

آخر کار میری قسمت کا فیصلہ سنا دیا گیا اور جو پھے فیصلہ ہوا تھا وہ میری تو تع کے برنگس نہیں تھا۔ یعنی سزائے موت۔ بجل کی کری کیسی ہوتی ہوگی۔ دوالیک باربدن میں کرنٹ لگا تھا۔
ایک شدید جھٹکا، ذہن ساکت ہو جاتا ہے اور پورے بدن میں گدگدی کی لیکن وہ برتی رو جو سزائے موت کے وقت الکیٹرک چیئر میں دوڑائی جاتی ہے اس معمولی ہے جھٹکے ہے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اچھا ہے۔ جیسے معمولی ساجھٹکا لگنے سے ذہن ایک لیچے کے لیے سوجاتا ہے ای طرح اتن طاقتور برتی رو تو سوچنے سیجھنے کی قوت ہی مفلوج کر دیتی ہوگ۔ سائنس نے جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی بہت کی ایجادات کی ہیں وہیں انسان کی آسانی کے لیے بھی جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی بہت کی ایجادات کی ہیں وہیں انسان کی آسانی کے لیے بھی جہاں لوگوں کو تکلیف ہوئے ہیں۔ پہلے پھائسی کے شختے ہوتے تھے۔ رتی میں گردن باندھ دی جاتی میں اور پھر بیروں کے نیچ سے رکاوٹ ہٹا دی جاتی تھی۔ بڑی تکلیف ہوتی ہوگی لیکن اب مرنے میں بڑی آسانیاں ہوگئی ہیں۔ کرسی پر بٹھاؤ، بٹن آن کرواور بیک جھپتے میں کو کلے کے مرخ میں بڑی آسانی نہ دہ جائے۔

وہ آخری کوشش کرے گا کہ زندگی کا دامن ہاتھ سے نہ چپوڑے۔ حالانکہ اس کی زندگی کی ساری خواہشات بوری ہوچکی ہوتی ہیں۔ لکین کیا آپ یقین کریں گے کہ جس وقت مجھے سزائے موت سائی گئی۔ میں نے سکون کی گہری سانس کی تھی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی اس نہج پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ خود زندہ

کی گہری سالس کی تھی۔ بعض اوقات انسان کی زندگی اس کی پر پی جای ہے جہاں وہ مود رسدہ نہیں رہتا۔ بلکہ ایک مقصد اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہتا ہے۔ وہی مقصد روح کہلاتا ہے اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو زندگی مٹی کے سوا کچھنیں ہوتی۔ اب اگر آپ اس غلیظ

ہے اور جب وہ متصد کورا ہو جاتا ہے تو زندق کی سے صوا چھایں ہوں۔ اب مراہ جب من سید متی ہے کوئی دلچین رکھتے ہیں تو اس کا بوجھ اٹھائے اٹھائے کھریں ورنہ جب متصد پورا ہو گیا

تو پھرزندگی کیامعنی رکھتی ہے۔

اور میں خوش نصیب انسان ہوں۔ جومیرا مقصد تھا۔ میں اسے پورا کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ چوہدری بدرشاہ کے چھ جوان بیٹے، اس کی بیوی، وہ خود، ایک بیٹی، ایک داماد، پورے دس آدمی تھے۔اور میں نے ان دسوں کے دسوں کوانہی کے گھر میں بند کرکے جلا دیا تھا۔

بال میں نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا۔ اپنے باپ کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے
اس کے سینے سے اہلما ہوا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چہرے پر ملا تھا اور پوری بستی

کے سامنے کہا تھا۔ 'دبہتی الو! س لو، تم نے دیکھا کہ چوہدری بدرشاہ نے میرے بوڑھے باپ
کوکس طرح قتل کیا ہے۔ خدا کی قتم! حکومت چوہدری بدرشاہ کو اس سلسلے میں کوئی سزا دے یا
نہ دے میں اس کے خاندان کو نیست و تابود کر دوں گا۔ میں چوہدری بدرشاہ کی نسل کو آگے
بوضے دول گا۔ سنوبستی والو! میں جارہا ہوں، تم میں سے کسی میں جرائت ہوتو میرے باپ کو
کفن بہنا دینا، نہیں تو اس کی لاش کی تقدیر میں جو بھی ہو۔ میری زندگی کا اب صرف ایک
مقصد ہے'۔

اور پھر برسات کی ایک رات تین دن تک بارش لگا تار برنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکی تو بستی والوں نے دیکھا کہ چو ہرری بدر شاہ کی حویلی شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔اس کی اور اس کے اہلِ خانہ کی دردناک چینیں رات کے شائے میں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ اور جب بستی کے ہمدرد لوگ حویلی کی طرف دوڑے تو سنسناتی گولیوں نے ان کا استقبال کیا اور رات کے سائے میں گونجنے والی آواز میری ہی تو تھی۔

''بہتی والوا میں آصف خان تم سے مخاطب ہوں طارق خان کا بیٹا۔ جس کی لاش میں تمبارے حوالے کر گیا تھا۔ آج میں اپنے باپ کا انتقام لے رہا ہوں۔ میرے نزدیک آؤ، میں نہیں جا بتا کہ کسی اور کو نقصان پنچے۔ ہاں اگر تم چوہدری بدرشاہ سے وفاداری کا اظہار جا ہے وہ تو رات گذر جانے دو، ان جسموں کو خاکشر ہو جانے دوضبی کو ان کی جلی ہوئی لاشوں کے ساتھ میں بھی تمہیں ملوں گا''۔

اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ میں نے انتہائی پُرامن انداز میں خود کوبتی والوں کے سرو کر دیا اوربتی والوں نے مجھے پولیس کے سرو۔ بات وہی ہوئی نا یعنی مقصد، باپ کی موت کے بعد میں نے قتم مُفائی تھی اور قتم کھاتے وقت مجھے پورا پورا احساس تھا کہ جو بچھے میں کونے

جار ہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سو میں نے سوچ لیا کہ چوہدری بدر شاہ نے صرف میرے باپ
کونٹ نہیں کیا بلکہ مجھے بھی مار دیا ہے۔ کیونکہ اب میں زندہ نہ تھا۔ صرف ایک مقصد زندہ تھا اور
جب وہ پورا ہو جائے تو باتی کیا رہ جاتا ہے، صرف مٹی کا ڈھیر۔ تو پولیس نے اس مٹی کے ڈھیر
کے ساتھ جوسلوک کیا وہ نہ مجھے یاد ہے اور نہ ہی یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ پولیس افسر بھی جیران
میے کہ کس سر پھرے سے پالا پڑگیا ہے۔ بستی والوں کی بھلا کیا مجال تھی کہ میری ہدردی کرتے۔
کومت نے ہی میرے لیے وکیل صفائی مقرر کر دیا تھا اور وہ بے چارہ بھی مجھ سے عاجز آ
گیا تھا۔ کیونکہ جو بچھ وہ مجھ سے کہتا میں اس کو الٹا ہی کرتا تھا۔ سونہایت آسانی سے میں نے
ایے سزائے موت کی راہ ہموار کر کی اور مجھے موت کی سزا دی گئی۔

یہ چندروز عجیب وغریب احساسات کے روز تھے۔ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آتے۔لوگ کہتے ہیں کہ موت کے وقت کا کوئی تعین نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہے۔ آج سے چار دن بعد سوا چھ بجے مجھے سزائے موت دی جائے گی۔ کسیے مزے کی بات ہے، مجھے اپنی موت کا دقت معلوم ہے، ساری روایتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کسیے مزے کی بات ہے، مجھے اپنی موت کا دقت معلوم ہے، ساری روایتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن صاحب کیا کہا جاسکتا ہے، روایتوں کا قیام بہر حال کوئی معنی ضرور رکھتا ہے اور بعض اوقات انسان جوخود کو بہت زیادہ ذہین سجھنے لگتا ہے بری طرح چوٹ کھا تا ہے سو یہی میرے ساتھ ہوا۔ غالبًا میری موت میں صرف اٹھارہ گھنٹے باتی رہ گئے تھے۔ مجھے ایک الیک کوٹھڑی میں بند کیا گیا تھا جہاں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے تھے۔

تنگ و تاریک کوٹھڑی موت کے انتظار کا کوئی مونس نہیں ہوتا، ایک قبر کی ماننداور میں خود منکر تھا اور خود کئیر۔ اپنا حساب آپ لے رہا تھا۔ زندگی میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے کس پرظلم کیا ہے ادر کس کے ساتھ نیکی۔ اونہدا نیکی اور بدی کا فیصلہ ہونے میں اب کتنی ویر باتی رہ گئ ہے جس کا جو کام ہے کرے گا۔ میں کسی کے معاملات میں ٹا نگ کیوں اڑاؤں۔

تو صرف اٹھارہ گھنے باتی رہ گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب تنگ و تاریک کوٹھڑی میں
کوئی انسانی آواز نہیں سائی وے گی۔ گویا یہ قبر ہے جو مجھے زندگی ہی میں عطا کر دی گئی ہے
لیکن رات کے نہ جانے کون سے پہر جبکہ نیند آنکھوں میں بھر آتی ہے خواہ اس کے بعد موت
می نصیب کیوں نہ ہو جائے۔ مجھے مبکی می چاپ محسوس ہوئی، شاید اس کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تھا۔
پھر روشنی کی ایک رمتی اندر آئی اور اچا تک کوئی دھڑام سے میرے او پر آگرا۔

میں بوکھلا کر اُٹھ گیا۔ اور ٹول ٹول کر اے دیکھنے لگا۔ تو اتنا میں سمجھ ہی گیا تھا کہ کوئی انسانی جسم ہے۔اس نے بھی جھے محسوس کرلیا اور اس کے ہاتھ میرے بدن کومیری مانند ٹٹو لئے لگے۔ پھرایک غراہٹ نما آواز سنائی وی۔

''ہا.....کون ہو بھائی اور اس کوٹھری میں کیوں ہو؟''

'' کینک پر آیا ہوں''۔ میں نے منخرے بن سے کہا۔ اور ووسری طرف خاموثی جھا گئ۔ شاید وہ سوچنے لگا تھا کہ بھانسی کی کوٹھری میں بیاکون بے جگر ہے جو اس مزاحیہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ پھر جب حیرت کا وورختم ہوا تو اس نے مجھ سے بوچھا۔

"نوجوان ہو؟"

"اورتم شايد بوز هي معلوم موت مو"-

''میں بات ہے''۔

"برے میاں یہ بھانی کی کوٹھڑی ہے کیا یہ بات بھی شہیں معلوم ہے؟"
"ہاں میں بھی سزائے موت پانے والا ہوں"۔ بھاری آواز نے جواب دیا۔
"میرے بارے میں کیا پوچھا تھاتم نے؟"

"آواز سے جوان معلوم ہوتے ہو"۔ بوڑھے نے کہا۔

'نہاں بڑے میاں میری جوانی کے اٹھارہ گھنظ باتی ہیں۔ پورے اٹھارہ گھنظ اور اس کے بعد میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ اب بتاؤ کیا میں پیدا ہو گیا۔ کیا میں جوان ہوں۔ بوڑھا ہو چکا ہوں یا مرچکا ہوں۔ کیا تم اٹھارہ گھنظ کی زندگی کوکوئی حیثیت دے سکتے ہو۔ ہاں کہو گے تو میں تہمیں احق سمجھوں گا''۔

چند ساعت خاموثی طاری رہی۔ پھر بوڑھے کی آواز ابھری۔'' کیا موت کے خوف نے تمہارا ذہن ماؤف کر دیا ہے''۔ اور میرے ذہن میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نے بوڑھے کا گریان کیڑلیا۔

" کیا بواس کرتے ہو؟ موت کیا ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے۔ میں لاش ہوں است خوف کیا ہوتا ہے۔ میں لاش ہوں الش سے لاؤ الش سے فوف کی زندہ انسان کے سینے میں تو پیدا ہوسکتا ہے لیکن تم لاش کا دل کہاں سے لاؤ گے۔ اپنے الفاظ واپس لو ورنہ موت سے پہلے تہمیں ختم کر دوں گا۔ پورے دی انسانوں کو قل کیا ہے میں نے ''۔

اور بوڑ ھے کی ہنی بے صد شنڈی تھی۔

''میرا گریبان چھوڑونو جوان۔ ولچسپ انسان معلوم ہوتے ہو۔ زندگی نے کوئی مُداق کیا ہے ے ساتھ''۔

'' کہانی سننا چاہتے ہو؟ میں واستان گونہیں ہوں'۔ میں نے اس کا گریبان جیموڑ ویا۔ '' کہانی گذری ہوئی واستان کو کہتے ہیں اور جو گذر جائے وہ قابلِ ذکر نہیں ہوتا میں مستقبل کی باتنس کرنا پیند کرتا ہوں'۔

'کیوں آئے ہو یہاں؟"

" بيلوگ مجھے موت دينے لائے ہيں"۔

'' آ ہا۔۔۔۔۔ سزائے موت کے قیدی ہو''۔ میں نے خوش ہو کر کہا۔ مدینہ

"بإل"\_

" كتن مارے تھے كيون مارے تھے؟"

"م جھے سے وہی بات پوچھ رہے ہوجس پرخود جھانا گئے تھ"۔

''اوہ ..... بات درست ہے''۔ میں نے اعتراف کیا۔''لیکن بڑے میاں موت کا کوئی خوف، مرنے کا کوئی رنج تو نہیں ہے''۔اور بوڑھے نے پھر ہلکا سا قبقہدلگایا۔

"موت مجھے پیش کی گئی ہے، میں نے اسے قبول نہیں کیا"۔

''کیا مطلب؟''

"ارے میں زندہ انسان ہوں، موت نہیں چاہتا اور تم سن لومروں گا بھی نہیں۔ بھلا یہ کیے مکن ہے کہ ایک شخص مرنا نہ چاہتا ہو اور اسے موت دے دی جائے۔ ہم قدرت کی دی ہوئی موت کونہیں ٹال سکتے لیکن انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ کی کو مار سکے'۔

دو بکلی کی کرس بورے بدن میں سرور کی لہریں دوڑا دیتی ہے ادر انسان اس قدر لذت محسوں کرتا ہے کہ پھر بھی آئلے نہیں کھولٹا''۔ میں نے تشخرانداز میں کہا۔

''کہنا یہ چاہتے ہو کہ ہمارے لیے سزائے موت تجویز کرنے والے ہمیں کسی طرح نہ جینے دیں گے''۔

"بال ميرا مقصد يبي ہے"۔

"تم نو بردل بوال مع نے حقارت سے کہا۔" مجھے دیکھو، انہوں نے مجھے سزائے

موت دی ہے لیکن میں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ اور میں قبول کروں گا بھی نہیں۔ اب سے کچھ در یبعد یہاں سے چلا جاؤں گا''۔

"بہت خوب!" میں نے طنزیدانداز میں سنتے ہوئے کہا۔

''چلو گےمیرے ساتھ؟''

" د نبیں دیکھوں گا کہتم کس طرح باہر جاتے ہو'۔

''زندگی کی آرزونہیں ہے؟''

د درنهد ، ، السال

''اوہ ..... پھر تمہاری بزدلی انہا کو پینی ہوئی ہے۔ احمق نو جوان مجھے دیکھو میں بوڑھا ہوں،معذور ہوں لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تُو اتن چھوٹی سی عمر میں کیوں مرنا چاہتا ہے؟'' ''میری ایک منطق ہے۔ میں مقصد کو زندگی سجھتا ہوں اور جب مقصد پورا ہو جائے تو

> زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے''۔ ''تو تمہارا مقصد پورا ہو گیا؟''

> > «ن<sub>ال</sub>)»

''نین نوجوان تم نے اتی طویل زندگی کوصرف ایک مقصد کے قابل کیوں سمجھا۔ یہ تو خوش بختی ہے کہ انسان کو پچھ مقصد حاصل ہو جائے۔ تمہار نظر نے کے مطابق اگر تم زندگی کا سب سے بردا مقصد حاصل کر چکے ہو اور اپنی دانست میں زندگی ختم کر چکے ہو تو پھر ان بقیہ سانسوں کو کسی اور صرف میں کیوں نہیں لگا دیتے۔ تمہیں کیا معلوم جس زندگی کوتم اس بے دردی سے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہو ممکن ہے وہ کسی کے کام میں آ جائے۔ نہ جیواپ لیے، اپنی آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کردو، ممکن ہے، اس کی زندگی کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہو''۔ بور ہا تھا جیے واقعی میری سوچ غلط ہو، لیکن بوے میاں بھی پاگل ہی معلوم ہورہ تھے۔ زندگی بور ہا تھا جیے واقعی میری سوچ غلط ہو، لیکن بوے میاں بھی پاگل ہی معلوم ہورہ تھے۔ زندگی صرف چند گھنٹوں کے لیے رہ گئی تھی۔ اور وہ نکل جانے کی با تیں کر رہے تھے۔ میں خاموثی سے بھے سوچ درہے تھے۔ بھروہ ہو لے۔ سے ان کے بارے میں سوچارہا۔ وہ بھی خاموثی سے بچھ سوچ رہے تھے۔ پھروہ ہو لے۔ سے ان کے بارے میں سوچارہا۔ وہ بھی خاموثی سے بچھ سوچ رہے تھے۔ پھروہ ہو۔ اس کی درہے ہو''۔

" تم نے میرا ذہن الجھا دیا ہے '۔ میں نے پریشان کہج میں کہا۔

''ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تہمیں زندگی کی راہ پر لے جانا جاہتا ہوں تم نہ جانے کے موت کی وادیوں میں گم ہوجانا جائے ہو''۔

"اوه ......تم میرے بارے میں کچھنیں جانے ، زندگی اور موت میرے لیے یکسال ہے غور تو کرواس دنیا میں اربوں انسان میں۔ زمین کے ایک ایک جھے پر لاکھوں جاندار ہیں۔
ان میں رشتے ہیں، ناطے ہیں، تحبین ہیں، اپنائیت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا میں میرے جیسے نہ ہوں گے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہیں میری مانند جینے کی خوشی نہ ہوگ۔ میری زندگی سے کسی کو کوئی دلچیں نہیں ہے۔ میں مرجاؤں گا تو کوئی آنسونہیں بہائے گا۔ ایسے بمصد انسان کو کوئی جینا جا ہے ؟"

''مرنا بھی نہیں چاہے۔تم اپنے لیے کیوں جیتے ہو۔ میں نے کہا ناں،تمہاری زندگی اگر کسی کے کام آجائے تو یہ کتنی خوش کی بات ہے'۔

"کیوں آ جائے جب کوئی جھ سے ہدردی نہیں رکھتا۔ ساری دنیا میرے لیے اجنبی ہے تو میں ان اجنبیوں سے محبت کیوں کروں۔ کیوں کسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دوں؟ ان سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ یمی ہے کہ خودکو فنا کر دیا جائے"۔

تب بوڑھے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آگیا۔ اس کے انداز میں بڑی محبت تھی۔ بڑی پنائیت تھی۔

"دبہت آسانی سے، بات یہ ہے کہ میں ابھی زندگی چاہتا ہوں۔ مین نے موت قبول نہیں کی اور جوموت قبول نہیں کرتے وہ موت سے جنگ کرنا بھی جانتے ہیں۔ ابھی تعوڑی دیر بعد میں زندگی کے لیے موت سے جنگ کروں گا۔ اگر اس جدو جبد میں مارا گیا تو سمجھ لوں گا کہ اس جنگ میں شکست ہو گئی ممکن ہے زندگی ہی کامیاب ہو جائے'۔

''اوہ.....کیا یہاں بہت تاریکی ہے؟'' وجمهي كيامحسوس مورما بي " مل في مصحكه خيز انداز من يوجها -"مجھے!" بوڑھا چنرساعت کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر ایک مجری سانس لے کر بولا۔

" نا تو يبال كرى تاركى ب، ياتم نداق أزار بهو"-"كيامطلب؟" من في متحيرانداز من كها

"میں اندھا ہوں"۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ اور میرے ذہن کو ایک شدید جھٹا لگا۔ اب تک کی مفتلو سے کہیں بیاحساس نہیں ہوا تھا کہ بوڑھا اندھا بھی ہے۔میری خاموثی سے بی بور سے نے اندازہ لگا لیا کہ میں ابھی اس بات سے لاعلم ہوں۔ چنانچہ اس نے گردن

" مجھے یقین ہاس وقت گری تاریکی ہاورتم میری صورت نہیں دی پائے"۔ "بال بيد حقيقت ب، ليكن محرم دوست كيا تمهارى سارى باتي نا قابل فهم نبيس بي، تم اندھے بھی ہو، تم نے ایک قل بھی کیا ہے اور تم یہاں سے نکل جانے کی باتیں بھی کرتے ہو'۔ "باشبحہیں میری باتیں حرت انکیز محول ہو رہی ہوں گی لیکن میرے بیارے بيا! ''میں نے صرف چند روبوں کے لیے ایک شخص کو آل کر دیا تھا۔ بھرے بازار میں تاکہ بچھ عرصے کے لیے اپنے مجتس کی آٹکھ کو بند کر لواور صرف میری ہدایت برعمل کرو۔ میرا خیال ب بہت مخقر وقت میں حمہیں میرے بارے میں معلوم ہو جائے گا'۔ بوڑھے کے لیج میں عاجزى تھى اور ميس كى سوچ ميس مم ہو كيا تھا۔ اب تك ميس نے صرف جذباتى انداز ميں سوچا تھا۔ میں یبی سوچنا رہا تھا کہ مقصد کے حصول کے بعد زندگی ضروری نہیں ہوتی لیکن بوڑھے سے گفتگو کرنے کے بعد نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں بھی زندگی کی روشی کی ایک کرن

"اس داستان کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ برسات کا موسم دُور ہے الار آئی تھی۔اور میں زندہ رہنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ تب بوڑھے کی آواز انجری۔

"مبت خوب مجھے خوش ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کی اہمیت سے آشنا کرویا، بہت ہی المرورتو میرے بیچے ہم اب سے چند منٹ کے بعد کام شروع کر ویں مے، ہاں تمہیں اس جیل لى كتاعرمه كزر كيا؟"

"تقريباً وميره سال" مين في جواب ديا\_

د اگر مجھے میری زندگی کا کوئی مصرف بنا دوتو میں تمہارا ساتھ دوں گا''۔ ومصرف ہے، اور ایبا ہے کہ مہیں اس سے ولچیں ہو جائے گی، لیکن یہاں سے نگئے کے بعد بتاؤں گا''۔

'' ہوں''۔ میں اس کی باتوں برغور کرنے لگا۔ در حقیقت میں نے پہلے اس انداز میں ہیں سوچا تھا۔ ورنہ خود کو اس طرح بستی والوں کے سپرد نہ کرتا۔ اس وقت اپنے بچاؤ کے لیے جدوجهد كرتا كيكن اب مجھے إحساس مورما تھا كه زندگى واقعى اليى بے حقيقت چيز تہيں ہے. زندگی کے بہت سے دور ہوتے ہیں۔

"میں تیار ہوں"۔ میں نے جواب دیا اور بوڑھے نے مجھے ٹول کر سینے سے لگالیا۔ ''یقین کرو زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے بشر طیکہ اے گزارنے کے گر سکھ کیے جائیں۔ میں اب بھی اور بھی بھی تم سے یہ بات نہیں پوچھوں گا کہتم یہاں تک مس طرح پنج لیکن اپنے بارے میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ میں جان بوجھ کریہاں تک آیا ہوں''۔ "کما مطلب"۔

مجھے یہاں تک پنجا دیا جائے۔ مجھے ان روبوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی'۔

"اوہ"! میں نے حیرت سے کہا۔ " برحقیقت ہے میرے بچے میں تمہیں اس کا ثبوت دے دول گا"۔ وولين آخر كيون .....تم يهان كيون آنا جائة تهج؟''

امن كا دَور ب، ہم كچھ وقت سكون سے كزار كتے ہيں' - بوڑھے كى تفتگو ميرى سمجھ نہيں آرا تھی لیکن بہر حال مجھے اس شخصیت ہے دلچیں محسوس ہوئی تھی اور میں اس کی باتوں میں اگر سن میں ہے'۔ میں نے مجری سانس لی۔''میں تیار ہوں''۔

دلچیں لے رہاتھا۔

''پھراب کیا کیا جائے؟'' ود كيا وقت بوا بودً؟ " بور هے نے يو حجا-" جنھے کوئی اندازہ نہیں ہے '۔

"فینیا تم اس کی بوری بوزیش سے واقف ہو گے۔ کیامہیں اندازہ ہے کہ اس وقت تم جہاں موجود ہو، بیر جگہ جیل کی دیوار سے کتنی دور ہے؟ میں جا ہتا ہوں کہتم صرف ایک بار مجھ اس کا نقشہ سمجھا دؤ'۔ بوڑھے نے کہا اور میں اپنی یادداشت کے سہارے اسے صورت حال معجمانے لگا۔ بوڑھا بہت غور سے من رہا تھا۔ بھراس نے عالبًا گردن ہلائی۔

" فیک ہے اس طرح معمولی جالاک سے ہم جیل کی دیوارعبور کر سکتے ہیں بین '-"لین اس آئن کوٹھزی ہے کیے نکلو کے؟"

دوسنتری یہاں سے خاصی دور ہے اور تم بنا چکے ہو کہ کوٹوری کے پیچیے ایک ناکارہ گر موجود ہے جو کوڑا کرکٹ چھنکنے کے کام آتی ہے"۔

"إل!" من في جواب ويا-

ووقو چرمکن ہے ہم سنتری کو قتل کیے بغیر ہی دیوار تک پہنچ جائیں اور پھر باہر نکلنے لیے ہم گر لائن استعال کریں مے۔ وہی گر لائن جو دیوار کے قریب سے شروع ہوتی ہے'۔ وولین چیا جان! اوّل تو اس کوتھڑی کی مونی سلافیں اور پھر جس محمر لائن سے آپ فرا كا بروكرام بنا رہے ہیں۔ اس كے او بر بھى ابنى جنگلا زمين كى خاصى كرائى ميں نصب ے وہاں سے فرار کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔ اس لیے اس طرف محافظ خاصی مگرانی بھی نہر

''واہ.....' بوڑھا خوش ہو کر بولا۔''اورتم کہتے ہو کہ فرار کی کوئی مخبائش نہیں ہے، ' آؤ'۔ بوڑھا اُٹھ گیا اور پھر وہ ایک لمعے کے لیے رکا اور دوسرے لمح کوٹھری کے آئن جنگے۔ قریب پہنچ گیا۔ میں متحیرانہ انداز میں اس کے سائے کو دیکھا رہا اور پھر میں بھی اس کے ؟ پیچے جنگلے تک پہنچ گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ کچھ ہور ما ہے۔ تاریکی کی کسی حدیک عاد آ تھوں نے اس کے چوڑے سامے کومسوں کیا تھا اور پھر کچھ اور بھی محسوس ہوا اس کے! بور ھے کی طویل سائس ابھری۔

"آو" اس نے کہا اور میں نے محسوں کیا کہ وہ باہر نکل گیا۔ میں بھی متحیرانہ انداز ' ہوتا ہوگا اس لیے اس طرف جانا خطرناک ہے'۔ جنگلے کو شولنے لگا اور پھر مجھے سلاخوں کے درمیان کافی چوڑا خلاء نظر آیا۔ اتنا چوڑا کہ جم آسانی اس سے نکل ممیا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے بوڑھے کی شخصیت بر کسی قدر اعتبار آ تھا۔ میں محسوس کررہا تھا کہ ٹاید ہم فرار ہونے میں کامیاب ہوجا ئیں۔

''میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ''۔ بوڑھے نے کہا اور وہ میری ڈھال بنا رہا۔ ایک بار پھر ميرا ذبن دُانوال دُول ہونے لگا۔ بوڑھا جس انداز ميں چل رہا تھا اس سے قطعی احساس نہيں ہوتا تھا کہ وہ اندھا ہے۔ محافظ اس کو قری سے کافی دور تھا۔ اس کے قدموں کی جاپ رات کی خاموثی میں صاف سائی دے رہی تھی اور پھروہ اس کثر کے قریب رک گیا۔ جس کے بارے من من نے اسے بتایا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھراس نے مجھے سر گوشی میں پکارا۔ ''سنو.....کیا یہی وہ جگہ ہے؟''

"إل" من نے بساختہ کہااور پھرخود ہی اپنی حماقت پرمبرا دیا۔ بوڑھا مجھے بے وتو ف بنار ہا تھالیکن وہ خاموثی سے زمین پر ہاتھ پھیرنے لگا اور پھر اس نے گر کی سلاحیں پکڑ لیں۔ "تھوڑے سے پیچے ہٹ جاو''۔اس نے کہا اور میں نے اس کی ہدایت برعمل کیا۔ میں پیچے ہٹ گیا تھا۔ تب میں نے مٹی کا ایک تودہ زمین سے ہٹتے دیکھا۔خوفناک بوڑھے نے کڑ كا وهكنا الله اليا تقام جواية قرب وجواركي مثى اكهار ربا تقا اورزيين مين ايك چور اسوراخ بن گیا،جس کے ینچے یانی بہنے کی آواز سائی دےرہی تھی۔

بور سے نے آواز برکان لگا دیئے۔ پھر آہت سے بولا۔" گرائی آٹھ فٹ سے زیادہ سیں ہے میرا خیال ہے ہم با آسانی نیچ کود سکتے ہیں اور بیا چھی بات ہے کہ گڑ کافی کشادہ ہے۔ آؤ میری تقلید کرو''۔ اس نے کہا اور دوسرے لمح غراب سے اندر کود گیا۔ اب میں بھی اتنا بزول نہیں تھا کہ سوچنے میں وقت گنواتا، یول بھی مجھے زندگی ہے کوئی دلچین نہیں تھی۔ میں ہروہ کام کرسکتا تھا جو دوسرے نہ کرسکیں۔

مچاک سے میں غلیظ یانی میں جا پڑا، جس میں شدید تعفن تھالیکن یانی نخوں سے تھوڑا ساجی اونچا تھا اور اس کا بہاؤ بہت آ ہت۔ تھا۔

بوڑھا بھی میرے نزویک ہی کھڑا تھا۔ پھراس نے کہا۔'' ہمیں بہاؤ کی مخالف سمت چلنا چاہے۔ ظاہر ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے اور بینشیب سی گندے نالے یا ندی میں حتم

"يقينا" - من في تائيدي -

' آو''۔ بوڑھے نے کہا اور ہم آگے بوھنے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد بوڑھا

''یوں لگتا ہے جیسے رات کا آخری پہر ہو۔لوگ سوئے ہوں۔خاموثی چھائی ہو''۔ ''ہوں''۔میں نے گردن ہلائی۔

"كياتمهارك بدن يرجهي قيديون والالباس ع؟"

" ظاہر ہے '۔ میں ہنس پڑا۔

" ہاں واقعی یہ کچھ بے تکا سوال تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے دوست کرسب سے پہلے ہمیں اس لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے'۔

"نیکن کس طرح؟"

"چوری"۔اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔

"كيا مطلب؟" ميس نے بوجھا۔

" إن چورى - اس كے علاوہ تو اور كوئى تركيب نہيں ہے" ـ

"لکن بیر کیب بے حد خطرناک ہوگی محترم بزرگ!"

" نظرناک، بھی تم نے اس لفظ کی قیت دوسری دے رکھی ہے ورنہ خطرات زندگی کے کس لمحے میں نہیں ہوتے۔ کون ساوت ایسا ہوتا ہے جب ہم خطرات سے دور ہوں۔ ہم نہیں جانے دوست کہ ہمارا آنے والا لمحہ کتے خطرناک کھات سے بھر پور ہوگا۔ جھے بتاؤ کہ کیا سڑک پر چلتے وقت تہمیں یہ احساس نہیں ہوسکتا کہ کسی کار کا ٹائی راڈ ٹوٹے گا اور وہ تمہارے او پر آچڑھے گی۔ کیسے نیج سکتے ہو میرے خطرات تو ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے دوست انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے"۔

"شايد تمبارا خيال تحيك ب"- ميس في اس ساتفاق كيا-

، بوڑھا دلچیپ انسان معلوم ہوتا تھا اور بہرحال اس کی باتیں حقیقت سے دور نہ تھیں۔ آہتہ آہتہ وہ مجھے پیند آتا جار ہا تھا۔

"لیکن اب مسئلہ ہے ہے کہ کیا اب ہم کسی مکان میں داخل ہوں؟" میں نے پوچھا۔
"ہاں یہی بہتر ہے"۔

"تب ٹھیک ہے کسی بھی مکان کا انتخاب کر لیا جائے"۔

دولیکن اس سلیلے میں میں ناکارہ ثابت ہودُں گا۔ ہوائے اس کے کہ باہر کھڑا قدموں کی جاپ سنتارہوں۔ میرے دوست تم کوشش کرویباں صرف تم کام کر کتے ہو'۔

"مراخیال ہے تم آگے آ جاؤ"۔ کیونکہ تم آئکھیں رکھتے ہو۔ کسی بھی خطرے ہے آگاہ کر سکتے ہو میراخیال ہے یہاں بھی گہری تاریکی ہوگی؟"

''ہاں یہاں بھی گہری تاریکی ہے''۔ میں نے کہا۔ طالانکہ خود مجھے اپنی آواز عجیب ک محسوس ہوری تھی۔ میرے لہج میں خود شکوک و شبہات تھے۔ میں اس کو اندھا کیوکر شلیم کر لیتا۔ کس بناء پر کرتا۔ اس کی ساری حرکتیں آنکھوں والوں کی تحقیں وہ اندھا کیسے ہوسکتا تھا۔ کشادہ گئر میں جس قدر تعفن بھیلا ہوا تھا۔ اس کے پیشِ نظر بڑی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا، لیکن بہرطال ایک منزل تک تو پہنچنا ہی تھا۔ موت کے قریب جاتے جاتے جس طرح میں زندگی کے قریب لوٹ آیا تھا وہ بس انہونی ہی تھی۔

کی دیا۔ لیکن زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا تو اب میں اس سے گریزاں نہ تھا۔ یوں ہم چلتے رہے ..... چلتے رہے پھر ایک جگہ جھت میں روشنی نظر آئی تو میں نے بوڑھے کو اس سے آگاہ کر دیا۔

"اوہ میرا خیال ہے کہ ہم کافی دورنکل آئے ہیں اب اوپرنکل جانا نامناسب ند ہوگا"۔ بوڑھے نے کہا۔

حبیت کافی او نجی تھی، لیکن گئر میں اتر نے کے لیے لو ہے کی سیر صیاں تھیں چنانچہ میں نے پہلے بوڑھے کو ہی ان سیرھیوں تک پہنچایا۔ کیونکہ ابھی صورت حال کا اندازہ کرنا تھا۔ وہ خود کو اندھا کہدر ہا تھا۔ اس لیے اس کا احساس تو رکھنا ہی تھا۔

رور ما المرائل المرائل سے سیرهال سے اور کھر وہ انتہائی اطمینان سے سیرهال چند سینڈ کے بعد بوڑھے نے میراشکریدادا کیا اور پین اور مین مول سے باہرنکل گیا۔

پر تھا ہو ادو پر ہی ہے اور میں اس کی تھا یہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اوپر تھے۔ بہتی کی ایک گل میں نے بھی اس کی تھایہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اوپر تھے۔ بہتی کہیں لیپ پوسٹ گئے ہوئ تھے۔ جن کی روشن تھوڑے سے جھے کو متور کر رہی تھی۔ کافی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ رات کیونکہ زیادہ گزر چکی تھی اس لیے جا گئے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید گلیوں کے کتے بھی سو

> ''کیا کیفیت ہے؟'' بوڑھے نے بوچھا۔ ''بالکل ٹھیک''۔ میں نے جواب دیا۔

''ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔تم اس جگہ کھڑے ہو جاؤ اور ہاں اگر کوئی خاص خطرہ محسوس کروتو سیٹی بجا دینا''۔ میں نے کہا اور بوڑھے نے گردن ہلا دی۔

عجیب وغریب حالات تھے خطرناک تھے بھی اور نہیں بھی اب سے پچھ گھنٹے پہلے میرے ذہن میں تصور بھی نہ تھا کہ میں زندگی کے لیے کوئی جدوجہد کروں لیکن اب سساب میں کمل طور سے زندہ رہنے کا خواہشند تھا۔

مکان میں داخل ہونے کے بعد اور اپنی پند کے لباس چرانے میں جو حالات پیش آئے ان میں کوئی ایبا واقعہ نہ تھا۔ جو خاص طور پر قابلِ ذکر ہو۔ بس ہوا یوں کہ کچھ کرنی اور چند لباس جومیری دانست میں ہم دونوں کے بدن پر پورے آ کے تھے، حاصل کر لیے گئے اور میں ماہر نکل آبا۔

ثاید قسمت ہی یاور تھی کہ ان حالات میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ نہ کوئی ناخوشگوار بات ہوئی۔ بوڑھے کے نزدیک پہنچا تو اس نے بڑے تپاک سے میری طرف ہاتھ

"كياكامياب آئ مونيج؟"اس نے بوجھا۔

اور ایک بار پھر میں حیران رہ گیا، اس کا بیانداز ایبانہیں تھاجس سے وہ اندھا معلوم ہوتا، تاہم میں نے جواب دیا۔

"ہاں! کام بن گیا"۔

"بہت خوب" - اس نے مسراتے ہوئے کہا اور پھر ہم ایک دیوار کی ست بڑھ گئے۔
سب سے پہلے میں نے اور پھر بوڑھے نے اپنا لباس تبدیل کرلیا ۔ جیل کے کپڑے ہم نے
وہیں ایک طرف گھڑی بٹا کر ڈال دیئے تھے۔ یہ لباس جو میں نے پہنا تھا۔ وہ تو میرے بدن
پرفٹ تھا لیکن بوڑھے کی جمامت اچھی خاصی تھی اس بنا پرلباس اسے پھھ تک تھا۔ تاہم کام
چل سکتا تھا۔ میں نے کرنی احتیاط سے جیب میں رکھی اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔
جل سکتا تھا۔ میں نے کرنی احتیاط سے جیب میں رکھی اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔
"اب کیا خیال ہے"۔ بوڑھے نے یو چھا۔

"یہ تو تم بی بنا سکو گے میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے'۔ میں نے جواب دیا۔ اس وقت ہم ایک لیپ بوسٹ کے نیچ سے گزر رہے تھے۔ میں نے بوڑھے کے چیرے پر نگامیں دوڑا کیں۔ پہل بار میں نے اس کے چیرے کو بنور دیکھا تھا اور ایک بار پھر

مجھے وہنی جھٹکا لگا۔ میرے خیال کے مطابق بوڑھا اندھا ہونے کا فریب کر رہا ہے ورنہ اس میں کوئی بات بھی اندھوں جیسی نہیں تھی لیکن اب میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو مجھے احساس ہوا کہ روشنی کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں دوگڑھے تھے۔ جن میں پکھ نہ تھا۔ یقینا وہ اندھا تھا۔

لین ایک اندهااس قدر تیز حیّات کا مالک به بات متحیر کن تھی۔

"تمہارا نام کیاہے نوجوان؟" بوڑھے نے پوچھا۔

''آصف خان'۔ اور بوڑھا گردن ہلانے لگا تب میں نے سوچا کہ میں مجھی کیوں نہ بوڑھے کا نام یو چھلوں۔

"اورتمهارا.....؟"

"میرا نام؟" بوڑھا چنر لمحات کے لیے رُکا پھر بولا۔" پروفیسر ضرعام"۔
"اب ہم کہاں چلیں؟" چندمن کے بعد میں نے پوچھا۔
"آصف!" بوڑھے نے مجھے یکارا۔

"بال!" ميس في اس كى طرف ويكها-

" مجھ ایک بات بناؤ، اگر تمہیں زندگی مل جاتی تو تم کہاں صرف کرتے؟" بوڑھے نے

''سے بات مجھ سے بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ میں بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے باپ
کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔اور وہ مر چکا ہے اس کی موت کے بعد میں نے بھی مرنے کا فیصلہ کرلیا
تھا۔ اور تم نے دیکھا کہ میں موت کے کتنا نزدیک تھا۔ اب تم مجھے زندگی کے قریب لے آ ب
ہو۔ تو مجھ سے ایسی با تیں مت کرو۔ میرا کوئی نہیں ہے میں کہیں نہیں جانا چا بتا''۔

"اوہ میرے بچے آصف! میں تنہارے زخوں کونہیں کریدنا جاہتا تھا۔ میں تو صرف تم سے بیمعلوم کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں کوئی خاص خواہش تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہتم میرے ساتھ چلو؟"

''کہاں جاؤ گے؟''

"راج بور!" بوڑھے نے جواب دیا۔ "کیا مطلب؟" کریدیں گے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری بچپلی زندگی بے شار واقعات سے پُر ہوگی اور یقیناً وہ واقعات میرے لیے بہت ولچیپ ہوتے۔لیکن خیر..... ہم دوسری گفتگو بھی کر سکتے ہیں'۔ ''نیبی مناسب ہے میرے دوست، مائنی کریدنے سے پچھٹیس ملیا ہیں ہم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں'۔

" " میک بے لین ابتم راج پور پہنچ کر کیا کرو گے؟"

دو تنہیں اپنی قدیم رہائش گاہ دکھاؤں گا۔ بڑی انوکھی جگہ ہے تم اے دیکھ کریقینا حیران را،

"كيا خاص بات باس ميس؟"

''بس دیکھو گے تو انداز ہ ہوگا''۔

''چلوٹھیک ہےاس کی بات اس وقت تک گئی، تمہارے عزیز وا قارب تو ہوں گے؟'' ''تم خوش ہو جاؤ بیٹے کہ انفاق سے میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں''۔

"اس میں خوشی کی کیابات ہے؟"

"ال يبھى تھيك ہے" بوڑھے نے روادارى سے كہا۔

"اچھا یہ بتاؤ کہ کیاتم پیدائش اندھے ہو؟"

"دنہیں" بوڑھے کی آواز میں اچا تک بختی سی آ گئے۔" میں پیدائش اندھانہیں ہوں لیکن آئے۔ "میں کھوئے ہوئے میری آئکھیں گزرے۔ میرے دشمن نے میری آئکھیں نکال لی ہیں"۔

"ارے!" میں چونک پڑا۔" کون تھاوہ رشن؟"

" تھانہیں ....تھی۔ بلکہ ہے"۔

''اوہو.....کوئی عورت تھی''۔

'' ہاں عورت نہیں تاگن ، ایک خوفتاک تاگن!'' بوڑھا نفرت زدہ آواز میں بولا۔ ''کیا دشنی تھی اس ہے؟''

"ابھی نہیں بتاؤں گا۔ دوست اس کے لیے کچھ انظار کرو"۔

"اچھا تہاری مرضی لیکن ایک بات پر مجھے حیرت ہے، وہ یہ کہتم کسی طور اندھے معلوم انہیں ہوتے۔ تہاری تمام حرکات آنکھوں والوں میں ہیں۔ جیل کی جار دیواری میں تم نے جس

''ہاں میں ای طرف کا رہنے والا ہوں''۔ ''اوہ ،ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب مبرا اس دنیا میں ٹھکانہ ہی نہیں تھا تو پھر کہیں بھی چلو''۔

''تب پھر ہمیں ای وقت اسٹیٹن چلنا چاہیے'۔

" چلو" - میں نے لا پروائی ہے کہا۔ اور ہم دونوں اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ لباس تو بدلے ہوئے تھے۔ اس لیے کسی نے خصوصی طور پر ہماری طرف توجہ نہیں دی اور ہم اسٹیشن پہنے گئے۔ ریلوے ٹائم ٹیبل میں ہم نے راج پور کے لیے ٹرین کا ٹائم دیکھا اور اتفاق ہی کی بات تھی کہ اب سے پون گھٹے بعد ایک ٹرین راج پور سے گزرنی تھی۔ ہم نے فوراً ٹکٹ خرید لیے اور پلیٹ فارم پر ہمل کر وقت گزار نے گئے۔ رات کا چونکہ آخری پہر تھا۔ اس لیے پلیٹ فارم پر ہمل کر وقت گزار نے گئے۔ رات کا چونکہ آخری پہر تھا۔ اس لیے پلیٹ فارم پر مسافر اِگا دُگا ہی تھے۔ چند دکا نیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں ایک جائے فانے میں پہنے فارم پر مسافر اِگا دُگا ہی تھے۔ چند دکا نیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں ایک جائے فانے میں پہنے

ہم نے چائے طلب کی اور دونوں جائے پینے بیٹھ گئے۔ بوڑھا پروفیسر ضرغام خاموش تھا۔ ویسے اس کے نام پر میں جب بھی غور کرتا جھے عجیب سالگنانہ جانے یہ کیسانام تھا ویسے تو یہ بوڑھا خود بھی پُر اسرار تھا۔ اس کی کون کون می بات پرغور کرتا۔ بہر حال مجھ جیسے انسان کوان ساری باتوں کی کیا برواہ ہو سکتی تھی۔

پون گھنٹہ گزر گیا اور ہماری مطلوبہ ٹرین آگئ۔ کافی مسافرینچ اترے ہم دونوں کو بڑی اچھی جگہ ل گئتھی۔ بوڑھا ضرعام ٹرین میں بھی آئھوں والوں کی طرح ہی چڑھا تھا۔ اس کے انداز میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی۔ البتہ سیٹ پر بیٹھنے میں اس نے میری مدوطلب کی تھی۔ تھوڑی در کے بعد ٹرین روانہ ہوگئ۔ ضرعام بالکل خاموش تھا اور جب یہ خاموثی طویل ہونے لگی تو میں نے ہی اے مخاطب کیا۔

"كيابات ہے تم ضرورت سے زيادہ خاموش ہو"۔

" كي سوج ربا تقايم بى گفتگوشروع كرو" فرعام في جواب ديا\_

"کیا گفتگو کروں،تم بناؤ کیا سوچ رہے تھے؟"

''اوہ .....میری بات مت کرو، میرا ذہن خیالات کا دفینہ ہے بس نہ جانے کیا گیا سوچتا ''

"دراصل ہم لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگیا ہے، لین ایک دوسرے کا ماضی نہیں

انداز میں راستہ تلاش کیا تھا۔ وہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی'۔

"باں۔ انسان جب کی حس سے محردم ہو جاتا ہے۔ تو اس حس کی کی ورسری جند خصوصیات کر دیتی ہیں۔ میرا ذہن میری آنکھیں ہیں۔ میرے کان میری آنکھیں ہیں۔ میرے نہائی جیل کے راستوں کا جونقشہ کھینچا تھا۔ میرے ذہن کی آنکھوں نے اسے بیچانا اور میری رہنمائی کی۔ اس طرح اس کے مطابق چاتا رہا۔ میرے کان ضرورت سے زیادہ حساس ہیں۔ میں ہوا کی سربراہٹ سے بہت می باتوں کا بہت چلا لیتا ہوں۔ میں قدموں کی چاپ سے انسان کی سربراہٹ سے بہت می باتوں کا بہت چلا لیتا ہوں۔ میں قدموں کی چاپ سے انسان کی بوری شخصیت بیچان لیتا ہوں اور بھی بہت می خصوصیات ہیں جمھ میں۔ جوتم پر آہتہ آہتہ کھل جا کیں۔ انظار کرؤ"۔

بین و بین کے بین ہے ہیں نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر میں راستے بھر پروفیسر کی پُراسرار شخصیت کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے ذہن کی چولیں ہل گئ تھیں۔ ہر قدم پریہ شخص نے انداز میں نمودار ہوتا تھا۔ بالآخر وہ پہاڑی اشیشن جس کا نام راج پور تھا، آگیا۔ میں نے تو اس وقت اشیشن کا بورڈ بھی نہیں دیکھا تھا گین بوڑھا پروفیسر ضرغام اُونکھ رہا تھا۔ اور اجا تک اونکھتے اونکھتے و تکھتے چونک پڑا۔ اس نے چرہ اٹھا کر فضاء میں کچھ سونکھا اور پھر جھے شولنے لگا۔

" کیاتم سورہ ہوآ صف! اگر سورہ ہوتو جا کو ہماری منزل آگئ ہے "۔

"میں جاگ رہا ہوں پروفیسر، لیکن تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ آنے والا اسٹیش راج پور ہے؟" اور میری اس بات پر بوڑھے کے چبرے پر مسکراہٹ بھیل گئی۔

" یہ نہ پوچھو یہ سب کچھ نہ پوچھوا پی زمین کی خوشبورو کیں میں بھی بھی ہوتی ہے بشرطیکہ تمہارے دل میں وطن کی تجی محبت ہو۔ یہ ہوائیں مجھے میری سرزمین کی آمد کا پیغام دے رہی ہیں"۔اس نے جواب دیا اور درحقیقت آنے والا اشیثن راج پور ہی تھا۔

ہم دونوں ٹرین سے نیچے اتر گئے، بوڑھا اس انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ جیسے سارے اس کے جانے بہچانے ہوں۔ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اسٹیشن سے نکل کرہم بستی میں داخل ہو گئے۔ اچھی خاصی کی آبادی تھی۔ جھٹیٹا وقت تھا۔ سورج ڈو بنے کو تھا۔ زندگی کی گہما گہمی ماندنہیں پڑی تھی۔لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔

بوڑھا پروفیسر چندساعت چلتے چلتے رک جاتا اور پھر چلنے لگتا۔ ایک جگدرک کر اس نے

''اپنے بائیں ست دیکھوآصف! کیاتہ ہیں سُرخ رنگ کا ایک مینارنظر آ رہا ہے؟'' ''مال ۔ مینارموجود ہے''۔ میں نے بائیس ست دیکھتے موئے کیا۔

"اندازا کتے فاصلے پر ہوگا؟" "تقریباً سوگز پر ہے"۔

''ہوں'۔ بوڑھے نے گردن ہائی اور پھرتقریبا بچیس تیس قدم چلنے کے بعدوہ دائیس سمت مر گیا۔اس طرف ایک پتلی سی گلی تھی۔ جو کافی طویل معلوم ہوتی تھی۔ گلی کے آخری سرے پر بہتی کا آخری مکان تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا تھا۔ جوحذ نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہم کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر ہو لیے۔ بوڑھا پر وفیسر خاموثی ہے آگے بڑھتا جارہا تھا ادراس کے چیرے پر بجیب سے تاثرات تھے۔سورج ڈوب گیا تھا۔اب کھیتوں پر تاریکی کی دبیز چادر پھیلتی جارہی تھی۔ پوچھا۔

"م نے کہا تھا کہ یمی ستی تمہاری ستی ہے؟"
"ایں؟" بوڑھا چو تک پڑا۔" کیا کہاتم نے؟"

''میں کہدرہا تھا کہتم تو دیکے نہیں سکتے ، اپنے ذہن کی آنکھوں سے دیکھو کہ سورج حیب پہنے ہوئے ہوں ہے اور ہم طویل وعریض کھیتوں کے درمیان چلے جا رہے بیل۔ ''چکا ہے اور تاریکی کھیلی جا رہے ہیں۔'' ہیں۔بستی کا آخری مکان بھی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔آخرہم کہاں جا رہے ہیں؟'' ''اوہ ۔۔۔۔۔ بس تھوڑی دور اور ان کھیتوں کے اختام پر جنگلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بس وہیں ہاری قیام گاہ ہوگی''۔

"جنگلول میں؟" میں نے حیرت سے بوچھا۔

''ہاں، میں کسی قدر تنہائی پند بھی ہوں۔اور پھر ایک طویل عرصے تک میں اپن قیام گاہ سے دور رہا ہوں۔ بہر حال اب ہمیں زیادہ نہیں چلنا پڑے گا''۔

کھیتوں کے اختیام کہ چلتے چلتے رات ہو چکی تھی۔ جنگلات کا سلسلہ گہری تاریکی میں اپٹ گیا تھا۔ مجھے تھوڑ نے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ساعت کی بینائی سے مرضع ضرعام اس وقت جیرت انگیز ثابت ہورہا تھا۔ وہ اچھی خاصی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ بکڑا ہوا تھا اور سچ کچ میں اس عمارت کونہیں دیکھ سکا۔ جس کے درواز نے پر اس نے میرا ہاتھ بکڑا ہوا تھا اور سچ کچ میں اس عمارت کونہیں دیکھ سکا۔ جس کے درواز نے پر اس نے میکھ لاکھڑا کیا تھا۔ بیت تو اس وقت چلا جب دروازہ کھلنے کی آواز سائی دی۔ ایسا ہی محسوس ہوا

تھا۔ جیسے کسی برانی عمارت کا دروازہ طویل عرصے کے بعد کھلا ہو۔ مچوں چراکی آواز بند ہوگئ۔ اور پھر پروفیسر ضرغام کی آواز سنائی دی۔

''کیاتم خوفز ده هو؟'

بوڑھے کی بات مجھے پندنہیں آئی تھی۔اس لیے میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔اس نے چونک کرمیرے ہاتھ کوٹولا اور پھراہے پکڑ کر بولا۔

"غيرمعمولي طور برتم خاموش موكيا بات ب؟"

" کھے نہیں تم بار بار احقانہ گفتگو کرنے لگتے ہو۔ بھلا میں دنیا کی کس چیز سے خوفزدہ ہو سکتا ہوں'۔ میں نے ناگواری سے کہا۔

''اوہ ..... مجھے انسوں ہے کہ میں نے غلط جملے استعال کیے ہیں۔ مرتمباری خاموثی کیا نی رکھتی ہے؟''

"دبس میں جیران ہوں۔ میں اس عمارت کونہیں دکھ سکا تھا''۔ میں نے جواب دیا اور ضرعام نے بلکا سا قبقہدلگایا۔

. "كافى تارىكى بے شايد" ـ

"بان" میں نے گہری سانس لے کر کہا۔

''میرا ہاتھ پکڑ کر چلتے رہو۔ آؤ''۔ اس نے کہا۔ اور میں اس کے ساتھ چل پڑا اندازہ نہیں ہورہا تھا کہ یہ کیسی عمارت ہے۔ مجھے تو اس کے در و دیوار تک نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اندھا ضرغام با آسانی موڑ مڑ رہا تھا۔ ویسے کافی وسیع عمارت معلوم ہوتی تھی۔ کیونکہ اندر داخل ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک چلنا پڑا۔

پھر بوڑھا رکا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں ایک حمری سانس لے کراس کے ساتھ دوسرے کمرے میں داخل ہوگیا تھا لیکن تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں سیلن کی بو بالکل نہیں محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کشادہ اور ہوادار ہے اور کسی طرف سے اس میں ہوا آتی ہے۔

''تھبرو میں تمبارے لیے روشی کردوں۔ میں نے اغظ تمبارے لیے، ٹھیک استعال کیا ہے فاہر ہے میرے لیے روشی اور تاریکی کیساں ہے؛ ہے تا؟'' اس نے کہا۔ میں نے اس وقت بھی خاموثی مناسب مجی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد کرے میں ایک شعدان روثن ہوگیا۔

پہلے ایک شمع جلی تھی اور اس کے بعد متعدد۔ خاصی روثنی ہوگئی تھی۔ '' ٹھیک ہے؟'' اس نے یوچھا۔

'نہاں' ۔ ہیں نے آ ہت سے جواب دیا۔ ہیں کمرے کی آرائش دکھے رہا تھا۔ چاروں طرف انتہائی نفیس پُرانے طرز کا فرنیچر موجود تھا۔ فرش برسرخ رنگ کا ایک دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف حسین مسہری بھی تھی۔ غرض ہر لحاظ سے اسے ایک قیمتی کمرہ کہا جاسکتا تھا۔ جس سے بوڑھے کے ذوق کا پتہ چلتا تھا۔

'' يمارت تمهارى ہے؟'' مل نے بوجھا۔ '' ہاں آبائی پشتوں کی''۔اس نے جواب دیا۔ ''لیکن کیا یہاں تمہارے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے؟'' '' ہے''۔اس نے کہا۔ ''کون ہے؟''

''میرے دو ملازم''۔

''اوہ ......مر ممارت تو ویرانے میں ہے، یہاں وہ لوگ کس طرح رہتے ہوں گے؟''
''دہ بھی میری طرح سکون پند ہیں۔ اس لیے انہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے''۔ضرعام نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔'' یہ سکون کی جگہ ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہم نہایت کامیا بی سے یہاں تک آپنچ اب یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اول تو پولیس جیل سے مفرور قیدیوں کو تلاش کرتی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور اگر پہنچ بھی گئی تو اسے پولیس جیل سے مفرور قیدیوں کو تلاش کرتی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور اگر پہنچ بھی گئی تو اسے اس ویران عمارت میں پھر نہیں سلے گا۔ یہاں وافل ہونے والے باہر کے لوگ یہاں پھر نہیں تاش کر سکتہ''

"بال يه جگه مجهد اليي بي لگتي ب" يس نے جواب ديا۔

''تم بھوکے ہو گے۔ میں تمہارے لیے کھانے کا ہندوبت کرتا ہوں مجھے بے حد مرت کے اس کے میں تمہارے کے کہ نظر کے کہ تم بیاں تمہیں جو کچھ نظر آئے۔ اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں سب ہارا اپنا ہے'۔

'' ٹھیک ہے بوے میاں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں''۔ میں نے جواب دیا اور ۔ پُراسرار بوڑھامسکراتا ہوا باہرنکل گیا۔اس کے جانے کے بعد میں ایک آرام کری میں دراز ہو

گیا۔ درحقیقت میں بہت خوفزدہ نہیں تھا اور میری اس کیفیت کا جواز یہ ہے کہ میں نے طویل عرصہ مع یہ کے تعلق میں گزارا تھا۔ خونے کی بنیادی وجہ تکلیف، آزاد یا موت موتی ہے۔ بعنی موت اس سلط میں آخری اللیج ہوتا ہے اور میں اس اللیج میں تھا۔

ایک جذباتی مقصد کے تحت میں نے موت اپنالی تھی۔ اور جھے زندگی ہے ولچی ہوتی تو اول تو میں اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے اتنا بھیا تک کھیل ہی نہیں کھیلا۔ یا پھر انتقام لینے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، لین میں نے فوشی سے فود کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ گویا جھے اب زندگی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اب میں سُر مین بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب جھے سزائے موت سائی گئ تو میں نے موت کے بارے میں سوچا ضرور تھا لیکن وہی عزم وہی استقلال برقر ار رہا تھا۔ لینی میں نے اپنی زندگی کی حدیں اپنے مقصد سے فرنہیں لگا تھا۔

نہ جانے کیوں اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے اس قدر جلدی متاثر کرلیا تھا۔ اور اب میں زندگی کی طرف آ کر بھی میں پشیان نہیں تھا، لیکن اب مجھے زندگی سے دلچپی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن عام انسانوں سے زیادہ بے جگر تھا۔ میں اس ماحول سے قطعی خوفز وہ نہیں تھا۔ ہاں اس کے بارے میں سوچ ضرور رہا تھا اور اس سوچ کی وجہ قدرتی تھی۔

بوڑھا بے حد پُراسرار تھا۔ وہ آنھوں سے اندھا تھا۔ اگر اس کی آنکھیں موجود ہوتیں اور صرف بدیائی کے جانے کی بات کرتا تو شاید ذہن تسلیم نہ کرتا۔ میں سوچنا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
لیکن آنکھوں کی جگہ دو غار اس کی سچائی کا ثبوت تھے۔ اور پھر اس کی بے پناہ صلاحیتیں جو شاید آنکھوں والوں کو بھی نصیب نہیں تھیں۔ جیرت آنکیز بات تھی پھر اس ممارت کا ماحول لیکن وہ مجھے بہاں لایا کیوں ہے اور اب اس ممارت میں آکر میں کیا کروں گا۔

نہ جانے ان سوچوں میں کس قدر وقت گزرگیا۔ پھر دروازے پر ہلکی ی آہٹ من کر ہی میں چونکا تھا۔ درواز ہ کھل رہا تھا۔ اور پھر بوڑھے کے بجائے ایک اور شخص اندرآ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ جو اس نے انتہائی تہذیب سے ایک میز پررکھ دی اور پھر پانی کا جگ درست کرنے لگا۔

لیکن جب وہ پانی وغیرہ رکھ کرسیدھا ہوا تو میں بُری طرح چونک بڑا۔ آہ ۔۔۔۔ اس کی دونوں آئکھیں غائب تھیں اور ان کی جگہ دو گہرے غار تھے۔ سیاہ گہرے غار ۔۔۔ میں سششدر

رو گیا۔انی جگہ سے اُٹھ کرائس کے قریب پہنچ گیا۔

رہ بیت ہیں۔ میں نے ساف محسوس کیا تھا کہ کھاٹا لانے والے نے اپنے قریب میری موجورگ کو بخو ل محسوس کر لیا تھا۔ پھر وہ نرم آواز میں بولا۔

"كمانا كما ليجة جناب!"

"اوہ ہاں ٹھیک ہے۔ سنو! کیا تم اندھے ہو؟" میں نے پوچھالیکن وہ اس طرح واپس مر گیا جیے اندھا ہی نہ ہو، بہرا بھی ہواور دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے طویل سانس کے کرشانے ہلائے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جہنم میں جائے سب کچھ۔ خواہ یہ اندھوں کی تکری ہویا بہروں کی میں جیل سے باہر نکل آیا ہوں اور ابزندگی کی طرف چل پڑا ہوں۔ یہ زندگی میری اپنی ہے۔ بوڑھا ضرغام بے شک جھے جیل سے نکالنے میں میرا معاون ہے۔ میرا مدوگار ہے لیکن اب میری زندگی میری اپنی ہے، میں اس کا پابند نہیں ہوں جب تک دل جاہے گا۔ یہاں رہوں گا اور ول جاہے گا تو یہاں سے نکل جاؤں گا۔

میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ بہت عمدہ کھانا تھا اور پھر میں برتن ایک طرف سر کا کر ملحقہ باتھ روم میں گیا۔ دانت وغیرہ صاف کیے، شیو کافی ون سے نہیں بنا تھا، وہ بنایا۔

بہرحال اس وقت میں نے اس کمرے سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ جاتا بھی کباں، چنانچہ مسہری پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عرصہ کے بعد احساس ہورہا تھا کہ جبل کی بجائے گھر میں ہوں۔ اب وہ گھر کسی کا بھی ہو، زمین پرٹاٹ بچھا کرسوتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ آرام دہ مسہری عجیب سی گلی اور نیند تو جسے تکی بیٹھی تھی گہری نیند سوگیا اور دوسرے دن مج کو ہی اُٹھا۔

ناشتا بوڑھے پروفیسر نے میرے ساتھ ہی کیا تھا اور ناشتہ کے لیے ہم جس کمرے میں گئے وہ بھی با قاعدہ ڈرائنگ روم تھا۔ جس میں اخروٹ کی کی منقش میز اور الی ہی کرسیوں کا سیٹ تھا۔ برتن بھی نہایت قیتی تھے۔ بوڑھا خاصا صاحب حیثیت تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا۔

"پوفیسر ضرعام، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں کے حالات دیکھ کرتمہاری شخصیت کو محصول کر کے جس اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوگیا ہوں۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم دونوں اپنا عہدتوڑ دیں۔ تم جھے اپنے بارے میں بتاؤ

اور میں حمہیں اپنے بارے میں'۔ میری بات من کر بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔ ''اس کے بجائے ہم کیوں نہ کام کی با تیں کریں''۔اس نے کہا۔ .

"ليكن مير المجتس؟"

"وتههیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟"

''نہیں لیکن میں تمہارے اندھے ملازم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں''۔ ''ایں .....کیا جاننا چاہتے ہو اِس کے بارے میں؟''

"كياتمهارا دوسرا ملازم بھي اندھا ہے؟"

'ہاں''۔

''واقعی'۔ میں انچیل پڑا۔

" بال میں غلط ہیں کہدرہا"۔

" دنکین معاف کرنا بیاندهوں کی شیمتم نے کیوں جمع کی ہے؟"

''اہے میرا کمپلیکس سمجھ لو۔ میں خود اندھا ہوں اس لیے میں جاہتا ہوں کہ میرے ساتھی بھی اندھے ہوں''۔ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا۔

"دلکن تم خصوصی حسیات کے مالک ہو۔ کیا بیملازم بھی تمہاری طرح ہیں'۔

''ہاں ..... یہ پوری عمارت کی نگرانی کرتے ہیں، باور چی خانے میں کھانا بکاتے ہیں سمروں کی صفائی کرتے ہیں۔کوئی کام ایسانہیں جو نہ کر سکیں''۔

''لکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے اور تم کہہ چکے ہو کہ تم پیدائی مرہم مر''

" "بال میں نے غلط نہیں کہا۔ خیر چھوڑوان باتوں کو آؤ میں تہمیں یے ممارت وکھاؤں"۔ تاشتے کی میز سے بوڑھا اُٹھ گیا۔ اس نے میرا یہ سوال بھی تشنہ چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اٹھ گیا اور پھر اس نے مجھے یہ کھنڈرنما ممارت و کھائی۔ در حقیقت تا حذِ نگاہ ویران جنگلوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اِس کھنڈر کی موجودگی بھی حیرت انگیزتھی۔ نہ جانے آبادی سے دور یہ ممارت کس لیے بنائی گئی تھی۔ بوڑھا ایک ایک جگہ کے بارے میں مجھے بتا تا رہا اور پھر واپس اپنے کمرے سے بنائی گئی تھی۔ بوڑھا ایک ایک جگہ کے بارے میں مجھے بتا تا رہا اور پھر واپس اپنے کمرے

" بیٹھو'۔ اس نے ایک طویل سانس لے کرخود بھی بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور میں کری پر بیٹھ علا۔ علی میں کری پر بیٹھ علا۔ میں گری نے اس کا جائزہ لیتا رہا تھا اور بوڑھا کسی سوچ میں گم تھا۔ کافی دیر خاموثی ہے گزرگئی۔

''میراخیال ہے کہتم خصوص طور سے مجھے اپنے بارے میں بتانائیس چاہتے''۔
''نہیں الیک کوئی بات نہیں ہے۔ میں بہت جلد اپنے بارے میں سب پچھ بتا دوں گا.....
بہت جلد''۔ اس نے پُرخیال انداز میں کہا۔ اور میں خاموش ہو کر پچھ سوچنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے بارے میں چھپانا چاہتا ہے تو مجھے بھی اتن کریدئیس ہے۔ میرا کیا ہے جب دل چاہے گا یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کی کی مجال ہے کہ مجھے روک سے۔ اس کے بعد میں نے اس بور ہھے ہوئی بات نہیں گی۔ وہ بھی تھوڑی ویر تک خاموش رہا پھر ایک گہری سائس لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔

''اچھاتم آرام کرو میں چلتا ہوں اور ہاں ذہن میں کسی وسوے کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔میرے ساتھ رہ کر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی''۔

"تم بالكل فكرمت كرو\_ ميس نے دوبارہ زندگى قبول كر لى ہے، اور اب ميس اس كے ساتھ پورايورا انساف كروں گا"\_

''یقیناً ..... یقینا''۔اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہرنکل گیا۔ میں اب یہاں سے کی حد تک اکتاب محسوس کرنے لگا تھا اور ..... دوسرے انداز میں سوچ رہا تھا۔ کیوں نہ راہِ فرار اختیار کی جائے۔ جو فاصلہ طے کر کے میں یہاں پہنچا تھا اس سے واپس بھی جا سکتا تھا۔کون رو کئے والا تھا،تھوڑی دیر اور سہی''۔

اور پھر میں مسہری کی طرف بڑھ گیا۔ لیٹ گیا اور اس کے علاوہ اور کام بھی کیا تھا لیکن اب کیا کرنا چاہے؟ یہاں ہے کہاں جادُں، کس طرح زندگی بسر کروں۔ ظاہر ہے بولیس میرا تعاقب کرے گی۔ دس آ دمیوں کا قاتل تھا اور سزائے موت کا مجرم، مہذب دنیا میں پہتے نہیں میرے خلاف کیا کیا کارروائیاں ہورہی ہوں لیکن جب زندگی سے ہاتھ ہی دھو لیے تھے جب ایٹ آپ کو مُر دہ ہی تصور کرلیا تھا۔ تو اب زندہ رہنے کے لیے خوف بے معنی تھا۔ آ کھی مجولی میں کوئی حرج نہیں تھا زندہ نج گیا تو ٹھیک ہے اور پولیس کی گولی دل میں اتر گئی تو بہر حال موست تو آئی ہے لیکن اب اس بوڑھے سے بچھ گھن سی محسوس ہونے لگی تھی اونہہ، اس بور ماحول موست تو آئی ہے لیکن اب اس بوڑھے سے بچھ گھن سی محسوس ہونے لگی تھی اونہہ، اس بور ماحول

میں زندہ رہنا ہی بے مقصد ہے۔ جب زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تو پھر کیوں نہ چند سائیں، زندگی سے بھر پور ماحول میں گزاری جائیں۔

میں نے ول میں فیصلہ کرلیا کہ بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا۔

دو پہر آئی اور پھر شام ہوگئی۔ رات کے کھانے پر بھی بوڑھا میرے ساتھ تھا۔ کوئی خاص گفتگونہیں ہوئی اور مجھے کھانے کے بعد آرام کی تلقین کرکے چلا گیا۔ بیں بھی بے زار کمرے میں واپس آ گیا۔ اب تو بالکل ہی دل اکتا گیا تھا۔ بیس نے سونے کی کوشش کی اور ذہن نیم غنودہ ہوگیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔

اچا کہ جھے محسوں ہوا جیسے اس کمرے میں میرے علادہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس کا احساس گہرے گہرے سانسوں سے ہوا تھا۔ اور وہ سانسوں کی آ واز آئی تیز تھی جیسے خرائے لیے جا رہے ہوں۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید میری ساعت کا دھوکہ ہولیکن سانس اسنے تیز تھے کہ ذہن کی غنودگی دور ہوگئی اور میں آئکھیں کھول کر جاروں طرف دیکھنے لگا لیکن شمعدان کی رشنی میں کوئی نظر نہیں آیا۔

پھریہ آواز کہاں ہے آرہی ہے۔ پورے طور سے غور کیا تو احساس ہوا کہ مسہری کے پنچ سے تیز سانسوں کی آوازیں آرہی ہیں۔ ہیں اچھل کر نیچے کود آیا۔ یہ تو حیرت آگیز بات مقی۔ بھلا یہاں کون ہوسکتا تھا۔ بے ساختہ ہیں نیچے جھکا اور پھر اچھل کر پیچے ہٹ گیا۔ یقینا کوئی موجود تھا۔ وہ پاؤں سامنے ہی نظر آرہے تھے۔ چونکہ شعدان کی روثن مسبری کے اس رن پہنیں آرہی اس لیے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ پاؤں بوڑ ھے ضرعام کے ہیں یا اس کے نوکر کے بہر حال میں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور اطمینان سے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور زور سے باہر تھسیٹ لیا اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ کمرے میں گونج اٹھی چیخ کے ساتھ ہی میں نے گھرا کر پاؤں چھوڑ دیئے اور اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔

کین جس طاقت سے میں نے اسے کھیٹا تھا۔ اس سے دہ پوری باہرنگل آئی تھی اور اپ کمرے میں ایک حسین اور نوجوان دو شیزہ کو دیکھ کرمیری آئکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل گئیں۔ جو پچھ ہور ہا تھا نا قابل یقین تھا۔ کیونکہ اب تک میں نے بوڑھے ضرعا م کو دیکھا تھا۔ یا اس کے دونوں اندھے ملازموں کو اب تک نہ تو کس سے کس لڑکی کے بارے میں سنا تھا نہ ہی ایسے آٹا فظر آئے تھے لیکن یہا جا کیٹ کرگی کہاں سے فیک پڑی۔

وہ متحیرانہ انداز میں پلیس جھپکا رہی تھی۔ جیسے سونے سے جاگنے والے وقی طور پر خالی الذہن ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کی تراش عجیب تھی۔ عمر کا کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ایک نکہ میں جس منتا تھا کہ در ایک سائی سائی کیا گئی ہے کہ سے جہرے کی تراش عیس ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ اس کے بدن پر سیاہ چست پتلون نظر آتی تھی۔ ہونوں کی تراش میں ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ اس کے بدن پر سیاہ چست پتلون اور سفید مردانہ قمیض تھی۔ بالوں کا اسٹائل کافی خوبصورت تھا اور اس کا پلیس جھپکانے کا انداز۔ پھر یوں محسوس حواجیے وہ ہواس کی دنیا میں واپس آگئی ہو۔ اس نے دونوں کہدیاں زمین پر نکا تیں اور بدن کو تھوڑا سا اٹھایا اور پھر ایک بہتاتی کی کراہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے زور سے آنکھیں بندکر کے گردن جھنگی اور میری طرف و کیھنے گئی۔

زور سے آنکھیں بندکر کے گردن جھنگی اور میری طرف و کیھنے گئی۔

"كب آئے تم؟" اس نے سواليہ انداز ميں پوچھا جيسے برسوں كى شناسا ہو۔ "كيا مطلب، كون ہوتم؟" ميں نے متحيرانه انداز ميں پوچھا۔

• " فشر مین!" اس نے لا پردائی سے جواب دیا۔

"اسمسری کے نیچ سے"۔

''سجان الله! کیا ابھی ابھی پیدا ہوئی ہیں؟'' ''نہیں میری عمر تو بائیس سال ہے''۔

"تواے بائیس سالہ حسینہ! اب اپنی شان نزول بھی بتا دے'۔

''کیسی باتیں کر رہے ہوتم، پورے چار گھنے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ گوفی اور چمبا یقیناً مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ بلکہ ثناید مایوں بھی ہو چکے ہوں۔ بس میں چھپ کر آئی اور سیرھی مسہری کے ینچ آتھسی۔ پتہنیس کس وقت نیند آگئی تمہار التظار کرتے کرتے''۔

'اوہ .....' میں نے پریٹانی سے گردن ہلائی۔ قد جانے اس بھوت خانے میں کیا کیا تھا۔
اب اس لڑکی سے کیا کہا جائے اور جو کچھ وہ کہدرہی ہے اسے کیا سمجھا جائے۔ پہ نہیں کون
ہے اور اس ممارت میں کہاں سے آگئی۔ ضرعام سے اس کا کیا تعلق ہے۔ بہت سے سوالات
میرے ذہن میں مچل رہے تھے۔ چند ساعت میں اس کی شکل و کھتا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں
اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سہارا قبول کرلیا گیا۔ اس کا نازک ہاتھ میر سے
ہاتھ میں آگیا۔ تب وہ اٹھ گئی اور شکر یہ کہہ کرایک کری پر بیٹھ گئی۔

''خداکے لیے اب تو بتا دو کہ کون ہوتم؟'' ''ارےتم بینہیں جانتے؟'' ''جی نہیں''۔

" کہ تو چکی ہوں شرمین ہوں اور شہیں ایک اہم اطلاع دینے آئی ہوں'۔
"اچھا تو فرمایئے'۔ میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہا۔
" بھاگ جاؤ فورأ ..... بھاگ جاؤ میں اس کے علاوہ کچھ نیس کہوں گ'۔

''کیوں خیریت، یہاں میری موجودگی تم کوگراں گزر رہی ہے''۔ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔''اور اگرتم شرمین ہوتو شرمین ہوتی کیا چیز ہے؟''

"بس ....بس رہنے دو، میں سمجھ گئ کہتم میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے۔ جھکتو گے خود۔ میں نے دوستانہ طور پر تہمیں سمجھا دیا ہے اور اس کے لیے میں چار کھنٹے سے تمہارا انظار کررہی تھی''۔

لڑکی کے انداز میں ایک عجیب می کیفیت جھلک رہی تھی۔ جیسے وہ صحیح الد ماغ نہ ہو۔ میں غور سے اسے دیکھیا رہااور پھر میں نے اس کے قریب بہنچ کر پوچھا۔

" "ضرعام سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟"

''موت کا رشتہ ہے۔ مارے جاؤ گے تم کتے کی موت اور پھر یاد کرو گے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ارے جھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تمہارے لیے وقت ضائع کیا ہو'۔ وہ جھلائے ہوئے انداز میں بولی اور پھر کری سے اٹھ کھڑی جو گی۔

''ارے نہیں سینہیں بیٹھو۔تم تو مجھے بہت اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو''۔ میں نے آگے میں کراس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیئے اور اس نے ایک جھٹکے سے شانے چیٹرالیے۔ ''بولو جاؤگے یانہیں؟''اس نے یو چھا۔

> "تم يبيں رہتی ہو؟" ".

"تب تو مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"میں کہی ہوں فصول با تیں مت کرو۔ اور ....اور ....

اجا بک اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دروازہ بہت زور سے کھلا تھا۔ سب سے آگ ضرغام تھا اور اس کے پیچھے دونوں ملازم اندر کھس آئے تھے۔ نتیوں کے چبرے برخوفاک ہاڑات تھے۔ضرغام منداٹھا کر کتے کی طرح سو تکھنے لگا اور پھرغز ائی ہوئی آواز میں بولا۔ ''ہوں، تو تم یہاں موجود ہو''۔

"مم ..... میں تو ابھی آئی تھی'۔ لڑکی نے خوفزدہ لہج میں کہا اور اس کی آنکھوں سے خوف شکنے لگا۔

"خولو چمبا اسے یہاں سے لے جاؤ" اور دونوں ملازم آگے بڑھے اور لڑکی کو بازودُں کے پاڑا اور اسے خاصی بے دردی سے تھیٹتے ہوئے لے گئے۔لڑکی نے منہ سے آواز نہیں نکالی تھی۔ضرغام کے چبرے پر بلاکی سنجیدگی طاری تھی۔ چند ساعت وہ سوچتا رہا اور پھر اس کے ہونؤں پرمصنوی مسکراہ بھیل گئے۔

"كيا بكواس كررى تقى، يرب وقوف لؤكى؟"اس في آسته سے يو جها-

''جو کھی بھی کہہ رہی تھی اس سے تہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے میں تہہیں کچھ نہیں بناؤں گا، کیونکہ تم نے مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بنایا''۔ میں نے بگڑے ہوئے لیے میں کہ ا

''آصف تم بہت بے صبرے انسان معلوم ہوتے ہو، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہدیں سب کھھ بتا دوں گالیکن نہ جانے کیوں تہدیں اس سلسلے میں اتی جلدی ہے۔ بہر حال اس کے بارے میں سنو، وہ میری بیٹی ہے شرمین، اس کا دماغ الث چکا ہے کمل طور پر ..... یہ پاگل ہو چک ہے اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ اب بتاؤ وہ کیا کہدری تھی تم ہے؟''

''بس میرا خیال ہے عقل کی بات نہیں کی تھی۔ کہدر ہی تھی یہاں سے بھاگ جاد ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جاد گے۔ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا اور یوں میں نے کہا اور یوں محسوس ہوا جیسے بوڑھے نے اطمینان کی سانس کی ہو۔ پھر وہ غمز دہ انداز میں بولا۔

''میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ بچی ہے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی مرگئی تھی اور اس کے بعد میں نے ہی اسے پرورش کیا۔ بے صدحتاس ہے ذرا ذرای بات کو ذہن سے چپکا لیتی ہے اور بالآخر یہی بات اس کے ذئی اختثار کا باعث بنی ہے۔ اب وہ صحیح الد ماغ نہیں ہے۔ اس کی غیر موجودگی ہے ہم بہت پریثان ہو گئے تھے۔ بہر حال شکر ہے کہ

وہ تمہارے کمرے میں مل گئی اور ہمیں اس کی تلاش میں جنگلوں کا رخ نہ کرنا پڑا۔ میرا خیال ہے تمہیں نیندآ رہی ہوگی آرام کرہ۔احتی اٹر کی نے تمہیں پریشان کیا''۔

بوڑھا اٹھنے لگالیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کراسے روک دیا۔

"بیٹھوضر غام، مجھے ابھی نیندنہیں آرہی تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں پچھاور بتاؤ"۔
"صبح کوسپی آصف میں خود بھی حصن محسوس کر رہا ہوں"۔ضرغام نے اکتائے ہوئے انداز

"" تمہاری مرضی ضرعام ویے میں محسوں کر رہا ہوں کہتم مجھ سے بہت ک باتیں جھا رہے ہو، اور مجھے اپنے بارے میں کھے ہیں تانا چاہتے۔ بہرحال تم میرے محن ہو، تم نے مجھے جیل سے فرار ہونے میں مدد دی ہے۔ میں تمہیں کی سلطے میں مجبور نہیں کرسکتا۔ اگرتم اپنی بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ بلکہ سے کہو اگر تمہیں میری یہاں موجودگی نا گوار گزر رہ کا ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں ہم دونوں ایک دوسرے کو دوست کی حیثیت سے یادر کھیں مے"۔ منظونہی کا شکار نہ ہو آصف، ایک رات کی مہلت اور دے دوکل صح تمہیں سب کی

"فلط منهی کا شکار نہ ہو آصف، ایک رات کی مہلت اور دے دوکل مج تمہیں سب کچو معلوم ہو جائے گا۔کوئی بھی بات تم سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سب کچھ تما دوں گا۔بس اب مجھے اجازت دو'۔وہ مزید کچھ کے بغیر اٹھ گیا اور تیز تیز قدموں سے نکل گیا۔میرا ذہن الجھوں کا شکار ہوگیا تھا۔

اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر ٹھٹڈی سانس لے کرمسہری ہا آ گرا۔۔۔۔۔لعنت ہے، اس پاگل خانے پر بوڑھا ضرغام پھھ بتائے یا نہ بتائے، میں کل سے کھنڈر چھوڑ دوں گا، بعد میں جس انداز میں بھی زندگی گزارنی پڑے۔۔۔۔۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد خاصی سکون کی نیند آئی تھی۔ساری رات شاید کروٹ بھی نہیں بدلی۔

دوسری صبح آکھ کھلی تو ذہن پر بردا خوش گوار تاثر تھا۔ بدن ہلکا پھلکا محسوں ہورہا تھا۔
انگرائی لینے کی کوشش کی تو پہ چا کہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں بری طرح انجیل
پڑا۔ کیونکہ ابمحسوں ہوا کہ نہ صرف ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بلکہ بدن پر جگہ جگہ ایک بند شیر
ہیں جو بظاہر محسوں نہیں ہوتیں لیکن ملنے جلنے کی کوشش کی جائے تو اسے تاکام بنا سکتی ہیں۔
میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا، کس نے باندھ دیا تھا جھے اور کیوں؟ میل
نے گردن گھمانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ سر کے دونوں طرف بھی ایکا

رکاوٹیس کر دی گئی تھیں کہ گردن نہ ہلائی جا سکے۔ میں نے جیت کی طرف دیکھا اور صاف اندازہ مرائی کیے آگیا ہوں ہوں جس میں تجھلی دات سویا تھا۔ کین میں یہاں کیے آگیا اور یہ کون می جگد ہے، مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ عجیب می بہی محسوس ہونے لگی تھی۔ اور یہ کون می محسوس ہونے لگی تھی۔ اور پھرای وقت ضرغام کی کریہ آواز کانوں میں گونجی۔

"كيامحسوس كررہ ہو؟"

میں چونک پڑا لیکن گردن گھما کر ضرعام کونہیں دیکھ سکا تھا اور ای وقت ضرعام کا چیرہ میرے چیرے کے مقابل آگیا۔ اس کے بونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اس کے چیرے چیر میں تبدیلی تھی۔ جو بڑے بڑے شیشوں والی عینک سے ہوؤ تھی۔ جو اس کی منحوس آئے تھوں پر چڑھی ہوئی تھی۔

"كىاتمهيں اپنے بدن ميں ايك خصوصى تو انائى محسوس مور ہى ہے؟" اس نے پھر يوچھا۔

" يرب .... كيا ہے؟"

مِن نے عصلے انداز میں پوچھا۔

''میری بات کا جواب دو''۔

" بكواس مت كرو، مجھے بتاؤتم نے مجھے كيوں باندھ ديا ہے؟"

میں نے غراتے ہوئے پوچھا۔

"اوه .....تم بعند سے نا كرتمهيں سارے حالات سے آگاه كر ديا جائے"۔

بور ھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''لیکن تم نے مجھے باندھ کیوں دیا ہے اور ..... اور مجھے میرے کمرے سے کیسے لایا گیا؟'' ''بیہوش کرکے، بہر حال تمہیں یہاں آنا ہی تھا''۔

"بيكون ى جكد ہے؟"

"ای عمارت کا تہہ خانہ کین میں نے اس میں ترمیمیں کرائی ہیں، یہ میری لیبارٹری ہے''۔ "لیمارٹری؟"

> میں نے متحیرانداز میں پوچھا۔ ''ہاں لیبارٹری''۔

بوڑھے نے ایک گہری سانس لی۔ "بہت کم لوگ ڈاکٹر ضرعام کو جانتے ہیں"۔ " دائی ضرعام؟"

میں نے تعجب سے کہا۔

''ہاں ڈاکٹر ضرغام، آنکھوں کا ماہر۔ میں نے آنکھوں کی متعدد بیاریوں کے علاج دریافت کیے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو میرے طریق کار سے اختلاف تھا۔ میری لیبارٹری پر کئی بارچھاہے مارے گئے اور مجھے بھی سکون سے کام نہیں کرنے دیا گیا''۔

" "مرتم .... تم نے میرے ساتھ بیسلوک کیوں کیا ہے؟"

'' یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے بارے میں پوری تفصیل سنو، بیتو تمہاری سب ہے بڑی خواہش تھی۔ ہاں تو میں بتارہا تھا کہ میں نے آٹھوں کی متعدد بیاریوں کے علاج دریافت کیے اور انہیں عام کر دیا۔ یہ جو آئکھیں بدلنے کے آپریش عام ہو گئے ہیں، یقین کروان کا بنیادی تصور میں نے ہی دیا تھالیکن ہرتھیر کے لیے پہلے قربانیاں دینا ہوتی ہیں۔آئھوں کے مؤثر علاج کے لیے مجھے انسانی آئھوں کی ضرورت موتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بیاریوں کے لیے میں نے مردہ انسانوں کی آئیس خریدنا شروع کردیں۔ عام طور سے لاوارث مرنے والوں کی آئکھیں مل جایا کرتی تھیں کیکن موت کے بعد بینائی پر جو جھل جڑھ جاتی تھی وہ میرے اس منصوبے کے لیے ناکارہ تھی۔ جس پر میں نے سوچا تھا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی آنھوں کی ضرورت تھی۔ میں نے بے اندازہ دولت خرچ کر کے بھی انسانی آنگھیں حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن میمکن نہ ہوسکا۔ دوسری طرف میں اپنے تجربے کے لیے پاگل تھا اور ای جنون کے عالم میں، میں نے ایک زندہ اِنسان کی آتھ میں نکال لیں لیکن عجب قانون ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔میری کوششوں سے بے شار ایسے انسانوں کی آٹھوں کی روشنی واپس آئی جواندھے ہو چکے تھے۔ مجھے کچھنیں ملالیکن میں نے انہی کے فائدے کے لیے صرف ایک انسان کی آنکھیں ضائع کر دیں اور پھر دنیا میری وتمن ہوگئ اور میری زندگی دو بھر کر دی گئے۔ بالآخر مجھے اس دنیا کوخیر باد کہنا ہڑا۔ ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ اس کے بعد میں لوگوں کی فلاح کے لیے یہ کام کرنا بند کر دیتا..... میں کوئی قلاش انسان نہیں ہوں۔ ساری زندگی عیش وعشرت ہے بسر

كرسكتا مول كيكن تم جانو، شوق كاكشه اتنا بلكانبيل موتا كه آساني سے زائل مو جائے \_ ميں اپنے

تجربات کو اس حد تک وسعت دینا چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے انسان کو بینائی دے سکوں، جو

بدائق طور پر اندھا ہو، اس کی آنکھوں کی شریانیں تک نہ ہوں۔ جس طرح پلاسٹک کے دوسرے اعضاء بنا لیے گئے ہیں جن میں ہاتھ پاؤں یہاں تک کہ نازک ترین اعضاء یعنی دل، گردے، چیپھروے وغیرہ شائل ہیں اور وہ انسانی زندگی کے تار قائم رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں، ای طرح مصنوعی آنکھیں بنانا جا ہتا تھا تا کہ ہم ان آنکھوں کے محتاج نہ رہیں جوعطیہ کے طور پر دی جاتی بین کین میدنیا والے کسی اجھے کام کی اس وقت تو تعریف کر دیتے ہیں جب وہ ہو یکے۔ اگر اس کی محمل کے مراحل میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتو اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے۔ ہم لوگ بہت سے میاکل میں اس لیے مالوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تعاون نہیں ملتا ..... لیکن میرا نظریہ مختلف ہے، میں سوچتا موں کہ ٹھیک ہے، دنیا سے اجازت لنے کی کیا ضرورت ہے جو کرنا ہے کر ڈالو۔ چنانچہ میں نے آبادیوں کی گہما تہی سے دوران کھنڈرات کا انتخاب کیا اور یہاں اپنی تجربہ گاہ قائم کی۔ مجھے زیادہ معاونوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھ میری بچی شرمین بھی تھی۔ یہی میری معاون، یہی میری اسشنٹ، جو بھی سمجھو، میں نے اپنا کام شروع کر دیا لیکن مئلہ وہی تھا۔ یعنی انسانی آجھوں کی ضرورت ..... بالآخر میں نے ایسے دو انسانوں کا متخاب کیا جودنیا کی سردمہری سے تک آئے ہوئے تھے، معاشی مسائل نے انہیں خود کشی کی منزل تک لا چیکا تھا، وہ مرجانا حابتے تھے۔ تب میں نے ان سے سودا کیا۔ میں نے ان سے ان کی آ تکھیں خرید لیں۔ بھاری رقم کے عوض اس دولت نے ان کے بچوں کو اچھا مستقبل فراہم کر دیا اور میں نے ان کی زندگی بھی نہ برباد ہونے دی۔ میں نے انہیں این پاس بلا لیا اور وہ دونوں مرے معاون ہیں۔ تم سمجھ ملئے ہو کے لیتن گونی اور چمبا اور اس کے بعد مسر آصف، اس کے بعد میں نے اپنی آئکسس بھی تجربے کی نذر کردیں۔ میں اپنے کام میں اس سے زیادہ تخلص

'' مجھے بتاؤ! فلاح انسانیت کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا دی جا عتی تھی کہ میں نے اپنی کا کات تاریک کر لی۔ اب بھی لوگ میر ے خلوص پر شک کریں تو میں کیا کرسکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میں کیا کروں۔ سوائے اس کے کہ جائز ذریعوں کی تلاش میں وقت ضائع نہ کروں اور یہی ہوا تھا۔ میں نے شہر جا کرایک انسان کوئل کردیا اور پھر اس کی آئے تھیں نکالی تھیں لیکن اس جرم میں، میں پکڑا گیا۔ دنیا کوئو میں نے اصلیت

کی کوئی ہوا نہ لگنے دی، ہاں مجھے سزائے موت ضرور سنا دی گئی لکانا تو تھا ہی۔ میں نے سوجا کہ کوئی ساتھی بھی مل جائے ، سو میں نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اب دیکھوٹا۔ ایرے در سسدود کام ہو گئے۔ ایک ساتھی بھی اُل گیا اور اپنے تجربے کے لیے دو آ تکھیں بھی ''۔ ''کیا مطلب؟'' میں پھر اچھل بڑا۔

> "انسانیت کی فلاح کے لیے میرے دوست!" "کیا کواس ہے"۔

میرے بدن میں خوف کی لہریں دوڑ گئیں۔

'' تھوڑی ی فراخ دلی سے کام لو غورتو کرد۔ اگر تہاری آنکھیں میر ہے تجربے کا آخری مرحلہ پورا کرسکیں تو اس سے سیکروں ایسے لوگوں کو روشیٰ مل جائے گی جنہوں نے بھی یہ دنیا نہیں دیکھی، جنہوں نے نہیں دیکھی، جنہوں نے نہیں دیکھی، جنہوں نے بھی معصوم بچوں کی مسکر اہٹیں نہیں دیکھیں۔ کا کتات کی سب سے انمول چیز بینائی جس سے وہ محروم ہیں۔ تہاری آئکھیں ان کے درد کا در ماں بن جا کیں تو اس سے بری نیکی ادر کیا ہوسکتی

" نبین نبین، میں تبهاری بات نبیں مان سکتا"۔

"کیوں آخر کیوں؟ تم سزائے موت کے مجرم تھے۔ تم تو موت اپنا پیکے تھے۔ پھر اگر میں تہاری زندگی میں تھوڑا سا خلا پیدا کر رہا ہوں تو تم اس سے اس قدر منحرف کیوں ہور ہے ہو، خود کو اس تجربے کے لیے وقف کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں کذاگر کامیاب ہوگیا تو تعاون کرنے والوں میں تمہارے نام کونظر انداز نہیں کروں گا۔ تم بھی انسانوں کے محن کہلاؤ گئے۔ دلین آٹھوں کے بغیر زندگی کا تصور بے حد بھیا تک ہے"۔

"" تم بمیشد اندھے نہیں رہوگے۔ دوست، تہماری بینائی داپس مل جائے گی۔ تم نے دیکھا کہ میں خود بھی ای کیفیت میں ہوں۔ ہمارا تج بہ ہماری آنکھوں کے دوگر معوں کو پُر کر دے گا"۔

بوڑھے کی آواز میری ساعت پر ہتھوڑے بر سار ہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی میں متیر

بھی تھا۔ بھلا یہ اندھا بوڑھا یہ تجر بات کیے کر رہا ہے اس نے اپنی آنکھیں بھی داؤ پر لگا دی

ہیں۔کیس انوکھی بات ہے۔

"م نے اب تك ايك دليرانان مونے كا ثوت ديا ہے۔ آصف! ميں جاہتا موں تم

ب بھی اس انداز سے پیش آؤ اور خوشی خوشی اپنی آنکھوں کا عطیہ پیش کردو۔تم یہاں رہو کے میں وعد ہ کرتا ہوں کہتم نتیوں کوسب سے پہلے آنکھیں واپس کروں گا''۔

یں اس کی بات پرغور کرنے نگا۔ سب کھے بے صدیحیب تف آئی میں کھونے کا تصور بڑا ہی اور سے ناکہ تھا۔ بھلا آئھوں کے بغیر بھی زندگی کو زندگی کہا جاسکتا ہے۔ بوڑھا پاگل کیا ضروری ہے کہ اپنے تجربات میں کامیاب رہے۔ وہ دونوں بے چارے اندھے جو زندگی گزار رہے تھے وہ افسوسناک تھی۔ نہ جانے انہیں کب تک انتظار کرنا پڑے اور بوڑھا کامیاب ہویا

''تم نے کیا سوچا؟'' بوڑھے کی آواز ابھری۔

برور می این می می موقع دو می؟" "کیاتم مجھ سوچنے کا موقع دو می ؟"

ی اس رب میں کے جانے جائیں۔ان کے لیے وقت در کارنہیں ہوتا"۔

"دلكن يه فيعله ..... شمل في خوفزده آواز من كها-

"اصف خان! میں نے حمہیں جس انداز میں پایا تھا، اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ تم جیدا دلیر انسان زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کیوں نہ تم خود کو مُردہ ہی تصور کرؤ"۔

"تب میں جمہیں رائے دیتا ہوں میرے دوست کہ پہلے مجھے ختم کر دو اور اس کے بعد میری آئکسی نکال لو"۔

''نبیں تم اس قدر مایوس نہ ہو۔ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں کہ جب تک تم دنیا دیکھنا چاہو گے دیکھ سکو گے۔ وقتی طور پرسہی،مصنوعی طور پرسہی'۔ ''میں نہیں سمجھا''۔

میں نے کہا۔

"سجھنے کی کوشش بھی نہ کرو"۔

''لکین تم مجھے تھوڑا ساوتت تو دو، تم نے مجھے باندھ کیوں دیا ہے؟'' دونیں میں

''نہیں آصف! میں اپنی سانسوں کے بارے میں بھی کیا کہدسکتا ہوں۔موت کا تو کوئی تعین نہیں ہوتا۔ پھر ہم انظار میں وقت کیوں ضائع کریں۔ جو کام کرتا ہے جلد از جلد کر لیا

جائے''۔

" برگر نہیں دوست ..... برگر نہیں۔ تم اس خوبصورت موقع کو ضائع کرنے کا مشورہ دے دے ہو۔ بہتر یہ تھا کہ تم رضا کارانہ طور دے ہو۔ بہتر یہ تھا کہ تم رضا کارانہ طور پر خود کو اس کے لیے پیش کر دیتے لیکن تم استے فراخ دل نہیں ہو جتنا میں سجھتا تھا۔ جھے اجازت دو کہ میں اپنا کام کردں'۔اس کا چہرہ میرے سامنے سے ہٹ گیا۔

میں بری طرح برحواس ہوگیا تھا۔ یہ سب پچھتو قع کے بالکل خلاف تھا۔ ظاہر ہے میں بردل انسان نہیں تھا۔ میں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا لیکن اس وقت جب زندگی ہے مجت ہوئی تو یہ تکلیف دہ دور شروع ہوگیا۔ آٹھوں کے بغیر تو پچھنیں۔ اندھارہ کر زندہ رہنے ہے کیا فاکدہ اور اب جبکہ یہ بوڑھا خبیث اپنی مقصد براری کے لیے مجھے زندگی کے برترین لمحات کیا فاکدہ اور اب جبکہ یہ بوڑھا خبیث اپنی مقصد براری کے لیے مجھے زندگی کے برترین لمحات کرت جا شا کرنے والا تھا تو میں ہر قیمت پراس سے بچاؤ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی گردن کے گردکی ہوئی بندشوں کو تو ڑنے کے لیے بھر پور جدو جہد کی لیکن خبیث اور طاقور بوڑھے نے جس طرح جمھے باندھا تھا، اس سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے میرے بدن کے کون کون سے حصول پر زخم آئے لیکن میں اس وقت تک جدد جہد کرتا رہا جب تک سکت رہی۔ بھر میرا ذہن جواب دینے لگا۔ بوڑھا کتا نہ جانے کون سے کاموں میں مصروف تھا۔

پھر نیم غنودگی کی کیفیت میں ہی میں نے اپنے باز دوں میں انجکشن کی چیمن محسوس کی۔
ہلک سی میرے مند سے نکلی اور اس سے بعد کی کیفیت بجیب تھی۔ پیتنہیں، جاگ رہا تھا یا سو
رہا تھا۔ آوازیں میری ساعت سے نکرا رہی تھیں لیکن ذہن ان کے بارے میں سوچنے سے
قاصر تھا۔ ہاں البنہ جب کمل طور پر ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔

"درات ..... یکسی رات تھی"۔ میں نے سوچا، پھر مجھے بوڑھا خبیث یاد آگیا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنٹھن کی محسوس کی۔ ایک بار پھر میں نے بندشوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن بندشیں تو اب میرے گردنہیں تھیں۔ سربھی ہلا سکتا تھا، ہاتھ پاؤں بھی ہلا سکتا تھا۔ شاید رات کا آخری بہر ہے ورنداس قدر گھور تاریکی۔ میں نے پلکیس جھپکانے کی کوشش کی اور اچا بک میری گھگی بندھ گئی۔

آہ ..... ہے کیا ہے، میری بلکیں آنکھول کے ان ڈیلوں کو محسوس نہیں کر رہی تھیں جن میں بینائی ہوتی ہے۔ دہشت زدہ ہو کر میں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ٹولیس اور آنکھوں کے

گڑھوں میں خون کی چپچاہٹ میری انگلیوں سے نکرائی اور پھر میرے حلق سے جو آواز نکلی وہ بڑی دہشت ناک تھی۔

میرے دماغ میں شعلے بھڑک چلے تھے۔ میں طوفان کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا۔ جو چیز میرے سامنے آئی، میں اسے نیست و نابود کرنے پر تل گیا۔ شیشے ٹوٹے کی آوازیں، میز کرسیوں کا شور اور پھر میں سامنے کی دیوار سے کرایا اور اسے ٹول ٹول کر دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے بدن میں اس وقت بے پناہ قوت تھی۔ میں نے دروازے کو جھنجموڑ ڈالا اور پھر میرے بدن کی بھر پور طاقت نے دروازہ توڑ دیا۔

"فضرفام .....ضرفام أو كهال ہے، ميرے سامنے آكتے، أونے ميرے ساتھ دھوكا كيا ہے۔ ميرى آئكھيں مجھے واپس دے وے۔ ہے۔ ميرى آئكھيں مجھے واپس دے وے۔ ورنداچھا ند ہوگا۔ ميں مجھے الى موت مار دول گاكد أو سوچ بھى ندشكے گا۔ ضر ..... فررسد: ميں نے كئى چيز سے تفوكر كھائى اور اوند ھے مند نيچ گر گيا۔

''میرا سرزور سے کسی پھر سے نکرایا تھا اور ذہن پھر تاریکیوں میں کھو گیا۔ نہ جانے کب تک سسن نہ جانے کب تک سسن نہ جانے کہ تک سسن نہ جانے کب تک سسن نہ جانے کب تک سسن نہ جانے کہ تا اور ذہن جاگا تو کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سائی دے رہی تھی۔ میں نے اس طرف کان لگا دیۓ۔

ے کی اوار مشاق و مسے روی کے اس سرف ہان کا ویے۔ آہ ..... ہیائ ذلیل بوڑھے کی آواز تھی، وہ کسی ہے کہدر ہا تھا۔

د منہیں ..... اسے پائپ سے خوراک دو، ہوش میں لانا ٹھیک نہیں، ابھی وہ برداشت نہیں مرص

" جو حکم سر، کیا اس کی آنکھوں پر دوا لگا دی جائے؟"

"اوہ ..... اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی شریا نیں بند کر دی ہیں۔ آنکھوں کے گڑھے بالکل بے جان، ہیں۔ اسے تکلیف محسوس نہ ہوگی لیکن بس اسے ہوش میں نہیں آنا مائے"۔

"بهت بهتر جناب"۔

دوسر کے خص کی آواز سائی دی اور پھر کوئی مجھے نزد یک آتا محسوس ہوا۔ میرے دانت

ایک دوسرے پہنینج گئے تھے۔ میں نے اس کے قدموں کی چاپ کومحسوس کیا اور جونبی آنے والا میرے قریب آیا۔ میری دونوں ٹائلیں پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑیں اور وہ ایک باختہ جی کے ساتھ شاید دوسری طرف الٹ گیا۔

میں پھرتی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ درحقیقت آنکھوں کے خالی حلقوں میں کوئی تکلیف نہیں محسوس ہورئی تھی۔ محسوس ہورئی تھی۔ جس سے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بدن میں توانائی بھی محسوس ہورہی تھی۔

تب ہی میں نے بوڑھے ضرعام کی آوازش ۔ "داوہ ..... چمبا کیا ہوا، کیاتم ٹھیک ہو'۔

'دنہیں جناب! شاید وہ ہوش میں آ گیا ہے'۔

ود اره....

ضرعام نے مخصوص انداز میں منداٹھا کرنضا میں سو تکھنے کی کوشش کی اور پھر اس نے مجھے زدی۔

"أصف خان! كياتم في جمبا كونقصان ببخايا بيا-

''میرے نزدیک آکے! دھوکے باز۔ کیا تو مجھے اس لیے جیل سے نکال لایا تھا۔ دیکی، سن ..... مجھے میری آنکھیں واپس کر دے۔ ورنہ میں تخفیے کتے کی موت مار دوں گا''۔ میں نے دونوں ہاتھ خلا میں جلاتے ہوئے کہا۔ تب اچا تک میرے ہاتھ کسی کے جوم سے تکرائے اور

میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔

یه بوژها ضرغام بی تھا۔

''کتے ..... کتے .....!'' میں نے اس کی گردن ٹولی اور اپنی گرفت میں لے لی۔ جب بوڑھے ضرعام کے چوڑے ہاتھ میری کلائیوں پر آجے اور اس نے نہایت اطمینان سے اپنی گردن میری گرفت سے چھڑالی۔

"آصف خان! میں آخری بار کہدرہا ہوں، ہوش میں آجاؤ۔ جو ہونا تھا، وہ ہو چکا ہے۔ ایک خوبصورت منتقبل کے لیےتم تھوڑے سے عرصے کے لیے تاریکی برداشت کرلؤ'۔ "میں ..... میں تجھے مار ڈالوں گا''۔

سی نے دانت جھیج کراس کا باس کھینا۔

"اچھاتو مار ڈالؤ"۔ اس نے سرد لہج میں کہا اور میں اپنی جدوجہد کرنے لگا لیکن جیل کی موٹی سلاخوں کوموم کی طرح توڑ دینے والا، زمین میں ایک فٹ گہرے گڑے ہوئے ہئی جنگلے کو اکھاڑ بیس تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو پر آکھاڑ بیس تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں بازو پر نہایت پڑے اور دوسرا ہاتھ میری کمر میں ڈال کر جھے اٹھایا اور کندھے پر ڈال لیا اور پھر نہایت اطمینان سے بستر پر آپنیا۔

"اگرتم شرافت سے باز نہ آئے تو اب تمہارے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ تمہاری آئھوں کے گرموں میں کوئی تکلیف نہ ہوگا، میں جانتا ہوں اور اب بہتر یہی ہوگا کہ میں تمہیں کسی بحری پُری بتی میں چھوڑ آؤں گا اور پھرتم ایک اندھے کی حیثیت سے بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہ کرسکو گے"۔

بوڑھے نے جس طرح میری جدوجہد کو تاکام بنا دیا تھا، اس سے یہ احساس تو یقین پا گیا تھا کہ میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میرا دل چاہا کہ میں بے لبی سے پھوٹ بھوٹ کررو پڑوں۔ کچھ ایسی بی کیفیت محسوس کر رہا تھا میں لیکن میرشانِ مردانگی کے خلاف تھا۔ چنانچہ دل گھونٹ کررہ گیا۔ چند ساعت خاموثی رہی پھر ضرغام کی آواز سائی دی۔

"اگرتم نے فیصلہ اثبات میں کیا ہے تو پھر مجھے بتا دو اور اگرتم اب بھی کوئی جدوجہد کرنا چاہتے ہوتو ظاہر ہے تمہاری جدوجہد تمہیں آئکسیں نہیں دے سکے گی۔ سوائے اس کے کہ میں تمہیں عدم تعاون کرنے والوں میں شار کروں گا"۔

پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ سب باہر چلے گئے تتے..... میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

زندگی چلی جاتی تو کوئی غم نه تھالیکن آئکھیں .....آئکھوں کے بغیر زندگی بے کارتھی اور اب کوئی جدوجہد بھی بے مصرف ہی معلوم ہورہی تھی۔ پھر کیا زندگی کو گونی اور چمبا کی طرح ہی گر ارا جائے۔ آد، بردی خلطی ہوگئ اے کاش! اس سے تو موت ہی آ جاتی۔

شایدزندگی میں پہلی باررویا تھا۔ آنونہ جانے کہاں سے نگلے تھے دیر تک، یہ مکین پانی برا بی وزنی ہوتا ہے۔ ذبن پر اس طرح چھا جاتا ہے جیسے منوں بوجھ ..... بہہ جاتا ہے تو طبیعت کسی سبک ہو جاتی ہے۔ رونے سے میں بھی کسے خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا تھا اور پھر میں مجیدگی سے آئدہ زندگی کے بارے میں سوچے لگا۔

زندگی کی جوامنگ سینے میں جاگی تھی۔ وہ تو اب ختم ہوگئی تھی۔ اب اس بے کار بوجھ کو لیے لیے جگہ جگہ گھٹے رہنا کیا معنی رکھتا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ اسی ویران کھنڈر میں، دوسروں کی مانند زندگی گزار دی جائے۔ بوی مایوی بوی بدولی چھا گئی تھی میرے ذہن پر اور پھر میں اپنے اس فیصلے پر ائل ہو گیا تھا۔

چنانچہ جب مجھے خوراک دی گئی تو میں نے خاموثی سے قبول کر لی۔ ٹول ٹول کر کھانا کھایا، پانی پیااور پھر لیٹ گیا اور پھر جب میں نے کئی دن تک کوئی حرکت نہ کی تو جیسے بوڑھے ضرغام کو میرے او پر اعتبار ہوگیا۔ پانچویں یا چھے دن اس نے نرم لہج میں جھے مخاطب کیا۔

'' آصف! کھنڈرات کے حصوں میں چہل قدمی کیا کرو۔ آواز کے سہارے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ آواز کے سہارے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ میرا خیال ہے تم بہت جلد اس کے عادی ہو جاؤ گے۔ جتنا وقت تاریکی میں گزرنا ہے،

ایک جگہ بڑے پڑے گزارنے سے کیا فائدہ، چلنے پھرنے سے بدن میں قوت بھی رہے گی۔

ایک جگہ بڑے پر کے گزارنے سے کیا فائدہ، جاتے پھرنے سے بدن میں قوت بھی رہے گی۔

"میرا خوال ہے مسرضرغام! آپ جھے میرا کام بتا دیں میں کیا کروں گا''۔

"کیا آپ گونی اور چمبا کی مانند کوئی کام میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔مشرضرغام'۔
"احتقانہ انداز میں نہ سوچو۔ تمہاری حیثیت ان سے مختلف ہے۔ میں تہہیں بتا چکا ہوں
اللہ میں نہید میں کی دری میں کی قریب اداکہ دی تھی حکمتم میں بردوستوں میں

کہ میں نے انہیں ان کی زندگی کی پوری پوری قیت اداکر دی تھی جبکہ تم میرے دوستوں میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ اس انداز میں تعاون نہیں کیا جیسا میں چاہتا تھا۔ پھر بھی میں تم سے انسیت رکھتا ہوں۔ یہاں سکون سے رہو۔ میرے دوست! تہہیں کوئی تکلیف نہوگی'۔۔

اور میں صرف شنڈی سانس لے کررہ گیا۔ اس کے خلاف میرے دل میں جونفرت تھی اسے تو کوئی نہیں نکال سکتا تھالیکن میں خاموثی کے علاوہ کربھی کیا سکتا تھا۔خود کو ذلیل وخوار کرانے سے کیا فائدہ۔

## 多多多

کئی دن مزید گزر گئے۔

ی دل کریر کرون کے اپنی عادت بنا لی تھی۔ چہل قدمی بھی کر لیتا تھالیکن اس ویرانے اب یہاں رہنا میں نے اپنی عادت بنا لی تھی۔ آگھیں کھونے کے تقریباً ایک ماہ بعد کی بات ہے کہ

ایک شام میں ممارت کے ایک حصے میں ایک امجرے ہوئے پھر پر بیٹھا ہوا تھا، خاموش اور سوچ نیٹر پر بیٹھا ہوا تھا، خاموش اور سوچ نیس کئی سوچ نیس کئی شرک جو دیرانے در آئے تھے، ان سے بجات تو اس زندگی ٹیس مکن نہیں تھی۔موت چونکہ میرا مقدر بن گئ تھی اور میں تقدیر کے خلاف زندگی کی طرف دوڑ پڑا تھا، اس لیے مجھے اس دوڑ کی سزامل رہی تھی۔ دفعتا مجھے اپنی پشت پر کسی کے قدموں کی چاپ سائی دی اور میں چونک پڑا۔"ہوگا کوئی" …… میں نے لاپروائی سے سوچا اور پھر مجھے اپنے قریب وہی نبوانی آواز سائی دی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا۔

''کہا تھا نا میں نے تم سے کہ بھاگ جاؤ لیکن نہ ٹی تم نے، پاگل سمجھا تھا نا دوسروں کی مانند، کیوں نہیں گئے بتاؤ ..... کیوں نہیں چلے گئے''۔ وہ روتی رہی۔

در حقیقت میرے ذہن میں اب اس کی بات آ رہی تھی۔ بلاشبہ اس نے مجھ سے چلے جانے کے لیے کہا تھا لیکن ضرعام نے اسے پاگل قرار دیا تھا اور اس وقت میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ اس نے شاید میرا چرہ اپنے چرے کے مقابل کیا۔ مجھے ویکھتی رہی اور پھر غمز دہ لیجے میں بولی۔

"آہ .....کس قدر بدنما کر دیا تمہارا چرہ۔کیسی حسین آنکھیں تھیں لیکن اب کیا بھی کیا جاسکتا ہے۔ بتاؤ اب میں تمہارے لیے کیا کروں''۔

''شکر بیشر مین! تمہاری ہمدر دی نے مجھے کافی سکون بخشا ہے''۔ مر نے ہیں یہ

میں نے وصیحی آواز میں کہا۔

'''نین انہوں نے یہ جو کیا ہے۔ پیا جو کچھ کرتے رہے، وہ سب مجھے ٹاپند تھا کین انہوں نے یہ جو کیا ہے۔ اس پر سسال پر سانہیں معاف نہیں کر سکتی سن' اس نے مسلل روتے ہوئے کہا۔

"بان"-"ميون؟"

'''اس لیے کہ مجھے پپا کے کام سے اختلاف ہے۔ میں نے ان سے کھل کر کہد دیا تھا کہ میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی۔اس پر انہوں نے مجھے پاگل قرار دے کر قید کر دیا''۔ "'اوہ ضرعام بے حد سنگدل ہے''۔ میں نے کہا۔

"مم با ك چكل من كيے بيش مح شيخ" أس في يو جها اور من في خفراً اين كهاني سا

''اوہ۔ تو پپا اتنے دن تک جو غائب رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حکومت کی قید میں سے اسکی بھی کہ وہ حکومت کی قید میں سے ایکن یقنینا ان کے بارے میں لوگوں کومعلو مات نہیں حاصل ہوسکی ہوں گی کہ وہ کون ہیں۔ ورنہ اس حادثے کی نوعیت بدلی ہوتی''۔

"لکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی شرمین، که ضرعام نے اپنی آئھیں کیوں گنوا

'نیا! بے حد جذباتی انسان ہیں۔ ہیں اعتراف کرتی ہوں کہ وہ اپنے کام ہیں خلص ہیں لیکن ان کی یہ جذباتی انسان ہیں۔ ہیں اعتراف کرتی ہوں کہ وہ اپنے کام ہیں خلص ہیں لیکن ان کی یہ جذباتیت شدت پندی کی حدود میں داخل ہوگئ ہے۔ تم غور کرد کہ اگر وہ اپنے گربے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو دنیا کو کیا مل جائے گا۔ کیا ساری دنیا سے اندھوں کا وجود نہیں ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کا کتات میں رہ کر حسنِ کا کتات کی دید سے محروم ہیں، کیا وہ خود کو ایک نئی دنیا میں نہیں محسوں کریں ہے۔ اس کے بعد ان کے دلوں میں پیا کی کیا حیثیت ہوگی۔ کیا احرام ہوگا۔ اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو'۔

''ٹھیک ہے۔ مجھے اعتراف ہے کیکن بات ان کی آنکھوں کی تھی''۔ ...

" جب انہیں کوئی نہ طاتو انہوں نے خود اپنی آنکھیں اپنے تجربے کی نذر کر دیں'۔ " دلیکن اس کر اور ضرنام کومڈ کاری کتنی پیش آئی میں گئی'

''لیکن اس کے بعد ضرغام کومشکلات کتنی پیش آئی ہوں گی'۔ ''یہ کسری این میں مصرفات کر میں ایس کا میں ایس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ کہ اس کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

"اوركى كومعلوم نيس صرف مجهمعلوم بكرانبول في اي لي ايك خاص انظام كيا

شرمین نے کہا اور ای وقت عقب سے ضرعام کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ "آئ پھر تیرا دماغ پھر گیا ہے شرمین! تو کیوں چاہتی ہے کہ میں تجھ پر تشدد کروں"۔ " دختہیں اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے شرمین '۔ " کس بارے میں '۔

> "جو کھ تمہارے پیا کرتے رہے ہیں"۔ "ہاں مجھے معلوم ہے"۔

"كياتم في مجمى ان ساس بات پراختلاف كيا؟" "بال ميس مخت احتجاج كرتى ربى مول" -

"ظاہر ہے، ضرعام نے تہاری بات قبول نہیں کی ہوگی"۔

" ہاں، پیا بہت سنگدل ہیں لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس پر مل انہیں معاف نہیں کروں گی"۔

وہ پھر رونے گی اور میرے ذہن میں پھر ایک نے خیال نے جنم لیا۔ میں نے سوم
کیوں نہ اس لڑی کو آلہ کار بنایا جائے اور اس سے ضرغام کے بارے میں زیادہ سے زیاد
معلومات حاصل کی مجائیں۔ میں ضرغام سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کم بخت نے میر
ساتھ جوسلوک کیا تھا وہ بے حد بھیا تک تھا۔ میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا لیکن اب اگر بیاؤ کہ
میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو جائے تو شاید اس خبیث بوڑھے کے خلاف کچھ کر سکوں۔ میل
نے محسوں کیا تھا کہ وہ مجھ سے پچھ متاثر ہے۔ درنہ کس کے لیے آنکھوں سے آنسو کبال آنے

"شرمین استہیں مجھ سے مدردی ہے تا"۔

"بال میں تم سے متاثر ہوں۔ ان سارے دنوں میں کوشش کرتی رہی کہ کی طرح اگر مجھے قید سے رہائی مل جائے تو میں تم سے ملاقات کروں لیکن مشکل ہو گیا تھا۔ آج بری مشکر سے چھے قید سے رہائی مل جائے تو میں تم سے ملاقات کروں لیکن مشکل ہو گیا تھا۔ آج بری مشکر سے چمبا کو دھوکا دیے کے بعد اس میں دروازہ حب معمول بند کر دیا تھا، یہ معلوم کے بغیر کہ میں چپ چا جمد دروازے سے باہر نکل آئی ہوں۔ اس کے بعد میں تہیں تلاش کرتی رہی۔ مجھے معلوم نہیں اس کے تعد میں تہیں تلاش کرتی رہی۔ مجھے معلوم نہیں آ

اس نے بھر ایک سکی لی اور میں نے حیران ہو کر پہ چھا۔ "تو کیا تہیں قید رکھا جاتا ہے"۔

"نہیں ہیا! آج میں تم سے باتیں کرنا جاہتی ہوں"۔
"کیا مطلب؟"
ضرعام کا انداز کسی قدر بدل گیا تھا۔

'' کیا باتیں کرنا چاہتی ہو''۔ ''میری سوچ میں معمولی سا فرق آ گیا ہے پیا''۔ ''اوہ۔ تو پھر اندر چلؤ'۔

ضرعام زم لهج مين بولا-

''یہال کیا ہرج ہے۔ ہیں مسٹر آصف کو بھی اپنی گفتگو ہیں شریک کرنا چاہتی ہوں''۔ ''ہاں آصف! میرا دوست ہے۔ ہیں جانتا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن کچھ عر۔ کے بعد وہ مجھ سے کمل اتفاق کرے گا''۔

'' میں بھی مسٹر آصف کو یہی سمجھا رہی تھی''۔ شرمین نے کہا اور میں ایک ملمح کے ۔ چونک پڑا حالانکہ لڑکی نے مجھ سے سے گفتگونہیں کی تھی لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ضرغام کوشششے ؟ اتارنے کی کوشش کررہی ہے چنانچہ میں بھی اس سے تعاون پر آمادہ ہوگیا۔

" کیا بتا رہی تھیں؟"

" بہی کہ اب تک میں نے پیا سے اختلاف کیا تھالیکن اگر گہری نگاہوں سے جائزہ ہوگا۔ یں ۔ جو پیا سے اختلاف کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ مجھے زندہ انسانوں سے ہمردی تھی لیک بہرصورت یہ بات اب میری سمجھ میں آگئی ہے کہ وسیع تر مفاد کے لیے پچھ قربانیاں دینا ہو

مہر سورت نیے ہات ہو یوں مالا میں ہے گئے انسانوں کو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے تو ہیں۔ اگر اس تجربے کی کامیابی کے لیے کچھ انسانوں کو تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے تو ہبرحال تعمیری حیثیت رکھتی ہے''۔

" يقيناً..... يقيناً......

ضرعام نے خوش ہوکر کہا۔

''پپا! میں پیشکش کرتی ہوں کہ اب تمہارے تجربے کے لیے میری آنکھیں بھی کام جا ئیں تو میں تیار ہوں''۔

"اوه ..... بال بال"\_

میں نے ضرعام کی آواز میں نمایاں لرزش محسوں کی۔ ظاہر ہے یہ اولاد کا معاملہ تھا۔ وہ کی اکلوتی بچی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنی آئکھیں دے سکتا تھالیکن اپنے جگر گوشے کے ساتھ یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا۔

"أَوُ أَوُ أَنْ ....ميرے ساتھ آؤ"۔

اس نے شرمین سے کہا اور پھر معذرت آمیز انداز میں بولا۔ "مسٹر آصف! مجھے امید ہے کہتم محسوس نہیں کرو گے"۔

پھر میں نے جاتے ہوئے قدموں کی آوازشی اور ایک گہری سانس لے کررہ گیا۔ صورت کسی حد تک میری سمجھ میں آرہی تھی۔ لڑکی نے یقیناً چال چلی تھی۔ ظاہر ہے وہ ضرغام سے نہیں تھی لیکن اس نے جو فوری طور پر پلٹا کھایا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بوڑھے ام سے فریب کرنا چاہتی ہے۔

مبرحال تھوڑی دیر تک میں وہیں بیشار ہا اور پھر اپنے کرے میں واپس آگیا۔ مجھے اب اس تو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ممارت کے کسی جھے میں اپنی رہائش گاہ پر واپس آجاؤں۔ میں نہ کرے میں آگر مسہری پر لیٹ گیا۔

دن اور رات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اب تو سب دن تاریک سے اور ساری را تیں سیاہ۔
انے کتنا وقت گزرا۔ کوئی اندازہ بی نہیں ہوسکا تھا۔ چائے آئی اور چائے پینے کے بعد میں
اقدمی کے لیے نکل آیا۔ ایک محدود دنیا تھی اس کے سوا کچھ نہ تھا اور اس محدود دائرے میں
اوقت گزار نے کے بعد میں چھر واپس اپنے کرے میں آگیا۔ اور اس وقت شاید رات ہو
تھی جب مجھے دروازے پر آ ہٹ سائی دی۔

''چمہا!''میں نے پکارا۔

ليكن كوئى جواب نبيس ملا\_

و و گونی! " لیکن آنے والا کوئی نہیں تھا۔

پھر دروازہ شاید اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں حیران رہ گیا تھا، یہ کون وہ سکتا ہے۔ تب استے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور یہ ہاتھ شرمین کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہوسکتا تھا۔ ایکھے شرمین کی آواز سائی دی۔

د د تصف" \_

"لکین ضرعام کرتا کیا ہے، کیاتم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟" ووو انانی آم محصول کا لعاب الگ الگ کر لیتے میں اور پھر ان میں سے ہر لعاب کا انہوں نے ایک خصوص محلول تیار کیا ہے۔ یہاں ایک اور انسان ہے جس کوتم نے نہیں ویکھا

"اس برنصیب کا نام حیات علی ہے۔ پیا کا برانا ساتھی۔ پیا فے سب سے پہلے اس کی آتکھیں نکالی تھیں اور اب وہ اس کی آتکھوں پر تجربہ کر رہے ہیں'۔

"كاشتم د كيھ سكتے"۔ " اب اب تو مین نہیں د کیوسکتا"۔

میں نے اُداس سے کہا۔

وونہیں آصف تم دیکھسکو سے''۔

شرمین نے عجیب سے لہج میں کہا اور میں اس کے لہج برغور کرنے لگا۔ اس کے لیج میں محبت تھی،خلوص تھا، ہدردی تھی، امیر تھی۔

"نه جانے كب \_ يا شايد بھى نہيں" \_

''لین کس طرح''۔

''ابھی نہیں بتاؤں گی'۔

''تہبارے الفاظ نے مجھے البحض میں ڈال دیا ہے شرمین۔ بہرحال کوئی بات نہیں، میں انظار کروں گا۔ میں تمہیں دیکھنا جا ہتا ہوں۔ خدا کرے میں تم کو پھر سے دیکھ سکوں۔ اس وقت جب میں نے مہیں ویکھا تھا تو تمہاری کیفیت دوسری تھی۔میرے ذہن میں تمہارے لیے وہ جُكْرِ بِين تَقَى جوابتم نے قائم كرلى ہے"۔

شرمین نے میرے قریب آ کر کہا۔

''اس ونت ..... شايد رات ہو جگل ہے''۔ "كيا ضرغام سوكيا بي؟"

' د منہیں وہ اس وقت اپنی تجربہ گاہ میں ہے''۔ "اوہو .....تو کیاتم قید سے فرار ہو کر آئی ہو؟"

" نہیں مجھے قد نہیں کیا گیا۔ ضبح کی حال کارگر رہی'۔ ''ادہو۔تو میرااندازہ درست تھا''۔

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''صبح کو جبتم نے ضرعام سے گفتگو کی تھی تو میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہتم ضرعام کر شیشے میں اتار رہی ہو'۔

" إن ، آصف ..... پا اس سلسلے میں بہت ہی شدت سے سوچنے کے قائل ہیں لیکن میں تم ہے یہ کہنے میں عار محسون نہیں کرتی کہ میں تمہیں پند کرنے لگی ہوں۔ میں جاہتی ہوں کہ پا اب ممل طور پر ناکام ہو جائیں تا کہ انسانی زند کمیاں یوں خاک میں نہلیں'۔

"اوه ..... كيا تمهار حيال مين، ضرعام الى كوشش مين كامياب نبيس موسكنا"-" " يوكشش ايك ديوا كلي ہے"۔

"كياتم يقين كروكي شرمين كه ميس بهرحال ول مصضرعام كے جذبے كى عظمت كا قائل

" الله المصابيا برادانان الميل الله الم

''میں جانتا ہوں''۔

''لیکن جو کچھ کررہے ہیں، وہ انداز شدت پسندی میں بدل گیا ہے۔کون جانے کب <sup>وہ</sup> ا بن كوشش مين كامياب بون اوراس وقت تك كتني زندگيان بر با دموجا ئين \_ اگر وه كامياب خ ہو سکے تو یہ لوگ ہمیشہ اند ھے رہیں گے۔ میں اب کسی اور کو اندھا دیکھنانہیں جا ہتی۔ آص<sup>ف</sup>! اب میں کسی اور کو پیا کی د لوانگی کی جھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی'۔

و بس میں کہہ رہی ہوں اے لگاؤ''۔

شرمین نے کہا اور میں نے صرف اس کی خاطر عیک آبنی مکروہ آنکھوں کے گڑھوں پر چڑھا لی ہولا فائدہ بھی کیا تھا، سوائے ایک نقص چھپانے کے وہ اور کیا کام دے عتی تھی۔

شرمین نے شدت جذبات میں کہا۔

''اوہ .....تم میرے بارے میں تصور کرو۔ سوچو میرے بارے میں ..... پلیز آصف جو میں

نہ جانے کیوں مجھے ایک ہلکی می روشی کا احساس ہوا او رپھر بیروشی بردهتی چلی گئی۔ یول لگتا تھا جیسے اس روشنی کا تعلق میرے د ماغ ہے ہو۔ میں شرمین کے بارے میں سوچ رہا تھا اور

" یہ کیے ممکن ہوا، یہ کیے ہوسکتا ہے۔ شرمین؟"

میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس نے اینے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں

"شرمین مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خدا کے واسطے مجھے بتاؤ کہ یہ سب پھھ کیا ہے۔ کیوں

"أصف! بدايك مخصوص عيك ب-ميرب بياك ايجاد وه است تصوركى عينك كمت ہیں۔ جب انہوں نے اپنی آمکیس نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس بات کا بھی بندوبست کیا کہ ان کے کام میں رکاوٹ نہ ہو چنانچہ انہوں نے ایک ایس عینک ایجاد کی جو آنکھوں کالعم البدل ہو۔ وہ اسے آنکھوں پر لگا کر ہی اینے تمام کام کرتے ہیں۔ بات صرف میری ذات تک محدود مبیں ہم اے نگا کر کہیں کا تصور کر او تمہاری نگاموں کے سامنے ہوگا'۔

میرے بورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔شرمین جلدی سے میرے پاس سے ہو گ تھی۔ پھر وہ دروازہ کھول کر جلدی ہے بابرنکل گئی اور میں خیالات میں گم ہو گیا۔

شرمین کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ جے میں سمجھنیں سکا تھا۔ ہرصورت بدار مجھ سے بحبت کرنے تکی تھی۔

اور پھروہ رات میں نے مجیب وغریب خیالات میں گزاری۔ نہ جانے کیا کیا سوچار ہا۔ دوسرا دن بھی حسبِ معمول تھا۔ شربین دن جرمیرے ماس نہیں آئی اور میں حسبِ معمول کھنڈرات میں محوکریں کھاتا رہا لیکن شام جس کے بارے میں، میں صرف اندازہ کرسکتا تھا، جب آئی تو شرمین بھی میرے پاس پہنچ گئی۔

اس کی آواز میں لرزش تھی۔

"اوه شرمین! تم آگئیں"۔ " إن اكياتم ميرا انظار كررب تھ"۔

" دن بحرا نظار كرتا زما بهون شرمين "\_

میں نے اُداس ااواز میں کبا اور وہ میرے سینے سے آگی۔ بردی شدر، پندائر کی تھی۔ جذبات کے اظہار میں بھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ جس شدت سے مجھ نے لیٹی تھی۔اس میں بری اپنائیت، بری حابت تھی۔

" آصف! میں تمہیں جس شدت سے چاہئے لگی ہوں، اس کا اظہار نہیں کر سکتی "۔

"میں بھی شرمین"۔ میں نے جواب دیا۔

"د کیھو میں تمہارے لیے کیالائی ہوں"۔ ''کیا ہے؟'' میں نے یو چھا اور شرمین نے کوئی چیز میرے ہاتھ میں تھا دی۔

آہ ..... اب تو شول کر ہی چیزوں کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے شول کر دیکھا بڑے بڑے شیشوں والی کوئی عینک تھی۔

میں نے یو چھا۔

"بال اے لگاؤ"۔

"جھمحسوس ہوا"۔

"کما شرمین"۔

کهدری موں وہ کرو''۔

اور میں نے شرمین کے کہنے برعمل کیا۔

چرمیرادل دھک سے ہوگیا۔ شرمین میری نگاہوں کے سامنے تھی۔

دے دیئے وہ مسکرارہی تھی۔

میں نے متحیرانہ انداز میں پو چھا۔ ''ہاں''۔شرمین نے جواب دیا۔

میں نے ضرعام کی لیبارٹری کے بارے میں سوچا اور وہ بال میری نگاہوں کے سائے گھوم گیا۔ جس کی میں نے صرف حجت دیکھی تھی اور جہاں میری آئھیں نکالی گئی تھیں، چاروں طرف مشینیں نصب تھیں۔ ان میں عجیب عجیب سیال کھول رہے تھے۔ چمبا اور گولی لیبارٹری میں کام میں مصروف تھے۔ البتہ ضرعام ایک کری پر خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ پکم لیبارٹری میں کام میں مصروف تھے۔ البتہ ضرعام ایک کری پر خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ پکم اس نے چمبا کو آواز دی اور چمبا کی آئھوں والے بی کی مانند اس کے زویک پہنچ گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ ججھے ان سب کی آوازیں بھی صاف سائی دے رہی تھیں۔ عجیب پُرامرار عینک تھی۔

ضرغام نے چمبا سے کوئی چیز طلب کی اور چمبا نے ایک چھوٹے سے بلوریں پیانے میں ایک مٹیوال سے بلوریں پیانے میں ایک مٹیالا سیال اس کے سامنے لا رکھا۔ تب ضرغام نے ایک ڈراپر سے سیال کھینچا اور اس کے چند قطرے اپنی دونوں آئکھوں میں ٹپکا لیے اس کے بعد وہ دونوں آئکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں دیوانوں کی طرح بیسب کچھ دکھے در کھے رہا تھا ..... بیصرف تصور کا کمال تھا۔ چرت آئکیز بات تھی اور میں اس دلچسپ عینک میں کھوگیا۔

شرمین چند کھے کے لیے میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔

آہ۔کیسی حرت انگیز چیز تھی کیسی عجیب وغریب۔ میں نے پھر شرمین کو دیکھا۔ اس کے سرخ لباس کے بیٹی چیکدار سفید سرخ لباس کے بیٹی چیکدار سفید جیسوٹے چھوٹے بیٹے کے ابھار، سرخ سرخ گوشت، پسلیوں کے درمیان دھڑ کتا ہوا دل صاف نظر آبر ہا تھا۔ نگاہیں کچھاور بیچھے گئیں اور اس کی پشت کے بیچیے کی دیوار صاف نظر آئی۔ میرا د ماغ چکرانے لگامیں نے گھبرا کر عینک اتار دی۔

''آه په تو عجيب ہے''۔

''رکھ لوا ہے۔ پوری احتیاط کے ساتھ۔ بیمیری طرف سے تفد ہے'۔
لیکن اس کے بعد میرا یہاں رکنا حماقت تھا۔ موقع ملتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکا۔ میں جانتا تھا کہ بیجگہ بے حد بھیا تک ہے۔ میں بالکل غیر محفوظ ہوں، شرمین دل میں ضرور تھی لیکن پہلے زندگی عزیز ہوتی ہے بعد میں سب مجھ۔ شرمین کو بھی میرے فرار کاعلم نہیں تھا۔ میں

نے رات کا وقت منتخب کیا تھا اور رات نہ جانے کتنے وقت تک میں دوڑ تا رہا تھا۔ تھک کر پُور ہو گیا تو رکا اور اس عینک کی مدد ہے و کیھنے لگا۔ مجھے کی جائے بناہ کی تلاش تھی۔

الموسی ہو یہ یہ نا قابل فہم تھا، قطعی نا قابل یقین .....کین میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے فوری طور پر یہ بھیا تک جگہ چھوڑ دی تھی۔ یہاں پر فیسر ضرعام نے اپنی تجربہ گاہ بنائی ہوئی تھی۔ یہا بوی بیا بیس کہ اس دور کی سمائنس نہ جانے کیا کیا ہی ہی کہ بیس کہ اس دور کی سمائنس نہ جانے کیا کیا ہی ہی کہ رہی ہے۔ کسی ایک سمت نگاہ دوڑا لو۔ سائنس ایجادات پر غور کر لو۔ دماغ کھوپڑی سے نکل کرئی فٹ کی بلندی پر معلق ہو جاتا ہے۔ سارے ہی کام جادوگری کے۔ زمانہ قدیم کے جادوگر اگر ان تفصیلات کو دکھے لیتے تو موجودہ دور کے سائنسدانوں کے سامنے مرعا بن جاتے ہوا کہ دوڑا کی سامنے مرعا بن جاتے ہیں جوایک سامنے مرعا بن جاتے ہیں ہوئے ہی دیٹیت سے میں جوایک سامن نہیں تھا۔ میری زندگی کی جائی راج پور میں شروع ہوئی تھی اور راج پور ہی میں ختم ہونے جا رہی تھی۔ وہ تو بس تقدیر کے کھیل جن کے بارے میں سیانے نہ جانے کہاں کہاں کی با تیس کرتے تھے۔ میں نے تو بھی ان باتوں پر بھی غور نہیں کیا تھا۔

انوکی اور پُراسرار کہانیاں لیکن اب ایک انوکی اور پُراسرار کہانی میری زندگی سے وابستہ ہوگی تھی۔ راج پور میں چوہدری بدر شاہ نے میرے والد کوئل کر دیا تھا۔ ہم باپ بیٹے بوی مادگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد طارق خان ایک سیدھے سادے دیہاتی آدمی سے سے بی بیاتی تقد کے بولا، حلال کھایا۔ مجھ سے بھی بی توقع رکھتے تھے حالا تکہ میں بچین ہی سے سرش مزاح کا مالک تھا اور میں نے اپنے باپ سے بہت کم تعاون کیا تھا۔ چوہدری بدر شاہ نے میرے والد کی کی بات سے ناراض ہوکرائے تل کردیا تھا۔

میری تمام تر سرکتی اپنی جگه کین جب میرے کان تک یہ بات پیچی تو اس وقت میں آیک رواتی بیٹا بن گیا۔ میں تو یہ بحصتا ہوں کہ ہر وہ بیٹا جو اپنے باپ کو باپ سجھتا ہے، میری بی طرح روایتی اور جذباتی ہوتا ہے۔ چوہدری بدر شاہ نے میرا باپ مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے بہتی والوں کے سامنے قتم کھائی کہ چوہدری بدر شاہ سے اپنے باپ کا انتقام لوں گا۔ باپ کی ترفین کے بعد میں نے سب سے پہلے راج پورچھوڑ دیا کیونکہ میں جانا تھا کہ چوہدری بدر شاہ کمن میں گا دی ہوگی۔

بہر حال میں اس کے آدمیوں کی رہ جے بچتا رہا۔ راجن پورے زیادہ فاصلے پر نہیں گہا فقا پھر اس کے بعد مجھے موقع مل گیا اور میں نے بدر شاہ کے پورے خاندان کو جلا دیا اور بہتی والوں کے سامنے اپنی سرخروئی کا اعلان کیا۔ البتہ ووسری جذباتی حائت کو میں حافت ہی کہوں گا۔ میرے پاس فرار کے ذرائع تھ لیکن کھو پڑی میں بس یہی آیا کہ باپ کے انتقام کو پورا کرنے کے بعد زندگی ہے کارس چیز ہوکررہ گئی ہے۔

چنانچہ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چوہدری بدرشاہ کا خاندان بہت بڑا تھا۔
راج پور میں بھی کافی لوگ تھے اور راج پور سے باہر بھی اس کے کافی بھائی بند تھے۔ فاہر ہے،
انہیں میرا دشمن بن ہی جانا تھا۔ مقدمہ بہت مختصر چلا تھا۔ ایک تو میں خود اعتراف کر چکا تھا۔
دوسرے مقد مقابل بڑے طاقتورلوگ تھے۔ میں تو اپنے لیے ویل بھی نہیں کر سکا تھا اور سرکاری
ویل کو کیا پڑی تھی جو مجھے بچانے کی سخت جدوجہد کرتا۔ چنانچہ میرے لیے سزائے موت مقرر
ہوگی۔

میں نے تو اپنے آپ کو مردہ تجھ لیا تھالیکن تقدیر بھے مردہ نہیں ہونے دینا جاہتی تھی۔ وہ شیطان بوڑھا مل گیا او راس نے مجھے آٹھوں سے محروم کر دیا۔ چشمہ تصور میں آ کیئے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ جو آٹھوں سے بے نیاز ہو کر کتنا بھیا تک لگتا ہوگا جبکہ عام حالات میں، میں ایک اچھے نفوش کا مالک نوجوان تھا۔ بہرحال جو واقعات پیش آئے تھے آپ ان سے بخو بی واقف ہوں گے۔

شرمین نے مجھ پر احسانات کیے تھے۔ پہلی لڑکی تھی جے میں نے اپی طرف ملتفت پایا تھا۔ اس سے پہلے ان راستوں سے نہیں گزرا تھا لیکن اپنے فیصلے سے مطمئن تھا۔ شرمین کو چھوڑ دینا ہی میرے حق میں تھا۔ اس وقت میں جس جگہ موجود تھا، یہ ایک پرانی عمارت تھی۔ شاید انگریزوں کے زمانے میں ڈاک بنگلے کی حیثیت رکھتی ہوگی۔

انگریزوں کے جانے کے بعداہے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی اور اگر کسی چیز کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ زوال پذیر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بوسیدہ ڈاک بنگلہ بھی زوال پذیر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بوسیدہ ڈاک بنگلہ بھی زوال پذیر ہو گیا، البتہ اس وقت میرے بہت کام آیا تھا۔ چوہدری بدرشاہ کا قتل اور اس کے بعد کی ہنگامہ آرائیاں۔ بہت زیادہ سوچنے کاموقع نہیں ملا تھا۔ سوائے اس کے کہ زندگی کے اختتام پرغور کرتا رہا تھا لیکن اب یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی ہے اور آگے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتی

طوالت ہو، عقل بھی شاید اس عینک نے بڑھا دی تھی کیونکہ اب بہت دور تک سوچنے لگا تھا۔ یہ جانا تھا کہ اس وقت آ دھی دنیا میری وثمن ہے، میری دنیا تو بہت مختر تھی ناں۔ آ دھی دنیا سے میری مراد ہے ایک طرف چوہری بررک نانداں والے جن میں پڑے بڑے نوٹوار اوگ سے ہے۔ ان میں سے بہت سے خونخواروں نے دانت پیتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ ''کاش! کورت مجھ ان کے حوالے کر دے۔ وہ چوہری بدرشاہ کا انتقام خود مجھ سے لیاس سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا۔ ''آصف خان بڑا خوش نصیب ہے تو ، اس دنیا میں تیرا اور کوئی نہیں ہے ورنہ جس طرح تو نے ہمارے بھائی کو اور اس کے اہلی خانہ کو زندہ جلا دیا ہے، ہم اس سے بھی کر اسلوک کرتے تیرے اہلی خاندان کے ساتھ۔ آہ۔ ۔۔۔ کاش تیرا بھی کوئی ہوتا''۔

ایک طرف تو وہ سارے لوگ جو میرے خون کے پیاسے تھے، میرے پیچھے تھے۔ دوسری طرف پولیس اللہ میں جانتا تھا کہ میرے فرار کے بعد پولیس والوں کی جوشامت آئے گی، وہ کم نہیں ہوگی۔ سزائے موت کا مجرم بھا گا تھا۔ تیسری پارٹی ایک انتہائی پُراسرار اور خوفناک آدی، پروفیسر ضرغام کی تھی۔ میں پروفیسر ضرغام کی عینک لے بھا گا تھا۔ میرے آنے کے بعد شرمین پر نہ جانے کیا گزری ہوگی؟ سوچنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا، مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب جھے کیا کرنا چاہیے۔ گزرے ہوئے پُراسرار واقعات ذہن میں درآئے تو ایک اندازہ ہوا۔ وہ یہ کہ عینک میرے لیے آئھوں کا کام دے رہی ہے، نہ صرف آئھوں کا بلکہ ایک ایک شاندار طاقت بن گئی ہے میرے لیے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔

میں اس سے باتی سب تو دکیے ہی سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی اس تصور کی آکھ سے اور بھی بہت کچھ دکھے سکتا ہوں جس کا تجزیہ میں کر چکا تھا لیکن شرمین نے بچھ کچھ اور بھی بتایا تھا۔ پر وفیسر ضرعام بے شک جیل میں تھا لیکن اس قدر لا چار نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسا محلول تیار کر لیا تھا جو آنکھوں کی جگہ پوری کر سکتا تھا اور وہ ای کے ذریعے کام لیا بھی کرتا تھا۔ اگر اس محلول کی بچھ مقدار مجھے مل جائے تو میں اسے اپنے قبضے میں کر اوں بھی عینک استعال کرلوں اور بھی مند جانے کس طرح میری کرلوں اور بھی شدہ جانے کس طرح میری مشکل نے ساتھ دیا۔

میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس محلول کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور پھر اچا تک میں مجھے مینک کا خیال آیا تھا جوتصوراتی طور پر ہرمنظر دماغ میں پیش کر دیا کرتی تھی، جاہے وہ آئکھوں کے سامنے ہو یا نہ ہو۔ بڑی انوکھی چیزتھی۔ میں نے عینک لگائی اور پھر پروفیسر ضرعام کی اس پُراسرار حویلی کا تصور کیا۔ چند لمحول کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں اس لیبارٹری میں واخل ہوگیا ہوں۔ میں ایک دم خرش سے اچھل پڑا تھا۔ یہ تجربہ میری زندگی کا شاندار ترین تجربہ تھا۔ میں تصور کی آئکھ سے کھی کے مختلف مناظر دیکھنے لگا۔

سب ہے پہلے میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور اندر کا منظر دکھ کر ہری طرح انجل پڑا۔ وہ شرمین تھی جس کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ دونوں ہاتھ بھی پیچھے کرکے باندھ دیئے تھے۔ اس کے چبرے پرکئی جگہ مار پیٹ کے نشان تھے۔ پاکس ہاتھ کا نجلا حصہ نیلا ہورہا تھا۔ ہونٹ بھٹا ہوا تھا۔ ایبا لگآ تھا جیسے اس کی انچھی طرح مرمت کی گئی ہے۔ جھے بے حد افسوس ہوا۔ یہ سب بچھ میری ہی وجہ ہے ہوا تھا۔ بیچاری شرمین اپنی محبت کا شکار ہوگئی۔ دل تو چاہا کہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے دلاسے ووں لیکن مہلی بات تو ہے کہ میں وہاں بہنچ نہیں سکن تھا۔ تھور کی آ کھ سے میں ہے سب بچھ و کھ رہا تھا لیکن اس سے آگے میرے لیے بہنچ نہیں سکن تھا۔ ایک شفنڈی سانس لے کر میں وہاں سے با ہرنگل آیا اور پھر دوسری کی جگہوں کی خانثی لینے لگا۔ میر انصور بچھے ہر منظر وکھا رہا تھا۔ بالکل اس طرح جیسے میں قدم قدم چیل کر ہر چیز و کھ رہا ہوں۔

آخر کار میں لیبارٹری پہنچ گیا۔ پروفیسر ضرعام ایک کری پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ال وقت دہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں نے اس کا جائزہ ہی لیا تھا کہ دو افراد وہاں پہنچ گئے۔ میں انہیں بھی اچھی طرح جانبا تھا۔ یہ وہی وو ملازم تھے جو اس کے دست راست کے طور پر کام کرتے تھے۔ان میں سے ایک نے کہا:

'دنہیں پروفیسر ..... ہم نے میلوں دور کا علاقہ چھان مارا ہے، وہ شرارے کی طرح غائب وگما ہے''۔

" در باوکر دیا اس لڑی نے مجھے جاہ کر دیا۔ ول چاہتا ہے اس کی گردن دبا کر مار دوں۔ وہ میرا قیتی سر مایہ لے گیا۔ آہ ..... وہ میرا قیتی سر مایہ لے گیا۔ یہ دنیا، ناقدری دنیا جس سے میں ابنفرت کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو میں نے بہی سوچا تھا کہ میں ایک ایسا فارمولا لے کر منظر عام پر آؤں گا جو ساری دنیا میں المجل مجا وے گا۔ وہ لوگ جن کی آٹھوں کے طقوں میں دیدے ہی نہیں ہیں، بینا انسانوں کی طرح، آٹھوں والوں کی طرح دنیا دکھے سکیں سے لیکن کیا

ساو کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ۔ مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ خیر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں کسی کے ساتھ نیکی اور انساف کا کام نہیں کروں گا۔ بس بہت بُری دنیا بہت ہی بری دنیا میں جہاں ہر کام انسان اپنے لالج اور اپن غرض کے لیے کرتا ہے، میں اعلان کروں گا کہ میں اندھوں کو دنیا دکھا سکتا ہوں جن کی آتھوں میں صرف میرائیاں ہوتی ہیں، دید نہیں ہوتے اور میں اس کا معاوضہ کروڑوں روپے وصول کرتا۔

اوراب بھی میں ایا بی کروں گائین مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میری ایک بہت قبی شے میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور ایک ایا شخص بھی جو میرے اس تج بے کی داستان کو آگے میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور ایک ایا شخص بھی جو میرے اس تج بے کہ داستان کو آگے کر سکتا ہے، اسے ہر قیمت پر میرے ہاتھ لگنا چاہے۔ اب میں بیدکام ترک کرکے پہلے اسے پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ گونی تم شہر چلے جاد میں تمہیں پورا پند دیتا ہوں جہاں تمہیں ایک شخص جون ہیک ملے گا۔ یہ ایک ویک عیمائی ہے۔ وہ درجنوں قبل کر چکا ہے، با قاعدہ جرائم پیشرآ دی ہے۔ جون ہیگ سے بات کرد اور اس سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ۔

"کیا آپ کا شناسا ہے دہ مخص؟"

"دنہیں کیکن تم اس کے سامنے پانچ لاکھ روپے رکھوادر اس سے کہو کہ ایک کام کے سلسلے میں اسے مزید بڑی رقم ملے گی۔ وہ مجھ سے ملاقات کرکے کام کی نوعیت کو سجھ لے۔ مجھے اس کے بارے میں جیل کے ایک قیدی سے بتہ چلا تھا۔ بہر حال میں جون ہیگ کو اس شخص کے بارے میں جل کام آصف خان ہے۔ جون ہیگ اسے زندہ یا مُر دہ ضرور گرفآر کرے گا۔ مجھے میری عیک جاسے"۔

مِن جِلا جاتا مول بروفيسر، مجھے اسليے جانا موگا؟"

"بان" - پروفیسر ضرعام نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ گردن لڑکا کر بیٹے گیا۔ ہیں اس سے استے فاصلے پر بیٹھا یہ سب کچھ و کھے رہا تھا اور بیاسی عیک کا کمال تھا۔ آہ ..... کاش مجھے اتی قوت اور حاصل ہوتی کہ میں اس طرح ان کے پاس پہنچ سکتا لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے تصور کیا کہ وہ محلول کہاں ہے اور میرے نادیدہ قدم ایک الماری کی طرف اٹھ کے الماری کیا، دہ ایک جوری تھی جس میں درجن مجر تالے گئے ہوئے تھے۔ یہ تالے تو میں کئیس کھول سکالیکن تجوری کی جن میں فرین میں نے وکھے لی۔ ایک خوبصورت شیشی میں میں کیس کھول سکالیکن تجوری کے اندرر کھی ہوئی چیز میں نے وکھے لی۔ ایک خوبصورت شیشی میں

وہ محلول بند تھا جو آئکھوں کے حلقوں میں روشی پیدا کر دیتا تھا اور انسان اس سے دیکھ سکتا تھا۔

یہ ایک عجیب وغریب چیز تھی لیکن اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس تجوری کی چابیاں کہاں

ہیں؟ ٹیں نے دیکھا کہ وہ چابیاں بھی ایک سیف ٹیں بند ہیں اور اس سیف کی چابی ایک

ایسے پوشیدہ خانے میں رکھی ہوئی ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہے۔ بڑی اچھی حفاظت کا انتظام
کیا تھا پروفیسر ضرعام نے اس محلول کا ، لیکن شاید اسے بھی اس بات کا خدشہ ہو کہ عینک کی
موجودگی میں اب کوئی بھی چیز میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔

میں اس محلول کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر محنت ہو سکتی تھی، کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں بنے لیبارٹری سے والیسی کا قصد کیا اور اس کے بعد اس عمارت میں ایسے گوشے تلاش کرنے لگا جہاں سے میں آسانی سے اندر داخل ہو سکوں اور اس کے بعد مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نقشہ ترتیب دے لیا اور اس کے بعد عنک اتار کر نیچے رکھ دی۔ میرے دماغ پر ایک ہلکا سابوجھ طاری ہوگیا تھا اور سیجی ایک تجربہ ہی تھا۔ یعنی عینک کے ساتھ دماغ کا استعمال بھی ہوتا تھا اور اس طرح قوت بھی خرج ہوتی تھی اور دماغ بوجس ہوجاتا تھالیکن یہ کراسرار عینک کمال کی چزتھی۔ واقعی ایک بچوب میرے ہاتھ لگا تھا۔

ای وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، میں زندگی کھونے پر ال گیا تھا ورنہ چوہدری بررشاہ کی ہلاکت کے بعد روپوش بھی ہوسکتا تھا۔ اپنا حلیہ، نام سب پھے تبدیل کر لیتا اور اپنی بہتی سے دور جا کرایک نئی زندگی کا آغاز کرسکتا تھا لیکن باپ کی موت کے بعد جھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہوگئی ہو۔ میں نے سوجا تھا کہ اب باپ کے بغیر زندہ رہنے کا کیا فاکدہ لیکن جب جیل کے دن جیل کی راتیں گزریں تو اور بھی بہت سے خیالات ذبن میں آئے۔ ماں باپ تو سدا کسی کے نہیں رہتے۔ دنیا سے جانا تو ہوتا ہی ہے۔ اپنی زندگی اپنی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں دلچیپیاں بیں لیکن پھر یہ سوچ کر شخندی سانس بھر کر خاموش ہو جاتا تھا کہ چلو باپ دنیا ہے گیا، میں بھی چلا گیا تو کون سا دنیا خالی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو زندگی کے اختیا م کے لیے تیار کرلیا تھا لیکن قدرت کو پھے اور ہی منظور تھا۔

زندگی ابھی میرے ساتھ سفر کرنا جا ہتی تھی اور میں عجیب وغریب حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بڑا دلدوز تھالیکن اب جو بیسب کچھ ہوا تھا اس نے میرے اندر زندگی کی نئی اُمنگ پیدا کر دی۔ اس عینک سے کام لے کر تو میں نہ

جانے کیا ہے کیا بن سکتا تھا۔ انسانوں کا ہر راز میری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ بردی بردی گہرائیاں ملاق کے سامنے ہوگا۔ بردی بردی گہرائیاں ملاق کر سکوں گا۔ جد جاہوں کروں ونیا کے سامنے ملاق کہ ہوائی گا کہ بھائی! میں تو ایک اندھا آدمی ہوں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ بھے پچے نظر آتا ہے۔ میری آنکھوں کے گڑھوں میں تو کا لے حلقوں کے علاوہ پچھ نہیں ہوگا۔

واہ ..... دنیا کو دھوکہ دینے کا کیا شاندار طریقہ ہے واہ ..... واہ ..... واہ .... واہ اور بھی سوچوں گا، اپنی زندگی کے بارے میں۔ پہلے ذرا اس محلول کے حصول کے لیے کوشش کرلوں اور اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔

## \*\*

برى مهت كا كام تها دوباره اس ليبارثري مين داخل مونا جبكه مجهداس بات كاعلم بهي مو چکا تھا کہ پروفیسر ضرغام نے میرے لیے کچھ انظامات کرنے کی بات کی ہے۔ پیتر نہیں یہ جون ہیک کیا چرتھی لیکن بہرحال باپ کی موت کے بعد دنیا سے دل اچاہ ہوگیا تھا ای لیے میں نے اپنی زندگی ختم کر نے کا فیصلہ کرلیا تھا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا لیکن اب ایک دم جینے کوول چاہنے لگا تھا۔ میں اپنے منصوبے کی تعمیل کے لیے آخر کارچل پرا۔ جہاں سے فرار ہوا تھا، اس جگہ تک کا راستہ اتنا طویل نہیں محسوس ہوا تھا۔ اب جب دوبارہ وہاں جانے کے بارے میں سوعا تو پہ چلا کہ میں نے کس عالم میں اتنا فاصلہ طے کیا تھا۔ آخر کار میں اس عارت میں پہنچ گیا جس میں لیبارٹری تھی۔ چشمِ تصور میں میں نے جس طرح شرمین کو دیکھا تھا۔اس سے دل کوتھوڑا سا دکھ ضرور ہوا تھالیکن پھراپنے آپ کوسنجال لیا تھا۔کس چکر میں پر رہے ہوآ صف خان، یکھیل تہارانہیں ہے۔تم نے دشنوں کی ایک نوج پالی ہوئی ہے۔ ذرا بھی کہیں لغزش ہوئی تو موت کے شکنج میں کے جاؤ گے۔ اب بید خیال زیادہ شدت اختیار كر گيا تھا كەموت نہيں زندگى۔ جب تك بھى مل جائے۔ بہر حال اس عمارت ميں داخلے كے راستے میں نے تصور کی آئکھ سے دیکھ لیے تھے۔ وہ لوگ بیسوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرفِ دوبارہ اس موت کدے میں آؤں گالیکن وہ میرا مقصد بھی تو نہیں جانتے تھے چنانچہ مجھے کسی مشکل کا سامنانہیں کرنا پڑا۔

منتف مراحل طے کرتا ہوا آخرکار میں داخل ہو گیا۔سیف کی جانی میرے علم میں تھی۔ میں نے اسے حاصل کیا اور جب میرے ہاتھوں نے اس محلول کی شیشی کو چھوا تو مجھے یوں لگا

جسے میرے بدن میں برقی رو دوڑ رہی ہو۔ پتنہیں بیصرف احساس تھایا پھراس پُراسرار محلول

کے ساتھ باہرنکل آیا۔

ببرحال اس نے دنیا کے لیے جو کچھ بھی کیا ہومیرے ساتھ اس نے جوسلوک کیا تھا، وہ م جل معانی تشا۔ میرے چرے کو برنما بنا دیا گیا تھا اوروہ بھی اس مجنت نے وتو کہ وہی کے اتھ کیا تھا۔اپ صمیر کومطمئن کرنے کے بعد میں وہاں سے چل بڑا۔بتی میں وافل ہوا۔ اک درمیانہ درج کے تنور سے دو روٹیاں اور سالن کی ایک پلیٹ حاصل کی البتہ مشکل پیش ہ بی تھی اس نوٹ کے سلسلے میں جو میں نے نان بائی کودیا تھا۔ وہ بنس کر بولا۔ "صاحب نداق کررے ہیں؟" '' کیوں، کوئی غلط بات کہددی ہے میں نے '<sup>2</sup> ''ارے صاحب اتن کمائی تو ہماری ہفتے مجر میں بھی نہیں ہوتی۔ اس نوٹ کو کھلوانا تو یوری سبتی میں ممکن نہیں ہوگا''۔ "بيتو گر برد مو گئي پھر کيا کيا جائے"۔ "آپ کہیں باہر کے ہوصاحب"۔ " الى ، مون تو يابر كا" ـ "فیک ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے بیے ہیں ہیں تو رہنے دیجے۔ آج آپ اللہ کے ممان سبی۔ دوروٹیاں اور ایک سالن ہماری طرف سے خاطر مدارت کے طور پر قبول فر ماہیے۔ چائے بنا کردیتے ہیں آپ کو'۔ نیک دل نان بائی نے کہا۔ میں اس کی بات سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں ناں کہ مال مفت دل بے رحم۔ وہاں سے میں نے شہر جانے کے بارے میں خاصی معلوم حاصل کیں تو پید چلا کہ مجھے بس سے سفر کرنا ہوگا۔ بس کی جگہ بھی بتا دی گئی تھی۔ مل نے نان بائی سے کہا ''لؤ .... بی نوٹ رکھ او م نے میری خاطر تواضع کی میری مہمان داری کی۔ میں نے تمہارا وہ تحفہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ میرا تحفہ ہے جوتم قبول کرلواور ایک بات سنو، بیجعل نوٹ نہیں۔ بیرمت سمجھنا کہ میں تم سے دھوکہ کر رہا ہوں تم تو اک طرح سے مجھ پر احسان کر ہی چکے ہو۔ بس یوں سمجھ لو کہ بیمیری طرف سے تخذ ہے''۔ "صاحب! یه بهت ہے، ہم بوے معمولی ہے لوگ ہیں، اتنی بوی رقم"۔ "سنوا نوٹ تو اب تہاری ملکیت ہے۔احتیاط کے ساتھ رکھنا اور جہاں سے بھی ممکن ہو

میں ایسی کوئی اور قوت بھی تھی لیکن بات وہی تھی اس وقت انسان نہیں جانور بن کر ہی جیا جاسکتا ہے۔احساس ..... ہرقتم کا احساس انسان کی موت ہوتا ہے کیونکہ وہ مفلوج کر دیتا ہے۔ مجھے ان احساسات میں سینے کی بجائے اپنا کام کرنا تھا۔اس محلول کواحتیاط سے لے کرمیں کامیابی

ایک لیے کے لیے دل نے بے ایمانی کی تھی اور کہا تھا کہ شرمین کو دلاسہ ہی دے دول اس کاشکریہ ہی ادا کر دوں کہ اس کی مدد سے میں زندگی کی طرف لوٹ میا ہوں لیکن بات وہی آتی ہے کسی بھی قسم کا احساس پیروں کی زنجیر بھی بن سکتا ہے اور یہ زنجیر موت کی زنجیر بھی ٹابت ہوسکتی ہے۔ چنانچیان چکروں میں پڑنے کے بجائے ہروہ طریقہ اختیار کرنا حاہیے جس ے آمے کے رائے ہموار ہوں۔ ایک خیال میرے دل میں آیا، میری جیسی فالی ہیں۔ ونیا میں جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے جیب سے عینک نکال کر آنکھوں ب لگائی اور سوچا کہ یہاں عمارت میں مجھے رقم کہاں سے مل سکتی ہے۔میری رہنمائی ہوگئی۔ میں نے بہت زیادہ رقم وہاں سے حاصل نہیں کی تھی۔بس اتن جو عارضی طور پر مجھے سہارا وے سکے اور اس کے بعد میں ای رائے ہے باہر نکل آیا تھا اور رات کی تاریکیوں میں تم ہو آیا تھا۔ کوئی تین مھنٹے تک میں نے پھرسفر کیا اور مھکن سے پجور ہو گیا۔ اب میں اس ڈاک بنگلے کی طرف نہیں گیا تھا۔ بڑے مختاط طریقے سے باتی سارے کا ا کرنے تھے۔ چنانچہ ایک محفوظ جگہ تلاش کر کے مبح تک آرام کیا۔ دن کی روشیٰ میں مجھے ایک بہتی نظر آئی۔ میں نے عینک کے ذریے اس بہتی کو دیکھا تھا اور یہاں کے حالات معلوم کج

مچراس کے بعد میں نے عیک احتیاط سے اپنے لباس کے اندرونی حصے میں چھپالی ادر اس کے بعد محلول کے دو دو قطرے آنکھوں میں ٹیکائے۔ ایک ایک فرحت محسوس ہوئی ج الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اور اس کے بعد جیسے دنیا پہلے سے کہیں زیادہ روثن ہوگئ۔ آہ واقعی پروفیسر ضرعام نے دنیا کی فلاح کے لیے کام تو زبردست کیا تھا، ویران آنکھوں کو الا اسے کھلوالینا کیکن ایک ضرورت اور پوری کر دومیری'۔ طرح روشنی بخش دینا در حقیقت انتها کی نیک کام تھا لیکن سے بات میں بھی جانتا تھا کہ نیکیو<sup>ں اک</sup> تعظم دیجیے صاحب! حکم دیجیے'۔ نان بائی کے چبرے سے خوشی بھوٹی برٹر رہی تھی۔

" تہارے پاس کھلے پیے ہوں گے۔ مجھے سو دوسوروپے دے دو۔بس سے سفر کرنا ہے میرے پاس سارے یہ بڑے ہی نوٹ ہیں'۔

''ول و جان سے صاحب .... ول و جان سے'۔ اس نے کوئی ایک سوستر رویے اینے

گلے سے نکال کرمیرے حوالے کر دیئے۔ یہی ایک سوستر روپے اس کے گلے میں تھے۔ میں نے اس کا دلی شکریدادا کیا۔ اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد وہاں سے چل بڑا۔ عینک میں نے آٹھوں پر لگائی ہوئی تھی۔ اس لیے کوئی میری آٹھیں نہیں دیکھے یا رہا تھا۔ نان بائی نے نوث اسے شلو کے کی جیب میں رکھ لیا۔اس کا سائس چھول رہا تھا۔ اتنا برا نوث اے ملاتھا۔ ببرحال وہ حالات پر شاکر تھا۔ کوئی وھوکہ دہی بھی ہوستی تھی اس کے ساتھ کیکن ایے

نیک لوگوں کے ساتھ بھلا کوئی دھوکہ دہی کرسکتا ہے۔ آخر کار میں بس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بس روانہ ہونے میں دی ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے نکٹ خریدا اور بس میں بیٹھ گیا۔ای کے بعد باتی سفر میں نے جشمے کے پیھیے بند منکھوں سے سوتے ہوئے گزارا تھا۔ایک دوبار آئے کھلی تھی۔بس پُرسکون انداز میں سفر کر رہی تھی اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک كەبس شېرى آبادى مىں چېنچى گئى۔ میں جاگ گیا تھا۔ مسافر نیچے اتر نے لگے۔ میں بھی نیچے اتر گیا۔ اب مجھے ذہانت اور

سمحصداری سے کام لینا تھا۔ چنانچہ میں شہر کے ایک جمرے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ کافی برا شہر تھا۔ بازار کھل مے تھے۔ میں ایک استور میں داخل ہوا اور اس سے اپنے ناپ کے بہت سے لباس خرید لیے اور اس کے بعد عینک پھی جو ذراعم ڈارک شیشوں کی تھی، لیکن ایسی کہ باہر ے آ تکھیں نظر نہ آئیں اس عینک کو میں بہت احتیاط سے رکھنا جا ہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس محلول

کے لیے میں نے کئی چھوٹی جھوٹی شیشیاں بھی خریدیں۔ اسے ایک شیشی میں محدود تہیں رہا جا ہے۔ اس کی حفاظت میرے لیے گویا زندگی کی حفاظت کے مترادف تھی۔ عینک بھی اتنی الل

یہ تمام خریداری کرکے میں نے ایک سوٹ کیس بھی خریدا۔ ایک شوردم کے ڈرینگ روا میں جا کر لباس بھی تبدیل کیا اور اپنا پرانا لباس ایک کاغذ میں پیک کرا لیا۔ نے جوتے بھی خریدے گویا ایک نیا انسان بننے کے لیے جو بھی ضروریات ہوعتی تھیں وہ میں نے پوری کیں۔ مجھے اس بات کا خدشہ مسلسل تھا کہ میرے لا تعداد و تمن مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ وہی

عے۔ان سے تحفظ کے لیے مجھے بندوبت کرنا ہوگا۔

. ببرحال اس کے بعد ایک درمیانے درج کے ہوئل پہنچ گیا۔ میں نے ایک کمرہ حاصل کیا۔ انہیں بنایا کہ میں ایک طویل عرصہ یہاں گزاروں گا۔ خاصی رفم ایڈوانس دی اوراس کے

بعدایے کرے میں منقل ہو گیا۔ نہ جانے کیوں کرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر مجھے احاس ہوا کہ اب میں کسی قدر محفوظ ہول لیکن جو کچھ ہوا تھا، ابھی تک ایک خواب کی مانندمحسوس

ہوتا تھا اور دل بار بار کانپ جاتا تھا کہ کہیں اس خواب سے آنکھ نہ کھل جائے۔ پہلی واستان تو خوا نہیں رہی تھی کیونکہ زندگی کا سب سے برا ساتھی مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ پھر جیل کے دن

جیل کی را تیں اور اس کے بعد ضرعام کامل جانا کیکن ضرعام کے بال سے نکلنے کے بعد جو کارروائی میں کر رہا تھااور اب جس پوزیشن پرتھا، وہ سب بھی بھی اعصابی دباؤ کا شکار کر دیتی تھی۔

بہت دریک عسل کیا۔عسل کرنے کے بعدلباس بہنا۔دویبہ ہو چکی تھی۔ بعوک لگ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے ویٹر کو طلب کر کے کھانا منگوایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کی غرض سے لیك گیا۔ میں بستر كوشول شول كرد كھر باتھا كەسب كچھ سے ال-سب كچھ

سے بی تھا۔ لیکن سیکسی عجیب وغریب بات تھی۔ میں نے دل میں سوجا اس محرزدہ کیفیت سے نکل آنا جاہیے۔ جب تقدیر نے نئ زندگی سے نوازا ہے تو پھر اس زندگی کی بقا کے لیے اور

ا باستقبل کے لیے گرے انداز میں سوچنا جا ہے۔ نیندتو رائے میں بی بوری ہو چی تھی۔ اب بستر ير لينا اين وائن وائرول كو وسعتول مين كهيلا رما تها-

میں نے سوچا کہ جو قوت مجھے حاصل ہو چک ہے، اس سے میں بڑے بڑے کام کرسکتا موں اور بڑے کام کرنے والوں کو بڑائی ملتی ہے۔ اگر کمبیں کسی کی مدد کرنے کا موقع ملا تو اس سے گریز نہیں کروں گالیکن اینے مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ ہو سکا، اس سے بھی گریز میں کرول گا، مجھے ایک برا آدی بنا چاہے۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس مول کو میں

نے خاصے مرصے کے لیے حاصل کیا تھا اور سوچ سمجھ کر حاصل کیا تھا۔ چنانچہ اب مجھے ہوگ میں الی جگہوں کی تلاش تھی جہاں میں اپنی قیمتی چیزیں پوشیدہ کرسکوں۔مثلاً یہ عینک اور یہ محلول اور بيرقم وغيره سب يجها حتياط سے خرچ كرنا موكا۔

میں نے آخرکار ایس جگه تلاش کرلی۔ ساری چیزیں میں نے الگ الگ چھیائی تھیں اور ال انداز میں چھیائی تھیں کہ کسی دوسرے شخص کی نگاہوں میں ندآ سکیں۔ مجھے علم تھا کہ ہول

کا نات کی سب سے قیمتی چیزیں تھیں۔

کیاتم نے اس کے لیے''۔

، بنلطى مو گئى يايا.....نلطى مو گئ<sup>،</sup> -

تناونت لگ جائے گا۔ یہ عینک بیٹا جوتم نے بوی آسانی سے اس محض کودے دی۔ وہ میری ریس بھرکی کرائی تھی۔ اب اے دوبارہ تیار کرنے میں، میں دوبارہ کامیاب ہوسکوں گا بھی یا نہیں۔بس کیا کہا جائے، اپنوں ہی کے ہاتھوں موت حاصل ہوئی ہے۔ بھلا اس کی کیا مجال تھی

"يايا....ايك بات كهول"-

" پایا ..... میں اپنی کم عمری کی وجہ سے دھوکہ کھا گئی۔ مجھے دنیا کا زیادہ تجربہ ہیں۔ میں جدردی کا شکار ہو گئی پایا ..... اور سچی بات سے ہایا کہ میرے ول میں اس کے لیے محبت جاگ اکھی تھی۔ بس اپنی جمانت کا شکار ہو گئی میں پاپا، کین کیا مجھے آب بچھ عرصے کے لیے

چوڑ دیا ہے اور اسے تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ پاپا ....اس کے بعد میں زندہ یا مُر وہ اسے آپ

کے سامنے پیش کروں گی۔ مجھے اب اپنی حماقت کا کھر پوراحساس ہو چکا ہے اور وہ بھی اس وجہ ت پایا ..... کداس تحض نے اپنا مطلب نکالنے کے بعد مجھ برتھوک دیا۔ پایا میرا پندار بیتو بن برداشت ہیں کرر ہا ہے۔ پایا میں اس سے انتقام لوں کی اپنا۔ میں اس کے پاس موجود ان تمام چزوں کو واپس حاصل کروں گی۔ پایا بتائے کہ کیا آپ مجھے اس کا موقع دیں گے؟''

"سوچنا بڑے گا مجھ..... میں کوئی دوسری علطی نہیں کرنا جا ہتا اور سنو! اس بارے میں اب ال کے بعد ہم کوئی گفتگونہیں کریں سے کیونکہ وہ اس عینک کے ذریعے ہمیں محسوں کرسکتا ہے،

"أك مرتبه بإيا ..... صرف ايك مرتبه مجهه موقع ديجي من آپ كو مايين نهيل كرول كى"-''ز کنا ہوگا..... شرمین رکنا ہوگا۔ مجھے سوچنا ہوگا''۔ اس نے کہا اور میرے حلق سے بے افتیار ایک قبقب نکل میا میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھ سے لگاتے ہوئے کہا۔

کے ملازم کمروں کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ڈوپلیکیٹ حیابی ہوتی ہے۔ خیر محلول اور مینک تو الی چزنہیں تھی جے وہ لوگ توجہ کے قابل سمجھیں حالانکہ یمی میرے لیے اس وقت پھر بھی میں نے ان کے تحفظ کے لیے ایک معقول بندو بست کیا۔ میں نے محلول کو بروی

احتیاط سے مختلف شیشیوں میں منتقل کیا اور بیشیشیاں کی الی جگہوں میں چھیا دیں جہاں سے عام نگاہوں میں نہ آسکیں۔اگرایک آدھ کی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو باقی موجودر ہیں۔ مجھے یہ انداز ہنیں تھا کہ اس محلول کو آتھوں میں ٹیکانے کے بعد کتنے وقت تک بینائی بحال ہو جاتی

یہ بھی ایک تجربہ کرنا تھا۔ ابھی ضروری نہیں تھا کہ ہوٹل سے باہر نکلوں۔ میں مختلف معاملات پر سوچ رہا تھا۔ چوہدری بدر شاہ این اہلِ خاندان کے ساتھ وفن ہو چکا تھا لیکن مقدمے کے دوران جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔میری ان سے کوئی دشنی

نہیں تھی۔ میں نے اپنے وشمن کوختم کر دیا تھا۔ ہاں اگر وہ لوگ کہیں میرے پیچیے لگے تو میں پهلا دن گزر کمیا۔ دوسرا دن اور تیسرا دن بھی پُرسکون گزر کمیا۔میری شیو کافی بڑھ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چبرے پر اگر ہلکی می واڑھی اُگ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ آئینے میں آیے آب کو دیکھا تو خاصا بہتر محسوس ہوا۔ پھر دل جاہا کہ شرین اور پروفیسر ضرعام کے بارے میں ذرا

سی معلومات حاصل کروں۔ عینک آنکھوں پر لگائی اور تصور کے گھوڑے دوڑا دیئے۔ میں نے دیکھا کہ شرمین سر جھکائے ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کھانے کی اشیاء اس کے سامنے رکھی موئی میں اور پروفیسر ضرعام اس کے سامنے بیشا ہوا اس سے باتی کررہا ہے۔

''نو جوانی کی عمر بردی غلطیوں کی عمر ہوتی ہے بیٹا۔تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پالی مچير ديا \_ كيا ملاتمهيں؟ وه مخص چلا كيا نال حمهيں جھوڑ كر جيسا كهتم نے مجھے بتايا كه كيا مجھيميں

''جانتے ہو بیٹا، وہ ہمارے پاس سے کیا کیا لے گیا۔ وہ عینک جومیری ساری زندگی کا حاصل تھی، وہ محلول جو بے شار انسانی آئمھوں کا عرق تھا اور اب مجھے وہ عرق تیار کرنے میں

آزادی دیں کئے'۔

" إلى يايا، جو مجه من في كيا باس كا كفاره ادا كرول كى"-''میں سمجھانہیں بٹا!''

''میں اے تلاش کروں گی میں بین ظاہر کروں گی کہ میں نے اس کی محبت میں آپ کو

المارى تمام باتوں سے آگاہ موسكتا ہے۔ احتياط ركھواس بات كى ،-

"شكريد ..... ميرى تقدير تيراشكريه كلى بوقو اس طرح كه بر دردازه مير عائ <sub>کار</sub> ، ہار آج کل بڑے اعلیٰ پیانے پر چل رہا ہے اور اس سلسلے میں خاصی رعمایتیں دی گئی ہیں۔ ینانچہ کار کے حصول کے بعد میں راج پورچل بڑا۔

بہت عرصے کے بعد ادھر کا رن کر رہا تھا۔ جب سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تنا دوبارہ بھی راج پور جانے کا اتفاق میں ہوا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی قبر بھی نہیں معلوم تھی لیکن راج پورمیری اپن جائے پیدائش تھی ہر تحف مجھے جانتا تھا اور میں کسی سے بھی اپنے باپ کی قبر ے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ ببرمال سفر طے کرتا رہا۔ رائے میں بہت سے خیال دل میں آ رہے تھے۔ نہ جانے کون کون می سوچیں دامن گیرتھیں۔آخر کار راج پور پہنچ گیا۔اس بہتی سے میری بجین سے لے کر جوانی تک کی یادی والمیت تھیں اور میں یہاں کے ایک ایک جیے ہے واقف تھا۔ زیادہ لوگوں کے سامنے جاتا خطرتاک تھا، میں الیاس تایا کے پاس پہنچ گیا۔ جن کی راج پور کے نواحی علاقے میں ایک دکان تھی۔ الیاس تایا کا بیٹا حفیظ میرا بہت اچھا ووست تھا۔ بچین میں نے حفظ کے ساتھ گزارا تھا۔ بہر حال میری کار اس ملاقے میں پہنچ کئی جہاں الیاس تایا کی دکان تھی۔ وہ دکان پر موجود تھے۔ کار سے اتر کر میں پیدل ان کے یاس پہنیا اور میں نے انہیں سلام کیا تو مجھے دیکھ کروہ بولے۔ "جي بابوصاحب! .....کيا جا ہے سرکار!" '' یہ آپ کیا کہدر ہے ہیں، الیاس تایا۔ ندیس بابوصاحب ہول ندسرکار ہول، آپ مجھے تہیں پہچانے۔ میں طارق خان کا بیٹا آصف خان ہوں'۔ الیاس تایا کو جیسے بچھونے کاٹ لیا۔ بری طرح اچھل پڑے اور ادھراُدھر دیکھنے لگے ان کے چرے پرخوف کے نقوش بیدار ہو گئے تھے۔ ""آصف سسآصف شان"۔

"مم.....گر.....گر''۔ ''باِل، آپ یبی کہنا چاہتے ہیں نال کہ مجھے تو پھائی ہو گئی تھی کیکن میں کوئی روح نہیں مول ، ایک جیتا جا کما انسان موں \_ طارق خان کا بیٹا آصف خان ادر آپ جانتے ہیں کہ میں فے اپنے باپ کی موت کے بدلے کی قتم کھائی تھی۔ میں نے بدلہ لے لیا اور اس کے بعد اپنے

"بال الياس تايا!.....'

کھول دیا۔میرے دل میں ایک جوخلش تھی اور میں جوسوچ رہا تھا کہ شرمین کے ساتھ براہوا، تو اب میرا دل بھی صاف ہو گیا۔ وہ میرے دشن کی بٹی ہے جس سے مجھے نقصان ہوا۔ اچھا ہوا میں اس کے ارادے سے واقف ہو گیا۔تم اگر مجھے کہیں ملیں شرمین تو میں تمہارا اتنا پُر جوڑ استقبال کروں گا کہتم بھی کیایاد کرو گی''۔ ول و دماغ پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ حیققت سے ہے کہ ضمیر کو مارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ پیتنہیں وہ کون لوگ ہیں جواس میں بری آسانی کے ساتھ کامیاب ہوجاتے ہیں۔ شرمین کے لیے ابھی تک ول دکھتا رہا تھالیکن اب سبٹھیک تھا۔ جنانچه میں نے فیملے کیا کہ اب اس کے بعد باہر نکل کر ذرا دنیا کا جائزہ لینا چاہیے۔ أب میں اینے باتی وشمنوں کو بھی زیر کرلوں گا۔ اپنے آپ کو آ زمانا تو ضروری ہے۔ پھر اس رات نہ جانے کیوں بابا یاد آ گئے۔ بہت اچھا تھامیرا باپ، بہت نیک اور اعلیٰ ظرف کیکن چوہدری بدر شاہ نے اسے حتم کر دیا۔ ول میں ایک عجیب ی ہوک اٹھنے تکی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل راج پور جاؤل گا۔ این باپ کی قبر پر جہال میں ان کی تدفین کے بعد آج تک نہیں گیا تھا۔ رات آخر کارگزر کی اور پھر منے کو میں جلدی اٹھ گیا۔ مجھے اپنا اہم فریضہ سرانجام دینا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اپنی چھیائی ہوئی چیزوں پرغور کیا۔ میرے پیچیے اگر کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ ان چیزوں کے بارے میں جان سکے گا۔ عینک کو میں اپنی زندگی سے زیادہ

مجمی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بڑی کارآمہ چیز تھی۔اسے لگانے کے بعد تصور کی آنکھ سے پوری کائنات کا سفر کیا جاسکتا تھا لیکن محلول کی ایک جیموٹی شیشی جے میں نے مختلف شیشیوں میں منتقل کر دیا تھا اینے پاس بھی محفوظ رکھنا بہت ضروری تھا۔ ابھی میں تجرباتی دور میں تھا اور بینبیں جانتا تھا کہ بیمحلول تنی دیر تک گمشدہ بینائی کو بحال رکھ سکتا ہے۔ یا اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تمام تر تیاریوں کے بعد میں باہرنگل آیا۔ راج پور جانے کے لیے ویسے تو بہت سے ذریعہ سفر تھے لیکن میں جا ہتا تھا کہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کرسکوں۔

عزیز رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہی میری پُراسرار قوتوں کا سرچشمہ تھا۔ اے ساتھ لیے لیے پھرنا

چنانچه میں نے اپنی دوسری مینک آجھوں پر لگائی۔ جومیرے عیب کو چھیانے کے لیے تھی اور اس کے بعد رینٹ اے کار سے ایک کار حاصل کی اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ یہ

آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا''۔ ابھی میں الیاس تایا کو یہ بی بتا رہا تھا کہ پیچیے سے حفیظا کیا۔ اس نے شاید میری باتیں من لی تھیں اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آوازنگلی۔

" آصف، میرے دوست، میرے اِسانی ا" ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ الیاس تایا اب بھی پھٹی پھٹی آ کھوں ہے مجھے دیکھ رہے تھے۔

حفیظ نے کہا۔'' آپ کونہیں معلوم ابا جی لیکن بیخبر کی دن پہلے دلاور خان تک پہنچ گلی ہے۔ ہے کہ آصف خان جیل سے بھاگ نکا ہے'۔

''مم ....م .... مجھے نہیں بتایا تم نے''۔

'' مجھے بھی آج بی معلوم ہوا ہے۔ بہتی میں تو خاصی چدمیگوئیاں ہور بی ہیں کیونکہ دلاور خان کو جب سے یہ بات معلوم ہوئی، اس نے اپ آ دمیوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے''۔ ''بب سیناتم اتنے خطرے میں ہونے کے باوجود اس طرح بھا گے بھا گے بھر رہ ہو'' اللاس تا نہ جی دی ہے کیا

ہو'۔الیاس تایا نے ہمدردی ہے کہا۔ راج پور کا ہر شخص مجھ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ...

''الیاس تایا۔ اتنی بے خبری میں نہیں پھر رہا ہوں میں۔ ظاہر ہے میرے پیچیے پولیس بھی ہے اور دوسرے دشن بھی ہیں جن میں اب مجھے پتہ چلا کہ دلاور خان بھی ہے''۔

''دلاور خان نے تو راج بور والوں پر بڑے ظلم کیے ہیں۔بستی میں ان تمام لوگوں کو پکڑ کرمیدان میں جمع کیا اور جوتے لگوائے جن کا تعلق کسی بھی طرح طارق خان اور اس کے بیے سے سیست

آصف خان سے تھا۔ حفیظ کو بھی کائی مارا پیٹا ہے اس نے۔ مجھے بوڑھا سمجھ کر جھوڑ دیا۔ تمہارے گھر کو اس نے کھدوا دیا اور اس پر چار دیواری کرکے اسے کوڑا گھر بنوا دیا گیا ہے۔

راج بور والوں کو تکم دیا گیا ہے کہ ستی بھر کا کوڑا اس جگہ ڈالا جائے۔ ایک آدمی مقرر کر دیا ہے جو اس کوڑے پرمٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دیتا ہے۔ دلاور خان نے بستی والوں سے کہا کہ برقتمتی سے طارق خان کا کوئی خاندان نہیں ہے ور نہ وہ اس کوڑا گھریر انہیں جلا کر خانمشر کر

دیتا۔ بڑی نفرتوں کا اظہار کیا ہے اس نے''۔ ''ٹھیک ہے، قدرت ہرانسان کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلبہ فراہم کر دیتی ہے''۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بولا۔

''خَفَيْظَ، بابا کی قبر کبال ہے شہیں مُعلوم ہے؟''

'نہاں کیوں نہیں۔ جمعرات کی جمعرات ابا خاموثی سے جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور فاتحہ بڑے ایک غمردہ ایک غمردہ ایک غردہ سے ہیں۔ میں بھی بھی بھی بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں'۔ میں نے ایک غمردہ سسراہٹ کے ساتھ الیاس تایا کودیکسا ادر کہا۔

ہے ۔ اس کے پرواد نہیں ہے۔ میرے باپ کا تاتل تو قبر بھی نہیں پا سکا۔ مجھے رہواہ نہیں پا سکا۔ مجھے

میرے باپ کی قبر دکھا سکو گئے'۔ ''کیوں نہیں ، چلو''۔حفیظ نے کہا۔

الیاس تایا کے چبرے پر ذراہے تر دو کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے کبا۔ ''بیٹا! اگر حفیظ کے بجائے میں چلوں تمہارے ساتھ تو زیادہ اچھانہیں ہوگا؟''

''والیں ادھر ہی آنا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا''۔حفیظ نے کہا۔ میں نے اس کا شانہ تھیتھیایا اور الیاس تایا کے ساتھ چل پڑا۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم قبرستان پہنچ گئے۔ الیاس تایا نے مجھے دور سے قبر دکھائی۔ میں نے کہا۔

. ''میں فاتحہ پڑھلوں آپ کو واپس جھوڑ دوں گا''۔

"دنہیں میا، اب میری ضرورت تو نہیں ہے نامہیں؟" الیاس تایا نے کہا۔ "دنہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے یہاں تک جو تکلیف کی ہے میں تو اس کے لیے آپ سے

'' نہیں بیٹا! حالات ایسے ہیں ورنہ …..اور میری بات سنو برا تو نہیں مانو گے؟'' ''نہیں بتائے''۔

"بیٹا راج پورمت آنا۔ اگر دلاور خان کو پہہ چل گیا تو بہت سوں کی شامت آ جائے گن- میں سمجھ گیا کہ الیاس تایا مجھے حفیظ سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

'' کھیک ہے الیاس تایا ابھی نہیں آؤں گا ۔۔۔۔۔ آؤں گا لیکن اس وقت جب آپ کو اور رائے پور والوں کو میری ذات ہے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ جائے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں'۔۔
الیاس تایا نے مجھے دعا کمیں دیں اور والیس کے لیے مڑ گئے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجس ہو گئے قومیں اس قبر کی جانب چل پڑا جس میں بابا سور ہے تھے۔ قبر کے پاس پہنچ کر میں بیٹے ہو گئے۔ میرے ول میں بابا کا خیال تھا۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ قبر

کے ساتھ میرے سامنے آ بیٹھے ہوں۔ میں نے گلو کیر کہے میں کہا۔

ببرعال میری کار طاقتور تھی۔ وہ اس سرمک پر چڑھی اور میں نے تیزی سے آگ بڑھا دیا۔ مجھے ایے بیچھے شور سنائی دیا تھا اور بہت می آوازیں ابھری تھیں۔ انہوں نے مجھے فرار ہوتے ہوئے دیکے لیا تھا۔ بہرحال یہ رائے پیدل تو میں نے سیکڑوں بار طے کیے تھے۔ کار میں پہلی بار

يغرر باتعا-

سروک بہت تنگ اور خراب حالت میں تھی۔ کار کئی بارنشیب میں اترتے اور اللتے اللتے

بی \_ یہ حالب مجبوری مجھے روشنیاں جلانی پڑیں اور کار اس ناہموار سڑک پر اچھاتی کودتی آگے رو ھنے گئی۔ خاصا سفر طے کرنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو بہت دور کہیں دو روثن نقطے

نظر آئے وہ لوگ میرامسلسل تعاقب کر رہے تھے۔ دلاور خان کو میرے بارے میں راج پور ہی ہے علم ہوا ہوگا۔علم جیسے بھی ہوا ہو میں نہیں جانتا تھا۔ ہوسکتا ہے حفیظ یا الیاس تایا خطرے

بہرحال وہ لوگ میرا بیجیانہیں خیوز رہے تھے۔میرے اور اس گاڑی کے درمیان فاصلہ

کافی تھا۔ تاہم میں نے رفتار کچھ اور بوھا دی۔ جیب کارکی نسبت زیادہ بہتر طور پر سفر کر رہی تھی۔ اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ روشنیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ میں نے سوچا کہ

سڑک جیسی بھی ہے ایک ہی ہے۔ اگر میری کار کی ہیڈلائٹ روشن رہیں تو ان لوگوں کی رہنمائی ' ہوگی اس دقت ان لوگوں کو ڈوز دینے کی ضرورت تھی چنانچہ میں نے روشنیاں بند کر دیں اور کار کچے میں اتار لی۔ ہیڈ لائٹ کے بغیر کار جاانا خود کشی ہی تھی۔ کہیں درخت تھے اور کہیں بوے

بڑے کڑھے اور کہیں تخت مٹی کے اونچے نیچے تو دے۔ آسان برخف تاروں کی مرھم روشن تھی۔ آئی دیر کے سفر میں میری آئکھیں اندھرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں اور میں پوری پھرتی اور

د مائی قوتوں کے ساتھ کار دوڑا رہا تھا۔ چونکہ ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے جلد ہی مجھے احمال ہو گیا کہ میں سرک سے بہت دور کس طرف نکل آیا ہوں۔

اب دلاور خان کی جیب بھی مجھےنظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ذرا سایریثان ہو گیا تھا چنانچہ میں نے کارکی رفتار کسی قدر سُست کر دی۔ کار ابھی تک میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میرا مقصد بھی

مراسائی تعا۔ تقریرا ایک گھنٹے کے ایسے ہی چے در چے سفر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ جیب مرس تعاقب میں نہیں ہے، وہ لوگ مجھ کھو بیٹے ہیں تو ایک جگہ میں نے جھاڑیوں کے مجننُهُ دیکھے اور کار کا زخ اس جانب کر دیا۔ اب یہ پہتنہیں کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ اس طرح تو

"بابا ... کیچھ بھی نبیں تھا آپ کے سوا میری زندگی میں اور یمی وجیھی کہ میں نے آپ ك بعد جين كا اراده نيرر ويا مر بابا تقدير في محص زندكى كى طرف تحسيث ليا ب- يس جانا

ہوں کہ آپ کے بغیر یہ زندگی بے کیف ہوگی۔ میرا تو سب کھ آپ ہی تھے۔ میں آپ کے لیے بہت افسردہ ہوں بابا۔ آپ کی روح کو بھی سکون ملا ہوگا کہ میں نے بدرشاہ کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی ختم کر دیا اور جو لوگ باتی ہیں اور اپنے دل میں بدر شاہ کے لیے مدردی

رکھتے ہیں۔ آپ دکیے لینا وہ بھی میرے ہاتھوں ہی فنا ہوں گے۔ بابا میں آئیس بھی نہیں جيورُ ول گا\_ مجھے حوصلہ ديجي، مجھے اپني آواز سائے"۔ میں اس طرح کم ہو گیا کہ آس پاس کی خبر ندری۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بابا میرے

وقت گزرتا رہا، شام ہوگئ اور پھر قبرستان میں اندھرا چھلنے لگا۔ میں نے بہت وقت

يبال قبرك ياس كزار ديا تھا۔ ميرا دل بى دبال سے المحف كوئيس جادر با تھا۔ دنعتا مجھے كھ روشنیاں نظرآ تیم جواسی طرف آ ربی تھیں۔

نہ جانے کیوں میں چونک پڑا۔ یہ روشنیال کی گاڑی کی تھیں۔حفیظ نے مجھے دلاور خان ك بارے ميں اطلاع دے دى تھى۔ دااورخان راج بور ميں تبيس رہتا تھا بلكدراج بورك نزديك ايك نواحي بستى مين اس كى زمينين تھيں ۔ يه بدر شاه كا چيازاد بھائى تھا اور النه رناك

زمیندارتصور کیا جاتا تھا۔ اس نے برسی ولیری دکھائی تھی اور جیسا کہ الیاس بایا نے بتایا تھا، اس

نے میرے گھر کو کوڑے دان بنا دیا تھا۔خیریہ تو الگ بات تھی۔ آنے والے وقت میں ممکن ہے میں خود اس کی حویلی کو قبرستان بنا دول سکن اس وقت وہ برق رفتاری سے اس طرح بڑھ رہا تھا۔ میں نے ایک بوی جیب دیکھی تھی جس میں سو فیصد دلاور خان ہی تھا۔ میں فورا قبر کے

یاس سے ہٹا اور بابا سے کہا۔ " چانا موں بابا۔ میری زندگی اب ذرامخلف مو گئ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آ کھ مجول میری زندگی کا ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے'۔ بہرحال میں پھرتی سے اپنی گاڑی کے قریب

مینچا اور اے اسارٹ کر کے تیزی سے چل بڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس تنگ اور ٹوئی پھولی سرک پر بہنچ گیا ،و فبرستان کے بائیں ست ہے گزرتی تھی۔ یہ سرک ذرا اونچائی پر تھی کمیلن

اس کی شناخت ممکن نہیں تھی اور پھر و یہے بھی مجھے بہتی کے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں ہی معلومات حاصل تھیں۔اس سے زیادہ کا سفر میں نے نہیں کیا تھا۔

آثر کاریں نے ایک بھاڑیوں کے جھنڈ کے مقب یں کارروکی اور مر باہر تکال کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں نے قرب و جوار میں نگا ہیں دوڑا کیں تو پہۃ چلا کہ یہ جھاڑی تہا نہیں ہے بلکہ آس پاس کے علاقے میں درختوں کی بہت بری تعداد موجود ہے۔ چیرت کی بات تھی کہ اس جنگل کے بارے میں مجھے کچھنیں معلوم تھا۔ جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا وہاں درخت تاحذ نظر ایک سیدھ میں چلے گئے تھے۔ جنگل کے ساتھ تقریباً آٹھ میٹر چوڑی زمین کی پالکل ہموار اور ربتلی نظر آرہی تھی۔ اچھا خاصا صاف سقرا راستہ تھا جوسو کھے ہوں سے المجھی بالکل ہموار اور ربتلی نظر آرہی تھی۔ اچھا خاصا صاف سقرا راستہ تھا جوسو کھے ہوں سے المجھی بیاں رائے کی کوئی تگ نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر کارسنجال رائے پر سفر کروں۔ ایسے بھی بہاں رکنے کی کوئی تگ نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر کارسنجال اور اس رائے پر چل پڑا۔ واقعی ایک بجیب میں سڑک تھی جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم قادراس رائے پر چل پڑا۔ واقعی ایک بجیب می سڑک تھی جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم قادراس رائے بر چل پڑا۔ واقعی ایک بجیب می سڑک تھی جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم قادراس واتی ہے۔ کافی ویر تک اس قدرتی یا غیر قدرتی سڑک برمیرا سفر جاری رہا۔

بھرا جا تک میری کار میں ایک زور دار کڑا کا ہوا اور ایک تیز گر گڑا ہٹ کے ساتھ وہ رک گئی اور انجی بند ہو گیا میں نے جرت اور پریشانی کے ساتھ قرب و جوار میں دیکھا۔ انجن ہے۔ مجھے دھو کیں کی خفیف می کیر نکلتی ہوئی و کھائی دی۔ بچھ دیر تک میں خاموش بینھا رہا بھر میں نے ورتے و دوبارہ کار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سیلف تک نہیں گھو ما تھا۔ کانی دب تک میں سیلف لگا ارہا لیکن یہ ایک احمقانہ کوشش تھی۔ ویسے مجھے کار وغیرہ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھ پر شھکن نے غلبہ یالیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا جا ہے۔

ابھی بات سمجھ میں بھی نہیں آرہی تھی۔ میں تقریباً نیم دراز ہو گیا۔ اب تو پیدل چلنے کو بھل دل بھی بات سمجھ میں بھی نہیں آرہی تھی کہ میں آرام کروں، بہت دیر تک ای طرن فی کہ میں آرام کروں، بہت دیر تک ای طرن نیم غشی جیسی کیفیت میں سیٹ پر لیٹا رہا۔ پھر آئکھیں کھول کر اِدھر اُدھر دیکھا اور اچا تک ہی جی نیم غشی جیسی کیفیت میں سیٹ پر لیٹا رہا۔ پھر آئکھیں کھول کر اِدھر اُدھر دیکھا اور اچا تک ہی جی چونک پڑا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ وہ خفیف می آواز بہت دیر سے آرہی ہے جس پر ہیں نے غور ہی نہیں کیا۔

اب چونکنے کے بعد میں نے اپنے کان اس آواز پر لگائے۔ تو مجھے احساس ہواکہ ال

محوزوں کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ جو جنگل کے اندر سے آربی تھی۔ سی طور پر تو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ تھوڑوں پر کون لوگ تھے۔ والاور خان مجھے پانے میں ناکام ہو کر کسی عمل پر اتر آیا ہے تو ومری بات ہے۔ ورنہ اصولی طور پر سے دلاور خان کے آدئی نہیں ہونے جا بھیں سے پہر بھی

روسری بات ہے۔ درنہ اصولی طور پر بید دلادر خان کے آدی نہیں ہونے چاہئیں تنے پھر بھی ہوشیاری بڑی چیز تھی۔گاڑی دیکھی جا سکتی تھی۔ ٹاپوں کی آواز جس طرف سے آرہی تھی میں ربے قد موں اس سے آگے چل پڑا اور درختوں کے درمیان تھس گیا۔ درخت زیادہ گنجان نہیں تنے لیکن جتنا بھی دور کھڑے ہو کر دیکھا جاتا جنگل اتنا ہی گھنا نظر آتا ہے۔ میں ایک درخت

سے عین جنا بی دور ھرتے ہو کر دیکھا جاتا ہیں انا ہی ھنا ھر آتا ہے۔ یک ایک درخت کے عقب میں دبک کر بیٹھ گیا۔ ٹاپوں کی آواز اب مجھے بالکل صاف سائی دے رہی تھی۔ میں درخت کے پیچھے سے مجھا تک کراُدھر دیکھ سکتا تھا۔

چنانچہ میں نے بہی عمل کیا اور پھر میں نے ان دونوں گھوڑے سواروں کو دیکھ لیا۔ جو میری کار کو دیکھ کی اور ان کے کندھوں پر رائفلیں لککی ہوئی تھے۔ وہ سلح تھے اور ان کے کندھوں پر رائفلیں لککی ہوئی تھیں۔ کار کے قریب چنچتے ہی انہوں نے اپنی رائفلیں سنجال لیں اور گھوڑوں سے پنچے اتر آئے بھران میں سے ایک کی کڑک دار آواز ابھری۔

''کون ہے سامنے آک ورنہ ہم گولی چلا دیں گئے'۔ دو تین من انظار کرنے کے بعد جب انہیں کوئی آواز سائی نہ دی تو ان میں سے ایک نے راکنل سیرھی کی اور کیے بعد دیگرے کئی گولیاں چلا کیں۔ انہوں نے کار کے دونوں ٹائز ناکارہ کر دیئے تھے۔ گولیوں کی بازگشت جنگل میں گونجے گئی اور پھر سکوت چھا گیا۔ پھر وہ بڑے مختاط انداز میں کار کی طرف بڑھ گئے۔ میں ان کی تمام حرکتوں کوغور سے دکھے رہا تھا۔ جب انہیں یقین ہوگیا کہ کار میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہ سیدھے ہو گئے ان میں سے ایک نے ٹارچ نکالی اور کار کی جانب بڑھنے لگا۔ جھے غور سے انہیں و کیھنے کا موقع مل گیا۔ پچھاور ہی لگ رہا تھا میرا خیال تھا کہ وہ ڈاکو تھے اس سے انہیں و کیھنے کا موقع مل گیا۔ پچھاور ہی لگ رہا تھا میرا خیال تھا کہ وہ ڈاکو تھے اس سے انہیں و کیھنے کا موقع مل گیا۔ پچھاور ہی لگ رہا تھا میرا خیال تھا کہ وہ ڈاکو تھے اس سے

می اور قرب و جوار کی بستیوں میں ڈاکے پڑتے رہتے تھے۔ اب ان کی آوازیں بھی سائی دستے گئے۔ اب ان کی آوازیں بھی سائی دستے گئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا۔

'' حک ک ک ک ت ک ک ت ک ک ت ک ک ک تا ہے۔ کہا۔

يبكي بھى راج بور اور اس كے نواحى علاقول ميں ۋاكودَس كى اچھى خاصى بنگامه آراكى موتى رہتى

''سے چکر کیا ہے کوئی نہ کوئی تو اس گاڑی کو یہاں تک لایا ہوگا، وہ کہاں گیا؟'' دوسرے نے کارکے بونٹ پر ہاتھ رکھا اور بولا۔

"الجن گرم ہے اس کا مطلب ہے کہ کار کو یہاں آئے ہوئے زیادہ دیز نہیں گزری"۔ وہ

دونوں اندھیرے میں آئھیں بھاڑتے رہے۔ رائفلیں اب بھی ان کے ہاتھ میں تھیں۔ بھر ان میں سے ایک نے کہا۔

" جھوڑ و یار دفع کرو۔ جب کوئی سامنے آئے گا تو دیکھا جائے گا"۔ میرے دل میں ال وقت ایک بجیب سا خیال انجرا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی جائے۔ بے شک یہ پنگا لینے والی بات تھی۔ اب میں وہ پہلے جیبا آصف خان نہیں تھا۔ طاقتور آدی تھا۔ جیل کاٹ چکا تھا۔ چنا نچ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا اور آخر کار میں نے اپنے بدن میں تح یک پیدا کی اور درختوں کی آڑ لیا ہوا کی چو کئے چیتے کی طرح ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اجا تک ہی کچھ سو کھے ہے میرے بیروں تلے آئے اور آواز خاصی بلند ہوگئی۔ میں ان کے کافی قریب پہنچ چکا تھا اور جھے احساس ہوا تی کہ یہ گوڑ انہ جانے کیوں بری طرح چونکا۔ پیوں کے یہ یہ گوڑ انہ جانے کیوں بری طرح چونکا۔ پیوں کے بہنانے کی آواز ایس پر غالب آگئی اور بات جو چائے کی آواز ایس پر غالب آگئی اور بات بن گئی وہ جو کوئی بھی تھے انہوں نے بہی سمجھا تھا کہ یے گھوڑ وں کے بیروں سلے آگ

لین وہ انسان تھے۔ انہوں نے انسانی عقل سے ہی سوچا تھا البتہ جانور ان سے زیادہ چالاک تھا۔ وہ گھوڑا جو ہنہنایا تھا، اپنا منہ فضا میں بلند کر کے بجیب سے انداز میں دانت نکال رہا تھا اور نتھنے بھڑ پھڑار ہا تھا۔ اسے بقیناً میرانشان مل کیا تھا اور وہ اپنے مالک کو بتانے کی کوش کر رہا تھا لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ حالانکہ وہ جنگوں میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ انہیں ان ہاتوں کا زیادہ علم ہونا چا ہے تھالیکن انہوں نے نور ہی نہیں کیا تھا۔

بہرحال میں ان کی غفلت پر ان کاممنون تھا۔ اب میں ان کے بہت قریب بہنج چکا تھا۔ حالانکہ میں ان کے بہت قریب بہنج چکا تھا۔ حالانکہ میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں میں انہیں قریب سے دکھے رہا تھا ادر کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ کار بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ رات کی تاریکیاں تو مجھے محفوظ رکھے ہوئے ہیں لیکن دن کی روشنیوں میں وہ لوگ بھی ضرور کوئی کارروائی کریں گے جنہوں نے بروقت مجھ بر قبرستان میں حملہ کیا تھا۔

بہرحال میں انتظار کرتا رہا۔ میرے ذہن پر بڑا عجیب سا تاثر پیدا ہوتا جارہا تھا پھر میں نے ان میں سے ایک کی آوازش ۔

"اوئ ..... جيسور يار پيتنهيل كيا چكرتها- بهم كيول مشكل مين برا كئ بين جوكام بهين ال

مي ہميں اس كى فكركرنى جائے'۔

" نیک ہے چلو " نور ہے نے کہا لیکن جیسے ہی او والی مڑے، میں نے عقب ہے ان پر چھلا تگ لگا دی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر نیچ آ رہا۔ ان کے سر بری طرح ایک ووسرے ہے نگرائے اور وہ انہائی بدخواس ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے حلق سے پچھالی آوازنگی جیسے وہ کسی بلاکی گرفت میں آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک کا سر زمین سے اٹھتا، میں نے اس کی کھو پڑی پر ہتھوڑے کی طرح گھونسا رسید کیا اور وہ وہ ہیں ساکت ہوگیا لیکن دوسرا میر سے نیچ سے نگلنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ وہ ابھی سیدھی طرح کھڑ ابھی نہیں ہو کیا تھا کہ میں نے اس کی ٹائک پکڑ کر کھنے کی اور وہ دوبارہ اوند سے منہ نیچ گر پڑا وہ کوئی زیادہ جاندار آ دی نہیں تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کی ٹائک پکڑ کر کھنے کی اور وہ دوبارہ اوند سے منہ نیچ گر پڑا وہ کوئی زیادہ جاندار آ دی نہیں تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کی بال اپنی مشی میں جکڑ لیے جاندار آ دی نہیں تھا۔ چنا نچہ میں نے اسے قابو میں کرکے اس کے بال اپنی مشی میں جکڑ لیے اور اس کا سرکنی بارز مین سے نگرا دیا۔

اوران ہاری جرب اپنی جگہ ساکت ہوگیا۔ یہ چھوٹی مہم آسانی سے سر ہوگئ تھی۔ میں نے تیزی سے ان دونوں کی تااثی لی۔ ان دونوں کی جیبوں میں سوسو کے کئی نوٹ موجود تھے۔ ایک ریوالور بھی ہاتھ لگا اور میں نے ساتھ بی ایک جدید ساخت کی بالکل بٹی آٹو میک راکفل بھی اٹھا لی۔ تھوڑا سامیگزین بھی اپنے قضے میں کرلیا اور اس کے ساتھ بی ٹارچ بھی ، چر میں گھوڑوں کی جانب متوجہ ہوگیا اور پھر میں نے ان میں سے ایک گھوڑا منتخب کرلیا۔ اسے قابو میں کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نابت نہیں ہوا۔ چند سکنڈ کی جدوجبد کے بعد گھوڑا رام ہوگیا۔ میرے کھوڑے نے ایک لی بی چھا تک لگائی اور وہاں سے بھاگ گیا۔

بہرحال میں گھوڑے کی پشت پرسوار ہوگیا اور اس کے بعد میں نے گھوڑے کا رخ ایک طرف کر دیا۔ میں ای سمت میں سفر کرنے لگا جدهرا پی کار میں جا رہا تھا۔ جب جو ہوگا ، یکھا جائے گا، بعد میں ساری با تمیں سوچی جائیں گی اس وقت تو صورتِ حال بدل گئ تھی۔ میرے بائیں ہاتھ پر بھی خاصا گھنا جنگل تھا اور یقینا آس پاس ہی ڈاکوؤں کا کوئی ٹھکانہ بھی ہوگا۔ میں اس وقت خاصی بہتر حالت میں تھا اور گھوڑے کو خاصی تیزی سے بھگا رہا تھا۔ دور دور تک اس وقت خاصی بہتر حالت میں تھا اور گھوڑے کو خاصی تیزی سے بھگا رہا تھا۔ دور دور تک میرا سفر جاری رہا اور پھر میں نے میرا سفر جاری رہا اور پھر میں نے میرا سفر جاری رہا اور پھر میں نے میران کی رفتار سست کر دئی۔

جنگل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہاتھا۔ پھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ بہت دور

البین سے جھے نہایت مرحم ی آواز سائی دی اور میں نے اپنی تمام تر ساعتی طاقت اس آواز پر مرکور کردی۔ آہستہ آہستہ آواز واضح ہوتی باری تنی۔ وہ کی گاڑی کے انجن کی آواز تنی اور بُر جھے لگا جیسے یہ آواز ایک گاڑی کی نہیں بلکہ دوگاڑیوں کی ہو۔ اب اس بات میں کوئی شہنیں رہا تھا کہ آس پاس ہی کم از کم دوگاڑیاں ضرور موجود ہیں۔ گر پچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ بھر میں نے تھا کہ آس پاس ہی کم از کم دوگاڑیاں ضرور موجود ہیں۔ گر پچھ نظر نہیں آرہی تھیں۔ ایک بار پر میں نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور وہ دوڑ نے لگا۔ پیت نہیں کب سے وہ بے جارہ مشقت کر رہا تھا کہ کوئکہ جھے اس کے انداز سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے گاڑیوں کی روشنیاں مورہا تھا۔ پھر میں نے گاڑیوں کی روشنیاں دیکھیں۔ یہ پیت نہیں کیسی گاڑیاں تھیں۔ روشنیاں جلا کر غالبًا راستہ و یکھا گیا تھا اور اس کے بعد روشنیاں بھا وی گئی تھیں۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو گھوڑوں کی گمشدگی اور اپ ساتھیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہی کہا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے ساتھیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ یہی کہا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تھورنہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ اس وقت دلاور خان کے آدمیوں کا تھورنہیں کیا جا سکتا تھا۔

بہرحال میں نے ایک بار پھر گاڑیوں کی ہیڈ لائش جلتی ویکھیں۔ ای وقت میرے گھوڑے نے کسی چیز سے تھوکر کھائی۔ یہ ایک کئے ہوئے درخت کا تنا تھا اور گھوڑا اس سے با کمرایا تھا۔ گھوڑا بہت بری طرح گرا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی ، لیکن جس جگہ میں گرا تھادا نرم جھاڑیاں تھیں جنہوں نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ میں تیز کا اس حید کے ساتھ گھڑا ہوا اور اس امید کے ساتھ گھوڑے کے قریب پہنچا کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا لیکن دوسرے لیے گھوڑے کو دیکھ کر مجھے جھرجھری ہی آئی۔ اس کی آگی یا ئیس ٹائگ اس طرح ٹوئی محتی کہ بڑی کھال بھاڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ال اس کے حالت کے حالت کے حالت کے کوئی آواز میرے وشمنوں کر اس کے ماجوں کی تواز میرے وشمنوں کر میں میرے لیے خطر ناک بات ہوتی کیونکہ گوئی کی آواز میرے وشمنوں کر میں میرے لیے خطر ناک بات ہوتی کیونکہ گوئی کی آواز میرے وشمنوں کی میری میں جھی میرے لیے خطر ناک بات ہوتی کیونکہ گوئی کی آواز میرے وشمنوں کی میری میں گئی جارہی تھیں۔ ایک بارپھر پیدل دوڑنے کے علان میں میری میں جھیل میں گھس گیا۔

در کوئی چارہ کا رہیں تھا۔ میں جھیل میں گھس گیا۔

ا میں ہیں نے اندر کی طرف زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہیں کی اور دوڑتا رہا۔ رائے اللہ کی تاریخ میں نے اندر کی طرف زیادہ دور تک جانے کی کوشش نہیں کی اور دوڑتا رہا۔ ادھ اللہ تاریخ میں ڈوبا ہوا جنگل بھی اپنی خبر نہیں دیتا۔ بہرحال میں پوری کوشش کررہا تھا۔ ادھ گاڑیوں کی آوازیں بھی میری مدد کر رہی تھیں۔ وہ قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں جس ا

مطلب تھا کہ میں رہتلے علاقے سے زیادہ دور نہیں جارہا۔ پھر اچا تک مجھے لگا جیسے گاڑیاں رک علی جل کھی کیا جیسے گاڑیاں رک علی جل سے میں مجھ گیا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں ٹا تگ ٹوٹا گھوڑا پڑا ہوا ہے۔ جیپوں کی خفیف می گھر گھر اہٹ صاف سائی وے رہی تھی، لیکن جیپیں حرکت میں نہیں آئی تھیں۔ پھر اچکے اچاکہ بی فضا گولیاں کی تر ترا ہٹ سے گوئج اٹھی۔ میں ایک لمجے کے لیے تو حیران ہوگیا مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ میں تو وہاں نہیں تھا پھر وہ لوگ کس پر فائر تگ کر رہے تھے۔ صرف محورث کو مارنے کے لیے اتی گولیاں نہیں چلائی جا تیں بہر حال میں نے خود بھی اپنی رائعل اتار کرا پے ہاتھ میں لے لی اور اس فائر تگ پرغور کرنے لگا۔

ابار را ب المحال من الموسل من الموسل بالمحروب في المحروب بي جلائي جا ربى بين و الكوك كا الجاكس المعلوم بارثي بين المحتصل المحال المحروب المحروب وثوق سے تو بين بيات نهيں كہد سكتا تقا۔ صرف اندازے تھے۔ معلوم نهيں اندھيرے ميں كہاں كيا ہورہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہوائی المروں كے دوش بر بہت دور ہے تی ہوئی مدھم می آواز می وہ آواز میگانون سے امجر رہی تھی۔ بہت مدھم می آواز تھی اورالفاظ ميرے ليے نا قابل نہم تھے۔

لیکن میگا فون پر جو کہا جا رہا تھا اس کے پچھ پچھ الفاظ کا نوں میں پڑ جاتے تھے اور اس وقت مجھ پر ایک عجیب سا سرور طاری ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پولیس پارٹی ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہی ہے اور وہ لوگ آپس ہی میں بھڑ گئے ہیں۔ایک بار پھر میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور تیز رفاری سے ان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ پر شدید تھکن طاری ہوتی جا رہی

تھی۔ جنگل جیسے ایک سمندر تھا جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔
پھر رفتہ رفتہ ماحول روش ہونے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد جنگل کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب
میرے سر پر کھلا آسان تھا۔ مدھم می روشی میں میں نے کوئی آ دھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بس
کو جاتے ہوئے دیکھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی پختہ سڑک ہے۔ ایک لمحے تک میں سوچنا
رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ راکنل یا ریوالور جو میں نے ان ڈاکوؤں سے چھینا تھا، میرے
لیے صرف اس وقت تک کارآ مد چیز تھی جب تک میں جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ اب مجھے ان
دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ انسانوں کی بستی میں یہ میرے لیے کی بھی وقت خطر ناک
نابت ہو کئی تھیں۔

مل ایک کمیح تک سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے میگزین اور پیہتھیار پھینک ویئے

اوراس کے بعد میں اس سرئک کی طرف بڑھنے لگالیکن ابھی زیادہ دورنہیں گیا تھا کہ ایک بڑ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔سڑک کے کچھ فاصلے پر ایک کٹیا نما جگہتھی۔ یہاں ایک جسنڈا بھی ہوا تھا۔ چھوٹی چوٹی دو دیواری بھی چی مئی سے اٹھائی گئ تھیں۔ میرے قدم اس جانب الم گئے۔ میں نے اپنا حلیہ کی حد تک درست کر لیا تھا۔ میری آٹھوں پر عینک لگی ہوئی تھی اور ب عینک میرے ان گڑھوں کو چھیائے ہوئے تھی۔

یں سے بہر حال میں تحکن ہے پُور پُور تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جھونیزی تک پُڑُ گیا۔ صاف اندازہ ہور ہا تھا کہ یہاں کوئی ہے اور میں نے آواز لگائی۔

" کوئی ہے ..... یہاں کوئی ہے؟" اور جواب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ایک بوڑھا آدمی جو درویش نما تھا، باہرآ گیا۔

''کون ہو بھائی .....کیا بات ہے؟''

''بابا جی ..... مسافر ہوں۔ فلطی ہے بس سے اتر گیا تھا۔ بس چلی گئ اور میں ساری رات پیدل سفر کرتا رہا۔ بڑی بری طرح تھک گیا ہوں۔ ایک کٹورہ یانی مل سکے گا''۔

'' آ جاؤ...... آ جاؤ سب کچھل سکے گا۔اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے''۔ بوڑھے نے زر لیجے میں کہااور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتا ہوا بولا۔

"بیٹوکانی تھک گئے ہو"۔

" ہاں، باباجی بہت تھک گیا ہوں"۔

"دبینی دست آرام سے بیٹے جاؤ بلکہ ایسا کرو پہلے منہ ہاتھ دھولوسارا چہرہ گرد آلود ہورہا ہے"۔ "آپ کا بڑا بڑا شکریہ بابا جی"۔ میں نے کہا۔

بوڑھا مجھے جھونپڑی کے عقبی جھے میں لے گیا۔ جہاں ٹین کے ایک ڈرم میں پانی ہمراہ ا تھا جس میں ٹونٹی بھی گئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو مطکے بھی رکھے ہوئے تھے جو پینے کے پانی کے تھے۔تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک کنواں نظر آیا جس پر ری اور ڈول وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ آباد یوں سے دور اس ویرانے میں بوڑھے بابا نے زندگی گزارنے کا انتہائی محقول بندوبت کر رکھا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے چہرہ، گردن اور ہاتھ پاؤں دھوئے۔ ایک انوکھا سرور ا تھا۔ پانی بھی قدرت کی بنائی ہوئی کیا چیز ہے۔ سارے وجود میں زندگی دوڑا دیتی ہے۔ رائی

خشبومحسوس ہوئی اور میں نے گرد ہلائی۔ یقیناً روٹیاں پکائی جا رہی تھیں۔ میں منہ ہاتھ دھونے خشبومحسوس ہوئیڈی سے نکال کر باہر سے دوالی آیا۔ تو بوڑھا آیک ھپار پائی بچیا چکا تھا۔ جوشاید وہ اس جھوٹیڈی سے نکال کر باہر لا اتھا۔

لایا تھا۔ ''بیٹے جاؤ بھائی .... میں خود بھی اپنے ناشتے کے لیے روٹیاں پکا رہا تھا بس شروع ہی کرنے والا تھا کہ اللہ نے ایک مہمان بھیج دیا''۔

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بوڑھے نے روٹیاں پکا کران پر تھی لگایا۔ پھر بولا۔

''خریوں کا یمی ناشتہ اور یمی کھانا ہوتا ہے اور یمی سب سے بہتر ہے۔ میں جائے بناتا

ہوں۔ بیٹھو چار پائی پر بیٹھ جاؤ''۔ بوڑھے نے چائے کا پانی چڑھا دیا پھر ساگ کو روٹی کے

ساتھ لے کر وہ میرے پاس آگیا۔ پانی وغیرہ بھی لے آیا تھا۔ اس وقت سے ججھے دنیا کی قیتی

سا کا سے سودہ میرات پی سیاں کے خدا کا شکر ادا کرے اسے کھایا اور گیر بوڑھے کا شکریہ ادا کیا۔ ترین نعت محسوس ہوئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کرے اسے کھایا اور گیر بوڑھے کا شکریہ ادا کیا''۔ ''نہیں بابا،مہمان تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں کیا اور میری اوقات کیا''۔ ''نہیں ابا، جنگل میں رہتے ہو بابا جی''۔

ا پ ای بھی میں رہے ہو ہو ہو ہو۔ " ہاں جنگل سمجھ لو ..... آبادی سمجھ لو ..... شہر سمجھ لو ۔ بس دنیا راس نہیں آئی تو یہاں بسیرا کر لیا۔ بوے برے ہیں یہ دنیا والے ۔ انسان کو اگر موقع مل جائے تو ان نے جتنا دور ہٹ سکتا ہے، ہٹ جائے ۔ اچھانہیں ہوتا ان کے ساتھ رہنا''۔

"كوكى حادثه بوا موكا آپ كے ساتھ"۔

''پوچھنانہیں بیٹا۔ بتانے کو جی نہیں چاہتا۔ بس جے گزرنا تھا گزرگئی۔ اب یہاں رہتا ہوں۔ سکون ہے، اب تم دیکھناتھوڑی دیر میں کتنے سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے دانے دیکے کا بندوبت کررکھا ہے''۔

"آپ کی گزر بسر کیے ہوتی ہے بابا جی اِ"

''ہو جاتی ہے، بس ہوش کے زمانے میں کچھ جمع کرلیا تھا۔ اس پر منافع مل جاتا ہے مہینے کے مہینے، بس میں بیٹھ کر شہر کا ایک چکر لگا لیتا ہوں۔ ضرورت کی چیزیں لے آتا ہوں ۔۔۔۔۔ نفون

یاری وہتی ہے تو خود بخو دفھیک ہو جاتا ہوں۔اللہ کافضل ہے'۔ ''ہوں، بابا جی اپنا ایک لباس دے سیس کے جھے قیت ادا کروں گا اس ک'۔ ''نہیں بیٹا! یہاں کوئی دکان نہیں ہے، پھر میرے پاس لباس ہی کیا ہیں، بس دو جا،

کفنیاں ہیں ان میں سے کوئی چاہیے تو لے لو'۔

نکال اایا۔ حلیہ بدلنے کے لیے یہ بہترین چیز تی۔ اس کو پہن کراپنے آپ کو عجیب ہا بارے بی سب بچھمطوم کرتے ،وے آ رہ میں۔ م ری مند پر اللہ کے لیے یہ بہترین چیز تی۔ اس کو پہن کراپنے آپ کو عجیب ہا بارے بی سب بچھمطوم کرتے ،وے آ رہ میں محول كرنے لگا۔ پھر ميں نے سوچا كداب مجھے كيا كرنا چاہيے۔ تھوڑى س مشكلات آ كورى ہوئی تھیں۔ وہ کار وہاں رہ گئی تھی اس کے بارے میں رینٹ اے کار والی سمپنی کو اطلاع بھی دین تھی۔ وہ ہی لوگ اسے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال بیسارے معاملات اپنی جگہ تھے۔ بور سے کی اجازت سے میں کھانے پینے کے بعد آرام سے لیٹ گیا۔ کفی مجھے اپنے بدن پر بہت عجیب لگی تھی۔ اپنالباس اتار کر میں نے ایک بنڈل سابنایا تھااور اسے وہیں ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ مین طیہ بدل کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ شہر جانے کے بعد سے سرے سے کھ سوچوں گا اور آگے کے رائے منتخب کروں گا۔

پھر دو پہر تک سوتا رہا تھا اور اس کے بعد اس وقت جاگا تھا جب باہر پھھ آہٹیں سنائی دی تھیں۔ و ماغ جاگ گیا۔ آ ہٹیں کچھ غیر معمولی معلوم ہور ہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کربیٹھ گیا اور میں نے ان آہوں پر کان لگا دیے آوازیں جو آرہی تھیں۔

"وه كون ب،ال نے اپن بارے من آپ كوكيا بتايا بابا جى!"

" بم نے زیادہ نہیں یو چھا۔ بیچارہ مسافر ہے۔ نلطی سے اتر گیا تھا کسی بس سے، راستہ بھٹک کرادھا آگیا"۔

" ہمارا ایک دسمن فرار ہوا ہے۔ ساری رات ہم اس کی تلاش میں بھکتے پھرے ہیں۔ ایک رات میں اس نے استے سارے بنگامے کر ڈالے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بابا جی! وہ بہت خطرناک آدمی ہے اس کے پاس رائفل وغیرہ بھی ہے۔ دو ڈاکوؤں کو اس نے شدید زخمی کر دیا ہے'۔

''جومہمان میرے پاس آیا ہے وہ ایسا تو نہیں لگتا بھائی پھر بھی آپ اس سے مل لو و کھے لو۔ ورما ہے اندر''۔

" بابا جی! اگر وہ ہمارا مطلوبة وی فكاتو تمهيں انعام ملے گا۔تم نے دلاور خان كا نام توسنا وگا۔ وہ دلاور خان کے بھائی بدرشاہ کا قاتل ہے'۔

"الله بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ بیسب کھے ہے تو آپ اسے پکڑلو جواللہ کی مرضی '۔ بوڑھے

نے کہا۔ میرا د ماغ برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ان باتوں کو سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ تو ''دے دیجے بابا جی،آپ کی مہر بانی ہو گئ'۔ میں نے کہا اور بوڑھا ایک بوسیدہ می کف<sub>ی ہو گیا تھا</sub>کہ آنے والے دلاور خان کے آدمی ہیں۔ کم بخت مسلسل میرے سراغ میں تھے اور میرے

یہ بات قابلِ داد تھی کہ انہوں نے سیح معنوں میں میرا تعاقب کیا تھا اور میرا بیجیا نہیں چوڑا تھا۔ بہر حال بہت كم وقت تھا۔ سوچ سمجھ كر فيصله كرنا تھا۔ ميں نے بھرتى سے اپنا چېرہ کول دیا۔ اب میں جو کچھ کرنے والا تھا وہ میری موجودہ کیفیت کا پہلاعمل تھا۔ اندر داخل ہونے والے جار آ دی تھے۔ میں اس طرح بانگ پرسکڑ کر لیٹ گیا کہ میرے انداز سے یہ پت بھی نہ طبے میں اس طرح بانگ پرسکڑ کر لیٹ گیا تھا کہ میرے انداز سے یہ بھ نہ چلے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ وہ چاروں میرے قریب آ گئے اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ "بيونى ہے"۔ ايك نے دوسرے سے سر كوشى كى۔

" پیتنہیں۔ بیتو بڑا عجیب سالگ رہا ہے۔ دیکھواسے، فقیروں جیسے کپڑے سنے ہوئے ہیں جس کا ہم پیچیا کر رہے تھے وہ ایسے کپڑے تو نہیں پہنے ہوئے تھا۔

"الهادُ اسے" ـ ایک اور نے کروے لہے میں کہا اور ان میں سے ایک نے میری جاریائی یر تفوکر ماری۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے دونوں ہاتھ خلاء میں پھیلا دیئے۔

"كون مو بهائى، كيا بات بي من في برك مظلوم لهج ميس كها اور آ تلميس كهول دیں۔ جو محص میرے قریب تھا وہ ایک دم گردن جھٹک کریجھیے ہٹ گیا تھا۔

''يه سه بيه بيه بيه بيه سه تو كوئي اندها ٢ ـ ذرا ديمو' .....

"ہال"۔ وہ سب مجھے و کیھنے گئے۔ میری آتکھوں میں دیدے نہیں تھے لیکن میں اہیں بخوبی د کھے رہا تھا۔ محلول کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھااور میں بڑے آرام سے ہر چیز د کھے سکتا

تھا۔ان چاروں کے چہروں پر حمرت کے نقوش پھیل گئے۔ "دمتیں بابا .... بیکہاں سے آیا بیتو ویسے ہی کوئی مجہول سا آدمی ہے۔ بے چارہ آتھوں

سے اندھا۔ د ماغ خراب ہوا ہے تمہاراکس کے پیچیے لگ کریبال تک پہنچ گئے ہو'۔ وہ سب الک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے زیادہ تفتیش کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔

میں برستور مظلوم چبرہ بنائے انہیں و کھتا رہا۔ میں نے آ ہت سے کہا۔

، إباك ساتھ مزيد كچھ وقت گزارا اور پھراس سے اجازت مانگ۔ اللہ اللہ جادگے بھائی .....، اسپر جانا ہے يہاں كوئى سوارى أل جائے گ''۔ البس ہے ..... بس سے جا كتے ہو'۔

> "میں چلا جاؤں گا''۔ · · · · م

"نبین نبین مجھے معاف کرنا .....تم نے مجھے بتایا بی نبین کہتم اندھے ہو۔ ورنہ تہارے برائی ہیں نبین کہتم اندھے ہو۔ ورنہ تہارے برائی ہاتھ ہے کرتا۔ پھر بھی تم سارے کام کر لیتے ہو'۔

الله باباجی .....قدرت من کی آنگھیں کھول دیتی ہے اگرتن کی آنگھیں بند ہو جائیں تو"۔ "إلكل نميك كہتے ہو ..... الله اپنے بندوں كو بھی بے بس نہیں رہنے دیتا۔ وہ خود ان كا باور محافظ بن جاتا ہے"۔ بوڑھے نے دل سوزی سے كہا۔ ميرے لا كھ منع كرنے كے دو ميرے ساتھ اس سڑك تك پہنچا اور پھر گزرنے والى ايك بس كو اس نے ہاتھ كے

"بھائی شہر میں اتار دینا''۔

"باباجي ..... كلف لے كابي كذك كمثر ذرا غلط فطرت كا مالك تھا۔

"جو کچھ دے گالے لینا بھائی۔ انسانوں کوانسانوں پر رخم کرنا چاہیے"۔ کنڈ کیٹر نے مجھے ادے کر اوپر چڑھایا تھا اور بس آگے بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے وہ اپنی کالی آگھوں پر لگا لی۔ میں محسوس کر چکا تھا کہ بہت سے لوگ میری آ تھوں میں دیکھنے سے انگھوں بر سال اس کے بعد خاموثی سے بس کا یہ سفر شروع ہوگیا۔

ارہے ہیں۔ بہرطان ان میں نے ایک سنسان کی جگہ پہنچ کر اپنی وہ چھوٹی کی گھڑی کھولی اللہ نے مجھے شہرا تارا تو میں نے ایک سنسان کی جگہ پہنچ کر اپنی وہ چھوٹی کی گھڑی کھولی اتار کر اٹھائے ہوئے تھا اور جس میں میرے غیر استری شدہ کپڑے موجود تھے۔ گفتی اتار کر انے ایک طرف چھینکی اپنے کپڑے پہنے اور اس کے بعد اپنے ہوئل کی جانب چل پڑا، ارہوئی پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کی زندگی بس زندگی کے طور پر گزری تھی۔ بابا تھے اور میں امران مادہ کی مران باپ بیٹے ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ ب شک ہماری سادہ کی مامل میں بہت سے سائل تھے لیکن ایسے نہیں جو ہمیں پریشان کریں لیکن پھر اس زندگی میں المران ان مران کہ تھے اور میں بھر نیال آ گیا۔ اس بھو نیجال نے سب بچھ تہہ و بالا کر دیا۔ بابا مجھ سے جدا ہو گئے اور میں المران ہو تھا۔

بابا بے ساتھ مرید بھودت مرارا، "کیا بات ہے بابا مجھے بھی تو کچھ بتاد'' لیکن کی نے کچھ نہیں بتایا اور دہ لوگ بابر انہاں جاد کے بھائی .....، " گئے۔ باہر بوڑھا بابا موجود تھا۔

" كيرانبيس بعائى تم في اسے "-

''ارے بابا ۔۔۔۔ نہیں ۔۔۔۔ یہ ہمارا آدی نہیں ہے اور کوئی بھی آیا تھا یہاں پر'۔ ''نہیں بھی بھی اللہ کا کوئی بندہ چلا آتا ہے ۔۔۔۔'' مگر اچا تک ان میں سے ایک نے ا

''بابا سائیں۔آپ ہمیں یہاں کی تلاثی لینے کی اجازت دیں گئ'۔

''ارے بھائی۔اس جھونپڑی میں رکھا ہی کیا ہے۔ جیسے دل جاہے تلاشی لے لو'۔ وہ لوگ چاروں طرف مارے مارے بھرتے رہے۔ میں ٹولٹا ہوا باہر آگیا تھا او بار بوڑھے بابانے بھی مجھے دیکھا تھا۔

''تم اندھے ہو۔۔۔۔۔ارےتم اندھے ہو''۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔مظلوم ی عظم کر بیٹھ گیا۔ بوڑھا بڑے تاسف کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا۔

''رات کوتو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہتم اندھے ہو''۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیاور سے

"بہت بہت شکریہ بابا، پانی پلادو"۔ ان میں سے ایک نے کہا۔
" یانی کے برتن پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔ میں لاتا ہوں"۔

'' بی نہیں ہم خود پی لیتے ہیں۔ پھران جاروں نے پانی پیا اور اس کے بعد وہ وہاں باہر چلے گئے۔ ہیں بڑے بجیب وغریب انداز سے سوچ رہا تھا۔ اس وقت آنکھوں ہیں دیا کا نہ ہونا میری زندگی کی ضانت بن گیا تھا۔ اس طرح تو اچھے اچھوں کو دھوکہ دیا جا سکتا۔ واقعی میری شخصیت بڑی با کمال ہو گئی تھی۔ ابھی تو میں اپنے دشمنوں میں ہی گھر ا ہوا تھا حالات بتا رہے تھے کہ آ کے چل کر آنکھوں کی اس غیر موجودگی سے بڑے فائدے ماصل حالات بتا رہے تھے کہ آ کے چل کر آنکھوں کی اس غیر موجودگی سے بڑے فائدے ماصل کے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں چلنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ باپ کی قبر پر آنا تھا۔ فوانی کر لی۔ دل کوسکون ہو گیا تھا۔ اب مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچ جانا چاہے۔ جہاں دلا در خان اور بدرشاہ کے دوسرے ساتھیوں کا تعلق تھا اگر وہ میرے راستے میں آئے تو دلوں گا انہیں۔ اصل دشنی میری بدرشاہ سے تھی اور میں نے اس سے انتقام لے لیا تھا۔ بائی سارے لوگ شے وہ ایک الگ کہانی تھی۔ رفتہ ان ساری کہانیوں کونمنا لوں گا۔ جبل سارے لوگ شے وہ ایک الگ کہانی تھی۔ رفتہ ان ساری کہانیوں کونمنا لوں گا۔ جبل

میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ رہا۔ دنیا سے بے خبر نہیں تھا۔ یہ جانتا تھا کہ دنیا آنی چیز ہے۔ جوآتا ہے وہ جاتا بھی ہے لیکن عام سابی انسان تھا۔ بایا کی جدائی کو برداشریز كرسكا تقا - طبيعت مين درندگي تقي جس كاليبلے بھي ادراك نبين ہوا تقا درنه انسانوں كوزند دینا بہر حال ایک کام ہوتا ہے۔ جیل پہنچ گیا ورپھر وہاں سے ایک نی ہنگامہ خیز کہانی کا آغان جس نے بہال تک پہنچا دیا تھا۔

اس کہانی میں بس ایک کردار ایہا تھا جو دل کے لیے خلش بن گیا تھا۔ شرمین جس این باپ سے بغاوت کر کے مجھے ایک عجیب وغریب شخصیت بنا دیا تھا اور وہ آئکھیں دے را تھیں جو نہ ہونے کے باوجود تھیں۔

بہرحال یہاں زندگی کے بہت سے تجربات ہوئے تھے اور بیاندازہ ہوا تھا کہ میں ار ائی انو کھی شخصیت سے بہت ساکام لے سکتا ہوں۔اب ذرا آرام کرنا جاہیے اوراس کے بو مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ جب بیسب کچھ ہو ہی گیا ہے تو پھر کیوں نہ زندگی میں کچ كيا جائے۔ ايساعمل جوآگے كى زندگى ميں مدد دے سكے، كايا بى بلث كئى تھى ميرى۔ دودل تک ہوٹل سے باہر نہیں نکا۔ یہ ہوٹل میرے لیے ایک انتہائی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ تیسرے ال پھر طبیعت میں جولانی بیدا ہوئی۔ دنیا سے اس طرح کٹ کرنہیں رہنا جا ہے۔ میں ایک خوبصورت سالباس پہن کرانی عام عینک لگا کر باہرنکل آیا۔ دوسری عینک کوتو میں نے انتہائی احتیاط ک ساتھ محفوظ کرلیا تھا۔ وہ خاص ہی خاص موقعوں پر نکالی جانے والی چزتھی کیونکہ میں اس کا اہمیت سے دانف تھا ادر کسی قیمت پر اسے کھونانہیں جا ہنا تھا۔

شهر کی بنگامه آرائیاں شاب پر تھیں۔ دو پہر کو ایک ریستوران میں داخل ہوا ادر کھانا طلب کرلیا۔ پھر کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اچا تک ہی میں نے پولیس کوریستوران میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جولوگ پولیس کو لے کر آئے تھے ان کے چہرے دیکھ کر میں كھنك كيا۔ يدرينك اے كار كے مالكان تھے جن سے ميں نے كار حاصل كى تھى۔ ايك كى کے لیے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی لیکن دوسرے ہی کھیے میں نے اینے آپ کو بے تعلق کرایا اور خاموشی سے کھانے میں مشغول ہو گیا البتہ یہاں میں نے تھوڑی سی ادا کاری کی تھی جومیری عقل و دانش کا متیجہ تھا۔ میں کھانے کے برتن اس طرح ٹو لنے لگتا تھا جیسے مجھ کچھ نظر نہ آ رہا 8

اور میں صرف انداز سے کی بناء پر کھانا کھا رہا ہوں۔ ایک آ دھ بار میں نے غلط جگہوں پر بھی يته مارے، بانی كا گلاس اٹھایا اتو وہ الث كيا۔

پوئیس والے میرے بانکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے نیکن میں ان سے بے خبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانے میں مصروف رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سب ایک دوسرے کی شكل د كيور ب بين ارين اے كاروالے تحص نے كہا۔

"مسٹراحسان کہال غائب ہیں آپ"۔ میں نے إدھر اُدھر نگاہیں دوڑ اکیں اور پھر کھانے ک طرف ہاتھ بڑھا دیا۔

"بیا کیٹنگ کررہا ہے انسپکڑ صاحب گرفتار کر لیجے اسے"۔ رینٹ اے کاروالے مخص کی

"كيانام بتمهارا؟" أسكِر في مرك كده ير باتهد كهة موع كها اور من في اندها ہونے کی بہترین ادا کاری کی۔

" کک .....کون ہے بھائی؟"

"بالكل ا كيننگ كرر با ہے۔انسپٹر صاحب۔ بياندھا بنا جاہ رہا ہے'۔

"كك-كيا موامين سمجهانهيں مول بھائى"م ميں نے چرزم لہج ميں كہا-

"الموحمهين مارے ساتھ چلنا ہے"۔انسكٹر بولا۔

"كهال بهائي صاحب مجھے كھ بتاتو ديجيئ من نے كہا

''یولیس اشیشن اور کہاں''۔

"اوه ..... مركوني غلطي بوگي ہے جھ سے؟ آپ مجھ پوليس الليشن كيوں لے جا رہے ہیں بھائی صاحب؟''

'' یہ تمہیں پولیس اٹیشن چل کر ہی معلوم ہو جائے گا میرے بچ''۔ اس نے کسی قدر جارحانه کہج میں کہا۔

پولیس انسکٹر بھی غالبا مکمل شخصیت کا الک تھا۔ جاہتا تو آسانی سے میری عینک اتار کر مراجرہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بھی اسے خاص طور سے اس طرف متوجہ نہیں کیا۔ کھانے کا بل ادا کرنے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ویٹر وغیرہ میرے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ می نے ارزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔

''ویٹرصاحب۔ویٹرصاحب ادھرآئے ذرا مجھے بتائے پیے کتنے ہوئے''۔ ''اوئے پیے ہم اداکر دیں گے تیرے، تُو اپنی جگہ سے تو اٹھ''۔ رینٹ اے کار کے مالک نے غالبًا انسکٹر صاحب کو بوری طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں ؟

بہرحال وہ لوگ مجھے باہر لائے۔ جیپ میں بھایا۔ میرے دل سے خوف نکل گیا تھا حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس جھوٹے سے معاطے کے علاوہ ایک ایسا بڑا معالمہ ہے جو میرے لیے انتہائی سگین ہے بینی جیل سے مفرور مجرم، اس حیثیت سے میری شاخت ہوگئ تو شاید ہو لوگ آسانی سے میری حیثیت کو شلیم نہ کریں حالانکہ میری بچت کا بہترین ذریعہ بیتھا کہ میری تو آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ بڑے سے بڑا آئی سرجن میری بات کی تصدیق کرسکتا تھا۔ جو کام پروفیسر ضرغام نے کیا تھا وہ ابھی تک دنیا کے علم سے بہت دور تھا۔ غرض بیا کہ میں پولیس بروفیسر ضرغام نے کیا تھا وہ ابھی تک دنیا کے علم سے بہت دور تھا۔ فرض بیا کہ میں پولیس اسٹیشن پہنے گیا۔ رین اے کار کا مالک فیروز خان بھی ساتھ ہی تھا۔ تھانے میں مجھے ڈی الیں فی صاحب کے سامنے بیش کیا گیا۔ دیکھنے ہی سے اچھی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ انہاز فی صاحب کے سامنے بیش کیا گیا۔ دیکھنے ہی سے اچھی شخصیت کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ انہاز

"خواجه صاحب مزم کولے آئے ہیں ہم"۔

"مول ....." وى الس لى في في عفور سه ديكها اور بولا-

'' کیوں ، فیروز خان صاحب یہی بندہ ہے؟''

''سو فیصد یمی جناب۔ میرے آدمی شہر بھر میں اسے تلاش کر رہے تھے۔ اب ہم عظ کاروباری تو میں نہیں۔ اگر ایسے بندے ہمیں چوٹ دے جائیں تو پھر ہمیں تو یہ کاروبار بند الا کر دینا جا ہے''۔

میں آپ کو بتاؤں فیروز خان صاحب یہ جتنے مجرم قتم کے بندے ہوتے ہیں نال یہ سب علی کے بندے ہوتے ہیں نال یہ سب علی ا پہلے اپنی آگھوں کو چھپاتے ہیں''۔

'' خواجہ صاحب اس بندے نے تو اندھا ہونے کی ایکٹنگ شروع کردی۔ ہمیں دیکھتے گا ادھراُدھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اُلٹی سیدھی حرکتیں کرنے گا''۔

''واہ بھی واہ۔ ظاہر ہے یہ بھی تربیت یافتہ ہی ہوگا۔ اوئے عینک آتار''۔ ڈی ایس کا

نہاادر بیں نے ہاتھ میں رعشہ پیدا کیا جیے لرز رہا ہوں اور عینک اتار دی۔

دہوں ..... 'خواجہ صاحب نے کہا اور ایک دم چوتک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔

دہوں کے تعدیر کر میری آنکھوں کو دیکھا پھر انسپکٹر کی طرف اور اس کے بعد فیروز خان کی طرف

انہوں کے سارے میری آنکھوں کے گڑھے دیکھ کر بھا بکا رہ گئے تھے۔خواجہ صاحب نے منہ

مارے کے سارے میری آنکھوں کے گڑھے دیکھ کر بھا بکا رہ گئے تھے۔خواجہ صاحب نے منہ

آھے بوھا کر مجھے غور سے دیکھا۔ حالانکہ میں ایک ایک شخص کے چیرے پر چھائی ہوئی چیرت

کودیکھ رہا تھا لیکن اب بھی اداکاری ہی میری پوری زندگی کا ریکارد مرتب کرنے والی تھی۔خواجہ

داحہ نے کہا۔

" خورشید علی کیاتم بھی اندھے ہو .....

"غواجه صاحب سيسه بيه سيسه بيه سيسه

" ووقع ہے تہباری شکل پرتم انسکٹر کیا حوالدار بننے کے قابل بھی نہیں ہواور کیوں اس بے چارے کو پکڑ لائے ہوتم ..... "

''وه خواجه صاحب وه ..... وه .....

"یار فیروز خان ۔ یہ ہے تمہارا تجربد میراتو دل دکھ کررہ گیا۔ جوان آدمی ہے گئی اچھی مثل وصورت کا مالک ہے۔ اوہ یار ایک شخص الله کی طرف سے بینائی سے محروم ہے اور تم اسے مجرم سجد کر پکڑ لائے ہو"۔

"آپ یقین سیجے خواجہ صاحب اتنا ملتا ہے یہ اس آ دمی سے کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ آپ اگرایک نگاہ اے دکھے لیتے جی .....'

" یارخدا سے ڈرو میمہیں بھی اپنی قبر میں جاتا ہے۔ بھائی صاحب معافی جائے ہیں ہم لوگ۔آپ کی شکل وصورت کا ایک آدمی ان سے کار لے گیا تھاوہ واپس نہیں لایا۔احسان نام تھااس کا۔آپ کا نام کیا ہے'۔

"قصر بيك" مين في ايك لحد ضائع كيه بغير جواب ويا-

"تیمر صاحب۔ بہت موائی چاہتے ہیں ہم آپ ہے۔ بڑی غلطی ہوگئ۔ بس آج کل اوگ استے ہی ذہین ہیں۔ ان انسکٹر صاحب کو کم از کم آپ کی عینک انروا کر دیکھ لینا چاہیے تھا۔ واہ بھی واہ۔ چلو ہوتل لاؤ بیک صاحب کے لیے'۔

" بنیں جناب آپ کا بے حد شکریہ۔ میں تو ایک مظلوم ساپریشان حال آدمی ہوں۔بس

زندگی گزار رہا ہوں''۔

"کیا کرتے ہو؟"

'' میں کیا کروں گا جناب۔ بس تھوڑی تی رئین ہے۔ یہاں ایک خادی میں آیا قلا ایسے ہی گھومنے باہرنکل آیا۔ بھی بھی بڑا دل اکتا جاتا ہے۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تمال مجھے بھوک لگ رہی تھی میں ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گیا وہ کسی کام سے چلا گیا۔ طے یہ ہوائل کہ وہ دو گھنٹے کے بعد مجھے ہوٹل سے واپس لے لے گا کہ یہلوگ آ گئے، مجھے پکڑ لائے''۔

''اوئے انسپکڑ۔ جاؤ انہیں ای ہوٹل چھوڑ کر آؤ جلدی کرو۔ کہیں ان کا دوست آ کر جا

" يارتهميں وہيں مجھے بتا دينا جاہيے تھا"۔

"السكر صاحب آب نے مجھے بولنے كاموقع تو ديا بى نہيں"۔

''یار میں بھی معانی جاہتا ہوں۔ وہ بندہ بھی دھوکے میں آ گیا تھا۔ ورنہ وہ بھی غلط آدئ نہیں ہے''۔ میں نے ول ہی ول میں سوچا کہ واقعی بے چارہ وہ بھی غلط آدی نہیں ہے۔ میں کاراسے واپس کر دیتالیکن معاملہ ہی دوسرا ہو گیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے۔

تھوڑی در کے بعد مجھے ہوئل پر بہنچا دیا گیا۔

" تمہارا دوست کس حلیے کا ہے۔ کہیں وہ آگر چلا نہ گیا ہو"۔

" نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جائے گانہیں '۔

''تو پھر میں چلتا ہوں''۔

"بہت بہت شکریہ"۔ انسکٹر مجھے ہوگل میں چھوڑ گیا لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کی گاڑی واپس چلی گئی ہے تو میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ میرے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ عینک میں نے آکھوں پر لگا لی تھی۔ البتہ میں میسوچ رہا تھا کہ رینٹ اے کار کے مالک ب چارے کونقصان کیوں پہنچایا جائے۔ کار بیشک حادثے کا شکار ہوگی تھی لیکن پہلی بات تو یہ کہ ان کاروں کا انشورنس ہوتا ہے۔ انشورنس کمپنی اسے مرمت کرا کے دے گی۔ دوسری بات میہ کہ کار

وہاں پڑے دہنے سے جھے کیا فائد ہوگا۔ کار اگر اسے ہی واپس مل جائے تو بیزیادہ اچھارہے گا'۔ چنانچہ آوڑی دیریک میں پیدل چتا رہا۔ بینک باہر نشنے پر نوری طور پر ایک حادثہ ہوا تھا لین اس حادثے نے میرے اندر پختا کی پیدا کی تھی۔ آگے کے لیے میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرجب کرسکتا تھا۔ کچھ دیر میں سوچتا رہا اس کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر اُدھر چل پڑا جہاں رینٹ اے کار کا آفس تھا۔

میں تھوڑی در کے بعد وہاں پہنچ گیا۔اصل میں مجھے وہاں کا ٹیلی فون نمبر نہیں معلوم تھا۔
میں نے سوچا جو بورڈ لگا ہوا تھا اس پر ٹیلیفون نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ وہاں سے نمبر لے لوں گا اور میں
نے ایسا بی کیا لیکن جھے سے بات معلوم تھی کہ فیروز خان کوڈی ایس پی صاحب نے بٹھا رکھا ہے۔
اس علاقے میں اتر نے کے بعد میں نے کوئی ٹیلیفون بوتھ تلاش کیا اور بیآ سانی سے مجھے
مل گیا۔ میں نے اس نمبر پر رنگ کیا جود کان کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا۔فورا بی کسی نے فون اٹھا لیا۔
مل گیا۔ میں نے اس نمبر پر رنگ کیا جود کان کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا۔فورا بی کسی نے فون اٹھا لیا۔
د جھے فروز خان صاحب سے اے کی نی میں،

"مجھے فیروز خان صاحب سے بات کر لی ہے"۔ "خان جی اس وقت دکان پر موجود نہیں ہیں"۔

" آپ کون صاحب بول رہے ہیں'۔

''مینجر ریاض الدین''۔

"ریاض صاحب۔ میں آپ کو ایک اطلاع دینا جا ہتا ہوں"۔ "ہاں ہاں فرمائے کیا بات ہے"۔

"احسان نامی ایک محف نے آب سے رین پر کار لی تھی"۔

" إلى بال لى هى اور جارك لي بهت برا عذاب بيدا كر ديا تعالى كر آپ كيا كهنا جائة بن ال سليل من".

''احسان کی کار کا ایکیڈنٹ ہوگیا تھا۔ میرا مطلب ہے رینٹ اے کار کا''۔ ''اچھا۔ کہاں ہوگیا تھا گرآپ کون صاحب بول رہے ہیں''۔ ''

''یار کام کی بات سنو۔ میں کون صاحب بول رہا ہوں فالتو باتیں مت کرو پچھے کہد دوں گا تو برا مان جاؤ گے۔ جو کہدر ہا ہوں وہ سنو''۔

''کمال ہے آپ ہمیں اتن اہم اطلاع دے رہے ہیں آپ کومعلوم ہے کہ وہ کار لیز گھ کنٹیں تھی بلکہ ہماری اپنی خریدی ہوئی تھی۔انشورنس بھی نہیں تھا اس کا''۔ ای مینے کارینٹ ادا کر دیا اور مینر نے خوش دلی سے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ ''جارے ااکن اور کوئی خدمت''۔

" نہیں، بس شکریہ میں چندروز کے لیے باہر جارہا ہوں واپس آ جادک گا"۔ " آپ کا کمرہ ہے جناب۔ آپ بالکل بے فکر رہے گا"۔

میں باہرنگل آیا پھراکے نیکسی روک کر میں نے نیکسی ڈرائیور سے کی اچھے سے ہوٹل چلنے کے لہا اور آخر کار مجھے ایک فوراسٹار ہوٹل پنند آیا۔ فوراسٹار ہوٹل کی پانچویں مزل پر مجھے ایک خوبصورت کرہ مل گیا۔ دولت انسان کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ بس کہانہیں جا سکا۔ ابھی تک تو میرے پاس وہ رقم چل رہی تھی جو میں نے پروفیسر ضرغام سے وصول کی تھی لیکن ابھی تک تو میرے پاس وہ رقم چل رہی تھی جو میں نے ارخ ہونے کے بعد ایک صوفے پر بیٹے کر ابن شاندار ایئر کنڈیشن کرے میں تمام دنیا سے فارغ ہونے کے بعد ایک صوفے پر بیٹے کر میں نے سوچا کہ جونی قوت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے اور فائدے اٹھائے جانے چاہئیں لیکن سب سے پہلے مجھے اتن معقول رقم کا بندوبست کرنا چاہیے جس سے میرے نئی شاندار نزگی کا آغاز ہو سکے اور اس کے بعد میں نے اس رقم کے حصول پرغور کرنا شروع کر دیا۔

**多多多多** 

ایک بات بڑی عجیب بات ہے، انسان جب تک خواہشات کی آس میں رہتا ہے، پانے کی آرزواہے بے چین رکھتی ہے۔ پھر جب اے مل جائے تو وہ کسی حد تک بے نیازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے اب میری کیفیت تھی۔ جن حالات کا شکار ہو گیا تھا اس کے بعد اپنی طرف تو توجہ کا تصور ہی لٹ گیا تھا، بس موت کا خوف تھا جو دل کو بے تر تیمی سے دھڑکا تا رہتا تھا۔ پھر موت کی بھٹ سے دیا تاریک ہوگئی ۔۔۔۔ اس کے بعد تاریک ہوگئی۔۔۔۔ اس کے بعد تاریک ہوگئی۔۔۔۔ بعد تاریک ہوگئی۔۔۔۔ بعد تاریک ہوگئی۔۔۔۔ بعد تاریک ہوگئی۔۔۔۔۔ بعد تاریک ہوگئی۔۔۔۔۔ بعد تاریک ہوا اور میری شخصیت پُر اسرار ہوگئی۔

اوراب ..... ایک آسودگی تھی، جیسے سب پچھٹی میں آگیا ہواور یہ بندمٹی کھولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ دولت کے بارے میں خاص ضرورت نہیں تھی۔ دولت کے بارے میں سوچا تھا میں نے اور پھر اپنے بارے میں ..... ایک دم احساس ہوا تھا کہ بھلا اب دولت کا حصول کون سا مشکل کام ہے۔ اس قدر زردست قوت حاصل ہے۔ عینک لگاد اور تصور کو کائنات کے سفر پر روانہ کردو .... جہاں چاہو چھا تک لو .... جہاں چاہو پہنچ جاد ۔ تھوڑا ۔ یا خور فرن بھی ہوا تھا۔ شریعن، جس نے میرے لیے اپنے باپ سے بغاوت کر کی تھی اور اس کا جی تھی ہونا تھی۔

''یہ سارے آپ کے معاملات ہیں۔ میں کیا دلچپی رکھ سکتا ہوں اس ہے''۔ ''میرے بھائی جو دلچپی رکھتے ہو وہ تو تنا دؤ''۔مینجر نے کہا۔ '' میں سیمیں سری تر کہ میں نتاز میں سینا میں اس کا سات کے ساتھ میں اس کا ساتھ کا ساتھ کا ساتھ کا ساتھ کا ساتھ ک

'' پیة نُوٹ سیجیے۔ کار کوتھوڑا سا نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو وہ اس علاقے میں اُل جائے گُل اے اٹھوالیجے''۔

وہاں سے اٹھوالیجے''۔
''لکھوائے لکھوائے پتہ''۔ میں نے کمل یا دواشت سے وہ پتہ میٹر کونوٹ کرا دیا۔
''آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی۔ بہت بڑی مشکل حل کی ہے آپ نے مگریہ تو تا دیجے کہ آپ، ہیں کون'۔

میں نے ٹیلی فون بندکر دیا۔ ریسیور پر سے اپنی انگیوں کے نشانات مٹائے اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکل آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی نے جمھے میرے ہوئل پہنچا دیا۔

ہوٹل آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اپنی زندگی کے قیمتی سرمائے کو دیکھنا تھا۔ میں جاہتا تھا کہ وہ محفوظ رہے بلکہ اس ملطے میں آج میں نے اپنے اس ہوئل میں بیٹھ کر ایک ادر فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے ابھی مجھے ہوٹلوں میں ہی قیام کرنا تھا۔ ابھی تک آگے کی زندگی کے لیے کوئی لئے میں ایک سب سے پہلا کام جمھے یہ کرنا جا ہے کہ کسی اور ہوٹل میں ایک لئے میں میں ایک

مره حاصل كرلوں \_اس كمرے كوسلسل اين نام ير قائم رہنے دوں اور يہاں وہ چيزي محفوظ

رہنے دوں کیونکہ میرے سر مایہ حیات کو ادھر اُدھر منتقل بھی نہیں ہوتا جا ہے۔

یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے تیاریاں کیں۔ میں نہیں جا بتا تھا کہ کوئی میرا تعاقب
کر کے میرے اس ہوٹل تک پہنچے اور اس کمرے کا پنہ لگا لے۔ اس کمرے کو محفوظ رہنا چاہے۔

ہاں بھی کسی مناسب دقت جب میں اپنی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ منتخب کر لوں گا یہ متاباً
حیات کہیں اور منتقل کر دوں گا۔ سامان تیار کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ کا وَسُر مینجر کے پالا

ددمینر صاحب میں کھی سے کے لیے آؤٹ آفٹ کی جارہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ج مرہ میرے نام پر ریز در رہے'۔

''اسپتال لے چلو''۔ "وسامن ق الإالى بـ"

ابتال کا بورڈ میں نے سامنے ہی دیکھا تھا۔ نیم سرکاری استال تھا، بہرحال انسانی ہدردی سے سرشارلوگ اس نو جوان کو اسپتال کی جانب لے چلے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ن جوان اچھی خاصی شکل وصورت کا ما لک تھا۔ اور بے ہوش نظر آ رہا تھا لیکن اس کے بعد کھے اور ی داقعہ ہوا۔ کچھ ڈ اکٹر دل نے اسے دیکھا اور تشویش کا شکار ہو گئے۔ پھران میں سے ایک نے سرسراتی ہوئی آدازیں کہا ....."سیمر چکا ہے"۔

مرے دل کوشدید جوئا لگا تھا جو کچھ میرے سامنے ہی ہوا تھا ادر نہ جانے کیوں اس نوجوان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب ی مدردی بیدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ نوجوان کے لباس کی تلاثی لی گئی تو ایک تعارفی خط الما جس میں کسی نے اس کی نوکری کے لیے اسے کسی دوست کور قعہ دیا تھا، اس نے خوث قتمتی سے اپنا نون نمبر بھی لکھ دیا۔ ڈاکٹروں نے اس نمبر پر کوشش کی کیونکہ اس کے علاوہ وجوان کے پاس سے کوئی اور نشانی نہیں ملی تھی۔ بینمبر کسی حاجی ابراہیم بیک کا تھا۔ جس ڈاکٹر " ماجی ابراہیم بیک صاحب سے بات کرنی ہے"۔

" ہاں .... میں بول رہا ہوں'۔

"ابرائيم صاحب ميس استال سے ذاكثر احسان بول رہا ہوں۔ آب نے اس مينے كى زمت کے لیے تھا"۔

"بال .... بحصے یاد آیا ،جمیل تھا اس نوجوان کا نام۔ میں براہ راست تو اسے نہیں جانتا تھا ن فود مرا ایک دوست نے مجھ سے اس کے لیے کہا تھا اور میں نے وہ سفارشی خط دے تعالیکن افسوں جن لوگوں کے نام دہ خط دیا تھا میں نے، انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا میا کپ سب کھ کیول پو چھ رہے ہیں؟"

"ال نوجوان ك مركا پية معلوم عبآب كو؟ من آب كو بنا چكا بول كه مين اس تال س

اٹا ثہ مجھے دے دیا تھا مگر میں اس کا حقد اربھی تھا اس مرددد نے مجھ سے میری آئکھیں چھین کر میری دنیا تاریک کر دی تھی۔اس کے بعد اس کی غلامی کے علادہ میری زندگی میں ادر کیارہ

بہر حال اس شاندار ہول کے اس کرے میں زندگی کے بہت سے رموز ہے آگہی ہو ر بی تھی ادر میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔سب سے پہلے میں نے اپ تصور کا تجزید کیا۔

1- مینک لگا کریں ہر شے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔

. 2- میری سوچ کی رینج کیا ہے۔

3- سوچ کے عمل میں میری جسمانی ماخلت کی کیا حشیت ہے۔ کیا اپنی سوچ کے دوران میں کوئی جسمانی عمل بھی کرسکتا ہوں اور پھر مجھے عجیب وغریب انکشافات کا سامنا کرنا یں ا۔ پرانے دجود کو تصور کی حد میں تحلیل کرسکتا تھا۔خود کو تصور کے دجود میں بدل کر کوئی بھی بدن اپنا سکتا تھا یہ نیا تجربہ تھا۔ اس کے لیے تجربہ کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس کا تجربہ کرنا حیا ہے بدایک دلچیپ تجربه موتا چنانچه میں نے عینک لگالی اور پھر میں تصور کی سراک پرنکل آیا۔ زندگ میرے سامنے رواں دواں تھی۔ سب کچھ وہی تھا جو آئکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کہیں کولُ سیرے مات روں مور کا ہور ہا ہور ہا تھا جے میں کوئی بھی شکل دے سکتا تھا۔ ان کا اللہ میں اور میں اور میں کا تھا، اس نے کہا۔ اور میں کا تھا، اس نے کہا۔ اور کی خیال میں کوئی بھی اس نے کہا۔ بیسو فیصد میری در یافت تھی۔ میں سوچ کی سر کول پر سفر کرتا رہا۔ وہ حادثہ میرے سامنے بی اوا

ایک کارتھی، جو ایک نوجوان کوئکر مارتی ہوئی چلی گئی تھی۔نوجوان اچھل کرنے گرا تھا۔ ایک اور ن ، روی میں دروں اس کے بعد ساری کہانی ختم ہوگئ تھی۔ میں کو کو اپنے دوست فرقان حیدر کے لیے ایک سفارش خط دیا تھا، جو اس کے منہ سے" ہائے" کی آواز نکلی تھی اور بس اس کے بعد ساری کہانی ختم ہوگئ تھی۔ میں کے منہ سے دوست فرقان حیدر کے لیے ایک سفارش خط دیا تھا، جو دوڑتا ہوااس کے پاس پہنچا اور لوگ بھی آس پاس ہے آگئے تھے ادر چیخ رہے تھے۔

> " کار کائمبرنوٹ کیا؟" د دخید ،، " نكل كميا كم بخت" -''اے تو دیھو''۔

" بظاہرتو كوكى چوٹ نظر تہيں آ رہی"۔ "غالبًا صدے سے بہوش ہوگیا ہے"۔ تئس اور پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں جن کی توقع کی جاسکتی تھی لیکن اس سے مجھے جمیل کے وسری طرف سے کہا گیا اور پھرتھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر احسان نے پتانوٹ کراہ بارے میں معنوبات ساصل ہورہی تھیں۔ غربت زوہ گھرانہ تھا۔ جمیل ڈسان سے ب ، روزگار تھا، نوکری نہیں مل رہی تھی اور ماں اور بہن کی کفالت کے لیے اب اس کے یاس کچھ بھی ۔ واکٹر احسان نے کہا۔''اب ٹیلی فون نمبر کے بارے میں پچھ کہانہیں جا سکتا دیر نہیں تھا۔غربت و افلاس زندگی کے ساتھی ہے ہوئے تتھے۔غم کی ایک کہانی تھی جو ان لوگوں ڈاکٹر احسان نے کہا۔''اب ٹیلی فون نمبر کے بارے میں پچھ کہانہیں جا سکتا دیر نہیں تھا۔غربت و افلاس زندگی کے ساتھی نو جوان جس شکل کا نظر آرہا ہے اس کے بعد بیسو چنا کہ اس کے گھر میں ٹیلی فون ﷺ ہے دابست تھی۔ ماں دونوں ہاتھوں سے سینہ پکڑے ہوئے صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی۔ نوجوان جس شکل کا نظر آرہا ہے اس کے بعد بیسو چنا کہ اس کے گھر میں ٹیلی فون ﷺ سے دابست تھی۔ ماں دونوں ہاتھوں سے سینہ پکڑے ہوئے صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی۔ «النی میرے بیج کوزندگی دے دے۔اے تندرست کردے"۔ بہت عرصے کے بعدایک اں کو بلکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تو خود بھی مال باب سے پھڑا ہوا تھا۔ ایک مال کی آہ وزاری ۔ ۔ وہ بس میں بیٹھرکر جا رہا تھا۔ جس محلے میں وہ پہنچا وہ ایک سادہ سی آبادی تھی اور چھری آنکھوں سے نامحسوں آنسو ٹیک پڑے۔ ۔ مجھ احساس ہوا کہ روح کا بھی ایک جمم ہوتا ہے۔ ایک علیحداہ جمم جواحساس سے عاری

نہیں ہوتا ہے، اس می عم ہوتا ہے۔ زندگی ہوتی ہے، ہرطرح کا اساس ہوتا ہے، میں جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دریے بعد اس بوڑھی غورت برغم کے پہاڑ ٹو شنے والے ہیں اور یہ ہو گیا۔ تھوڑی در کے بعد وہی بزرگ جو تجمہ کے ساتھ گئے تھے، واپس آئے اور بہرحال انہوں نے بیاطلاع دے دی کہ حادثہ میں جمیل زندہ نہیں رہ سکا۔ مال پر سکتہ طاری ہوگیا تھا۔ عورتیں ئین کرنے لگیں، بہرحال بیسب کھھ ایسا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر واپس نہیں آسکا۔ میرا بیں الم بھی بری طرح و کھ رہا تھا۔ انسان کسی بھی عالم میں ہو بہر حال انسانی دکھوں سے متاثر ہوتا ہے۔ مجلے کے افراد اسپتال طلے گئے۔ نجمہ کو وہاں سے دالیس لایا گیا۔ لاش ابھی تک نہیں ملی می ادر ضروری کارروائیاں مور ہی تھیں۔اس وقت دن کے تقریباً بونے تین بجے تھے جب لاش اسپتال سے لائی گئی۔ بردوی شدید عم کا شکار تھے۔

مل نے اس وقت ایک مال کو دیکھا جوحسرت، جو کیفیت مجھے اس کے چبرے پر نظر آئی ال في مجھے ديوانه كرديا۔ ماضى كى نه جانے كون كون كى ياديں ايك دم ذہن ميں زندہ ہولئيں اور پھرد ماغ میں تاریکیاں پھیل گئیں۔ نجمہ کی چینیں آسان کو چھور ہی تھیں اور میں سکتے کے عالم الی بہاں کے رس بھی دروازے پر آگئ تھیں پھر وارڈ بوائے سے اس میں اس لاش کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتا میرے ذہن میں ایک عجیب سی کلبلا ہث کا احساس اُمجرا۔ یہ بول-واتعی اس وقت میں ایک کام آسانی سے کرسکتا ہوں اور مجھے بیا کام کرنا چاہئے۔ جب مجھے قدرت نے ایک انوکھی اور پُراسرارقوت سے نوازا ہے تو مجھے اپنے فرض کی

پتہ میں نے بھی اینے ذہن میں رکھا تھا۔ عقل سے دور نظر آتا ہے۔ کسی وارڈ بوائے کو بھیجا جائے۔ جس وارڈ بوائے کو اس کام کے تیار کیا گیا تھا میں اس کے ساتھ ساتھ چل بڑا۔

چھوٹے مکانات جاروں طرف بھرے ہوئے تھے۔مکان نمبر 96 برجمیل لکھا ہوا تھااور<sup>ک</sup> نو جوان کا نام تھا۔ وارڈ بوائے نے دروازے پر دستک دی تو درواز ہ سادہ سے نقوش ک ایک لڑکی نے کھولا۔ وارڈ بوائے کو دیکھ کروہ ایک قدم پیچیے ہٹ گئ تو وارڈ بوائے نے کہا۔ "جيل صاحب اي گھر ميں رہتے ہيں؟" " سے کو اسپتال چلنا ہوگا۔ انہیں چوٹ لگی ہے میں اسپتال سے آرہا ہوں،

> "لڑی بے اختیار ہوگئ"۔اس نے رندھی ہوئی آواز میں پو چھا۔ "زیادہ چوٹ لکی ہے بھائی"۔ "بي بي بيتو اسپتال چل كر بي معلوم هوگا"-

"كون ہے نجمہ؟" اندر سے ايك عمر رسيدہ خاتون كى آواز سائى دى۔ "امی استال سے کوئی آیا ہے، کہدرہا ہے بھائی کو چوٹ لگ گئ ہے"۔ میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذرا اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا <sup>ضرا</sup> يه بات تو ميں جانتا تھا كه نجمه باآساني اسپتال پہنچ جائے گى ليكن يہاں عمر رہے: تھیں۔ یروس سے جس خاتون کو بلایا گیا تھا ان کے گھرانے کی تین عورتیں <sup>ہیں۔</sup>

ادائیگی بھی کرنی چاہئے۔ یہ تو ایک دلچپ مشغلہ ہے۔ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جے کر کے بہت سول کوسکون بخش سکتا ہوں اور خودسکون حاصل کرسکتا ہوں۔ بس ایک لیے کہ اندا میں نے فیصلہ کرلیا کہ جھے یہی عمل کرنا چاہئے۔ لوگ جمیل کی کاش کے گرد جمع تھے۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ جھے یہی عمل کرنا چاہئے۔ لوگ جمیل کی کاش کے گرد جمع تھے۔ طرف ایک کری پر عمر رسیدہ خاتون بیٹی ہوئی تھیں۔ نجمہ درد بھرے انداز میں کہدری تھی۔ "بھائی وعدہ خلافی کر ڈالی نا، کہتے تھے نجمہ میں جھوٹ نہیں بولنا۔ آخر بولا نا جھر دیکھو جمیں ہے آسرا چھوڑ کر چلے گئے، یہ اچھا تو نہیں کیا"۔

بس اس سے زیادہ میں نہیں من سکا۔ میں نے اپناعمل شروع کردیا اور آہتہ آہز وجود جمیل کے جہم کے اندر داخل ہونے لگا۔ پچھ بی لمحوں کے اندر میرے ہوائی وجود کوایک مل گیا تھا۔ جھے یوں لگ رہا تھا جسے میں ایک بند کمرے میں آگیا ہوں۔ یہ کمرہ چاروں طرح بند تھا اور اب اس کے بعد جھے وہ کرنا تھا جس سے کی کوکوئی غلط احساس نہ ہوگا چنا نچہ میں نے کروٹ بدلی اور بے شارخوا تین جورہ بیٹ رہی تھیں، اچا تک ہی وہاں سے پنانچہ میں نے کروٹ بدلی اور بے شارخوا تین جورہ بیٹ رہی تھیں، اچا تک ہی وہاں سے پڑیں، ایک عجیب می بھگدڑ کچ گئی تھی۔ طرح طرح کی با تیں کی جارہی تھیں۔ دیکھووہ بل رہا ہے۔ اربے تسم لے لواس نے منہ سے آواز زکالی ہے۔ دیکھووہ بل رہا ہے۔ اربے تسم لے لواس نے منہ سے آواز زکالی ہے۔

جتنے منہ اتنی باتیں ۔ لیکن کچی محبتوں کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ نجمہ آ گے بڑھی ادر ا سے لیٹ گئی۔

" بھائی تم زندہ ہو، بھیااللہ نے ہم پر کرم کردیا، بھیاس لی..... ہماری"۔ حدید میں اللہ نے ہم پر کرم کردیا، بھیاس لی.... ہماری"۔

مال کی دلدوز چیخ بھی سنائی دی اور وہ مجھ پر جھیٹ پڑی تھیں۔ میں اُٹھ کر بیٹے گیالا میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''کیا سجھ لیا تھا آپ لوگوں نے اور یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ باپ رے باہ جھے اپنی بہوشی تو یاد ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہ کچھ پیتہ نہیں تھا جھے'' بس اتا کافی خوشیوں کا طوفان آگیا، حالانکہ میرا دل رور ہا تھا۔ یہ لوگ حقیقت کھو بیٹے سے اور اب ایک جھوٹ انہیں بہلا رہا تھا، لیکن بہر حال یہ ایک جھوٹ ہی سہی، عارضی طور پر ان لوگوں کے تم کا مداوا بن کم تھا۔ جھے جو یہ انعام حاصل ہوا تھا میں اس کا خراج ادا کررہا تھا۔ طرح طرح کے راان ہے جھی کھا کہ اس نکر کے جانے گئے۔ میں نے یہ اعتراف کیا کہ اس نکر کے جانے گئے۔ میں نے یہ اعتراف کیا کہ جھے ایک کار سے نکر گئی تھی۔ یہ بھی کہا کہ اس نکر ا

بد میں ذی طور پر معطل ہوگیا تھا اور میں نے عثی کے عالم میں وقت گزارہ تھا۔

اس دوران میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ مجھے اس بارے میں کہے نہیں معلوم، بہرحال جو ہوا تھا وہ ان لوگوں کے لئے زندگی کا باعث تھا اور ان پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ جو ہور ہا تھا وہ ان لوگوں کے لئے زندگی کا باعث تھا اور ان پر وہ بے حد خوش تھے۔ میں بہت دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے بتایا کہ میں ٹھیک بن ۔ بہرحال ایک غریب کا معاملہ تھا اور غربت زدہ لوگ ہی ہمارے آس پاس تھے۔ نہ کوئی فاص مثورہ دے سکا، نہ کسی نے اس بات پر جیرت کا اظہار کیا۔ بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔

ماں کو اچا تک زندگی مل گئی تھی اور میں ان کی کیفیت کو سمجھنہ تھا۔ وہ بے شک ایک اجنبی ان کی کیفیت کو سمجھنہ تھا۔ وہ بے شک ایک اجنبی ان کی طرح تھی، لیک آپ شایداس پر یقین نہیں کریں گے کہ ہر میں کالمس ایک ہی جیسا ہوتا کی فرشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹائے ہوئے بیٹھی نمیں اور بین مجھے لیٹائے ہوئے بیٹھی نمیں اور این خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹائے ہوئے بیٹھی نمیں اور این خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹائے ہوئے بیٹھی نمیں اور این خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹائے ہوئے بیٹھی نمیں اور این خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لیٹائے ہوئے بیٹھی نمیں اور این خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد جلے گئے۔ میں اور بہن مجھے لیٹائے ہوئے بیٹھی

بہرحال اس کے بعد میں جمیل کے کمرے میں آگیا۔ وروازہ اندر سے بند کرلیا۔ سونے کے لیٹ گیا اور یوں جب مجھے احساس ہوگیا کہ باقی تمام لوگ سو بچے ہوں گے تو میں کرہ بند کر کے جمیل کے کمرے کی تلاثی لینے لگا۔ بعض لوگوں کی عادتیں بعض معاملات میں فیس محموس کی جاتی ہیں، لیکن بھی جھی وہ اس قدر کار آمد ثابت ہوتی ہیں کہ انسان یقین نہ کر پائے اور یہی ہوا تھا۔ جمیل کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کرنا تو ہیں کہ انسان میں میں ساری تفصیلات معلوم کرنا تو ہیں کہ انری میں اس نے اپی کمکن نہ ہوتا، لیکن جمیل کی ڈائری مل گئی تھی۔ سرخ رنگ کی ایک بوسیدہ کتاب میں اس نے اپی

زندگی کی کہانی لکھ ڈالی تھی۔ ویسے تو اس کہانی میں بردی طوالت تھی، لیکن کچھ کام کی باتیں مجھے معام کی باتیں مجھے معا<sub>وم ہو</sub>ئی تھیں۔

میں نے ان کام کی باتوں کو معلوم کرنا شروع کردیا۔ نمبر ایک بمیل کی زندگی میں کوئی الرکی نہیں تھی۔ بنیادی وجہ اس کی مصروفیت اور مالی نا آسودگی تھی۔ بہن کا رشتہ ایک جگہ کردیا تھا۔ شہریار بقول اس کے بہت اچھا انسان تھا اور اس کی دلی آرزوتھی کہ اس کی بہن کی زندگی کا ساتھی بن جائے۔ ایک اور مشکل ڈائری میں درج تھی وہ بیتھی کہ شہریار بہت اچھی حیثیت کا ساتھی بن جائے۔ ایک اور مشکل ڈائری میں ساتھ پڑھ بچھے تھے۔ بظاہر تو سب بچھٹھیک تھا،

ما لک تھا۔ اس کی جمن مجمہ اور وہ کانج میں ساتھ پڑھ چکے تھے۔ بظاہر تو سب پچھ تھیک تھا، لیکن شہریار کا باپ ایک لا کچی آ دمی تھا اور اس کے اور شہریار کے باپ کے درمیان کافی چپھٹش چل رہی تھی۔ شہریار نے اس سے کہا تھا کہ نجمہ کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک اچھا خاصا بینک بیکنس

جہاں سے جھے بن پڑے گامیں یہ انظام کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم اپنے آپ کوال سلسلے میں تنہا نہ سجھنا۔ نجمہ کو میں وہ سب کچھ مہیا کروں گا جو کچھ میرے والد صاحب جاہتے ہیں، لیکن جمیل اس احساس سے شدید دلبرداشتہ تھا کہ اس کا بہنوئی اس پریہ احسان کرے گا۔

وہ خود اپنی بہن کے لئے مجھ نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جمیل کے مجھ اہم دوست تھے جن

اور نجمہ کو بہت مجھ ملے گا۔ اس کے لئے اس نے جمیل سے کہا تھا کہ جمیل میرے بھائی جہاں

میں ناصر فرازی کا ناک ایک پُر اسرار حیثیت کا حامل تھا۔
ناصر فرازی کے بارے میں جمیل نے عجیب وغریب انداز میں لکھاتھا۔ پوری ڈائر کا
پڑھنے کے بعد کم از کم مجھے ہے اندازہ بخو بی ہوگیا تھا کہ جمیل جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان
میں اس کی بھر پور مدد کرسکتا ہوں۔ اب اس کے بعد ہے دیکھنا تھا کہ صورت حال آگے کیا ہوتی

میں اس کی بھر پور مدد کرسکتا ہوں۔ اب اس کے بعدیہ دیکھنا تھا کہ صورت حال آگے کیا ہوتی ہے۔ بہر حال نہ جانے کیوں میرے اندر خوثی کا احساس بھی تھا۔ جمیل کو اگر بچاسکتا تو شاید ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خوثی ہوتی، لیکن وہ بے چارہ اس دُنیا میں نہیں تھا اور میں اس کا کردار انجام دے رہا تھا۔ میری آرزوتھی کہ میں اس کے والدین کوسکھ دے سکوں۔

دوسرے دن سے زندگی بھر معمول پر آگئ۔ میرے پاس بہت کچھ تھا اور فی الحال الا بہت کچھ ہی سے میں کام لے سکتا تھا۔ بھلا مجھے کسی شے کی کیا ضرورت تھی۔ میں آرام سے سب کچھ کرسکتا تھا۔ چنانچہ ضبح کے ناشتے کے بعد میں نے ماں سے کہا،

، و پیے تو جو پچھ بن بھائی کہ میں : وہ تو اللہ کا حکم تھا، لیکن بھی کوئی حادثہ زندگی کے بہت من میں تاریخ میں آتا کے اللہ کا حکم تھری لرکس آبا تھا کی استر میں واقعہ

ے سکے دیتا ہے۔ میں آپ کے لئے ایک خوش خبری لے کر آر باتھا کہ راستے میں یہ واقعہ پیش آگیا۔ وہ خوش خبری آپ کی امانت ہے۔ ای میں آپ کو بتانا جا ہتا ہوں، وہ خوش خبری کیا

بین آلیا۔ وہ وں برن بپ ن اس میں اس میں ہوئی جن کا دنیا کے مختلف ملکوں میں کاروبار ہوتا ہے۔ ای میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جن کا دنیا کے مختلف ملکوں میں کاروبار ہوتا ہے۔ ای اصل میں وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے مجھے بڑی پیشکش کی ہے'۔

با؟''

''ان کا کہنا ہے کہ میں دو تین مبینے یہاں زک سکتا ہوں، وہ مجھے اتنا ایڈوانس دے سکتے ہیں کہ میں آسانی ہے آپ لوگوں کے مسائل حل کرسکوں لیکن اس کے بعد مجھے کئ سالوں کے لئے ملک سے باہر جانا ہوگا۔ ای اتنا سنہری موقع زندگی میں بہت کم ملتا ہے۔ میں پوری طرح

یہ اندازہ لگاچکا ہوں کہ وہ لوگ انتہائی نیک فطرت ہیں۔ صاف ستھرا کاروبار کرتے ہیں۔ کی قسم کا کوئی مسلم نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی تو امی ہم سب کی زندگی بن جائے گئ'۔ ہزرگ عورت کے چہرے پر تجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پچھ لمحے موچتی رہی، پھر انہوں نے کہا۔

وہی رہی، ہر اور سے ہو۔ '' بیٹے ماں باپ کی آرزو آخری وقت تک یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی زندگی مل جائے۔ بیٹک ان کے دلوں میں کچھ اور بھی احساسات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بیہ ہوتا ہے کہ بیچ بحالت

> مجبوری دور ہوجاتے ہیں۔ کتنے عرصے کے لئے تم ملک سے باہر جاؤ گئے''۔ ''عرصہ طویل بھی ہوسکتا ہے'۔

"اور يبال ميرا مطلب بے نجمه كاكيا ہوگا؟"

"ای اتن رقم ایروانس مل ربی ہے کہ نجمہ کی شادی دھوم دھام سے کر سکتے ہیں کوئی دفت نہیں ہوگی۔ ہم شہر یار سے مل کر چند ردز کے اندراندر بیتمام معاملات طے کر سکتے ہیں'۔ ای کے جم سے مرشر یار سے مال کر چند ردز کے اندراندر بیتمام معاملات طے کر سکتے ہیں'۔ ای کے جم سے مربول آواز میں کما۔

کے چبرے پر عجیب سے تا ثرات بھیل گئے تھے۔انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ '' کیاتم یقین کرو گے جمیل کے برسوں رات شہریار کی والدہ آئی تھیں اور ایک عجیب ی بات کہائی ہیں''۔

میں نے چونک کر عمر رسیدہ خاتون کی طرف دیکھا۔

آپ واحساس دلائے گا۔ جمیل بھائی کہ میں نے جو کچھ کہا تھا، غلطنہیں کہا تھا۔ آپ بعض والدین اپنی اولاد سے ان کی پرورش کی اتن بڑی قیت وصول کرتے ہیں کہ انسان مرج مینیں سکا۔ یہ قیت اداتو کردی جاتی ہے جمیل بھائی لیکن اس کے بعدان کا کوئی ''کہشہر کی خوشیوں کے لئے انہوں نے ایک طویل عمر گزاری ہے اور ایک ماں کے لئے قرض باتی نہیں رہتا۔ بہرحال آپ میرے ہمیشہ ساتھی رہے ہیں۔ اس وقت تک اور میرا واپی کردول گا'۔ شہریار کی باتوں کامفہوم میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے تعلی دیتے ہوئے کہا۔ دبنیں شہریار بے فکر رہو، سب ٹھیک ہے۔ مجھ سے کل دن میں ملاقات کرلو۔ کچھ کام میں تم سے ذراان کے بارے میں اہم مشورے کرتے میں '۔

برحال جمیل کی والدہ ان کے رویئے سے خاصی دلبرداشتہ تھیں اور انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ پت نہیں شادی ہونے کے بعد ان کی کی سے ان لوگوں کا کیما سلوک رہے ا من نے انہیں اطبینان ولاتے ہوئے کہا کہ ای کیا آپ کو الله کی وات پر بھروستہیں؟ اب سب میک موجائے گا۔ وہ لوگ جو بچھ بھی جا ہتے ہیں وہ انہیں مل جائے گا۔ اصل رونا تو ای بات کا تھا کہ ہم آئیں وہ سب کچھ کیسے دیے تیں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا جو بات میں نے کمی ہے آپ ہے۔ شاید آپ کو اس پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال قصہ مخضر ہے یہ سارے معالمات طے ہوتے رہے۔ میں اپنا فرض پورا کرنا جا ہتا تھا۔

چنانچیتمام مسائل میں مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ تعاون نہیں کررہے ۔ تھے۔ غالبًا ان کے زبن میں بی خیال تھا کہ ہم انہیں کچھ نہیں دے عمیں گے، لیکن اینے بیٹے ہے جی مجبور ہتھے و ہ

چنانچیشادی ہوئی اور جب میں نے ان کی خواہشوں سے کہیں بڑھ کر مال و دولت البیں دیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے بھیل گئیں۔ وہ بے پناہ خوش ہو گئے اور انسان کی اصلیت سلمنے آئی۔ وہ ہارے قدموں میں بچھ گئے۔

و میں نے نفرت سے اس غلیظ شے کے بارے میں سوچا جس کا نام دولت ہے۔ دولت انبان کوئس قدر گراوی ہے۔ یہ مناظر سینکروں بار دیکھتے میں آئے ہیں۔اس وقت بھی یہی مظرد کھرہا تھا۔ بہرحال نجمدایے گھر جلی گئ اور اس کے جانے کے بعد ایک اور مشکل سامنے آگی۔ ظاہر ہے میں جیل کی حیثیت سے زندگی تو یہاں نہیں گزار سکتا تھا، بس بتنا بھی وقت

"آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟" " بریشانیوں کے علاوہ کیا حاصل ہوتا"۔ " مچر بھی آپ کو بتانا تو جاہئے تھا کہ کیا کہہ کئی ہیں وہ"۔ بینے کی خوشیاں دیکھنا کتنا برا کام ہوتا ہے۔ میں اسے نہیں جانی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ج<sub>ھ ساتھ دیجئے۔ جب تک میری زندگی کی تنجیل نہ ہوجائے۔ اس کے بعد پھر آپ کواس قرض کی</sub> ہے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر عتی ہوں کردوں ہم از کم ان کی آرزوتو پوری ہوجائے'۔ " ٹھیک ہے تو پھر یہ کرتے ہیں کہ آج ہی رات شہر یار کے گھر چلتے ہیں اور ان ہے ہاتیں کریں گئے''۔

> ''میں نے شہریار کواس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا۔ پیتنہیں وہ لوگ کیا سوچے''۔ "چور شيخاس بات كوبس مم لوگ چل رہے ہيں" "مر بين الميل ان لوكول سے معالمه طے كراو بية چل جائے كه وہ جارى اس طرح مدد کرنے پر آمادہ بھی ہیں یانہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو'۔

> "اس كے لئے ب فكرر بين اى-سب فيك موجائے گا"۔ بہرحال اس رات کو میں اور امی شہریار کے گھر پہنچ گئے۔ پہتہ میرے علم میں آچکا تھا اور بہرحال جمیل کے وجود میں جو کچھ تھا وہ بھی ذہن میں تھا۔

> زندگی کی ایک انوکھی کہانی شروع ہوگئ تھی اور میں اس کبانی کا ایک کر دار بن گیا تھا۔ ایک الیا کردار جو دکش بھی تھا اور دلچیپ بھی۔شہریار کے اہلِ خاندان سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ واقعی روایق قتم کے لوگ ہیں، البتہ شہریار خود ایک بہت ہی نفیس شخصیت کا مالک تھا۔ نرم نقوش کا مالک ایک دلچیپ نو جوان، جس نے بہت محبت بھرے انداز میں مجھے خوش آ مدید کہا لیکن وہ مغرور خاتون اور شہریار کے والد، دونوں بوی سردمہری سے ہم سے ملے ہے۔شہریار کے والد نے کہا۔

"آپ ك كرتو فون بهي نبين ب،جس ف آپ كي آمد كي اطلاع مل جاتي"-ان الفاظ پر شہریار نے شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ "دجمیل بھائی میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو چک ہے کہ جتنی زیادتی یہ لوگ آپ کے ساتھ کررہے ہیں، میں ان سے ایک ایک کا حساب لے کر آپ کو دوں گا۔ آنے والا وقت

گزر جائے ،لیکن اب جمیل کی والدہ نجمہ کے جانے کے بعد تنہا رہ گئ تھیں۔اب ان کی آرزوتھی وہ یہ کہ میری شادی کر کے اپنے تنہائی دور کرلیں۔

حالانکہ میں ان سے کہہ چکا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں اپنی ملازمت پر چلا ہوا گا۔ یہ کہنے کی وجہ صاف ظاہر تھی، میں ان سے جدا ہوتا لیکن نجمہ کے شوہر نے یہ مرکز کیا۔ کر دیا۔ ایک دن جھے سے آکر ملا۔ نجمہ بھی ساتھ تھی، میر سے ساتھ نجمہ کی والدہ بھی تھیں، کے ہا۔
''میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا جمیل بھائی کہ بعد میں آپ کا قرض پورا کردول آپ نے سوچا ہوگا کہ میخص اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد سب پچھ بھول گیا''۔
''نہیں ایسی کوئی بات نہیں، گر کہنا کیا جا ہے ہوتم ؟''

''بات اصل میں بہ ہے کہ میرے والدین بگڑے ہوئے والدین ہیں، اس میں کوئا ا نہیں جمیل بھائی آپ نے نہ جانے کہاں کہاں ہے کوششیں کرکے ان کی خواہشوں کے ما ہی سب کچھ دیا ہے۔ اس کے بعد انہیں کم از کم نجمہ کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہئے تھا! وہ اپنی مستوں میں ڈوب ہوئے لوگ ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ انسان کی عزت کیا؛ ہے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کرائے کا مکان لے کر اس میں چلا جاؤں۔ یہاں! امی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن خود میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ یہ آپ کا گھرہے'۔ ''نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے فیصلہ کیا ہے تو میری ایک بہت بڑی مشکلاً ہوجائے گی۔ مجھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے اور میرا یہ معاہدہ! طویل معاہدہ ہے۔ پیتے نہیں میری واپسی کب ہو۔ اگر امی کے ساتھ تم اور نجمہ رہو گے تو ہم لئے اس سے زیادہ خوثی کی بات اور کوئی نہیں ہوگئی'۔

> و دسوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ''قبیک ہے''۔ اس میں ہے''۔

"لکین ایک بات بناؤ؟".....

"'کیا؟''

''تہہارے والدین تو تہہارے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں کریں گے؟'' ''اب میری زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھلا کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے زنجیرو<sup>ن</sup> قید رکھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جہاں جا ہوں رہوں گا اور پھر ایک بات بتاؤں۔<sup>آ</sup>

جیہا میں نے کہا کہ وہ لوگ اپنی دولت میں مست ہیں۔ انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا'۔

پر بوں ہوا کہ نجمہ اپنے شوہر کے ساتھ یبال آگئ اور میں مطمئن ہوگیا۔ میں نے سوجا یہ تھا

کہ چند ہفتے یہاں گزارنے کے بعد آخر کار واپس چلا جاؤں گا۔ یہ لوگ اس انداز میں مطمئن

ہوجا کیں گے کہ میں ملک سے باہر گیا ہوا ہوں۔ بہر حال بزرگ خاتون کی زندگی تک ہی یہ

مرشکل ہے اور انہ ان کو اکی دن واپس جاتا ہوتا ہے۔ دان کو کھیل ختم ہو جو اس کے گا

ساری مشکل ہے اور انسان کو ایک دن واپس جانا ہوتا ہے۔ چنا نچیکھیل ختم ہوجائے گا۔ سب لوگ ہنی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک تبدیلی رُونما ہوئی جسے میں ایک دلچیپ تبدیلی کہ سکتا ہوں۔ مجھے ایک خط ملا۔ ظاہر ہے یہ خط جمیل کے نام تھا اور جمیل ہی کی حیثیت سے مجھے بھیجا گیا تھا۔ خط کا مضمون یوں تھا۔

ومير جميل!

کہو کیسے مزاج ہیں۔ زندگی کی گاڑی کتا سفر طے کر چکی ہے۔ کہاں تک پہنچ ہو، جیا کہ میں نے مہیں تایا تھا کہ میں بچھلے دنوں برازیل گیا ہوا تھا۔بس ایک تکا لك كيا تقا- بيتوتم جافة موكديس ايك مفلس آدى مون ، كوئى كرم فرا مل جاتا ہے تو زندگی کے چھے دن گزر جاتے ہیں، ورنه مست۔ یقین کرو۔ اس میں برا لطف آتا ہے۔ اچھا خیر، جھوڑو میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جو یہاں اس شہر میں اچھی خاصی جائیداد کے مالک ہیں۔ زمیندار خاندانوں سے تعلق ہے۔اساعیل عباس صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں،لیکن برے ہی اعلیٰ ِ ذُونَ کے مالک ہیں۔ انہیں نوادرات سے بہت دلچیں ہے۔ یہ نوادرات مختلف منظل میں میں۔ قیمتی زیورات، قدیم عمارتیں، یہاں فیض بور میں ایک بہت ہی پرانا مکان ہے، جس کی شکل وصورت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کی تاریخ کا کِس منظرتاریک ہے۔ نہیں معلوم پیمارت کس نے بنوائی تھی، اندازہ یہ ہے کہ تقریباً سات آ محصوسال پرانی ہے۔ اگر چداس کا بڑا حصہ کھنڈروں اور ورانوں میں برل چکا ہے، کیکن اس کے باوجودیہ اب بھی رہائش کے قابل ہے۔ اساعیل کوچونکہ اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے، چیانچہ پچھلے دنوں اس نے حکومت سے میح پیرلی ہے۔

متعلقہ مکلے کو ایسے پاگلوں کی ضرورت رہتی ہے حالائکہ یہ خوفناک ممارت مفت

میں بھی نہیں لی جائے تھی، کیونکہ ویکھنے ہی ہے آسیب زدہ معلوم ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے۔ اساعیل صاحب کو اور اب انہوں نے ہمیں میرا مطلب ہے جھے اس مارت میں قیام کی دعوت دی ہے۔ تہمیں یاد ہے تا ممیل کہ تم نے گئی بار اس طرح کے معاملات میں میرا ساتھ دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ معاثی مسائل گھر میں ہونے کے باوجود تمہیں ایسی چیزوں سے دلچیں ہے، چنا نچوفورا آجاؤ۔ میں میں ہونے کے باوجود تمہیں ایسی چیزوں سے دن پہنچ رہے ہو اور ہاں فیض پور میں میرا پہتے تبدیل ہوگیا ہے۔ نیا پہتے کھ رہا ہوں، جس قدر جلد آسکو، آجاؤ۔ میں نے میرا پہتے تبدیل ہوگیا ہے۔ نیا پہتے کھ رہا ہوں، جس قدر جلد آسکو، آجاؤ۔ میں نے اساعیل صاحب سے بھی تمہارا تذکرہ کردیا ہے۔ ای کو سلام کہہ دینا۔ نجمہ کسی

تهبارا دوست ناصر فرازي

خط پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ حالانکہ کیا عجیب اور انوکھی بات تھی، جمیل ایک بالکل ہی مختلف ساکردار جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے معاملات سے دلچپی رکھتا ہے، لیکن خط کے بارے میں ممیں نے کسی کو پچھنیس بتایا۔ نجمہ نے یو چھا۔

" من كا خط تقاجميل بھائى"۔

د انجى اس بارے ميں نه پوچيو ".....

وو کیوں؟"

"بس ایی بی بات ہے"

" مجھ سے بھی چھپانے والی"۔

دويين مجھو'....

"سجماع"، بمممسراكر بولي

"کیا؟".....

° کوئی خاتون ہیں.....خاتون سو فیصد''۔

''اوہ ..... تمہارا مطلب ہے کہ .....'' ''جی ہاں ..... اور میں نے غلط نہیں کہا''۔

''کال ہے، تم تو بہت ذہین ہوگئ ہو''۔

وو آپ کی مبن ہوں نا''۔ دنو پیاری مبن اپنی تحویزی ٹھیک کراؤ''۔

يي مطلب؟''

د ایسی کسی خاتون کا ابھی اس دنیا میں کوئی وجوزئیں''۔ • • • • • گئی ہے کی ہے جو میں مرجبی اتیں تی تھے

نجمہ خاموش ہوئی۔ میری سوچ میں بہت ی باتیں آرہی تھیں۔ بمیل کی شخصیت بالکل مختلف میں بہت کی بات ہے تھی کہ یہ سب مختلف تھی، لیکن بہر حال یہ حقیقت میرے سامنے آگئ تھی اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ سب میرے ذوق کے مین مطابق تھا۔ بھلا میرے لئے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو کتی تھی کہ

میں وبی بچھ کرتا جومیری خواہش تھی۔ میں نے مال سے کہا۔ "میرے الکان نے جھے طلب کیا ہے"۔

میرے دون ہے۔ ''میں مجھی نہیں''۔امی بولیں۔

"میں نے آپ ہے کہا تھا نال'۔

"باں ....جیل' ای کے لیج میں لرزش تھی۔

"لازمت تو ملازمت ہی ہوتی ہے، ای آج نہیں تو کل ان لوگوں کی طلی پر مجھے جانا ہی

"ای کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آگئی تھی۔ میں نے اسے محسوں کیا تھا لیکن بات وائی تھی، میں زیادہ عرصے بہاں رہ کر کیا کرتا۔ ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا۔ میں تیار یوں میں مفردف ہوگیا۔ نجمہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اس دوران میں نے فیض پور کے بارے میں معلومات حاصل کرلی تھیں۔ ٹرین سے سفر کرنا تھا اور بیہ بفرتقریباً سات گھنٹے کا تھا۔ آخرکار

روائل کاوقت آگیا۔ نجمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا۔ ''نجمہ خدا کے فضل سے تمہاری زندگی کوشو ہر کا سہارا مل گیا ہے اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ تمہارا شو ہرایک اجھے مزاج کا آدمی ہے۔ بس اس کا خیال رکھنا''۔

اس کے بعد میں گھر سے نکل آیا۔ ٹرین برق رفتاری سے اپنا سفر طے کرنے گئی۔ قرب و جوار میں بہت سے مسافر تھے۔ اپنی اپنی رهن میں مست۔ میں بھی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اور میں مبار ذبئن ناصر فرازی میں کھویا ہوا تھا وہ جمیل کا دوست تھا اور اس کے دوست اساعیل عباسی نے ایک پرانا کھنڈر خریدا تھا۔ اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں بوی دلچیں لے رہا تھا۔ ٹرین کا

سفر بہت بورگز را کوئی دلچین نہیں تھی۔

لیکن بہر مال دفت تو گزرنا ہی ہوتا ہے۔جس وقت ٹرین فیض کپر بہنجی سورج مچیر تھا۔ ریلوے پلیٹ فارم پر زیادہ رش ہیں تھا۔ لوگ ادھر اُدھر آرہے تھے۔ مجھے گمان بھی ہُر تھا کہ ناصر فرازی اس طرح میرے پاس آجائے گا۔ میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔اوا ہی ایک شوخ وشریر چبرے والے لمے چوڑے آدمی نے گرج دار آواز میں دھاڑتے ہو

دونوں ہاتھ پھیلائے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔"اوے میرے یارٹو بڑا موٹا ہوگیا،

بھئ'۔ میں اس اچا تک صلے سے ایک لمحے کے لئے تو پریشان ہوگیا لیکن پھر سمجھ گیا کہ بھیے چرانی ہے دیکھتے ہوئے کہا'۔ ناصر فرازی ہے۔ میں چونکہ اس وقت جمیل کا کردار ادا کرر با تھا اور اس محض کی جمیل ہے

تھی۔اس کے بارے میں میرے علم میں آچکا تھا اس لئے مجھے بھی ای بِ تکلفی کا مظاہراً تھا، چنانچہ میں نے اس کے بعد ای پُرتیاک سے اس سے ملاقات کی اور جذباتی انداز میں

" یار تو بھی کسی ہے تم نہیں رہا۔ اتنا ہی موٹا تو مجھے نظر آرہا ہے۔

"اس کی وجہ ہے نا"۔ ناصر نے میرے ساتھ آگے بردھتے ہوئے کہا۔

بس سیجھ لے کہ اساعیل کو میں نے تیرے بارے میں ساری تنصیلات بتادی ہیں۔ اللہ کردیا۔ کھانے سے فراغت حاصل کر کے میں اس سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگا، تیری آید کا بے چینی ہے منتظر ہے'۔

"ساری باتیں اپنی جگہ لیکن تم مجھے اس عمارت کے بارے میں تو بتاؤ"۔

''اب اتنی جلدی بھی نہیں ہونی چاہتے۔ بتادوں گا،سب سیجھ'۔ ناصر فرازی نے کہا کے بیٹتر دشوار گزار حصوں اور انہ جانے علاقوں میں سفر کیا تھا۔

اس دوران ہم ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آئے تھے۔ ناصر فرازی ایک پرائی فورڈ کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔

"الندن میں مجھے میرے ایک دوست نے تحفہ میں دی تھی اور جب میں واپس آیا نے بیکاراہے واپس دینا جاہی مگر انگریزوں میں ایک بڑی خوبی ہوتی ہے'۔

'' کھلاتے بھی ہیں اور گھر تک جھوڑنے بھی آتے ہیں''۔

اور بھروایس نہیں جاتے''۔ میں نے کہا اور ناصر فرازی مبننے لگا۔ پھر بولا۔ أدبيار بميشدون و ير ليك تهيل جيلانا عياب "-

ونفر چھوڑ و جو کچھ میں کہدرہا ہوں اسے برداشت کرنا مشکل ہوجائے گا''۔ دمیرے بھائی ہم نے بھی تو غلطیاں کی تھیں۔ کسی کو اپنے گھر میں اتن جگہ دینا کون ی

عقل مندی تھی کسی کے چبرے پر لکھا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا'۔

ووت من بركهدر بالقاكه بركار جب مين في اين الكريز دوست كووايس كى تواس في

"اس کی وجہ"۔

"میں نے کہا یار! ہم شہرے محکولوگ اے اپ گھر کیے لے جائیں گے"۔ بس اس کے بعدتم سمجھ لو کہ یہاں تک پہنچایا اس نے اور اب بھی اگر اس کے فاضل پرزے درکار

موئة مارا يارزنده بادئـ

بھر ہم ناصر فرازی کے گھر پہنچ گئے۔میرے لئے تو بیابھی ایک اجبی جگہ تھی،کین اس جگہ کا جائزہ لینے کے بعد تاصر فرازی کی شخصیت کے بارے میں اندازہ ہوجاتا تھا کہ وہ واقعی

"بس بتادیتے ہیں۔ پہلے تخصے اپنے گھر لے جاؤں اور اس کے بعد اساعیل کے ذرافخلف قتم کا آدی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے میری خاطر مدارت کا بندوست شروع

کیلن نہایت ذبانت کے ساتھ ۔ میں اس کی اصل شخصیت کو کھود کر نکال رہا تھا اور اس گفتگو کے

دوران مجھے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ گھومنا پھرنا اس کا خاص مشغلہ تھا اور اس نے دنیا

اس کی زندگی کی داستان اس قدر پُراسرار اورلرز ، خیز تھی کہ اس جیسے مخص سے دوتی کرنا

میرے اپ مقصد سے بڑی مطابقت رکھتا تھا، البتہ یہ بات ذرا باعث پریثانی تھی، میرے

کئے کہ میں صرف جمیل بن کر اس سے ملوں۔اس طرح سے میری شخصیت تو بالکل ہی ہیں منظر ممل چلی جاتی تھی\_

بېرطال سەبعدى بات تقى كەبھى كىي مناسب ونت ميں اسے اپنے بارے ميں بناؤں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اصل موضوع پر گفتگو ہوئی اور میں نے موضوع بدلا۔ اصل میں

ا الماعل عبای کے بارے میں مختصر طور پر میں نے تنہیں اپنے خط میں لکھا تھا، وہ ایک شوقین " خیرانگریزوں کی تعریف تم کم از کم میرے سامنے مت کرنا،گھر تک چھو

آدمی ہے۔ سیروسیاحت کے دوران ہی اس سے میری ایک بار ملاقات ہوئی تھی۔ ہم روز کے درمیان دوئی کا سب یہی مشتر کہ شوق ہے۔

` ''اس ممارت كاكيا قصه ٢٠٠٠

''کیوں اس میں کیا خاص بات ہے؟''

''اصل میں اساعیل کے ساتھ اس کا بھائی نذیر عباسی بھی رہتا ہے۔ دونوں بھائی ہ بی مزاج کے لوگ ہیں اور اس نے مجھے اس عمارت کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔ اصل میں بیعمارت ایک بار میں نے خود بھی دیکھی تھی اور خفیہ طور پر اس میں وائل،

تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہو کہ میں نڈر آ دمی ہوں اور میں نے زندگی میں بہت سے نشیب وا دکھیے ہیں۔ بظاہر یہ ممارت کی خاص اہمیت کی حامل نہیں۔ بس یوں سمجھ لو، گزارے والی الم تھی لیکن اس کی پُر اسراریت ہے میں افکار نہیں کرسکتا۔ انتہائی پُر اسرار عمارت ہے وہ۔ مراب پرانے طرز تعمیر کانمونہ، لا تعداد کمرے، گیلریاں، برآ مدے اور غلام گردشیں وہاں موجود ہیں لج اساعیل عباس نے اس بارے میں جو تفصیل بتائی ہے، وہ بالکل ہی مختلف نوعیت کی ہے'۔ ،

اس نے کہا۔ 'اصل عمارت کے نیچے ایک اور عمارت بی ہوئی ہے۔ یعنی تہہ خاندارا تہہ خاندارا تہہ خاندارا تہہ خاندارا تہہ خانے میں غالبًا عمارت کے مالکان نے اس عمارت کو کمل کرتے ہوئے اوپر کا سامان ، سجادیا تھا۔ اساعیل نے سیسارا سامان واپس عمارت کے کمرے میں رکھا ہے۔ اس کا کہا ۔ کہ اس میں لا تعداد پرانے زمانے کے ہتھیار، فرنیچر اور ایس بیٹ اراشیاء ہیں۔ اس نے بہترین آئیڈیا دیا ہے اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس آئیڈ کے پر کا کہا تو کمال چر ہوگی'۔

"آئیڈیا کیا ہے؟"

"اساعیل عبای کہتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پرائیویٹ تہہ خانے ہوا کہ سے مقد خانے ہوا کہ سے ماس طور پر محکمہ سیاحت کے تعاون سے ان میں کام ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک اللہ میں کام شکل دے دیں اور اس کی پلٹی کریں تو نہ صرف ہمارے شوق یا ذوق کی تعمیل اللہ ہمیں اس سے اچھا پیسے بھی حاصل ہوگا"۔

''واقعی! تم نے میراتجس بہت زیادہ بڑھادیا ہے''۔ میں نے ناعر فرازی سے کہا' ویسے بھی اب میں اس شخص کواچھی طرح سمجھتا جارہا تھا اور مجھے اس مات کی خوشگاگ

ب بی اس نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لینی یہ کہ وہ میری طرف سے اب بائش مطبئ تھا اور اس نے مجھے کھیل طور پر جمیل جھائیا تھا۔ خیر باتی نوگوں کی تو بات ہی مختف ہوتی ہے۔ مال اور بہن نے جب اپنے بھائی اور بیٹے کی تمیز نہیں کی تھی تو بھلا پھر ایک مختف ہو ایک

کاف ہوں ہے۔ اور کا میری دوی ہو، مجھ میں کیا نی بات تلاش کرتا میں نے کہا۔ اپیا شخص جس سے صرف میری دوی ہو، مجھ میں کیا نی بات تلاش کرتا میں نے کہا۔ "تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟"

''اساعیل کو میں نے تمہارے بارے میں بتادیا تھا۔ وہ ہمارا انتظار کررہا ہوگا اور تھوڑی بی دیر کے بعد ہمیں روانہ ہونا ہے''۔

میں نے اپ دل میں ایک عجیب می خوشی محسوں کی تھی۔ غالبًا اب یہ میری فطرت بن چی تھی، پُر اسرار اور انو تھی چیزیں میرے لئے بڑی دلچیں کا باعث تھیں۔ ناصر فرازی تمام معولات سے فارغ ہوا اور اس کے بعد مجھے ساتھ لئے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کی پرانی فورڈ کار بہترین کنڈیشن میں تھی۔ ایک سلف میں اسٹارٹ ہوتی تھی۔ ہم چل پڑے۔ راستے میں، میں نے اس سے کہا۔

''اس ممارت کا فاصله کتنا ہے؟''

" ار، عجیب وغریب جگہ ہے۔ ویسے تو شہر سے باہر نکلتے ہی اگر ہموار راستال جائے تو نیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا سفر ہوتا ہے، لیکن غالبًا اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا گیا یا پھر اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ جب وہ عمارت تعمیر ہوئی ہوگی تو اس کے آس پاس آبادیاں ہوں کی لیکن بہر حال اب ہمیں وہاں تک پنچنے کے لئے تقریبًا 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گادراس کے بعد تھوڑا ساکیا سفر"۔

میں نے خاموثی اختیار کر لی۔

ایک اچھی شاہراہ سے گزر کر آخرکار ایک پکی پگڈنڈی اختیار کرنا پڑی۔ میں اس علاقے کی جغرافیائی نوعیت سے واقنیت حاصل کررہا تھا۔ پھر میں نے دور سے اندھیرے میں لپٹی ہوئی اس کھنڈرنما عمارت کو دیکھا۔ واقعی اس کا جائے وقوع خطرناک کہا جاسکتا تھا۔

ممارت کو دور ہی ہے دیکھ کریہ اندازہ ہوجاتا تھا کہ بے حد عظیم الثان اور ہیبت ٹاک جگہ ہے۔ قریب پہنچ کرصورتِ حال مزید واضح ہورہی تھی۔ بلند و بالا دیواریں،نمی، دھوپ اور ہوا کے باعث کالا رنگ اختیار کرچکی تھیں۔ جگہ جگہ اینٹوں سے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ بدنما

اور خستہ اینٹیں کسی شارک مجھلی کی آنکھوں کی طرح جھا تک رہی تھیں۔ قرب و جوار میں ریٹ کے میلے بھرے ہوئے شے جن پر ناگ بھنی کے پودے جاہ نظر آرہے تھے۔ اندازہ یہ ہورہا تھا کہ اس علاقے میں سانپ بھی ضرور ہوں گے۔غورے

زمین پر دیکھا جاتا تو ریت پر سانیوں کی لیریں نمایاں نظر آتیں۔ پھر ہم نے عمارت کے دروازے پر روشی دیکھی۔ اس روشی میں کھھ انسانی سائے نظر آرہے تھے، دور سے دیکھنے والے یقینی طور براس ماحول کو د کھ کر خوفزدہ جوجاتے۔ میں نے بھی اس سلسلے میں فورا نام فرازی ہے سوال کر ڈالا تو وہ مسکرا کر بولا۔

" در هم روشنی میں ان لرزئے ہوئے انسانی سابوں کو د کھ کر ان ویرانوں کی طرف کل آنے والا کوئی بھی محض وُم دبا کر بھاگ سکتا ہے یا چر دم دےسکتا ہے۔ ویسے وُم اور دم کا فرق حمهين سمجھ ميں آيا؟''

' تمريه كيا قصه ٢٠٠٠ "قصة نبيس، يه اساعيل عباس اوراس كالمازم شمشير ب- بهى ظاهر ب بلندو بالاعمارة سے دور بی سے سی نہ سی کو آتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے ہاری گاڑی دیم ل

ہوگی اور ہمارے استقبال کے لئے آگھڑے ہوں گئے۔ بہر حال تھوڑی در کے بعد ہم لوگ اس عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے اور میں نے ممبلی بارا ساعیل عباس کو دیکھا۔ کسی قدر ب قامت کیکن سرخ چبرے والا میمخص کافی خوش مزاج معلوم ہوتا تھا، جیسے ہی ہم نیچے اترے، د

دونوں ہاتھ پھیلا کر ہماری طرف برطا۔ پہلے وہ مجھ سے بغل گیر ہوا اور بولا۔ ''میں دعوے ہے کہ سکتا ہوں کہتم جمیل ہو ..... کیوں ناصر فراز کی میرا کہنا عُلط تو نہیں''۔

''البته اینے بارے میں، میں آپ کو بتاؤں، میرا نام اساعیل عبائی ہے'۔عبای ک ایک زور دار قبقهه لگایا اور پھراہے غلام شمشیر کی طرف دیجھتے ہوئے بولا۔ '' گاڑی تم اندر لے آؤ کے جمیل صاحب، یہ میرا چھوٹا بھائی نذیر ہے اور یہ جار<sup>ے</sup>

ساتھ تمشیر جس کا عہدہ بہت بڑا ہے۔بس آپ یوں سجھ لیجئے کہ ہم ای کے بل پر زندگی ک<sup>زار</sup>

رے ہیں۔ یہ بہترین کھانا پکانا ہے، بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے، بہترین ہادُس کیپر 'ہے۔ایک 

ہتھاراستعال کرنے کا جربہ ہے'۔ وری گذ ..... زبردست بات بے بیتو:الیا ساتھی اگر کسی کومل جائے تو بیتو بہت خوش

تہتی کی بات ہے ۔

"والائكم مين في ملط سوچا تھا كه اس عمارت مين ملازمون كى ايك فوج جمع كرلون،

کین جارآ دمی بردی مشکل ہے گئیر گھار کر لایا تھا۔ پر جاروں بھاگ گئے''۔ اندر داخل ہوتے ہی اساعیل عباس نے قبقبدلگایا۔ وہ بہت کیا دہ بننے کا عادی تھا۔

«دلين ڪيون؟" "اس لئے کہ عمارت کے دوسرے مکینوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کردیا تھا"۔

" (دوس بے ملین؟"

'' إِن بَعِيُ ايك ايس جُكه جہاں طويل عرصے تک كوئي نه رہا ہو، اگر بچھالوگ بسيرا كر ليتے ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے اور پھر یہ بات تو تم لوگ جانبے ہی ہو کہ زر، زن اور زمین کے جھڑے ہمیشہ ہی سے چلتے رہے ہیں۔اب ہم نے یہاں جن لوگوں کو ڈسٹرب کیا

ے، وہ ظاہر ہے ہماری آمد کو پند تو نہیں کرتے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک دلچسپ جنگ کا چلنا بہت ضروری ہے'۔

بہرحال اس بات کو ناصر فرازی نے بوی دلچین سے سنا تھا۔ پھر اس نے کہا۔

''آپ کا مطلب ہے مسٹر اساعیل عباس کہ واقعی اس ممارت میں ایسا کوئی سلسلہ ہے۔ میرامطلب ہے کہ بیالک آسیب زدہ ممارت ہے'۔

اساعیل عباس نے زوردار قبقہد لگایا پھر بولا۔

"نم موڑا دور ہے نہ میدان، میں پورے دعوے سے تو بینبیں کہد سکتا کہ اس محر میں بری روحیں رہتی ہیں لیکن بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی پراسرار مدافعت ہور ہی اب سے مدافعت انسانی ہے یا غیر انسانی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہدسکتا،

مدا فعت تو بہر حال ہوئی ہے''۔ "لين آپ كا مطلب بمسراساعيل عباى"-

''میں بنا تا ہوں''۔ایا تک بی نڈیر نے درمیان میں دخل دیا اور ہم سب اس کی طرز متوجہ ہو گئے۔ میں نے تو ابھی خاموش ہی اختیار کررٹھی تھی،کین نذیر عباس بولا۔

"مل نے یہاں بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں، اس محقر وقت میں، جن سے بھے اندازہ ہوگیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہیں، ہاری یہاں موجودگی کو ناپند کرتے ہیں'۔

'' خیر چلوچپوژ و، بیرسب بعد کی با تیں ہیں۔معزز مہمانوں کو پہلے ہی مر<u>طے</u> پر اس <sub>قدا</sub>

خوفز دہ کردینا ایک غیرمناسب مل ہے'۔ "ناصر فرازی آپ کے بارے میں بہت ی باتیں بتاچکا ہے۔مسر بمیل، واقعی پُرامرار واقعات میں دلچین کا ابنا الگ ہی مرہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آئے آپ کے لئے کوئی مناسب

جگه منتخب کردوں۔ ویسے تو رات کو ہم سب جمع ہوکر اس مسئلے پر حفقکو کریں گئے'۔ جو کم، مارے لئے منتخب کیا گیا تھا، وہ صاف ستحرا تھنڈا اور زمانہ قدیم کے فریچر سے آراستہ تھا،ان کے بارے میں ناصر فرازی نے بتایا۔

"جيساكم من تهمين بنا چكا مون، يه فرنير بهي يهلي موجود نبين تقا، بلكه اس ايك برامرا تہد خانے میں سے نکالا گیا اور اس کے بعد کمروں میں اسے جگہ دی کئی ہے اورمسر اسائیل عبای نے خود وہ تہہ خانہ دریافت کیا تھا اور'۔

"اس سلسلے میں کوئی تفصیلی بات تو نہیں ہوئی میری، لیکن بہرحال عمارت کا جائزہ کیے ك بعد يه اندازه بوتا ہے كه واقعى يبال كوئى كر بر ہے۔كيا آپ كواس سلسلے ميس كوئى خاص تجربہ ہے؟" فرازی چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھرہنس کر بولا۔

"أيار مجھ تو يوں لگتا ہے كہ جيسے كوئى بُر اسرار روح تيرے اندر بھى داخل ہوگئى ہے، تيرے بات كرنے ميں أيتر يل مجھ واقعي كي بار جرت انكيز كي ہے۔ وقت موكيا ہے، خاصا وقت كرر گیا پھر بھی اتنانہیں ہوا کہ اتن بردی حو یکی میں تبدیلی آجائے مجھے تو لگتا ہے کہ عمارت کے مجوت جھ پراٹر انداز ہوئے ہول'۔

میں مننے لگا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بیر تمارت اینے ملئے ہی ہے آسیب زوا معلوم ہوتی تھی۔ آسیب زدہ ممارتوں میں ایک عجیب ی نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ان کم

درود بوار روتے ہوئے لگتے ہیں۔ایک ایک منظر سے عجیب وغریب احساسات جھا نگتے ہیں۔ می تو خبر کے دل کا انسان تھا، کیونکہ جن واقعات سے میرا واسط پڑچکا تھا، وہ بہت ہی ن الركوني الركوني اليا تخص جس في بهي زندگي يس كوني پُراسرار واقعات اور جالات كا خوناك تنظي، تيكن اگر كوني اليا تخص جس في بهي زندگي يس كوني پُراسرار واقعات اور جالات كا

منه دیکھا ہو، اس کمرے میں ہی آجاتا تو یقیناً دہشت زدہ ہوجاتا۔ پُراسرار اور قدیم فرنیچر جو مدجد ہے ٹوٹا پھوٹا تھا،لیکن جے استعال کے قابل بنالیا گیا تھا۔میزیں، کرسیاں، آتش وان اورا پے ہی دوسرے ڈیکوریش پیس جن میں کچھ کو زبردی ڈیکوریش پیس بنادیا گیا تھا۔ مثلًا كارنس ير ركها موا ايك انساني باتھ جو دور سے ديھتے ہىكى انسان كاكٹا موا باتھ

محوں ہوتا تھا، لیکن اصل میں اس کی الکلیوں کے درمیان ایک شمع رکھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے دوسرے سرے سے خون میکتا ہوامحسوس ہور ما تھا۔ مجھے سیبھی اندازہ ہور ما تھا کہ اساعیل عمای بذات خود مجی ای متم کا انسان ہے، بعض لوگوں کو ایسی صورتیں پند ہوتی ہیں جن سے خوف

ا جا بك بى ناصر فرازى بابرنكل كيا\_ مين ايك مجهد دار شخصيت كا مالك تقاء بجهد المع تك

میرے دل میں خوف کا کوئی گزرنہ ہوا۔البتہ پھرایک ابیا دا قعہ ہوا جس نے بجھے حیران کردیا۔ مرى نگاہ كرے كى دوسرى چيزوں كا جائزہ ليتے ہوئے اس كئے ہوئے انسانى ہاتھ پر جايرانى

جس کی الکیوں کے درمیان مع رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بیاحساس ہوا کہ اس ہاتھ کی الگیاں بل رہی ہیں۔ میں نے حیران نگاہوں سے کارنس پر رکھے ہوئے اس انسانی پنج کو

ویکھا۔ یہ حیرانی کی انتہاتھی کہ میں نے الکیوں کو دوبارہ ملتے ہوئے دیکھا۔ پھر اچا تک ہی ہاتھ کے درمیان رکھی ہوئی شمع روشن ہوئی اور میں اچھل کر کھڑا ہوگیا۔ یہ كا قصه ب، ايك لمح كے لئے ميں سوچار ا-تمع كا اعاك جل جانا ميرى سجھ ميں ہيں آيا

تما- رفتہ رفتہ میرے قدم آمے برھے اور ہاتھ کے قریب بھی میا۔ تب میں نے دوسرا منظر ویکھا۔ ہاتھ کی کئی ہوئی کلائی سے خون کے قطرے لیک رہے تھے اور اچھا خاصا خون جمع ہوچکا تھا۔ میری آئکھیں حیرت سے مچھٹی کی مچھٹی رہ کئیں۔ ہلتی اٹکلیاں ساکت ہوگئ تھیں۔ قریب

ے ویکھنے پر اندازہ ہوا کہ بیکوئی ڈیکوریش پیس نہیں بلکہ واقعی ایک انسانی ہاتھ ہے جو کلائی ك ياس كاث ديا كيا ب، لكن اس سي مكيت موئ خون في قطر عمر ع خدا ..... من سے انگل سے اس خون کو چھوکر و یکھا تو گاڑھا خون میری انگل کے بور سے لگ گیا۔

ایک کمجے کے لئے میں سوچتا رہا، پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ای وقت ناصر فراز میرے پیچھے سے آگیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، میں اچھل پڑا، جومنظر میں ویکھ رہاتی اس کود کھے کرخوف کا احساس تو قدرتی بات تھی، ناصر فرازی جھے کھڑا دیکھ کرمیرے پاس آگا۔ ''کیا بات ہے؟''

''اسے دیکھو'۔ میں نے ہاتھ کے پنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''میں نے کہانا تم سے اساعیل عباسی ایک کھسکا ہوا آدمی ہے۔ اسے اس طرح کی نفول چیزوں سے بہت دلچیسی ہے اور وہ انہیں نوا درات میں سے سجھتا ہے۔ یہ کٹا ہوا انسانی ہاتھ پین طور پر کسی ایسی چیز سے بنا ہے جوانسان کی کھال سے مشابہت رکھتی ہے'۔

''روشن ہوگئ ہے''۔ ناصر فرازی نے جیران کن کہجے میں کہا۔

''ہاں تم دیکھونا''۔ میں نے رخ بدا اور پھر دوسرے لیح میرا مند جرت سے کھل گیا۔
شخ بجھی ہوئی تھی۔ جب موم بتی جلتی ہے اور اس کے بعد اسے بجھادیا جاتا ہے تو لازی طور پر
اس کا ہلکا سا سفید دھواں خارج ہوتا ہے اور ایک ٹاگواری بوبھی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت
سے ہے کہ نہ تو اس وقت اس کا موم پکھلا ہوا تھا، نہ اس کی بتی میں کوئی الی بات تھی کہ وہ جل

یں ، مجمد میں بورے ہوتی وحواس کے ساتھ سے بات کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھادد حقیقت تھااور جیرت کا دوسرا حملہ مجھ پر اس وقت ہوا جب میں نے اس ہاتھ کو دیکھا۔

آہ! یہ تو واقعی پھر کا ہاتھ تھا جس کی انگلیاں ایک مخصوص انداز میں اُتھی ہوئی ہیں۔ اچا تک ہی جُھے خیال آیا، میری انگل میں بھی خون لگا ہوا ہے۔ جُوت کے طور پر میں یہ خون آن پیش کرسکتا ہوں، میں نے جلدی سے اپنی انگل کو دیکھا لیکن خدا کی پناہ میری انگلی کا یہ همہ یالکل صاف سھرا تھا۔

" تنہیں کیا ہوگیا ہے جمیل، لگتا ہے کہ اس مکان کے آسیب تم تک پہنچ گئے ہیں'۔ میں نے چھکے انداز میں ہنس کر کہا۔

'دنہیں، بس ایسے ہی میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر شمشر ہمیں لے کر پہنچ گیا۔ اساعیل، نذیر وہاں موجود تھے۔شمشیر کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ ب

نی کھانا ای نے تیار کیا تھالیکن وہ اس وقت کھانے کی میز پر ایک معزز مہمان کی حیثیت

رور ہے۔ کھانے کی میز پر اسائیل عباسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ورمی واقعی بری بے چینی سے تمہارا منتظر تھا، ناصر فرازی صاحب اور خصوصاً جمیل ماحب کا، کیونکہ جھے تم نے بتایا تھا کہ تم دونوں ایسے پُر اسرار واقعات میں بے پناہ دلچیں رکھتے ہو۔ میری زندگی کا بہت ساحصہ تو تمہارے سامنے ہے۔ یہ بھولو کہ اس عمارت کی خریداری بھی میں اپنی زندگی کا ایک اہم کارنامہ سمجھتا ہوں۔ بہرحال میں تمہیں بتاچکا ہوں کہ یہاں پکھ میں اپنی زندگی کا ایک اہم کارنامہ سمجھتا ہوں۔ بہرحال میں تمہیں بتاچکا ہوں کہ یہاں پکھ پُر اسرار اور ارزہ خیز آوازیں نی جاتی رہی ہیں۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پین کہ کھلوگوں نے کسی جگہ کوئی اڈا بتا رکا ہے اور اس طرح کے پُر اسرار حالات پیدا کردیے ہیں کہ کوئی دوسرا وہاں نہ تک سکے۔ اس بات پر میں نے خاص طور پر نظر رکھی ہے'۔ دیکھے سوالات درمیان میں کر سکتا ہوں، مسٹرعبای؟''

''تو پھر تہیں بلایا کس لئے ہے؟'' اساعیل عباس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا۔ ''اصل میں یمی تو میں جاہتا ہوں کہ اس عمارت کے بارے میں کسی ذمہ دار اور دلیر آدی ہے تفصیلی گفتگو کروں''۔

المراس کے لئے آپ نے میراانتخاب کیا ہے تو آپ کاشکر گزار ہوں۔ میں سیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے میراانتخاب کیا ہے تو آپ کاشکر گزار ہوں۔ میں ات کی تو کیا اسلط عمل کسی رکاوٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟''اساعیل عبای کے چبرے پرمسکراہٹ کھیل گئی، پھراس نے کہا۔

"شین نے جب متعلقہ لوگوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی تو کچھ چہرے چیرت کی تھوری بن گئے۔ کچھ پر ایسے آ نارنظر آئے جیسے اپنی زندگی میں کسی ہوش مند پاگل کو دکھے رہے ہوں اور اس میں واقعی کوئی شک بھی نہیں کہ ایس کسی عمارت کے خرید نے کی بات دیوائی کے موا اور کچھ بھی تہیں۔ بہر حال کچھ لوگوں کے اپنے مفادات بھی اس خرید سے وابستہ تھے۔ انہوں نے میری بوی پذیرائی کی اور عمارت کو خرید نے میں میری کافی مدد کی۔ اس کے لئے انہیں مالی منافع بھی حاصل ہوا اور بیخرید کمل ہوگئی۔ اس کے علاوہ تم دکھے جو گے کہ یہاں تک آتے ہوئے قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں۔ اس لئے اور بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں کے اس کے اس کے اس کے ایس کے علاوہ تم دکھے والے کہ یہاں تک آتے ہوئے قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں۔ اس لئے اور بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں

" محیک اس طرح کم از کم به بات مکمل ہوگئ کہ اس عمارت کی خرید میں لوگوں کی دلچے

یماں سے گزرنے والے، میں نے خاص طور پرغور کیا ہے کہ بھی اس عمارت کے قریب ر

موکر نہیں گزرتے۔ گویا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ بیٹھارت آسیب زوہ <sub>سے ال</sub>

کیوں تھی۔ اس کے علاوہ مسٹر اساعیل عباس، کیا آپ نے اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنے

اس کے نزدیک سے گزرنا خطرناک"۔

لین میں نے برداشت کیا۔ بہت دیر تک یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ اس وقت چاروں ملازم میں میں نے برداشت کیا۔ بہت دیر تک یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ اس وقت ہوئے میرے میں میں میں انسانی چینوں کی آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا، پاس آئے اور بولے کہ عمارت میں انسانی چینوں کی آوازیں بلند ہورہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا، جسے کوئی کسی کوئل کررہا ہو۔ ان میں سے ایک ملازم نے پچھ اور بھی عجیب و غریب باتیں

ں''۔ ''وہ کیا؟'' میں نے سوال کیا۔

''اس نے کہا کہ یہاں سے فاصلے پر موجود آبادی فیض پور کے پھھ باشندوں نے بڑی غرب ماتیں انہیں بتائی ہیں''۔

عِب وغریب با تیں انہیں بتائی ہیں''۔ ''وہ کیا؟''

اں بار ناصر فرازی نے سوال کیا تو اساعیل عباسی بولا۔ دوں تنہ دیجے مجمد عرب نے خب نہ بہا معا

ہوں۔ لا ھ دھے لگائے سے سرکاری دوبارہ اسارے نہ ہوی، چیا چہوہ رات اس ممارت یک رک گئے، لیکن دوسری صبح ان کا وی توازن درست نہیں تھا۔ رسیاں کندھے سے باندھ کر گاڑی کھیٹنے کی کوشش کررہے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہوگئی۔ ایک اور صاحب ایک دن یہاں آکر قیام پذیر ہوئے تھے کہ صبح کو ان کی بھی لاش یہاں سے ملی۔ ایسے کئی واقعات بیش آئے۔ میں نے ملازم کو ڈانٹا اور کہا کہ ایک فضول با تیں کرکے دوسروں کوخوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔

ملازم خاموش ہوگیا تھا لیکن میں یہ بات محسوں کر چکا تھا کہ باتی ملازموں کے چبرے خون سے زرد پڑے ہوئی ہوئی۔ میں خون سے زرد پڑے ہوئے ہیں۔ بہر حال دن کی روشیٰ میں الیک کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں سنے کافی دور دور کا جائزہ لیا تھا، لیکن کہیں ایسے نقوش نہیں پائے گئے جن سے یہ اندازہ ہوتا کہ رات کوکوئی گڑ بڑ ہوئی ہے۔ البتہ دوسری رات جب ہم، میرا مطلب ہے، ملازم اور میں، اس

وقت تک نذیر میرے پاس نہیں آیا تھا، بہت دیر تک آوازوں کا یا کی اور بات کا انظار کرکے اسے بہترہ کی اور بات کا انظار کرکے اسے بہتروں میں پہنچ گئے تھے کہ اچا تک دور دراز کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں بلند

ں وس کی ۔ ''جہاں تک اس کی تاریخ کے معلوم کرنے کا تعلق ہے، اس کے لئے تو اب ہم کا شروع کریں گے۔ اس کے بارے میں جہاں تک میری تحقیقات کا تعلق ہے، میں پور اعتاد کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیسات، آٹھ سوسال پرانی ہے۔ اس کی طرز نقیر، اس کا فرنیچرالا

بہت کا ایک چیزیں جو یہاں سے مجھے دستیاب ہوئی ہیں، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں۔

حالانکہ عمارت کا تم جائزہ لے چکے ہو۔ اس کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ بھوٹ چکا ہے ادر یہ

برسوں سے ویران پڑی ہوئی ہے، لیکن اب تم اس کی بیموجودہ شکل بھی دیکھر ہے ہو۔ یہ الگ

بات ہے کہ ہیں نے اسے صاف ستھرا کیا ہے، لیکن کسی قتم کی تعمیر نہیں کرائی۔ اور یہ بات میں

ابت تجرب سے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی صدیوں یہ اس عالم میں رہ سکتا

ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ یہ عمارت گرجائے''۔

دوگڑ، یہ ایک دلچسپ بات ہے''۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

چند لمحات کے لئے خاموثی طاری ہوگئ۔ ایسا لگنا تھا کہ ہر خفص ان الفاظ کے تاثر بل ڈوبا ہوا ہو۔ پھر میں نے سوال کیا۔ "عبای صاحب، آپ تو یہاں کافی ون سے مقیم ہیں۔ آپ یہ بتائے کہ آپ نے بھی یہاں کوئی الیمی بات محسوس کی؟" "ہاں سسمیرے یہاں آنے کے تقریباً آٹھ ون بعد کا ذکر ہے، رات کے گیارہ یا اِدا

ن کر ہے ہوں گے۔ ہر طرف دہشت ناک سنائے کو چیر نے والی وہ آواز، یوں لگتا تھا جیسے کولا ماؤتھ آرگن بجار ہا ہے۔ آہتہ آہتہ وہ آواز بلند ہونے لگی۔ پھراجا تک ہی ایک ہاکا سادھاکہ ہوا اور اس آواز میں انسانی چینیں شامل ہوگئیں .....کر بناک، اذبیت ناک جیسے کسی کوکوئی سخت

بو مرور من مور میں مصل ملین ماں ہو یں منت کربات ادبیت ماں ہوں کو وں مسلم الم کر ان آواز وں کی طرف دوڑا اذبیت دی جار ہی ہو۔اصولی طور پر یہ ہونا چاہئے تھا کہ میں اٹھ کر ان آواز وں کی طرف دوڑ<sup>نا</sup>

ہوئیں اور پھر کوئی زور زور سے رونے لگا۔

شخیر ایک ساتھ یبال مقیم ہیں، لیکن نہایت بے چینی کے ساتھ میں تمہارا انظار کررہا تھا، شخیر ایک ساتھ یبال مقی تم میرے ساتھ تھے اور تم نے بردی دلچین کا ثبوت دیا تھا''۔ سریک پچھلے کچھ معاملات میں تم میرے ساتھ تھے اور تم نے بردی دلچین کا ثبوت دیا تھا''۔

تیں ہے، اس نے کہا: چرے پر گہری سوچ کے آ ثار تھے، اس نے کہا: ''گویا اب بھی ان آواز وں کوسنا جاسکتا ہے؟''

دو <sub>کو یا اب</sub> بھی ان آوازوں کو سنا جا سلتا ہے؟ '' دو اندازہ تو میں ہے کہ بیرروزانہ آدھی رات کے بعد سورج نگلنے تک سنائی دیتی ہیں، تھوڑا

الدارہ و مہی ہے میں میں اور اس کے بعد پھر وہ شروع ہوجاتی ہیں'۔ تھوڑا وقفہ ہوجاتا ہے۔ان کے درمیان اور اس کے بعد پھر وہ شروع ہوجاتی ہیں'۔

''اندازہ کیا ہوتا ہے؟'' میں نے رکیبی سے سوال کیا۔ ''بس بھی سٹیاں بجتی ہیں۔ بھی باجے کی آواز سائی دیتی ہے، پھر بھی چینیں سائی دیتی ہیں، ویسے ان چینوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بیرا لیے خض کے طلق سے نگلتی ہیں جے

> شدیداذیت دی جاری ہو''۔ ''مسرعباس آپ نے تہد خانے سے بیسامان نکالا ہے؟''

سربان، پ *سے ہدفات سے* 2000ء ہے۔ 'بان'۔

''تہدخانے میں کیا پوزیش تھی، آپ نے اس کا جائزہ لیا؟'' ''میں سجھانہیں''۔

''میرا مطلب ہے کہ اس کمرے کے پنچ بھی تہہ خانہ ہوگا''۔ عبای کچھ دیرسو چتا رہا پھر بولا۔''ممکن ہے''۔ ...

'' آپ نے دیکھانہیں''۔ 'دنہیں، خاص طور برنہیں دیکھا''۔

''ہیں، خاص طور پرمہیں دیکھا''۔ ''ون کی روثنی میں مبھی آپ نے کمرے میں جا کر دیکھا؟''

"بال سساليا ميس في ضرور كياليكن كوئى قابل ذكر بات نظر نبيس آئى، يهال تك كه كوئى

"اگرآب بیسوچ رہے ہیں،مسٹرجیل کہ وہاں کوئی ایسے مائیکروفون یا ایس کوئی چیز رکھ دیا گئی ہو، یا دیواروں میں نصب کردی گئی ہوجس سے بیہ آوازیں سائی جاتی ہوں اور اس کا کہا مظربیہ ہوکہ کوئی شخص ہمیں اس عمارت سے دور کرنا جا ہتا ہوتو میں سیبھی کوشش کر چکا ہوں،

پھرا یے سٹیاں بھیں جیسے کسی کو ہوشیار کیا جارہا ہو۔ میں نے دن کی روثنی میں بندو بر<sub>ت</sub> کرئیا تھا اور بیسوچ نیا تھا کہ اگر آخ ہی آواریں بلند ہو تیں تو ٹیں ان کا جائزہ لیننے کی کوش کروں گا۔ ملازموں میں سے صرف ایک ملازم نے میرا ساتھ دیا، باتی تین کمرے میں گھے

رہے۔ میں نے ٹارچ اور رائنل لی اور آوازوں کا اندازہ لگا تا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھا ہر آوازوں کا مرکز تھا۔ ملازم سہا سمٹا سا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں اس کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس میں تالا لگا ہوا تھا اور آوازیں ای تھ

کمرے ہے آرہی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن کو سنجالا .....اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آواز وں کو سننے کے بور خاص طور پر رات کی اس بھیا تک تاریکی میں اپنے دل و دماغ پر قابور کھنا ایک مشکل کام قا،

لیکن بہرحال زندگی میں بہت سے مرطے پیش آجکے تھے، جن میں خاصی خوفناک حالت کا وقت گزارنا پڑا تھا، چنانچہ میں نے خود کوسنجالا اور اظمینان سے تالا کھول کر ممرے میں وافل ہوگیا۔ طاققر ٹارچ کی روشنی میں نے چاروں طرف چینکی۔

اندر قدم رکھتے ہی اچا تک آوازیں بھیا تک شکل اختیار کر گئیں۔ مجھے یوں لگا جیئے تز ہوا کمیں میرے بدن کوٹول رہی ہوں۔ کتنی بارجہم میں سرسراہٹوں کا احساس ہوا تھا۔ آوازیں اتن تیز ہوگئ تھیں کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میرا سرگھو منے لگا اور رونکٹے کھڑے ہوگئے۔ اس دوران میرا وہ دلیر ملازم باہرنکل گیا تھا اور میں تنہا رہ گیا تھا۔ بہر حال اس کے

بعد میں واپس این کرے میں آگیا۔اب تو ملازموں کوکی طرح بھی بینہیں کہ سکتا تھا کہ دہ خوفز دہ نہ ہوں۔

وہ ملازم جو میرے ساتھ کرے میں گیا تھا، آپ یقین کریں کہ دوبارہ مجھے اس ممارت میں نظر نہیں آیا۔ باتی تینوں ملازم بھی اس کے بارے میں بچھ نہیں تاسکے کہ وہ کہاں گیا۔ال

دن ہے آج تک اس کا تہیں پیۃ نہیں چل سکا ہے، کیکن رات کی تاریکی میں وہ آوازیں اب بھی اس کمرے سے آتی ہیں اور میں آج تک ان کا سراغ نہیں لگاسکا۔ اس کے بعد نذ<sup>رر کو</sup> یہاں بلالیا۔ باتی ملازم بھی بھاگ گئے۔شمشیر میرایرانا ساتھی ہے۔ یہ کچیے مصروف تھا جس ک<sup>ل</sup>

وجہ سے اس وقت میرے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں ہے واپس آگیا اور اب میں، نذیر اور

"عمارت کے مشرقی حصے سے ہوا کی لہروں پر تیرتی ہوئی ایک مدھم می آواز میں الج

لیکن کوئی سراغ نہیں ملا'۔اساعیل عباس میہ باتیں کرتے ہوئے خاموش ہوگیا۔

"معافی جاہتا ہوں اساعیل صاحب بڑا ذاتی ساسوال ہے، کین چونکہ ہم سب یہاں مورد میں اس سلط میں گفتگو ہمی کرنی جائے۔ آپ ایک بات بتاہیے آپ ان آور ہمیں اس سلط میں گفتگو ہمی کرنی جائے۔ آپ ایک بات بتائے آپ ان آوازوں نے خوفزدہ ہیں؟"

ا اعلى عباس نے عجیب من نگامون سے مجھے دیکھا بھر بولا۔

کون ہوسکتا ہے'۔

"میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت صرف آپ ہیں جو اس قدر متاثر نظر نہیں آئے۔ یقینا اس کی کوئی وجہ ہوگ۔ ہوسکتا ہے کہ ناصر فرازی نے آپ کا انتخاب کی خاص مقصد کے تحت کیا ہواور مجھے اس بارے میں تفسیلات نہ بتائی ہوں۔ آپ واقعی ولیر انسان ہیں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہوت کے بیارت خریدی ہے اور جیسا کہ میں نے بی محارت خریدی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں یہاں پر ایک میوزیم بنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ سوچیں اور کہیں کہ دیکھوا ساعیل عبای نے ایک ایسا کام کیا جو عام لوگوں سے منفرد ہے۔ چنا نچہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اور مجھے بیتہ جل جائے کہ وہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی راستہ روکنا چاہتا ہے تو روشنی میں آجائے اور مجھے بیتہ جل جائے کہ وہ

"کیا آپ کواس سلسلے میں کسی پر شبہ ہے، میرا مطلب ہے کوئی ایس شخصیت جو آپ کا راستدروکنا جا ہتی ہو؟"

"میرے سوال پر اساعیل عبای کمی سوچ میں ڈوب گیا اور میں چونک پڑا۔ سوچ میں ڈوب گیا اور میں چونک پڑا۔ سوچ میں ڈوب کا مقصد یہ ہے کہ کوئی الیی شخصیت ضرور ہے جس کے بارے میں اس کے ذہن میں اس دوران یہ شبہ ہور ہا ہے۔ میری دلچسیاں اس سلسلے میں بڑھ گئی تھیں۔ میں خاموثی سے اساعیل کی صورت دیکھا رہا۔ میں نے محسوس کرلیا تھا کہ ناصر فرازی بھی تجس بحری نگا ہوں سے عباک کا چرہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ لمعے خاموش رہنے کے بعد عباس نے کہا۔

''حالانکہ اس وقت جوصورتِ حال ہے اس میں مجھے یہ الفاظ کہنا یوں عجیب سالگتا ہے کہ میرا بھائی نذیر بھی یہاں موجود ہے، لیکن معاملہ چونکہ ذرا بالکل ہی مختلف ہے اور اس وقت کی میرا بھائی نذیر بھی یہاں موجود ہے، لیکن معاملہ چونکہ ذرا بالکل ہی مختلف ہے اور اس وقت کی مصورتِ حال صرف فدا تی نہیں'۔ تمام لوگ ان جملوں پر متوجہ ہوگئے تھے۔ اسائیل عباس نے کہا،''اصل میں زندگی کے رات دن اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت اسائیل عباس نے کہا،''اصل میں زندگی کے رات دن اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت

الم یک عبای نے کہا، ''اصل میں زندگی کے رات دن اس طرح گزرے کہ ہمیں بہت سے معاملات میں مناسب فیصلہ کرنے کا موقع ندمل سکا۔ میں نے اور میرے بھائی نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ عام راستوں ہے ہٹ کر ہے۔ خاص طور پر نذیر جس نے یہیں رہ

سن کھی'۔ نذیر عبای نے آہت ہے کہا۔
''جیرت ناک، دیکھو کیا تم ماؤتھ آرگن کی سُر سن رہے ہو۔ میں نے خود ریآ وازیں ک تھیں۔ عباس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے یوں محسوں ہور ہا تھا جیسے با قاعدہ ایک نفر بہا جار ہا ہو، جس کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے دروازے اور کھڑ کیاں بندتھیں۔ رہا تک یہ آوازیں بڑھتی رہیں۔ اچا تک میں اپن جگہ سے اٹھا اور وہ تمام کھڑ کیاں کھول دیں۔ آوازیں تیز ہوگئیں۔ ایک آواز لمبی چینی ہوئی انجن کی سیٹی کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ

کرے کے اندر تھے کیکن باہر پھیلی تاریکی اور بھیانک ماحول میں یہ آوازیں در حقیقت اعصاب شکن ہوگئیں۔ اعصاب شکن ہوگئیں۔ اور کوئی بھی اجبی مخض ان سے متاثر ہوسکتا تھا۔ اگر خود اساعیل صاحب ادر اس کا ملازم

شمشیراور بھائی نذیر ان آوازوں کے عادی نہ ہوتے تو ان کی حالت بھی خراب ہوجاتی، کین میں ناصر فرازی کے چبرے پر ایک پیلا ہٹ می دیکھ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا ہلا ہولے ہولے کانپ رہا ہو۔خود میں بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔

اور مجھے بار باراپنے لباس کے ینچے ایک سرسراہٹ محسوں ہور ہی تھی ، جیسے کوئی نادہ ا ہاتھ میرے بدن کوٹٹول رہے ہوں۔ یہ آواز میں بغور سن رہا تھا۔ پتے نہیں کسی انسان کی تھیں! نہیں کبھی تو یہ محسوس ہوتا جیسے یہ کوئی مشینی آواز ہو۔ یہ بھی تیز ہوجا تیں اور بھی مدھم لکن اس میں درد، کرب اور تکلیف کی شدت کا جواحساس تھا، اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔

کھے لیے میں مختلف کھڑکیوں کے پاس کھڑا کان لگاکر ان آوازوں کی ست کا اندازد لگا تا رہا۔ غالبًا میں ہی ان کے درمیان ایک ایسافخص تھا جو آوازوں کے سراغ کے سلسلے ہی متحرک تھا، ورنہ باتی سب لوگ تو سرد اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سادہ کھڑکیاں بندکردیں اورنشست پر آکر بیٹھ گیا۔ یہاں موجودلوگوں کے چبروں سے میں سے اندازد

لگارہا تھا کہ بیسب خوفزدہ ہیں۔ تعجب کی بات تھی ، خاص طور پر اساعیل اور نذیر دغیرہ ک سلسلے میں کہ اگر وہ ان آواز وں سے خوف محسو*ں کرتے تھے* تو پھریہاں قیام کیوں کیا ہوا<sup>تی</sup> انہوں نے؟ میں نے یہی سوال عباسی سے کر ڈالا۔

1

کر بڑی ترتی کی ہے اور اس خیال میں رہ گیا تھا کہ منتقبل کا آغاز تو کسی بھی وقت ہوسکتا ہے ببر حال وہ سویڈن سے واپس چلی آئیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ وطن واپس آنے لعنی بیوی اور بچے وغیرہ۔اصل میں مستقبل بنانے کے لئے تھیجے وقت پر عمل کرنا ضروری کے ے بعد ہے پہلے انہی سے ملاقات کروں گا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ان کا تعلق اب بھی كيونكه تزرنے والا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مستقبل سے مستقبل لعمير تبين كيا جاسكتا، بلكه حال م نین بورے ہے۔ ایک اچھا کاروبار کرئی ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پند کرتے ہیں، مستقبل تعمير كياجاتا ہے۔ لین یہ بات بھی آپ لوگ ذہن تین کر لیجے کہ ہماری اس پند کو بھی بہت ی نگامیں حدد کے شاید تمبید طویل ہوگئ۔ کہنا یہ جابتا تھا، نہ میں نے شادی کی نہ میرے بھائی نے لکن انداز میں دیکھتی ہیں، چونکہ اور بھی چند افراد ہیں جو ذکیہ بیگم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کررہے اس کا مقصد بینیں کہ میں نے زندگی کی اطافوں سے مندمور رکھا ہے۔ ہں اور ان کا مقصد ایک ایس عورت کی قربت حاصل کرنا تھا جو مالی طور پر انتہائی مطمئن ہے۔ یہاں آنے کے بعد قیض پور میں ایک معزز اور پُر اسرار شخصیت سے ملاقات ہوئی۔امل یاں تک کہ میں نے اور ذکیہ نے اپنی شادی کا اعلان بھی کردیا ہے، بہت ساری باتیں ایس میں ذکیہ بیگم مجھے سویڈن میں ملی تھیں ۔ کاروباری ذہن کی مالک ہیں اور جیران کن بات یہ ، ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے بتانا مناسب مہیں ہوتیں۔ میں نے شاید کچھ الفاظ کو چھیانے کی کہ میری طرح ہی ان کی زندگی بھی اپنی تعمیر میں گزرگی۔ ان کی کہائی مختصر سے ہے کہ ان کے كوشش كى ب، كيكن حقيقت بيب كه مين بير مكان ذكيه بيتم كو تخفه مين دينا جابتا مون، كيونكه ان والدين دو چھوٹى بہنوں كا بوجھان كے شانوں پر چھوڑ كر دنيا سے چلے كے اور انبيس اپنى بہنوں ے مطابق یہ ان کا خاندانی مکان ہے۔اب میں بہنیں کہدسکتا کہ کس کومیرے اس خیال ہے کوایک مناسب زندگی دینے کے لئے مردول کی طرح کام کرنا بڑا اور یہ حقیقت تو آپ جی اختلاف ہے اور کون مینیں جا ہتا کہ میں میر مکان اس طرح اپنی تحویل میں رکھوں یا اے ذکیہ بیم کودینے کی کوشش کروں۔ حالاتکہ یہ ایک بے مقصدی بات ہے، لیکن ہر صورت میرے ا کھی طرح جانتے ہیں کہ جب عورت اپنے جذبوں میں سفر کرنی ہے تو پھر وہ بہت آگے ہولی ذ بن میں بارہا آیا ہے کہ ہوسکتا ہے میرے رقبوں نے مجھے خوفردہ کرنے کی کوشش کی ہو۔اس

كەآپلوگ اس سلسلے میں میرى بہتر مدد كرسكيں '-"ایک روز شام کے وقت جبکہ میں قیض پور میں ذکیہ بیٹم کے گھر کھانے پر مدعو تھا، کچھ اورلوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور میں اس مکان کی خریداری کی بات کررہا تھا تو دوران تفتلونی صاحب نے کہا کہ آخر میں اس مکان کا کیا کروں گا؟ ازراہ نداق میں نے کہا۔ " آپ اوگوں کو اس بات کا علم تو ہے کہ میں اور ذکیہ بیگم منفر د مزاج کے مالک ہیں۔ہم الناليك الگ مقام رکھتے ہیں۔ میں نے بھی فیصلہ كيا ہے كه شادى كى بہلى رات بم اس مكان مِل كُرْ اري كر باقى لوگوں ير جو يچھ، بھى رومل بوا، وه تو ايك الگ بات ب ذكيه بيم نے کہا،عبای کیا تمہیں سے بات معلوم نہیں کہ بی ممارت آسیب زدہ ہے۔ بیتو بہت اچھی بات ہے 'ذکیر بیگم که ہماری زندگی کی پہلی رات ایک آئیبی ماحول میں گزرے گی۔ ہر ماحول کا اپنا ایک مراج ہوتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا خوش ذو تی کی علامت ہے۔

بات کے تو سوفیصد امکانات ہیں .... میں آپ کو کھے اور بھی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہوسکتا ہے خاتون ذکید بیم میں ایس بی آ کے کی شخصیت ہے۔ میری اس سے سویڈن میں ملالات ہوئی تو ہم دونوں کے درمیان گہری دوتی ہوگئے۔ میں اس سے دوتی کو محبت کا نام تو نہیں دے سكتا، چونكه جم دونوں كى پخته عرفهى البته آپ لوگ به كهه سكتے بيں كه به بخته عمر كى دوئق ها، ير زياده پائيدارتھي۔اگر آپ لوگ خاتون ذكيه كوديكھيں تو وه آپ كو بے انتها پسند آئيں گی۔ حسين صورت کے ساتھ ساتھ حسین سیرت اور ذہانت کی مالک بھی ہیں۔ان کا خاندان انتہالی الل ہے۔ زمانہ قدیم میں ان کی اپن ایک کہانی ہے۔ وہ یہ کہ خاندان کے کی بزرگ نے برائوں ا ا پنا کر جائداد وغیرہ کھودی تھی اور اس کے بعد پیرخاندان پس منظر میں چلا گیا''۔ یہاں تک کہ خاتون ذکیہ نے ایک بار پھر سے اس کے نام کو روش کیا۔ آپ لوگوں <sup>ا</sup> حرت ہوگی کہ بی ممارت جس میں اس وقت ہم موجود میں، ذکیہ بیگم کی آباد کی ہوئی ماات ہے۔انہوں نے مجھے اس بارے میں تفصیلات بتائی تھیں اور سیبھی بتایا تھا کہ اس وقت ا<sup>س آ</sup> نوعیت کیاتھی۔ آپ سمجھ کیجئے کہ اس خاندان کے برے افراد نے اس عمارت کو دور درا<sup>ز گھج</sup> كركے اينے لئے ايك عيش كاہ بنائي تھى۔ يہاں كے بارے ميں كہانياں مشہور بيں۔

وہاں بیٹھے ہوئے چندافراد ہنس پڑے تو میں نے کسی قدر درشت کہیے میں سوال کیا۔ ''آپ لوگ ہوی فراخ دلی ہے ہنس رہے ہیں۔ کیا اس ہنسی کی وجہ بتانا پسند کریں گے؟' ''جب آسیب ہیبت تاک آوازیں نکال رہے ہوں اور ماحول پر دہشت سوار ہوتو ہر خیال ہے کہ آپ جیسا بے جگرانسان ہی رد مانس کی باتیں کرسکتا ہے''۔

" کاش! میں آپ کواپی اس بے جگری کا نظارہ کرنے کے لئے مدعو کرسکتا''۔ میں ما طنزیہ لہم میں کہا۔

"د کھے میرا ہدردانہ مثورہ ہے کہ آپ یہ منحوں عمارت نہ خریدیں۔ شاید آپ کوال ا ماضی نہیں معلوم بہت ہے لوگ ..... "

"معلوم ہے، معلوم ہے۔ آپ یمی کہنا جائے ہیں کہ یہ جو عمارت میں نے خریدگائے جس نے جمارت میں نے خریدگائے جس نے بھی اس سے تعلق قائم کیا دویا تو پاگل ہوگیا، یا موت کے گھاٹ اثر گیا۔ فیض پورگ آبادی میں بیعمارت بدردحوں کامسکن مشہور ہے'۔

"جی ایسی ہی بات ہے۔ وہی تو میں عرض کرنا جا بتا ہوں کہ اعلی در ہے کے ہوٹلوں اللہ اللہ علی مون منایا ہی کرتے ہیں، آسیبوں کی ڈراؤنی اور دہشت ناک نظا پر نفط مقامات پر تو لوگ بنی مون منایا ہی کرتے ہیں، آسیبوں کی ڈراؤنی اور دہشت ناک نظا پر نفط منایا ہی کرتے ہیں، آسیبوں کی ڈراؤنی اور دہشت ناک نظا

میں بنی مون منانا ایک دلچیپ عمل ہوگا اور آپ لوگ اس کی فکرنہ کریں۔ساری زندگی میں ا بدروحوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزاری ہے۔ آپ لوگ ہمارا بھی جائزہ لے لیجے''۔

" فیک ہے آپ بینک ایسا ہی کریں، لیکن ایک بات آپ ذبن نشین کرلیں کہ اس مارن میں آپ کا قیام طویل نہیں ہوسکتا اور اگر آپ نے اس میں قیام رکھنے کی ضد کی تو آپ ہے ا

لیج کہ برترین نقصان سے دو چار ہوں گے۔ آپ کوئی شرط باندھنا جا ہیں تو باندھ لیج ' ۔ یعنی کہ برترین نقصان سے دو چار ہوں گے۔ آپ کوئی شرط باندھنا جا ہیں تو باندھ لیج کی صندنا ہے۔ یعنی جس نے مجھ سے بات کی تھی، اس کا نام تصور شاہ تھا۔ یہ بھی ہڑیوں کی صندنا

بہت بڑا کاروباری ہے اور خاصا دولت مند ..... بہرحال میں نے تصور شاہ سے بیشرط پی کی اس میں نے ناق میں میر کی تھی لیکن جی تمام لوگ حلے گئے تو ذک میکھم نے کہا۔

کرلی۔ بات صرف مذاق میں ہوئی تھی، کین جب تمام لوگ چلے گئے تو ذکیہ بیٹم نے کہا۔ '' یتم نے کیا کر ڈالا ہے؟ تم بھی بڑے جذباتی آدمی ہو۔ جب دوسروں سے کسی ضدا ہم بات پر گفتگو کررہے ہوتے ہومیری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں تمہیں ٹو کنا جا آ

ہات پر تفتلو کررہے ہوئے ہو میری طرف ناہ اٹھا کر می بین ویھے۔ یاں ہیں۔ تھی، رو کنا چاہتی تھی کیکن اب کیا کردن تم نے شرط نگا کر حماقت کی ہے''۔

" آخر کیوں و کسی<sup>"</sup>

روس کے کہ یہ ممارت واقعی آسیب زدہ ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری خاندانی علی اور اب اللہ کے فضل سے میں اس قائل تھی کہ خود بھی اسے خرید سکوں، لیکن میں نے ایس آبید البتہ اپنی خاندانی ممارت ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے بارے میں التحداد بار معلومات حاصل کی جیں۔ تم نہیں جانے کہ اس کا ایک کمرہ تو بہت ہی خطر ناک ہے۔ صرف ایک کمرہ خاص طور سے'۔

"أس مين كما بات ہے؟"

"نا ہے اس کرے میں آوازیں آتی ہیں .....انتهائی خوفاک آوازیں"۔
"کیاتم نے یہ آوازیں اپنے کانوں سے نی ہیں ذکیہ؟"

'' بہ آوازیں باہر سے نہیں سی جاسکتیں۔ میں نے بھی بہ آوازیں نہیں سنیں ، اس لئے کہ میں اس عمارت میں بھی اندر داخل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی عمارت سے باہر ہوتو یہ آوازیں نہیں س سکتا۔ ہاں اگر کوئی اندر داخل ہوجائے تو وہ آوازیں سن سکتا ہے''۔

"اس کا مطلب ہے کہ تضور شاہ صرف مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ لین اب جب میں یہاں آنے کے بعد ان آ دازوں کو سنتا ہوں اور بیسوچتا ہوں کہ ہوسکتا ہے مجھ سے شرط لگانے والے نے ان آ دازوں کا انظام کیا ہو، تا کہ میں دہشت زدہ ہوکر بید ممارت چھوڑ دوں اور وہ شرط جیت جائے، لیکن جو معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئیں ان سے بید چا چلا کہ آ وازیں بہت عرصے سے نی جاتی ہیں اور بید نئے سرے سے وجود میں نہیں آئیں۔ بہر حال بید کہانی ہوئیں کیا کروں؟"

'' آپ یقین طور پر ذکیہ بیگم سے شادی کر کے بنی مون کے لئے یہاں آنا چاہتے ہیں؟'' میں نے سوال کیا۔

 افراد ملازم اور آقا کا فرق مٹاکرا کیک ہی میز پر کھاتے تھے اور ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔

یور میں انہوں نے اپنی خواب گاہ دکھائی اور اس کے بعد وہ کمرہ جس میں ہمیں قیام کرنا تھا۔ یہ کمرہ ای کمرے کے قریب تھا اور اس میں شاندار پرانے طرز کا فرنیچر لگا ہوا تھا۔ وہ فرنیچر جو ای طلسی داستان کا حصہ تھا۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے فرنیچر جو ای طلسی داستان کا حصہ تھا۔ اب ہمارے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے فاصلہ مواد تھا۔ جب اساعیل عبای وغیرہ سونے کے لئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم نے ان کا دروازہ بند ہونے کی آواز می تو ہم لوگوں نے اپنا دروازہ بھی بند کرلیا، حالا فکہ ناصر فرازی کے فرعے بھی نہیں جانے تھے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور یہ کہ میں جمیل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا تھا، حالا فکہ اس بڑے وسیح کمرے میں دو بیڈ موجود تھے، لیکن ناصر فرازی نے جھے سے کہا۔

در کھو جمیل، برشک ولیری د کھنے کے کمی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہئے۔

در کھو جمیل، برشک ولیری د کھنے کے کمی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہئے۔

"دیکھوجیل، بے شک دلیری دیکھنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا جاہے کئی سب سے دلیر آدمی وہ ہے جواپی حفاظت کر سکے، چنانچہ کیوں نہ ہم ایک ہی بستر پر .....،"
ناصر فرازی نے جملہ ادھورا جھوڑ دیا تو میں نے بنس کر کہا۔

"ہاں ۔۔۔۔ کیوں نہیں ۔۔۔۔ ایک ہی بستر پرسوجاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے کیا تہمیں

"یار، اصل میں کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اساعیل عبای نے ان پر غورنبس کیا ہوگا۔ ذہین آدمی ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیٹے ہوئے ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر غور شرے تو جھے چرت ہوگ۔ میں ان آوازوں پرغور کرر ہا ہوں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بھیا تک آوازوں کی موجودگ میں جو دروازے اور کھڑکیاں بند ہوجانے کے باوجود مدھم مرحم آربی ہیں۔ آسانی سے نیند آنے کا بھلا کیا سوال ہے، لیکن میں جوغور کررہا ہوں، وہ ایک اور بات ہے، کیا تم اس کے بارے میں سوچ کتے ہو؟"

" کیا؟" میں نے سوال کیا۔

''میں بیاندازہ لگانے کی کوشش کررہا ہوں کہ ان آوازوں کا ایک ہی انداز ہے، لینی اؤتھآرگن کئر یا چینیں، کیا چیخے والوں کی آوازیں ایک ہی سُر میں آتی رہتی ہیں تو ہم ایسے کل زیرز مین شیپ ریکارڈ پر یا کسی اور آوازنشر کرنے والی مشین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور اگر ان کا انداز ہر کمیے بدلا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مشین نہیں بلکہ یہ لیکن یہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ ناصر فرازی نے کہا۔ '' آج رات نہیں ..... آج کی رات اور کل کا دن اور کز ارلیا جائے۔اس کے بع<sub>دی ہا</sub>ا طور پر ان واقعات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے''۔

جواب میں اساعیل عباس نے گردن ہلائی اور بولا۔ ''بانکل ٹھیک ہے۔.... میں خود بھی یہی جا ہتا ہوں ..... واقعات تم دونوں کے علم میرا

"تو پھر کیا خیال ہے کیوں نہ ہم ...."

آ گئے ہیں۔ میں کسی قیمت پر یہ نہیں چاہوں گا کہ تم صرف میری خواہش پر ایئ آپ مصیبت میں بتا کرو بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ تہہیں ان حالات کا تجزیہ کرنا ہاوا کے بعد عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ بات مجھے بالکل پرنئ ہوگ۔ چنانچہ یہ بات دن میں طے ہوگئ کہ ہم سب لوگ آ دام کریں گے۔ اساعیل عبای۔ بو حما۔

'' جیسا کہ اس ممارت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں بائے کرے ہیں اور بہت سے کمروں میں فرنیچر بھی سجا ہوا ہے۔ آپ لوگ آ رام سے جس کر۔' اپنے لئے منتخب کرنا چاہیں اپنے لئے منتخب کرلیں۔ دونوں کو الگ الگ کمرہ چاہئے تو الگا۔' کم در لیہ ''

" آپ لوگ کہاں سوتے ہیں؟'' ناصر فرازی نے پوچھا۔

" بھئی .....جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم نے ہمت کرے یہ سب کھا لیا ہے لیکن اب استے دلیر نہیں ہیں ہم کہ ان پُراسرار واقعات کی حقیقت کو جانے بنیا ہم ہم نے ایسے تمام انظامات ضرور کرلئے ہیں کہ الله انسانی ذریعے ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے نز اس سے نمٹ لیں، بلکہ آپائی

چونکہ اب ہمارے مہمان ہیں۔ ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی طرح کے حالات تقاضوں سے محروم رہیں، چنانچہ یہ چند چیزیں آپ بھی رکھ لیں'۔

یہ کہہ کر اساعیل عباس نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا۔ نذیر عباس نے دور نے الور، دو ٹائنہ اور فالتو کارتوس کا پیکٹ ناصر فرازی کے حوالے کر دیا۔ واقعی یہ بڑی ضرور کی چیزیں تھیں ہمارے پاس موجود نہیں تھیں۔ اساعیل عباس کے مؤقف سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ ج

آوازیں حقیقی ہیں'۔

جبل فاجهات نیم است میں میں بات میں کہوں گا ۔۔۔۔ ہر بات میں کنجائش رکھنی جائے ۔ ''ایک اور سوال جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حال ہے، ناصر فرازی، وہ میں تم سے اور جیلی کی ساری رات تاہ ہوگی تھی اور اس کے بعد اس کی نیندیں حرام ہوگئیں۔ گھرکی "ایک اورسوال جواس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ناصر فرازی، وہ میں تم سے

کرنا جاہتا ہوں''۔

"بال ..... بال بولو"\_

میرے سوال پر ناصر فرازی کچھ در خاموش ہوگیا۔ پھر کسی قدر شرمندہ کہے میں بولا۔ '' بجھے یقین تھا کہتم بیسوال ضرور کرو گے''۔

"نبیس ایی کوئی بات نبیس ..... اگرتم مجھے اس بارے میں نہ بتانا چاہوتو میں تمہیں مجبر

لطف آجاتا ہے۔ اصل میں میری ملاقات اساعیل عباس سے ملک سے باہر ہوئی تھی۔ میں فور کردہاتھاان پر۔ پھریہ تجویز میں نے ہی پیش کی تھی کہ اُوپر چل کر دیکھا جائے ، کیکن وونوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہر حال یہ ایک راز ہے، لیکن یوں سجھ لو اساعیل عمای وہاں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی۔

مجھی ایک آسیبی چکر میں ہی مجھ سے ملاتھا اور میں اپنے ایک ایسے غیرملکی دوست کو بے وقوف بنار ہاتھا جس کا خیال تھا کہ وہ آسیبوں کے جال میں پینسا ہوا ہے۔ کہانی بری ولچیپ اور کما ان مجوتوں کو بھا دوں گا۔ یہ میری ذمہ واری ہے۔ جیکی پورے خلوص کے ساتھ مجھے گھر میں ہے، اگرتم سنا چاہوتو س سکتے ہو، مجھے اعتراض بین '۔

''اگر تههیں نیزنہیں آرہی اور گفتگو کرنا جا ہتے ہوتو بے شک وہ کہانی بھی مجھے سنادہ''۔ ''بڑی دلچیپ ہے ۔۔۔۔ ایک چائے بنانے والی فرم میں میرا دوست جیکی ایک انجینئر تھا۔

میں بھی وہاں کسی کام سے بہنچا تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا..... اساعیل عباس بھی جلی کا دوست تھا۔ جیلی نے اپن ایک مشکل بتائی اور وہ مشکل ایک مکان تھی جو اس ممینی نے اے

رہائش کے لئے دیا تھا۔ ایک خالی مکان جوا تنا خوبصورت تھا کہ بتانہیں سکتا۔

وبال كا ماحول، خوبصورت درخت، يُرفضا مناظر كيكن بيه مكان آسيب زوه تها اورجيل

فنے کے عالم میں یہ بات سننے کے باوجود کہ مکان آسیب زدہ ہے، اسے لینے کی ہامی مجرال چنانچے مینی نے اسے ڈیکوریٹ کر کے جیلی کے حوالے کردیا اور جب ہوش وحواس کے عالم جمل

جلی کی بہلی رات وہاں گزری تو اس کے حواس مجر محے۔ مکان کے آسیب رات مجر مکان کی

بنز اشیاء عائب ہوجاتی تھیں۔ یکن میں افراتفری مجیل جاتی تھی اور برطرح کے نقصانات

و تے رہے تھے۔ بیتی چیزیں غائب ہوجاتیں۔جیکی سخت پریشان تھا اور ای پریشانی کے عالم "نة توتم نے پہلے بھی مجھے اساعیل عباس نائ محض کے بارے میں بھے بتایا اور نہی ہی میں اساعیل عباس سے میں کے بیان سے۔ میں نے یونمی "

پراب تک یہ بات واضح ہو کی ہے کہ تم اساعیل عبای کے لئے یہ سب بچھ کیوں چاہج ہو؟" فیاق میں دعویٰ کردیا کہ میری زندگی پُراسِرار واقعات سے بھری پڑی ہے اور میں جن بوت اورآسیب آسانی سے بھگا دیتا ہوں۔بس جیلی کا معاملہ میرے سرآ پڑا اور مہلی رات میں

نے جیلی کی اس رہائش گاہ میں گزاری۔ رات کو ممیارہ بجے کے قریب حیت پر قدموں کی جاپ سنائی دی۔ میں، جیلی اور اساعیل

عای حاک رہے تھے۔ پھر آ وازیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی کئیں۔ان دونوں کے حواس خراب ''یار..... حقیقت بتاؤل حمهیں..... بھی بھی شخی خوری ایسی طبیعت درست کرتی ہے کہ تھے۔توڑ پھوڑ، بھاگ دوڑ، لڑائی جھگڑا..... میں بھی ان آوازوں سے خوفزدہ تھا اور بہت ہی

تناش بھی ہمت نہیں کرسکا تھا،لیکن میں نے ان لوگوں سے یہ کہددیا کہ میں بہرحال مچوز کر چلا گیا۔ اساعیل عباس بھی چلا گیا تھا اور اس کے بعد میں وہاں تنہا رہ گیا۔ حالت تو مرک جی خراب تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس پرورش پار ہا قاردہ سیکہ جس طرح بھی بن بڑا، میں بہرحال اس راز کومعلوم کرلوں گا کہ یہ بھوت کیے ہیں ادر کیا جاہتے ہیں۔ دن کی روشن میں این آپ کو پوری طرح مسلح کرے میں نے حصت کی

مرف جانے والے زینوں کا رخ کیا اور تھوڑی ویر کے بعد حیوت پر پہنچ گیا۔ مجست پر جابجا مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ روٹیوں کے مکڑے، کپڑے اور الی ہی د مری جنری ، طالانکه مکان بهت خوبصورت تھا،لیکن اوپر کا منظر انتهائی بھیا تک تھا۔ مجھے یقین یم بر ہوگیا کہ یہاں پُراسرار آسیب اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں۔سامنے والی ست ایک کمرہ تھا جولکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے چھروش دان نظر آرہے تھے۔ اس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ نہ جانے رتے ہوئے بھاگ گئے۔ کمرے ادر جھت کی صفائی کی ادر ان ساری چیز دں کو صاف سھرا کرتے ہوئے بعد میں نے نفنول چیزیں کوڑے کے ڈرم میں ڈالیں ادر پھر تھوڑا سا ڈرامہ کیا۔ مینی اپنے بدن کورٹی کرلیا، کیکن میر زخم نیں ، اس اپنے ہی شان سے۔ چہرے پہلی پھھ نٹان بنائے ادر شام کو جب جیکی ادر اساعیل داپس آئے تو میرا حلیہ دیکھ کر چونک پڑے۔

الماعیل عبای نے پوچھا۔

جن. "کیامطلب؟"

"بنگ کا مطلب میرا خیال ہے، جنگ ہی ہوتا ہے"۔ میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے

"بنك كالمطلب ميرا عميان منها ملك الم هوئ كهاادرده تثويش سے مجھ ديكھنے لگے۔

''خداکے لئے مجھے بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟'' ''ایک خوش خبری ہے، آپ لوگوں کے لئے''۔

بھلا لیا؟ ''میں نے میگھر بھوتوں سے پاک کردیا ہے''۔

یں نے سید هر جونوں ہے۔ ''اورتم زخی ہو گئے ہو؟''

"زیاده نبین" \_ ای دنت تو ان لوگوں کو م

اس دفت تو ان لوگوں کومیری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن اس رات پھر ددسری ادر تیسری است بھی کوئی گڑ بونہیں ہوئی۔ دہ میرے مرید بن مجئے ادریمی معالمہ یہاں تک پہنچا ہے''۔

''مطلب؟'' ''یارسیدهی می بات ہے اگر ہم اساعیل عبامی کی بیہ شکل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے '' نہ نہ میں میں اسامیل عبامی کی میں مشکل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے

توبہت ہوی رقم ہاتھ آجائے گئ'۔ ''توبیہ معاملہ ہے''۔ ''لا''

'' پیر بندردن کی آدازین نہیں ہیں''۔ ''

"بال میں جانتا ہوں ..... یار ای لئے میری ہوا کھسک رہی ہے۔ اگر دانعی یہاں کی مورستِ حال مختلف ہوئی تو عزت تو عزت جان بچانا بھی مشکل ہوجائے گی"۔

کیوں میرے دل کو یقین ہوگیا کہ جو پچھ بھی ہے اس کمرے میں ہی ہے۔ دوسری رات بھر و لیی ہی ہڑگامہ خیز تھی۔ جیکی اور اساعیل عباسی تو آج بھی ہر ا کر سکے تھے، لیکن میں نہ جانے کیوں جان کی بازی لگانے پر ٹل گیا۔ او پر پہنچا تو اس آ<sub>ام</sub> زدہ کمرے میں روثن وانوں سے روثنی جھلک رہی تھی اور آسیب اندر خوب دھا چوکڑی ہے تھا۔ میں اس سے زیادہ ہمت نہ کرسکا اور واپس آگیا۔ جیکی اور اساعیل عباسی تو مالیس آ

لیکن میں دوسرے دن کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب دہ لوگ چلے گئے تو م<sub>یں،</sub> جان کی بازی لگا کر اس آسیب زدہ کمرے کو دیکھنے کا فیصلہ کرلیا۔ سٹرھیاں چڑھ کراور پڑ اس وقت دہاں مکمل خاموثی تھی۔

میں اُوپر کے کمرے کے پاس پہنچا، دردازے کو آز مایا۔ وہ لاک بہیں تھا۔ بس ال اہا؛ ہو۔

ذرا زنگ خوردہ تھا۔ میں نے ہمت کرکے لاک پر ہاتھ رکھا اور پوری قوت سے دردازہ کو دیا۔

دیا۔ اندر سے کچھ بجیب ہی آوازیں ابھریں، جنہوں نے کچھ لمحے کے لئے تو میرے دلا دھو کن تک بند کردی تھی، لیکن دوسرے لمحے میں نے ان آوازوں کو پہچان لیا اور جرت.

آئمیں پھاڑ کر اس بجیب وغریب مخلوق کو دیکھنے لگا۔ یہ بندر کے چھوٹے چھوٹے بیخ نے بخصے ویکے بیا دیا۔

مجھے دیکھ کر چیخ رہے تھے۔ کمرے میں مختلف اشیاء کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بھٹے ہو۔

سے وی رہے ہے۔ کرے سے کے حرک سے سے میں بہاں کھڑا ہوکر صورت حال کا تجزیر کر گئے ہے۔ کہڑے، کھانے پینے کی چیزیں، برس، جوتے، میں یہاں کھڑا ہوکر صورت حال کا تجزیر کر گئا اور یہ تجزیہ بڑا ہی دلچپ تھا۔ یہ کمرہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ عقبی جھے میں ایک روثن وان گئا تھا اور دوسری طرف ایک بیلی گئی تھی۔ اس کلی میں بجلی کا ایک پول لگا ہوا تھا جس برگا ہا لائٹ روثن وان سے اس کمرے تک چیچی تھی اور رات کو جب یہ لائٹ جلتی تو کمرہ خورا روثن ہوجاتا۔ سری لئکا کا ماحول، بندروں کی آزادی۔ یہ بندراس کمرے میں بسیرا کرنے ا

خاندان آباد کررکھا تھا۔ رات کو یہاں آنے کے بعد دہی زر، زن ادر زمین کا معالمہ شردع ہوجاتا تھا۔ با دوڑ، اچھل کود، الزائی جھگڑا۔۔۔۔۔بس ان ساری چیز دل نے مل کر اس گھر کو آسیب زوہ بنادیان

ادر دن کی روشی میں کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ یہاں انہوں نے اہا

میری تو لاٹری نکل آئی۔ سارا دن میں نے ان روش دانوں کو بند کرنے میں صرف کیا۔' مو کے تین بچوں کو دہاں سے ہٹا کر سامنے گل کے دوسری جانب دالی حیصت پر ڈال دیا۔ وہ ج<sup>ی</sup>

میرے ول میں اچا تک ہی بیسوال امجرا کہ میں ناصر فرازی سے بیسوال تو روب باتیں پوچنے کے لئے نہیں ہوتیں اور پھرمیرے لئے بھلا کیا مشکل تھا کہ میں ایک ا اندر اندر اس سارے جھڑے سے نکل جاؤں۔ نہ تو اساعیل عباس، نہ ہی نامر فرازل روک سکتے ہے، لیکن اگر میں اپنے بدن کو چھوڑ دیتا تو لینے کے دینے پڑجاتے اور وہ اول سجھتے کہ جمیل کی موت یہاں اس جگہ واقع ہوئی ہے۔ بہر حال تھوڑی دیریک خاموثی ری "الكن ناصر، موال يه بيدا موتا ب كرتم اس سلسل ميس كيا كهت مو؟" '' دیکھو، ساری صورت حال تہارے علم میں آ چکی ہے۔ جمیل یوں سمجھ لو کہ نہیں

عالم موں نہ تم، ہاں ایک بات ہے کہ اگر ہم اس مسلے کوحل کرنے میں کامیاب ہو گئن اچھا خاصا ہاتھ آجائے گا اور ضرورت تو بہر حال ضرورت ہی ہوتی ہے۔ ویے تم کیا کئے، ایک نام آیا ہے۔ ہارے سامنے تصور شاہ ، تمہارے خیال میں کیا بیخص اس پُراسرار مال میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار ہوسکتا ہے، ذکیہ بیکم کے لئے "۔

" "سوچنے کوتو بہت ی باتیں سوجی جاسکتی ہیں۔ ذکیہ بیٹم بذات خود بھی اس کی ذرا موسكتى ہے۔ ہم لوگ اس موضوع پر باتيں كرتے رہے كداجا كك بابرانتهائى بھيا كك آواز شروع ہوگئیں اور ایس بھیا کک چینیں محسوس ہوئیں کہ بہت سے انسانوں کو گردن کاٹ کرہ دیا حمیا ہو اور وہ درد کی شدت سے تڑپ رہے ہوں۔ ایسی خوفناک حالت میں اچا <sup>یک ہ</sup>

ہارے دروازے پر دستک ہوئی اور باصر فرازی کا رنگ فق ہوگیا اس نے سہی ہوئی گا سے میری طرف و یکھا، بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے آواز تک نہیں نگل۔ ہما آ جگہ سے اٹھا اور دروازے کے قریب چہنچ کر دروازہ کھولا تو سامنے اساعیل عبای کھڑا <sup>تھا۔</sup>

کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ ..... چیرہ غصے سے سرخ ہور ہا تھا۔ آگا وانت ملينجة موئے كہا۔

''کیا تم میں سے کوئی میرا ساتھ دینے پر آ مادہ نہیں ہوگا، دیکھ رہے ہو، سن رے " آوازیں .....انتہا ہوگئ ہے۔ اگر بیکی کی مجر مان سازش ہے تو آج میں اس سازش کو منظراً

ر الر رہوں گا، میری قوت برداشت انتها کو بہنچ گئی ہے''۔ برلا کر رہوں گا، میری قوت برداشت انتها تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ مجھے بیاندازہ ہوگیا اس کی ساری دلیری ہوا تک طعی اس قامل نہیں کہ وہاں تک جائے۔ اس کی ساری دلیری ہوا بر بھی ہے، لین میں چونکہ اس کے ساتھ آیا تھا اور جاہتا تھا کہ ناصر فرازی کی بعزتی نہ ہونے پائے، چنانچہ میں نے کہا۔

"كيا جائج بين مسرُ اساعيل عباى؟"

''وہ دونوں برول خوف سے کانپ رہے ہیں اور میرا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں۔اگر تم میں ہے کوئی میرا ساتھ وے تو آؤ ہم اس مرے کی جانب چلتے ہیں۔ ذرا دیکھوتو سمی کہ یہ خوناک آسیب آخر کیا بلا ہے اور کیا بگاڑ لیتا ہے میرا'۔

ودوازے سے باہر نکل آیا۔

اساعیل عبای کچھاس طرح غصے میں نظر آرہا تھا کہ لگتا تھا آج وہ ساری حدود بار کرلے گا۔ میں اس کے ساتھ آ مے برھتا رہا اور ہم دب پاؤل اس کرے کی جانب روانہ ہو گئے، جس کے بارے میں مارا اندازہ تھا کہ آوازیں ای کمرے سے آئی میں۔ایک لمبی راہ داری ادرسنسان غلام گردش کوعبور کرے آخر کار ہم اس آسیب زدہ کمرے کی جانب پہنچ گئے۔ آوازیں یہاں انتہائی وہشت ناک طریقے سے آربی تھیں۔ پچھ کھے کے لئے یہ

آوازیں ای طرح آتی رہیں اور ہم وحر کے واول سے سنتے رہے۔ پھر یہ آوازیں مدہم ہونے لیس اور بول لگا جیے کوئی سسک سسک کر رو رہا ہو۔ اساعیل عباس نے ربوالور میری طرف

> "تمہارا ریوالورتمہارے ماس موجود ہے؟" " إل .... بالكل" \_

"میں فرابی تالا کھولتا ہوں"۔ اس نے آگے بوھ کر تالا کھولا اور جیسے ہی تالے میں جالی کھونی سسکیوں کی آواز بند ہوگئ۔ ہم آ کے بڑھ مجئے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ اب ہر طرف ایک خوفناک سناٹا بھیل ممیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموثی اور اندھیرا تھا۔

الك دلچىپ مشغله آپ كو بتاؤل، اگر دن دات كے كى جھے ميں وتت مل جائے تو اپنے

اور بھی ہے۔ جھت کے قریب ہونے والی سرسراہٹیں بھی ان آوازوں میں دب گئ تھیں۔ ملا

آپ کو پڑھنا شروع کردیں۔ایے ایے دلچپ انکشافات ہوں گے اپنے بارے میں کر ا<sub>ر کی ک</sub>ھرا طالات کا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور بیسوچ رہا تھا کہ جب حیران رہ جائیں گے۔ یوں لگے گا جیسے آپ خود اپنے لئے اجنبی ہوں۔ میں اکثر ایرا کن جیسے بدن کوکوئی چھوئے گانہیں، میں آنکھیں نہیں کھولوں گا اور ان آوازوں کو برداشت میں ویا دیا ہے۔ یوں لگے گا جیسے آپ خود اپنے کہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن میں اپنا آ مناز اس وقت سے بردوں گا۔ ایس میانا جیاتا تھا کہ اس میان کے آسیب صرف جینے و پیار

ہوں، ویئے تو زند کی کا سفر نہ جائے کہاں سے شروع ہوا تھا، کیکن میں اپنا آساز اس وقت سے حرام ہوں گا۔ بیں بیا تدازہ اب میں نگاتا جاہتا تھا اساس مکان سے اسیب سرف یو دیا ہوں گا۔ سبجھتا ہوں جب میں مجرم بن گیا تھا۔ بس اس کے بعد کی کہانی آپ کومعلوم ہے۔

م اس میں جبرم بن گیا تھا۔ بس اس کے بعد کی کہانی آپ کومعلوم ہے۔

م اس میں میں میں میں میں ان ان کی وہ فی اور میں میں ایک کا دور میں اسے جسم سے بالکل ہی ہے فکر

اور پھر زندگی کا بیانداز .....انیانوں کی 98 فیصد تعداد زندگی کی بیکیانیت کا شکار ہے۔ ایک دلیے ہیں جزید تھا۔ خاص طور سے اس لئے کہ میں اپنے جسم سے بالکل ہی بے فکر وہ بیا ہوتے ہیں، جنہیں زندگی میں تنوع مل جائے اور مجھے تو وہ سب بچوا تھا۔ ہیں جور بچلی ہی آوازیں شور بچاتی رہیں اور میں خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب بیا احساس ہوا گیا تھا جے بس ایک خواب سمجھا جاسکتا ہے۔ ٹا آسودہ خواہشوں کی تکمیل کا خواب، بلاثر ہُم کہ ابنان کی شدت میں کی آگئی ہے تو میں آہت آہت سامنے والی دیوار کی طرف بڑھا۔ سر تکھس لے کر کوشش کی کہیں ان کے اندر مائیکرونون تو فٹ نہیں، سر آئے ہیں کوشش کی کہیں ان کے اندر مائیکرونون تو فٹ نہیں،

سے آنکھیں لے کروہ سب پھے دے دیا گیا تھا جوخوابوں ہی میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ختن رہار ہو ہے دیا گیا تھا جوخوابوں ہی میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ختن رہار ہو ہے دیا گیا تھا جوخوابوں ہی میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ختن رہاتھ رکھ کریے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے اندر مائیکروفون تو فٹ نہیں، زندگی میں وہ صرف ایک افسانہ ہوسکتا ہے اور میں وہی افسانوی شخصیت بن گیا تھا۔

تو ذکر ہے ان ہولناک کمات کا جن سے ہم اس وقت گزر رہے تھے۔ ٹارچوں کی المتہ ایک اور خوفناک بات ہوئی، وہ سے کہ میرے پیروں کے نیچے فرش میر ھا ہونے لگا۔ مجھے

روشنیاں چاروں طرف اہراتی رہیں۔ ماحول انتہائی بدنما اور لرزہ خیز تھا۔ ایک عجیب ی نوس ہوں گا جیے کرے کا فرش ایک طرف سے بلند ہوتا جارہا ہے اور کمرہ میڑھا ہونے لگا ہو۔ چاروں طرف برس رہی تھی۔ کڑی کے بڑے بڑے جالے، حجیت کے قریب سرسراہٹیں جب جینیں انتہائی خوفناک ہوگئی تھیں۔ کوئی حجیت سے چیکا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ ہم اس گہرے سنائے میں ٹاوچوں کی روشنی اوم

اُدھر ڈالتے رہے کہ اچا تک ایک بھیا تک چی بلند ہوگی ..... ایسی بھیا تک کہ انسان اگران جیاس کے سل ختم ہو گئے ہوں۔ یہ چیزیں تا قابل یقین تھیں، میں گرنے لگا اور اپنے آپ کو چینوں کو برداشت کرے تو اے انسان ہی نہ کہا جائے ..... یوں لگ رہا تھا جیسے دیواروں ۔ سنجالنے کے لئے میں نے اپنے جسم کو بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ ٹارچ بجھ گئی تھی اور میں اچا کہ ہی لاتعداد چرے نمودار ہو گئے ہوں، ان کی بھیا تک زبا نمیں، سانبوں کی طرح اہرادا نا پنج کی جانب کھسکتا چلا جارہا تھا۔ اب اس کے سواکوئی چارہ نہ رہا کہ میں دروازے سے باہر ہوں اور وہ حال بھاڑ بھاڑ کر چیخ رہے ہوں۔ اساعیل عباس کے ہاتھ سے ٹارچ گڑئی اوروہ انکی جارہ سے ہی میں دروازے سے باہر نکلا، اچا تک ایک خوفاک قبقہہ بلند ہوا اور پھر بری طرح دروازے کی سمت بھاگا۔

بری طرح دروازے کی سمت بھاگا۔ میں ایک لیحے تک اندر رکا لیکن سے چینیں کانوں کے پردے بھاڑے دے رہی تھیں۔ میں ایک لیحے تک اندر رکا لیکن سے چینیں کانوں کے پردے بھاڑے دے رہی تھیں۔ بدن میں خون جیسے جم رہا تھا۔ اساعیل عباسی جو شاید غصے کے عالم میں یہاں آیا تھا، ہمتہ ہا۔ کر باہر نکل بھاگا تھا اور مجھے اس کی برد کی پرغصہ آرہا تھا۔ کہخت نے دل چھوڑ دیا تھا۔ ان کی برنکل بھاگا تھا اور مجھے اس کی برد کی پرغصہ آرہا تھا۔ کہخت نے دل چھوڑ دیا تھا۔

بین نے ایک لیے کے لئے سوچا اور اس کے بعد نفرت بھری نگاہوں سے کھلے درواز کے انہوں نے روشیٰ کردگھی تھی اور اس روشیٰ میں ان کے چبرے ہلدی کی طرح زرد ہور ہے تھے۔ کے باہر دیکھا۔ پیتے نہیں اساعیل عباسی کہاں جامرا تھا۔ بہر حال میں کمرے کے درمیان کھ<sup>ا سیاماعیل، ناصر فرازی، نذر عباسی اور شمشیر تھے۔ وہ چاروں ساکت و جامد کھڑے عالبًا میری ان آواز وں کوسنتار با۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بیآواز میں صرف آواز میں بین یا ان کے ساتھ کچھ ان آواز وں کوسنتار با۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بیآواز میں صرف آواز میں بین یا ان کے ساتھ کچھ</sup>

" آؤبراه کرم میرے ممرے میں آؤ"۔

į

ہم اس کے مرے کی جانب بڑھ گئے۔ جہاں اساعیل عباس نے اپنا قیام کردی

اس بوے اور وسیع کرے کی ویواریں، جھت ساہ، پھر کی بنی ہوئی تھیں۔ یہاں انہول

ایک بروالیب روشن کرر کھا تھا۔ اساعیل عباس نے عصیلے انداز میں کہا۔

"عبای صاحب، ایک بات تو بتائے۔ آپ نے اس مکان کی تاریخ تو معلوم کی ہوگی....آپ جھے بتا کیں کہ آخری باریہ مکان کس کے قبضے میں تھا؟"

در میں بالکل نہیں جانتا اور شاید مشکل ہی ہوجائے، کیونکہ تھوڑی ی تفصیلات مجھے ذکیہ فاتون ہے معلوم ہوئی تھیں۔ یہان کے خاندان کا گھر تھا، لیکن آبادیاں یہاں سے دور ہٹ گئی تھیں۔ اس وقت سے یونمی پڑا ہے اور اس پر کسی نے کوئی وعویٰ نہیں کیا، چنانچہ بیہ حکومت کی

تھیں۔ اس وقت سے تو نہی پڑا ہے اور اس پر کسی نے کوئی وعویٰ نہیں کیا، چنانچہ یہ حکومت کی تحویل میں چلا گیا تھا۔ تحویل میں چلا گیا تھا۔

یں ۔ "میں جانا جا ہتا تھا کہ یہاں جو قیمتی فرنیچر آپ نے پنچے سے نگلوا کر اوپر منگوایا ہے۔ یہ س نے خریدا تھا اور کس نے انہیں تہہ خانوں میں پہنچایا تھا؟"

> "افسوس اس بارے میں کچھنہیں بتاسکتا"۔ دور و ا

''میں اصل بات جو کہنا جا ہتا تھا، وہ یہ کہ کیا ان سارے معاملات کا تعلق ان تہد خانوں سے تونبیں ہے۔ ہوسکتا ہے تہد خانوں کے اندر کوئی ایسا بندوبست کیا حمیا ہو'۔

> اساعیل عبای پُرخیال نگاہوں ہے مجھے دیکھنے لگا..... پھراس نے کہا۔ "میں نہیں جانتا ہمکن ہے الیا ہو''۔

''ٹھیک ہے میں بیہ چاہتا ہوں کہ ہم ان تہہ خانوں کا جائزہ لیں''۔ ''ابھی چلنا چاہوتو ابھی چلو.....' اساعیل نے کہا اور میں ہنس پڑا۔

تہ خانوں میں جائیں گے۔اگر دہاں کہیں ہنگامہ ہوا تو آپ سب لوگ تو بھاگ آئیں کے مجھے دہاں چھوڑ کر''۔

الماعيل عباى ميرے ان الفاظ سے شرمندہ ہوگيا تھا، کچھ درير وہ خاموش رہا، پھر اس نے

''اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کارنہیں ہے کہ میں اس کمرے کو کھدوا کر پھنگوار اس کی دیواری، اس کا فرش سب کچھ تباہ کردوں۔ میں، میں ہارنہیں مان سکتا۔ ہار ہائے مطلب ہے کہ میں ذکیہ بیگم سے شادی نہ کروں۔وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہے''۔ ''جذباتی ہونے کی کوشش مت کریں،مسٹر عباسی، بات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے'' ،

''تم اس کمرے میں گئے تھے۔ کوئی اندازہ لگایا تم نے؟'' ''صرف اتنا کہ بیکام کسی انسان کا معلوم نہیں ہوتا اور شاید کمرہ کھدوانے کے بعد مج آوازیں بندنہیں ہوں گی''۔

ریں بردیں ہوں ہی ۔ میرے ان الفاظ نے ایک لمحے کے لئے وہاں خاموثی طاری کروی۔ پھر اسائیل ہ کہا۔ ''گویا کوئی حل نہیں ہے کہ میں اس ممارت کو دوبارہ آباد کرلوں۔بس ایک بات ٹماہُ

تم لوگوں کو بتادوں۔میرے دوستو! خدانے مجھے بہت چھے دیا ہے، اتنا کہ میں 10 خانداناً

کرلوں، تب بھی اس میں کوئی فرق نہ پڑے۔ میں اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تم لوگوں کوہ کے لئے تیار ہوں، لیکن میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس عمارت کو گئے تیار ہوں، لیکن میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس عمارت کو چھوڑوں گا۔ اب تم جھے یہ بتاؤکہ جھے کیا کرنا چاہئے۔ میں شخت پریشان ہوں'۔
''سب سے پہلے ہمیں چائے تیار کروانی چاہئے، کیوں شمشیر؟''
''اس وقت میں کچن میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ ہاں چائے کے سامان کا بندوبت' کے اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہا گئے۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہا گئے۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہا گئے۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہا گئے۔

''بھلا چائے کا معاملہ اور کوئی اعتراض کرے؟'' اچا تک ہی باہر تیز ہوائیں چلنے لگیں ..... یوں لگا تھا، جیسے مکان کے آسیب پور<sup>ی الم</sup> اس مکان میں کھیلتے پھررہے ہوں۔

تیز ہواؤں کی سٹیاں، جگہ جگہ اُ بحرر ہی تھیں اور ادھر شمشیر نے چائے کا بندوب

į

" ہاں واقعی یہ ایک افسوس ناک عمل ہے جس پر میں خود کو معاف نہیں کرسکوں گا<sub>۔ زی</sub> تہمیں اینے ساتھ اپنی مدد کے لئے لے کیا تھا، لیکن میں خود بھاگ آیا، یہ ایک اچھی بات نہم تھی جو میں نے گئ"۔

"ارے نہیں، میں نے مذاق کیا ہے۔ آج نہیں تو کل دن کی روثنی میں ہم تہہ خانے ا ویکھیں مے۔ پھران کے بعد ہم نے ان سے اجازت کی''۔

باہر بارش مسلسل ہور ہی تھی۔ہم دونوں اپنے کرے میں آگئے۔ناصر فرازی نے کہا۔
"حقیقت تو یہ ہجیل کہ میں تو ہمت بارتا جار ہا ہوں۔ یہاں کے معاملات تو واتنی با صد ننی خیز اور پُر اسرار ہیں۔ میں خوف محسوں کررہا ہوں''۔

"فی الحال ایخ محسوسات کو پس پرده ڈال کر آرام کی نیندسوجاؤ ورنہ میں تو کم از کم بار اوّں گا''۔

پہ نہیں ناصر فرازی سوگیا تھا یا نہیں، لیکن جھے نیند نہیں آربی تھی، بلکہ ایک ہلکی کا نوداً
کا عالم جھے پر طاری تھا۔ بہر حال اچا تک بی میں نے محسوس کیا کہ ایک ٹی .....ثی کی آواز بلہ
ہور بی ہے۔ یہ آواز الی تھی جیسے کوئی کسی کو مخاطب کررہا ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں پالہ
دیں۔ چرت کی بات یہ تھی کہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا جو ہمارے کمرے کا واحد دروازہ تھا اور نے
میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔

میں ایک دم اُٹھ کر بیٹھ گیا ادر میں نے تھلے دروازے پر نگاہ جما کرآ تکھیں بھاڑ بھاڑا د کھنا شروع کر دیا۔ دردازہ کس نے کھولا۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوچا اور بھرالا حقیقتوں پر غور کرنے لگا، جنہیں پُر اسرار نہ سمجھا جاسکے۔ باہر تیز ہوا کیں چل رہی تھیں ادر باز بھی ہور ہی تھی۔ دروازے کا بولٹ ڈھیلا ہے۔ ہوسکتا ہے ہوا کیں آ ہستہ آ ہستہ دردازے پ<sup>راا</sup> ڈالتی رہی ہوں اور آخر کار کنڈی کھل گئی ہولیکن ہیٹی .....ثی کی ادر ان آ دازوں کے بار<sup>ا</sup>

میں جو اندازہ ہوا، دہ ہوا کی سرسراہٹیں ہوعتی ہیں،لیکن پھر بے اختیار میری نگاہیں دروازے ا جانب اٹھیں تو مجھے محسوس ہو کہ جیسے کوئی انسانی جسم دردازے کے سامنے سے گزرا ہو-ایک بار پھر زمین پر پاؤں مارکر مجھے خاطب کیا گیا جیسے پہلے کیا گیا تھا اور اب کوئی ہے

ایک بار مراسی پر پارل مروک ما جب یا یک پایر کا موجود ایک موجود این کا موجود این کا موجود این کا موجود این موجود این

ہوگیا ہے۔ پھر کون ....اساعیل عبای، نذیر عبای یا شمشیر؟ لیکن دیکھے بغیر چارہ کارنہیں تھا۔ بیش نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو مجھ سے کوئی پندرہ گز کے فاصلے پر ایک انسانی جم منری نظر آیا۔

مرن سربید شانوں سے لے کر پیروں تک سیاہ لباس میں ملبوس وہ اس طرح وہاں کھڑا تھا جیسے دہاں میں ملبوس وہ اس طرح وہاں کھڑا تھا جیسے دہاں سے کم از کم بیا ندازہ مجھے ہوگیا تھا کہ بیہ ان تنیوں میں سے کوئی نہیں۔ یعنی اساعیل عباس، نذیر عبای یا شمشیر، پھر بیکون ہے؟ تجسس نے جھے فوف سے بیگانہ کردیا۔ ایک قدم آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ سایہ بھی آگے چل بڑا ہے۔ ایک پُراسرار انوکھا اور دلچیپ کھیل جس کا اختتام پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھادیے، ندر اور بے فوف ہوکر۔ تجسس اب ہراحیاس پر حاوی ہوگیا تھا اور میں ہرقیت پر بیجان لینا چاہتا تھا کہ بیسب کیا ہے۔

پُراسرارسایہ اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے میری رہنمائی کردہا ہواور میں بھی شایداس
کے حریمی گرفآر تھا۔ تھوڑے بہت خوف کا احساس تو ہوتا لیکن میں ہراحساس سے بے نیاز
اب اس سائے کا تعاقب کردہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہورہا تھا جیسے میں بالکل اجنبی راستوں
پر جارہا ہوں، حالانکہ اس ممارت کو میں نے کافی حد تک دیکھا تھا، لیکن اس وقت جن راستوں
پر جل رہا تھا، وہ بالکل ہی اجنبی اور نئے معلوم ہورہے تھے۔

وسیع وعریض رامداری جس کی دیواری اور چھتوں کا رنگ سیاہ پڑچکا تھا۔لکڑی کے بے ہوئے دروازے اور اونچی اونچی کھڑکیاں قرب و جوار میں چند کرسیاں، لیپ ادر کراکری کا کہم سامان بھی نظر آر ہا تھا۔ دیواروں پر رفنی تصویریں جن سے رنگ ونقوش مدھم پڑچکے تھے۔ تصویروں کے گرد کمی کمی سیاہ موم بتیاں روشن تھیں ادر ان کی جھلملاتی کا نبتی روشن میں سے تصویریں اور بھیا یک نظر آر ہی تھیں۔

ان کے فریم بے حد خوبصورت اور مضوط تھے۔ تقریباً بچاس سے ساٹھ فٹ کمی اس ماہداری کوعبور کرتے ہوئے میں نے بیتمام عجیب وغریب چیزیں دیکھیں۔ میرے حواس بھی ممال شے اور ہر طرح کا خوف میرے دل سے نکل چکا تھا۔ حالانکہ بیسب کچھ دکھے رہا تھا، موق رہا تھا کا خوف میرے دل سے نکل چکا تھا۔ حالانکہ بیسب کچھ دکھے رہا تھا، موق رہا تھا کوق رہا تھا کوق رہا تھا کوق اس کے باوجود ایک محرزدگی کی کیفیت مجھ پر بے شک سوار تھی۔ یہاں تک کہ میں اس ساہ سائے کو بھی بھول گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے بیاتھا قب کیا تھا۔ یہاں جو

جونی دیوار میں بہت بڑے آتش وان کے قریب کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ان چے یں موجود تھیں، انہیں د کمھے کر ہی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔' اجا تک بی میرے کا تول میں ایک عجیب می آواز امھری اور اس آواز نے مصے ایک بل سے بیند دروازوں کا معاشہ کیا، لیکن کوئی ایس بات نیس معلوم ہوئی جو میں ویکھا جا ہتا بھر ہوتی وحواس کی دنیا میں لا پھینکا۔ میں چونک کر چاروں طرف دیھنے لگا۔ آواز سائے مناکہ بیاں کیا ہے۔ آتش دان میں جلی ہوئی لکڑیاں اور ان کا جلا ہوا برادہ بھرا ہوا تھا۔ آتش آر ہی تھی۔ یہ کوئی عجیب سے ساز کی آواز تھی۔ کا نیتی ، کمبی اورشریلی آواز کیکن اس میں ردھم <sub>قل مان بر</sub>ج ہے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ میں نے اس میں گردن ڈال کر اوپر چمنی کی طرف دیکھا۔ بجانے والا یقین طور پر ماہر فنکار تھا، کیونکہ چند ہی کھوں کے بعد مجھ پرخود فراموثی کی سی کینیت جی ادبی اور تاریک تھی، لیکن درمیان میں ایک موٹا سا رسد لٹک رہا تھا۔ آتش دان کی و بوار جھانے گئی۔ جس طرح ناگ بین بجانے والے کے سامنے مست ہوجاتا ہے، میرا بھی کی سے ساتھ ساتھ لوہے کے ٹی کڑے گڑے ہوئے تتھے۔ ان کڑوں میں دو دو فٹ لمبی زنچریں حال تھا۔ رات کے اس بولناک سائے میں کی نامعلوم ستی کے بول ساز بجانے سے تھے برخی بول تھیں۔

دہشت کے بوائے فرحت کا حملہ ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب ی خوثی پیدا ہوگئ تھی۔ میں آگ میں جی ان بوگیا۔ان زنجروں ادرکڑوں کا مقصد میری سجھ میں نہیں آیا تھا، اس عالم میں، بڑھا اور اس دروازے تک پہنچ گیا جو سامنے نظر آرہا تھا۔ جیسے ہی میں دروازے کے قربر ہی نے فیصلہ کیا کہ دن کی روشی میں اس چمنی کا بھرپور جائزہ اوں گا۔ نہ جانے کیوں چھٹی حس پہنچا، ورواز ہ خود بخود کھل گیا اور اس سے روشی نظر آئی، لیکن بیروشی موم بتیوں کی نہیں تی بان آدازوں کا راز اس چمنی کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔میری متحسس نگاہیں قرب و ورواز و کھلتے ہی یوں معلوم ہوا جیسے ساز کی آواز پیھیے ہٹ گئی ہو۔ جوار کا جائزہ لیتی رہیں۔ پھر اچا تک آتش وان کے اندر مجھے ایک اور چیز نظر آئی جس پر نظر میں نے سامنے ویکھا اور ایک ایک قدم آ مے بڑھ گیا۔ لیکن اچا تک ہی مجھے ہیں اوالت می رو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ یہ آتش دان میں را کھ کریدنے اور را کھ ہٹانے والی لوہے کی جسے وہاں کوئی موجود ہو۔ روشی کمرے کے تمام کوشوں کومنور کئے ہوئے تھی، لیکن ایبا معلم موئی ادر کبی سلاخ تھی۔ اس کے ایک سرے پر بالکل تازہ خون جما ہوا تھا۔ میں اس بر جمک ہوتا تھا جیسے یہ کمرہ صدیوں سے بند پڑا ہے۔ساز کی آوازیں بند ہوگئ تھیں۔اییا ہولناک ناا<sup>ا کیا ادر جائزہ لینے لگ</sup>۔ بہت دیر تک میں ہاتھ نگائے بغیر اسے جسک کر قریب سے دیکھتا رہا۔ جو اعصاب کو چیرتا ہوا روح کو زخی کئے دیتا تھا۔ آوازوں کے رک جانے سے یوں محسول الفائن مرف متھی پر جما ہوا تھا بلکہ سلاخ کے نچلے جھے اور درمیانی حصہ پر بھی موجود تھا۔ میں

تھا، جیسے کوئی خوفناک واقعه مل میں آنے والا ہو۔میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اس خاموثی کم ا<sup>وق میں ڈوب ک</sup>یا۔ كيا يرسلاخ اس سے يبلے بھى يہال روى موئى تھى،كين اس برتاز، خون كے و هي کوئی راز چھیا ہوا تھا۔ اچا تک ہی میرے دل میں شدت سے بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ: کبال سے آئے؟ بی خون انسان کا ہے یا چر؟ ای فتم کے کئی سوال میرے ذہن میں بجل کی اعصاب شکن خاموشی دور موجائے اور وہی چینے چلانے کی آوازیں دوبارہ سائی دیں۔ 

کہ آوازوں کے بغیراس کمرے کی ہیبت کا احساس شعور کونہیں ہوتا تھا، جو دل و د ماغ <sup>جم آگا</sup>۔ من ہے ہم لوگوں کو جو یہاں اس عمارت میں اس وقت موجود تھے، خوفزدہ کرنے کے لئے ہوئی تھی۔ پھر بے اختیار میرے اندر جوش وخروش کی ایک نا قابل برواشت لبرنمودار ہوگئ ۔ کم الا كيا بو ال احمال في مرع ول من مجه اور كريد پيدا كردى من في بو بواف نے پہنول جیب میں رکھا۔ حالانکہ کمرے میں روشی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ روٹن کر لی اور چھر کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے کا چکر لگانے لگا۔ میں نے پا<sup>گلوں ا</sup>

روش کرلی اور پھر کمرے لی دیوار نے ساتھ ساتھ مرے ہ ہر سے ۔۔۔ ۔ اور شن کے اللہ کا اور پھر کمرے لی دیوار نے ساتھ ساتھ مرے ہ ہر سے ۔۔۔ ۔ اور پیروں سے فرش بجایا، لیکن دیواروں اور علین فرش کے اللہ کا اور کھے سے بیوں سے سرچھ رہے ہو۔ میں تم سے بالکل خوفز دہ نہیں ہوں۔ تم

کوئی بھی ہو، سامنے آگر مجھ سے بات کرو۔ دیکھنا ہوں تم کس طرح یہاں کامیاب ہور اب جب ش اس عادت من آميا مول او تهادي برسازش خم كرك اي يمال سے بان میں نے جھک کرخون آلودہ سلاخ اٹھائی لیکن سلاخ کو اٹھاتے ہی جیسے خوناکر! آميا \_ كمره بهيا مك آوازول سے كونح الله اور مجھے يول محسول مواجيے بے شاري خوفناک آوازوں کے ساتھ میرے اردگرد رقصال ہوگئ ہیں۔وہ چاروں طرف سے بھی کرربی تخمیں۔

میں نے بے اختیار سلاخ فرش پر دے ماری خوفناک آواز آئی ۔جس جگر سان بر گری مقی وہاں سے تازہ خون کا فوارہ الل بڑا۔ ایبا لگا جیسے میں نے سلاخ زمین برز ہوبلکہ کی کے سینے میں محون وی ہو۔خون کے اس فوارے کے بے شار چھیئے مرا پڑے تو میری اعصابی قوت ساتھ جھوڑ گئ اور دوسرے ہی کمع میں نے کرے ، چھلانگ لگادی۔ دروازے کے قریب پہنچاتو ناصر فرازی کے چینے کی آواز سنائی دی۔ "كيا موا؟ كيا موكيا؟"

میں اس سے نکراتے کراتے بیا .... ناصر فرازی نے مجھے سنجالا اور بولا۔ "بدرات من تم اله كركبال على مح ته؟"

"ميں لاتا ہوں.....کين تم؟"

'' پلیز مجھے بانی پلاو''۔ میں نے کہا اور ناصر فرازی یانی لینے چلا گیا، اسے صورت کوئی انداز ہنیں تھا۔ پانی بلانے کے بعد جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس " مجھے افسوس ہے کہ میری دجہ سے تہاری نیند خراب ہوئی"۔

''کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تو بیسوچ رہا تھا کہ آ خود میری وجہ سے ان الجھولاً ہوئے۔ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔

"صرف مجھ؟ بہرمال میرا مئلہ بہت مختف ہے"۔

"ابتم مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟" "بستم يهمچه لوكه ميري زندگي مين ديوانگي آگئي تقي" -

"بیں اس کمرے کی تلاش میں گیا تھا"۔

-"L"

"اوركيا"-

" مجھے کیوں نہ جگایا؟"

"كيا فاكده؟"

"كيون فائده نقصان كيامعني ركها ب، اگرتمهارك دل مين سي خيال آيا تها توتم مجھ

بكاليت كيابيا ويفانبين موتا؟"

" خبروہ الگ بات ہے کہ کیا اچھا ہوتا اور کیا برا ہوتا لیکن ایرحال میں اس کمرے میں

راخل ہو گیا تھا''۔ " داخل ہو گئے تھے؟"

''واقعی وہاں کی صورتِ حال بڑی عجیب وغریب ہے''۔

"تم نے واقعی اس وقت کمال کر ڈالا"۔

" كفى تم تنها اس كمر ير من كئ اوروه بهى رات ك اس بهر، اگر تمهيس كوئى نقصان بيني ا

جاتاتو؟ اچھاخیر چھوڑو ..... یہ بتاؤ کہ وہاںتم نے کمرے میں کیا دیکھا؟"

"الیک پُراسرار انوکھی چیزیں جن کے بارے میں شاید میں خود بھی ابھی اندازہ نہیں

"مثلاً؟ مجھے کھ بتاؤ تو سہی پلیز" ..... اور جواب میں میں نے ناصر فرازی کو ساری

تنصیلات سنادیں اور پھر میں نے کہا۔

"لکن میں سجھتا ہوں کہ یہ سب بچھ فراڈ ہے۔ یقیناً یہ بچھ ایسے لوگوں کا کام ہے جو یہ میں چاہیے کہ اساعیل عباسی ذکیہ بیگم سے شادی کرے، لیکن دوست، ہونا وہی چاہئے جس کے لئے ہم یہاں آئے ہیں ..... اساعیل عباس کو ذکیہ بیگم سے شادی کرنا ہوگی اور ہم یہ سب چو کریں گے۔ان لوگوں کواس بارے میں بتانا جاہے''۔

بھر ساڑھے دی جج کے بعد ایک شخص اس عمارت کے دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ سہا سہا ، فراندر بہنجا تھا۔ اس وقت ہم عمارت کے برآمدے میں موجود تھے، آنے والے نے

ام على عباى كوسلام كيا تو اسائيل عباى بولا-اما على عباى كوسلام كيا تو اسائيل عباى بولا-

" ہاں زمان خان، کیا بات ہے؟''

روساحب جی، بی بی صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ دو پہر کا کھانا آپ ان کے ساتھ ہی

" ''اوہو! اچھا ٹھیک ہے۔۔۔۔،تم جاؤ میں آ جاؤں گا''۔

"نذر صاحب كوجهى بلايا ب-"-

''ہاں کیوں نہیں ، نذیر صاحب بھی آئیں مے''۔اساعیل نے کہا اور ملازم چلا گیا۔ تب

ں ہے ہا۔ "ذکیہ اکثر ہم لوگوں کی دعوت کرتی رہتی ہے۔ وہ اس بات پر ہم سے بخت ناراض ہے

"ذكيه اكثر بهم لوكوں كى دعوت كركى رہتى ہے۔ وہ اس بات پر ہم سے سخت نارا مل ہے كہ مخطرہ مول كے تاثر ات بوے عجيب كم خطرہ مول كے تاثر ات بوے عجيب ميں۔ اس كے تاثر ات بوے عجيب ميں۔ ابنا خاندانی مكان ہونے كی وجہ سے اس سے مجت بھى كرتی ہے، ليكن يہاں ہونے والے

معالمات اور واقعات ہے بھی مجھی خوفز دہ بھی ہوجاتی ہے''۔

وری کے ساتھ آگے بوجہ کر کرے ؛ بہرحال وہ دونوں تیار ہوکر نکل گئے اور شمشیر سے کہد گئے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا تعمیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف د کھنے بندوبت کرے .....شمشیر باور جی خانے میں چلا کمیا تو میں نے ناصر فرازی کی طرف و یکھا ک کرتیا ہیں میں میں خواتیں اور کہا۔

"کیاخیال ہے فرازی، ہم اپنا کام شروع کریں"۔ فرازی کے اندرایک بچکچاہٹ ی تھی، نے کہ ا

"کس طرح؟"

" مجھے کھ اس طرح محسوس ہور ہا ہے ناصر، جیسے تم ان حالات اور وا تعات سے بدول موت جارے ہو"۔

نامر نے فورا بی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر شنڈی سانس لے کر بولا۔ '' پچھامیر ہے؟''

بعد سیر ہے؟ ''کیول نہیں''۔ ''ا**ں میں کوئی حرج ہے؟''** وقعا ٹری یہ جدیم مدار سمجھ کے لیا گا ساتھ نہیں ہد ''

''جلوٹھیک ہے جیسے تم مناسب جھو ..... ویسے وہ لوگ جا گے نہیں ہیں''۔ ''یہ اچھی بات ہے''۔

دوسری صبح ناشیتے کی میز پر میں نے اساعیل عباسی کوساری کہانی سنائی تو وہ دنگ رہ ک<sub>ا</sub> شمشیر تو تھر تھر کا پینے لگا۔

نذر عبای نے کہاتم با انتائی بہاور آدی ہو، دوست۔

"میں نے بھائی صاحب سے یہی کہا تھا کہ یخص بوا بہادر معلوم ہوتا ہے اور ہوسکا ، کہ یہ ہمارے کام آجائے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس طرح خطرے کا سامنانہیں ک

"میں نے جو پچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آؤ کیا تم لوگ اس کرے میں جانے کی ہمد

' کیول ہیں''۔ دہ ہم سرخترمہ نہ ہوں میں بازین ہندے ہر

''تو پھرآ و ممہیں وہ سلاخ اور زین سے اللے والاخون دکھاؤں'۔ وہ میرے ساتھ چل بڑے تھے۔ میں نے بہادری کے ساتھ آگے بڑھ کر کرے

وروازہ کھولاتو پہلے کی طرح صاف اور خالی تھا۔ میں آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر چاروں طرف دیجے بند لگا، وہاں نہ خون تھا، نہ سلاخ بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔سلاخ آتش دالا اور کے اندر بڑی ہوئی تھی لیکن اس برخون کے دھبے تھے، نہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بری عجیب شرمندگا

ہوئی اور میں سخت پریشان ہوگیا۔ اساعیل عباسی، نذریر عباس سب لوگ سیجھ کھات تو گھڑ<sup>ے</sup> رہے، پھر اساعیل عباس نے کہا۔

" آؤوالی چلتے ہیں'۔ میں باہر نکا تو میرے ذہن پر ایک تر دوسوارتھا۔ میں باہرآنے کے بعد شرمندگی سے اللہ

لوگوں کو دیکھنے لگا، تو اساعیل عباسی نے کہا۔

''ہم جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ان میں اس واقعہ کا اس طرح ہوجانا جرالا' باعث نہیں ہتم اس پر زیادہ توجہ نہ دو،اپنا دل خراب نہ کرو''۔

''تو ٹھیک ہے ..... میں بس بی سوچ رہا ہوں کہ کہیں صورتِ حال کوئی مشکل عمر اختیار کرجائے''۔

"اب جو پچھ بھی ہوگا، دیکھا جائے گا،لیکن ابھی تک میں ململ طور پراس بات پرائم نہیں کرتا کہ بیسب پچھ آسیبی کارنامے ہیں'۔

"نو پھر؟'

'' آؤ۔۔۔۔۔ ذرا جائزہ لیتے ہیں'۔ اور اس کے بعد ہم اپنے کام میں مصروف ہوگے۔
عمارت کے اردگر دکوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی۔ دور دور تک کوئی انسان ادھر اُدھ اُوھ اُنھیں تھی۔ دور دور تک کوئی انسان ادھر اُدھ اُنھیں نہیں آتا تھا۔ نزدیک ترین بستی جس میں ذکیہ بیگم رہتی تھیں۔ فیض پور سے تقریباً 60 کارپا کے فاصلے پرتھی، اس عمارت کی صحیح تاریخ کا اندازہ نہیں ہور ہا تھا۔ جیسا کہ یہ بات معلوم اُن کے مارت کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں اور بھی تھوڑی ہر معلومات ملی چاہتے تھیں۔ کوئی ایس عمر رسیدہ شخصیت جو یہاں بہت پہلے سے رہتی ہو۔ الا سے معلومات حاصل ہوں تو بچھ کام بن جائے۔

شمشیر نے دو پہر کا کھانا تیار کردیا۔ میں نے اور ناصر فرازی نے اپ بی کرے ہم کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے ناصر فرازی سے کہا۔

"كياخيال ب دوست، مت كرنى جائے"-

" کک ....کینی ہمت؟" ناصر فرازی نے عجیب سے لیجے میں کہا۔ در سال

''یار کمال ہے ۔۔۔۔۔ اس سے پہلے تو میں نے تمہیں اتنا ہز دل ہیں دیکھا''۔ ''بس یوں سمجھ لو کہ ان حالات سے نہ جانے کیوں میری طبیعت کچھ الجھی الجھی

'' آوُ ذرا اس کمرے کی حیبت پر دیکھتے ہیں ..... میں نے تمہیں چنی کے بارے بیں ﴿

ں'۔ ''ہاں''.....''تو پھر آؤ....'' اور اس کے بعد ہم نے کمرے کی حجیت پر جانے کا رائے ''ہاں' .....''تو پھر آؤ...۔'' اور اس کے بعد ہم نے کمرے کی حجیت پر جانے کا رائے

تلاش کیا۔ راستہ نہیں ملا، البتہ ایک سیرهی دستیاب ہوگی جس کو لگا کر ہم کمرے کی حیبت ہوگئ گئے اور اس کے بعد خوب اچھی طرح دور دور تک اس پوری عمارت کی چھتوں پر دیکھا، وہاں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔او پر پہنچنے کے بعد میں نے چمنی کے اندر جھا نکا۔ کچھ پیشہ

چل شاکہ یہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ اگر یہ آواز کسی مشین کی ہے تو وہ مثین آخر کہاں چھپائی جاسکتی ہے۔ سلاخ سے خون کا نکل آٹا ایسی کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ کوئی بھی شعبدہ باز ایس پیزیں عاد کرسکتا ہے۔ زئین کے نیج کوئی ایسی چیز دبائی گئی ہوجس سے خون اہل پڑے لیکن بہر حال یہ تمام احساسات کچے تھے نیج کوئی ایسی چیز دبائی گئی ہوجس سے خون اہل پڑے لیکن بہر حال یہ تمام احساسات کچے تھے ادران کے بارے ہیں زیادہ اعتاد کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا، میں نے ناصر فرازی سے

"كما كتي بوال بارك مين؟"

یہ جب و کی بہت ہی اچھا ماہر جاسوں ، بھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی اچھا ماہر جاسوں روحوں کی گرانی کررہا ہو اور پُراسرار آدمیوں کے خلاف کام کررہا ہو۔ ویسے یار، ایک بات کہو ......کار وبار کتا اچھا ہے .....تم نے سڑکوں پر بڑے بڑے بورڈ گئے ویجھے ہوں گے۔ لوگ باقاعدہ کار وبار کرتے ہیں، حالا تکہ ہمیں کار وبار کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ایک ولچسپ مشغلہ تو ہوسکتا ہے۔ یہ روحانی جاسوی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟" میں نہیں بٹس پڑا۔

ناصر فرازی اگر مجھے جمیل سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اس روپ میں کیا برا ہے بلکہ مجھے تو صرف ان حالات کے بارے میں انداز ہ لگانا ہے۔

اساعیل عباس نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔

"كيول كيابات ب، كيا موا؟"

''نہیں، واقعی میں تمہاری تجویز برغور کررہا ہوں۔ کیاتم یقین کرو گے جمیل کہ میں نے کتنی باراس انداز میں سوچا''۔

"کس انداز میں؟"

"للاؤكم باتھ"۔

" کی کداگر ہم یعنی میں ایبا کوئی کارہ بار شرہ ع کروں ، اصل میں بس ایک خرابی ہے۔
ہے شار دھوکے بازوں نے یہ کارہ بار شرہ ع کردیا ہے اور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ
اٹھاتے ہیں۔ ہم بالکل ایبا نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ مختلف لوگوں کے کام
اُٹھا۔ اُٹ کے سکین حالات معلوم کر کے ان کی مدوکریں۔ کیسا رہے گا یہ سب پچھ'۔
اُٹھیں۔ اُن کے سکین حالات معلوم کر کے ان کی مدوکریں۔ کیسا رہے گا یہ سب پچھ'۔
"میرے خیال میں خاصا اچھا'۔

''بشرطیکہ نخ کریہاں ہے واپس جاسکیں''۔ دد

''ارے واہ اس کا کیا سوال ہے۔۔۔۔۔ اچھا یہ بتاؤ ، خیر چھوڑ و''۔ احیا تک ہی وہ خ<sub>اریا</sub> آگا۔ میں اسر ، مکتا یا تھ میں ناکا ''سمجو یوجی یہ ہتری''

ہوگیا۔ میں اے دیکھار ہا پھر میں نے کہا۔'' کچھ پوچھ رہے تھے؟'' دونیں

"دنہیں، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ واقعی بعد میں ہم اس موضوع پر بات کریں مے" "شکیک ہے، میں ایک بات اور سوچ رہا ہوں"۔

"كيا؟" اس في سوال كيا-

"يبال جميل كونى شيب ريكار دُرمل سكے گا؟"

''شپ ريکارڈ ر''۔

'' ہاں ..... میں اس کمرے میں ہونے والی آوازیں ریکارڈ کرنا جا ہتا ہوں''۔ ''میرا خیال ہے، اساعیل آسانی ہے ٹیپ ریکارڈ ر فراہم کردے گا''۔

'' نھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں'۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنا پیسلسلہ ترک کردیال کیا کردن، یہاں تو صورت حال ہی کچھ آرام کرتے رہے۔ شام کو 4 بجے کے قریب اساعیل اور اس کا بھائی واپس آ گئے۔ اسائل پپریکارڈرآپ کوفراہم کردوں گا''۔ بہت خوش نظر آریا تھا۔

> ''دوستو! میں ایک بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے کر آیا ہوں''۔ ''دے ع''

رہ یں ...
در میں نے ذکیہ کو مطمئن کردیا ہے اور کہا ہے کہ میں بہت جلد اس آسیب زدہ مکان کا مرمت شروع کرادوں گا۔ میں نے آسیب زدہ مکان کی روحوں پر قابو پالیا ہے۔ میں نے ا

بتایا کہ بیروحیں وغیرہ کچھ نبیں بلکہ کچھ ایسے وہم پیدا ہوگئے ہیں جن کی بنا، پر اس مکاناً آسیب زدہ مجھ لیا گیا ہے۔ میں سارا کام ٹھیک کروں گا''۔

"وری گُذ"۔

''ویسے آپ کوطلب کیوں کیا گیا تھا؟'' درصل عمر نک ہوں سی مطاحہ تاریک

''اصل میں ذکیہ بیچاری بری طرح تنہائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم ددنوں طب شادی کرلیں، تاکہ اس کے بعد حالات پُرسکون ہوجا کیں۔ میں نے بھی اس بات کا دعدہ کرا ہے۔۔۔۔۔کہ ذکیہ خاتون سے شادی کے بعد آپ اس مکان میں رہیں گے؟''

'' ہاں کیوں نہیں''۔

در کیے لیں گے، شادی تو ہوجائے۔ اگر ہم اس مکان میں گزر بسر نہ کر کے تو کہیں اور بدر ہے۔ کہ آپ ضرور ان بندر بست کر لیس کے۔ ویسے نہ جانے کیوں بھے اس بات کا لیس کے۔ ویسے نہ جانے کیوں بھے اس بات کا لیس نہیں ہوگیا ہے کہ آپ ضرور ان آوازوں پر قابو پالیں گے۔ میں سجھتا ہوں کہ بس یہی وہ آوازیں ہیں جو ہمیں خوفزدہ کرتی ہیں۔ ورنہ باتی تو اور کوئی بات نہیں ہے، ہم کوشش کررہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگالیں ۔۔۔۔ ہیں۔ ورنہ باتی تو اور کوئی بات نہیں ہے، ہم کوشش کررہے ہیں کہ آوازوں کا سراغ لگالیں۔۔۔۔۔ ہی جھے چیزوں کی ضرورت ہوگی، مثلاً شیپ ریکارڈر'۔

"في ريكار دُر؟"

"بال"-

"افاق کی بات ہے کہ ٹیپ ریکارڈ رتمام لواز مات کے ساتھ میرے سامان میں موجود ہے،اصل میں موسیق کا شوقین ہوں اور کچھ فاص فتم کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں،لیکن کیا کروں، یہاں تو صورت حال ہی کچھ ایمی پیش آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیسب کچھ نیس کرسکا۔ میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیٹ آگئی ہو کہ کر بیٹ کے کہ میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیٹ آگئی ہے کہ میں بیٹ آگئی ہو کہ کر بیٹ کر بیٹ

''آپ بجے دے دیجے ۔۔۔۔ 'اور اس نے اپ سامان میں سے وہ قیمتی ٹیپ ریکارڈر کال کر بجے دے دیا۔ یہ بہت چھوٹے سے۔ یہ دراصل نئی کال کر بجے دے دیا۔ یہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے کیسٹ بھی بہت چھوٹے سے۔ یہ دراصل نئی چڑتی، اتی طاقتور کہ بجل کے بغیر بھی بیٹری سے چلا کر دوردورکی ریکارڈ تگ کی جاسکی تھی۔ اس کے بعد بمیں رات کا انتظار تھا اور ہم یہ سوچ رہے سے کہ کب یہ آوازیں بیدا ہوتی ہیں۔ رات کے تعریباً اس کے اوقت تھا، کمرے سے رونے کے ہلکی ہلکی آوازیں اٹھیں۔ بھر است کے تقریباً اس بھی آوازیں اٹھیں۔ بھر است آہتہ آوازیں بلند ہوتی چلی گئیں ۔۔۔۔ ہم نے فورا ٹیپ ریکارڈر آن کرلیا۔ ٹارچیں روشن کیں اور کمرے کی طرف دیے پاؤں چل دیے۔ وہاں چینچے ہی رونے کی آوازیں لرزہ خیز چین میں تبدیل ہوگئیں جو اس گرے سائے میں دور دور تک تی جاسکی تھیں، البتہ یہ بات پر سے میں تیز کیوں نہ ہوں، انہیں ممارت کے اندر رہنے کیر سے میں اور اس کے باہر یہ آوازیں کوئی بھی نہیں س سکتا تھا، چاہے وہ ممارت کی والے بی میں سکتا تھا، چاہے وہ ممارت کی والے بی میں سکتا تھا، چاہے وہ ممارت کی والے بی میں سکتا تھا، چاہے وہ ممارت کی والے بی میں سکتا تھا، چاہے وہ ممارت کی والے بی میں سکتا تھا، چاہے وہ ممارت کی والے بھی دور کی سے دور کی سکتا تھا، جاہے وہ ممارت کی والے بی میں سکتا تھا، جاہے وہ ممارت کی والے بھی دور کی سے بی دور کی سکتا تھا، جاہے وہ ممارت کی دور اس سکتا تھا، جاہے وہ ممارت کی دور کی سکتا تھا، جاہے وہ ممارت کی دور کی سکتا تھا، جاہے وہ ممارت کی دور کی سے دور کی سکتا تھا، جاہے وہ ممارت کی دور کی سکتا تھا کی دور کی سکتا تھا کہ جاہ کی دور کی سکتا تھا کی دور کی سے دور کی سکتا تھا کہ جائے کی دور کی سکتا تھا کی دور کی سکتا تھا کہ کو دور کی سکتا تھا کی دور کو کی سے دور کی سکتا تھا کی دور کی سکتا تھا کی دور کی سکتا تھا کی دور کی دور کی سکتا تھا کی دور کی دور کی سکتا تھا کی دور کی سکتا تھا کی دور کی

دیوار کے بالکل پاس ہی کیوں نہ ہو'۔ میپ ریکارڈر آن کردیا گیا ۔۔۔۔ اس کے ایک ڈائل سے سبز روشنی تھرتھرا رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آواز ریکارڈ ہور ہی ہے۔ کافی دیر تک بیہ آوازیں ابھرتی رہیں اور ہم انہیں ریکارڈ

بر نذر عبای نے کہا ..... "ممکن ہے ٹیپ ریکارڈر خراب ہو؟" "منہیں میمکن نہیں ہے"۔ میں نے جواب دیا۔

"دوه سبر روشی جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آواز ریکارڈ ہور بی ہے، علیہ

" تو پ*ھر کو*ئی آواز ریکارڈ کیوں نہیں ہوئی؟"

''سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک منٹ تجربہ کرکے و کھ لیا جائے''۔اساعیل عبای بولا۔ دنہ کسری''

''میپ ریکارڈر آن کرو ..... ہم لوگ جو با تیں کررہے ہیں وہ ریکارڈ ہونی چاہئیں'' ا بات پر عمل کیا گیا اور ہم لوگ یونمی النی سیدھی با تیں کرنے گے .....کسٹ کوریوائڈ کر دیکھا گیا تو ہماری آوازیں بالکل واضح ریکارڈ ہوئی تھیں اور صورت حال بالکل سمجھ میں آرہی تھی، لیکن اس کیفیت کا سب سے زیادہ اثر اساعیل عباس پر ہوا، اس کا چرہ سرنا ہ

رور اس سے جہاں۔ ''میں نے سا ہے کہ بدروحوں کے نہ تو سائے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی آواز <sup>ہا</sup> کی حاسکتی ہے''۔

''میر ئے خدا۔۔۔۔۔اس کا مطلب ہے کہ ۔۔۔۔۔ اُف ۔۔۔۔ بیتو واقعی آخری بات ج بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ یبال ایبا کوئی عمل نہیں ہے تو واقعی حماقت ہے''۔اس کے بدلا تحر تحراب پیدا ہوگئ۔ آواز بھنچنے لگی۔ میں نے ناصر فرازی کو چونک کر دیکھا تو دہ تحرفم''

در کیا ہوامسٹرا ساعیل عباسی؟'' در سے ساب سے میری ہمت جواب دے رہی ہے'۔

راب البار البار البار كيم الباركيم الم

" آپ خور کوسنجا گئے"۔

راپ ورو و بیا ہے۔ در میں ..... میں نہیں سنجال سکتا''۔اس کے دانت بجنے لگے اور جسم کا سارا خون چبرے پر جع ہونے لگا۔ آہتہ آہتہ اس پرغثی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ نذیر عباس نے کہا۔ دریو خطرناک علامت ہے۔ ہم انہیں یہاں سے لئے چلتے ہیں''۔

«نہیں بالکل نہیں۔ میں یہاں ہے کہیں نہیں جاؤں گا'۔ «جھے تنہا چھوڑ دو ..... پلیز پلیز میں تنہا رہنا جاہتا ہوں'۔

بہر حال اس پر عشی طاری ہوتی چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا سارا وجود بخار میں چھنے لگا، کین جب بھی ہم اسے یہاں سے لے جانے کی بات کرتے، وہ فورا ہوش میں آجاتا اور شدت سے اس کی مخالفت کرتا ہوشن کی روشنی نمووار ہوئی اور اساعیل عباس جاگ گیا۔ وہ لوہ کے کلڑ نے کی طرح تپ رہا تھا اور ہم اس کے متعلق تشویش کا شکار تھے۔ نذیر عباس نے کہا۔ "میرا خیال ہے، ہم بھائی جان کی بات نہیں مانتے، انہیں اسپتال لے جانا ضروری ہے'۔ "میرا خیال ہے، ہم بھائی جان کی بات نہیں مانتے، انہیں اسپتال لے جانا ضروری ہے'۔

"میں نے تم سے ایک بار کہہ ویا کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گا، البتہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنو،" اساعیل عباسی بولا ہ" ہاں بتاؤ"۔

''تم اسے بلالاؤ، ذکیہ بیگم کو یہاں بلالاؤ ..... میں جو پچھ کہہ رہا ہوں ، اس پر ممل کرنا اگر تم نے اس کے برعکس کیا تو اچھانہیں ہوگا''۔

"فیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ کہیں عجیب ی کیفیت نہ ہوجائے اس کی "۔
"میں چلا جاتا ہوں، ویسے بھی ذکیہ کو اطلاع دینا ضروری ہے کیونکہ وہ میری ہونے والی

ہ ہے ۔ " ہوسکتا ہے اساعیل عباسی ذکیہ کی بات پر یہاں سے جانے کے لئے تیار ہوجائے .....

آ اوگ ذرااس کا خیال رکھنا''۔۔ ''ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گا''۔شمشیر کو ہم نے اساعیل عباس کے پاس چھوڑ دیا اور میں ناصر فرازی کو لے کراس کمرے ہے باہر نکل آیا۔ ہم دونوں واپس آگئے۔ اپنے کرے میں پہنچنے کے بعد ہم بسر پر لیٹ گئے۔ ناصر میں نے بچھ ویر کے بعد کہا .....

" جيل ،سور ہے ہوتم ؟"

' <sub>ال</sub> شايد سوجادَل''۔

"كيا خيال ع، مم ان حالات عند علة مير؟"

"جناب، تھوڑا سا وقت گزرا ہے ..... آپ نے ایک ایبا ادارہ قائم کرنے کی بات کی ہے جہاں آپ لوگوں کی روحانی مشکلات دور کریں۔ سمجھ رہے ہیں تا، آپ اور روحانی مشکلات دور کریں۔ سمجھ رہے ہیں تا، آپ اور روحانی مشکلات دور کریں۔ سمجھ رہے ہیں تا، آپ اور روحانی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں توظفے وغیرہ بھی نہیں آتے، جس سے لوگ جنات پر قابو پالیتے ہیں"۔

" ال آتے تو نہیں الیکن تھوڑی بہت کوشش کی جاسکتی ہے"۔

"به آسیب زده مکان ہے ..... میرا خیال ہے تھوڑا سا انتظار کرلیا جائے۔ ہرراز کا ایک پلوہوتا ہے اور کھل کرسا منے آتا ہے''۔

"بة نبين كيا حال إس كا؟ ..... چلين و كم ليت بين" \_

ہم دونوں باہر نکلے تو ہم نے محسوں کیا کہ آسیب زدہ مکان میں تھوڑی می رونق ہے۔ شتیر جائے کی ٹرے لئے ہوئے جارہا تھا اور اساعیل عباسی کے کمرے سے نذیر عباسی باہر آرہا تھا....ہمیں دکھے کروہ مسکراتا ہوں ہارے قریب پہنچ گیا۔

" کہو، آسیبوں کے ساتھ کیسی گزرر ہی ہے؟" " کہو، آسیبوں کے ساتھ کیسی گزرر ہی ہے؟"

" فیک ہوں ،تم بتاؤ ذکیہ بیگم کی کیا صورتِ حال رہی'۔ "

" بے موت ماری گئی بیچاری' نے نذیر عباس کے بنس کر کہا اور ہم دونوں چونک کر اس کی ا دیکھنے م

"مطلب؟"

" بڑے دل گردے کا کام ہے۔ عشق تو کرلیا لیکن عشق کو نبھانا اصل مسئلہ ہے۔ ذکیہ بیگم جمر کی کیفیت میں بہاں آئی ہے، اس سے دو ہی با تیں ظاہر ہوتی ہیں، یا تو عشق کامل ہوگیا یا جرائی جائیں قالی بات ہوگی اور ذکیہ بیگم یہاں سے بھاگ جائیں گئن۔ میں اور ناصر فرازی نبی بڑے

''اب کیا کہتے ہو؟'' میں نے سوال کیا۔ ''ایک بات کاتم یقین کرویا نہ کرو، میں تو بردی سنسی کا شکار ہوگیا ہوں''۔

" ویکھو بلاوجہ بہادر بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔خوف تو انسانی فطرت کا ایک حسر

کیا خہبیں حالات بہت زیادہ شکین نظر نہیں آرہے؟''

"میں بھی میں کہنے کے لئے تہیں کمرے سے باہر لایا ہوں"۔

''کیا مطلب؟'' ناصر فرازی نے سوال کیا۔ '' کیا مطلب؟'' ناصر فرازی نے سوال کیا۔

''اساعیل عبای کی کیفیت بالکل بہتر نہیں ہے۔ مجھے تو میچھ عجیب سا احماس ہے

ے....کیهااحماس؟'' ''خوفز دہ تو نہیں ہوجاد گے'۔

«نهيس بالكلنهين .....<sup>،</sup>

"مجھے تو لگ رہا ہے جیسے اساعیل عباس اپنی اصل آواز میں نہیں بول رہا ہے"۔
"اصلی آواز میں .....تو تمہارا مطلب ہے کہ"۔

"دمیں نے کہا نا کہ ڈرو کے نہیں اور تمہارا مکلانا اس بات کی علامت ہے کہ تم ڈررے ہو".

''نہیں ڈرنو نہیں رہا ہوں، کیکن اب کیا ہوگا؟'' ''دیکھو کیا ہونے والا ہے؟''

اس کے بعد ہم نے خود ہی ناشتے وغیرہ کی چیزیں تلاش کیں اور اپنا اپنا پیٹ مجرایا۔

چائے اور کچھ سلائس ہم نے شمشیر کو بھی دیتے، اس نے ہمارا شکریدادا کیا۔ اساعل عبای گران نیند سور با تھا اور اس کا تفر تفراتا ہوا جسم اب ساکت ہوگیا تھا، میں بھی رات بھر جاگا ہوا تھا

میں نے ناصر فرازی ہے کہا''۔ کیا سونا چاہتے ہو؟'' دورقت میں میں میں میں میں میں جدیجا

''یقین کرو شدید نیندمحسوں کرر ہا ہوں ..... میرا بدن کچھ ایسا لگ رہا ہے، جیسے <sup>بخارا</sup>

ہے نا، بخار کی سی کیفیت ہور ہی ہے'۔ ''ششیرتم یہاں موجود ہو''۔

"جی صاحب .....آپ بے فکر ہوکر سوجا کیں ، میں یہاں موجود ہوں'۔

شمشیرنے مت سے جواب دیا۔

1

نذريكا كمنا كي اس طرح تها كه خود بخود بنى آجائ، تا بم من في تفسيل إلي الم

"و کیہ بیم کسی قیت پر اس آسیب زدہ مکان میں آنے کے لئے تیار نہیں تمریل جب انہیں بتایا گیا کہ اساعیل کی حالت بہت خراب ہے تو وہ سوچ میں ڈوب گئ<sub>یں:</sub> فیصله کررہی تھیں کہ زندگ زیادہ قیمتی چیز ہے یا عشق؟ کیکن دنیاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے!

"اندر بیں۔ ویے فیض بور کے ایک قابل حکیم کوبھی لایا ہوں۔ حکیم صاحب کیار

. میں بردی بردی با تمیں منی ہیں۔ بردا لطیفہ ہوا، اصل میں حکیم صاحب ذکیہ خاتون کے مزا

میں نیاز مند میں بلکہ لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی روزی روئی چل رہی ہے۔ بری ا سے یہاں آنے پر آمادہ ہوئے ہیں''۔

" إن من في شمشير كواندر جاتي هوئ ويكها بـ"-

پھر نذری، فرازی اور میں بہت دریا تک باتیں کرتے رہے اور پھر تھوڑی دریا کے اللہ

اندر چل پڑے۔ میں نے نہلی بار ذکیہ خاتون کو دیکھا۔ پختہ عمر کی مالک کیکن بہت ہ<sup>ی ہی</sup> عورت تھیں اور جب پہلی باران سے تعارف ہوا تو انہوں نے گردن خم کر کے ہمیں سلانہ

اساعیل عبای اس کے آنے کی وجہ سے شاید خاصی بہتر کیفیت کا حامل ہوگیا تھا۔ "ذكيه بيكم ك آجانے كے بعد ويے بھى آپ كوٹھك موجانا جائے"- ہم فيلم ہوئے کہا اور اساعیل بھی مسکرانے لگا، پھر بولا۔

''میں اس بات ہے انکار نہیں کروں گا، ایسا ہے۔ ویسے ذکیہ خاتون، آپ <sup>بہالہ</sup>

كرس كى ما حانا حابتى ہيں؟''

ربیں، میں تو اساعیل سے کہدرہی تھی کہ یہاں سے چلیں ۔ لعنت بھیجیں اس منول مارد على المبين ربين مين مين

ے لئے بھی ضروری ہوگیا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، ہم ایسے بہاں سے نہیں جا کیں

«مر میں تنہیں اس عالم میں چھوڑ کر جانا بھی نہیں جا ہتی''۔

"البته اگر آپ لوگوں کو زحمت نه موتو مجھے آپ ضرور والبی مجمواد بجے" اس بار حکیم

'' حکیم صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ واقعی آپ کو جانا جا ہے''۔'

"کیوں! ذکیہ رہیں گی میرے ساتھ؟"

"بال میں اس طرح نہیں جاؤں گی"۔ ذکیہ بیگم نے کہا۔

"تو ٹھیک ہے ..... نذیر تکیم صاحب کو چھوڑ آئیں گئے"۔ میری نگامیں ان بزرگ مکیم کو د کھے رہی تھیں۔ لمبی سفید دار حقی، عمر 75 سے 80 کے

درمیان ہوگی۔ یہ بات میرے اور فرازی کے درمیان طے پائی تھی کہ ہمیں اگر آس یاس کی ''وہ بھی اندر ہیں اور اساعیل صاحب کی تیارواری کی جارہی ہیں نے ابھی میں نے بات کا کوئی بزرگ مل گیا تو ہم اس سے اس عمارت کے بارے میں معلومات حاصل کریں ع۔ اس وقت تھیم صاحب کو د کھے کریے خیال ذہن میں جاگا تھا۔ غالبًا ناصر فرازی نے بھی

بالل ای انداز میں سوچا تھا، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ اچا تک ہی تاصر فرازی بول اُٹھا۔

> " ذکیه بیم، آپ یہاں کیے تشریف لائی ہیں؟'' ممرے بال اپنی لینڈ کروزر ہے'۔

"أَكْرَحْكُم صاحب كوجِهورْ نے جانا برا تو اس كا طريقه كاركيا ہوگا؟"

لینڈ کروزر میں طلے جائیں گے''۔ "تو چر تھیک ہے۔ ہم ایبا کرتے ہیں کہ حکیم صاحب کوفیض پور چھوڑ دیں گے۔ ہماری مِنْ أَوْنَكُ مِوجِائِدٌ كُنْ"\_

" کوئی حرج نہیں ہے''۔اساعیل عباس نے کہا۔

تھیم صاحب جلدی ہے اپنی دوائیوں کا تھیلا لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ان کے ان «کیا یہاں ہرسال کسی نہ کسی انسان کا خون ہوتا رہا ہے؟" ایسیاں ہرسال کسی نہ کسی انسان کا خون ہوتا رہا ہے؟" میں جلدی بازی تھی۔ باہرنکل کروہ لینڈ کروزر میں بیٹھ گئے۔ ناصر فرازی بھی ساتھ بیٹے گریہً ناصر فرازی نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ لینڈ کروزر اسٹارٹ ہوکر عمارت سے باہراً کیم صاحب نے کہا۔ "خدا كاشكر ، انسان كى بھى عمر ميں مرنانہيں جا بتا۔ مجھے تو يوں لگ رہا تھا جي إ

مقتل کی طرف لے جایا جارہا تھا۔مقتل سے نکل آنا کتنا بڑا کام ہے۔ بڑی منحوس ممارت فی الله كى پناه'' \_ حكيم صاحب نے خود ہى مير سے مطلب كى بات شروع كردى \_ ميں نے ان يہ ماری بوری توجه علیم صاحب کی طرف ہوگئی تھی۔ ایک انوکھا انکشاف، ایک حیران کن

"میاں ایس ویسی، وہ تو بس کیا بتاؤں تمہیں کہ کیسے چشس گیا"۔

"لكن آب اس ممارت ك بارك من الي بات كي كه كت مين"

جواب میں علیم صاحب نے مجھے چونک کر دیکھا اور پھر بولے۔" کہیں باہرے آیا

"جي مين سمجھ ڪيجئ"۔

""اورسید هے اس ممارت میں آئے ہو؟"

" آپ تو اس عمارت کے بارے میں کافی جانے ہوں مے، قبلہ تھیم صاحد

" إلى كيون نبيس الكن اتنانبيس جانة مول م جتنا آب جانة مين"-

"بس م ومبيل كهد كتع ، ي ماشاء الله صحت مند مين "

''ویسے، میری عمر 80 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہے''۔

"برى بات ب، بهت برى بات ب، اب بھى آپ" ـ

"قبله حکیم صاحب، کیا واقعی بیمنحوس ممارت ہے؟"

'' یہ بھی بالکل ٹھیک ہے'۔

"منهيل جانة؟"

"میری عمر کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے؟"

''ہاں بس نظر نہ لگاؤ۔ ویسے اس عمارت کے بارے میں جب سے ہایک بات ضرور سنتا آرہا ہوں''۔

" خ نے اس ممارت میں مجھی کسی خاص کمرے سے اُٹھتی ہوئی آوازیں نہیں سنیں؟ یہ عمل نبیں کیاتم نے جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہواور جلنے والے کے حلق سے چینیں نکل رہی

گی طویل عرصے سے اس عمارت میں رہنے والی روح سمی سے انتقام لینے کے لئے بے قرار

رائن ٹاید مارا انظار کررہی تھی اور مارے چبرے سرد موتے جارے تھے۔ ہم بس حکیم مات کے ہونوں سے نکنے والی آواز کے منتظر تھے۔ حکیم صاحب جو یقینی طور پر اس ممارت کے بارے میں کسی انتہائی سنسنی خیز کہانی کا اعشاف کرنے والے تھے۔اسٹیرنگ پر ناصر فرازی

کاہاتھ بہکا تو میں نے اسے سنجالتے ہوئے کہا۔

"نامر فرازی! اپنی تمام تر توجه دُرائیونگ پر رکھو'۔ حکیم صاحب خیالات میں دُوب مجئے تے۔ غالبًا وہ اس ممارت ہے متعلق مشہور کہانی کے واقعات اپنے ذہن میں تاز ہ کررہے تھے۔ کھدری خاموش رہے کے بعد انہوں نے کہا۔

"يكونى وهي چيى بات نبين ہے كه اس عمارت ميں ہر سال كى نه كى زندگى كم بوجال ہے۔تم نے اس کے مشرق حصے سے اٹھتی ہوئی آوازیں شایدی ہوں۔غور کرو گے تو مہیں اندازہ بوجائے گا، جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہو۔ اس کے طلق سے چینیں نکل رہی

بول من نے تم سے سازوں کی آوازوں کا بھی تذکرہ کیا تھا اور اب بھی میں تم سے یہی بات ر کردا ہوں کہ نہ جانے کتنے عرصے سے اس کی روح انتقام لینے کے لئے بے قرار ہے۔ یہی

" جي ڪيم صاحب،ليکن وه روح کس کي ہے؟''

"ال كا نام امرخرم بتایا جاتا ہے۔ بیمارت ایك بہت بڑے رئیس نے خریدی تھی اور ک کا پورا خاندان بیبال آباد تھا۔ شاید سے بات بھی تمبیارے علم میں ہویا نہ ہوکہ وہ رئیس ذکیہ بگر سر الم كر بركوں من سے ايك تھا، اس عمارت ميں مقيم ايك نوجوان طازم نے عمارت ميں من والى رئيس زادى سے محبت كى تقى، ليكن وہ ملازم تھا اور اس كى محبوبه رئيس زادى ..... دونوں

ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور وہی پرانی کہانی، رئیس کو اس بات کاعلم ہوگیا۔
ملارم کے لئے آقا زادک کی محبت کا جو تیجہ ہوسکتا تھا وہی مبوا۔ رئیس نے اس نوجوان والی علم موگیا۔
عمارت کے اس مشرقی حصے میں قید کردیا اور اس پر مظالم کی انتہا کر ڈالی۔ لوہ کی ملانچہا کر کے اس کا جسم واغا گیا۔ اس کی آئکھیں نکالی گئیں۔ ایک دن اسے آتش دان کی افکاکر آگ میں جلادیا گیا۔ اس کی آئکھیں نکالی گئیں۔ ایک دن اسے آتش دان کی افکاکر آگ میں جلادیا گیا۔ اس درد ناک کہانی کا بہلویہ ہے کہ رئیس زادی نے اپنا باپر مسلم مانے جموع ہوئے تو جوان لؤ کے پر الزام لگایا کہ وہ زبر دئی اسے ملاقات پر جمیل اور جب اس منے ہی تھی اور جب اس منے ہی تھی اور جب اس منے ہی تھی اور جب اس میں جلایا جار ہا تھا تو اس نے چنح کہا کہا تھا۔

''وہ اس خاندان سے انتقام لے گا اور اس وقت تک اس کی روح کو چین نیس آیا جب تک اس خاندان کا ایک فرد بھی اس زمین پر باقی رہے گا''۔

بیب مصاحب کی سنائی ہوئی واستان نے دل لرزا دیا تھا اور ہم لوگ اس واستان کے اس کی مصاحب کی سنائی ہوئی واستان کے مصرح کے ہوئے ہوئے میں مصاحب کی مصرح کے ہوئے میں مصاحب کی مصاحب کی مصرح کے ہوئے میں مصرح کے مصرح کی مصرح کے مصرح کی مصرح کیا تھا کی مصرح ک

یں مھونے ہوئے تھے۔ وہ ہوتا ک میں اور ہوتا کیا۔ اس کہانی سے مطابقت رکھتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر جب فیض پور پہنچ تو خاصاد<sup>ن</sup> چکا تھا۔ تھیم صاحب نے بہت اصرار کر کے ہمیں کچھ کھانے چینے کے لئے کہا اور ہمرحال میں بہتروں میں

مین چرایک جیب واقعہ ہوا۔ واپی اسے سے سے مہم کا رق میں ہیں۔ مور مکینک بھی آبا ہم ماری میں ہیں۔ مور مکینک بھی آبا ہوا۔ آخری کوشش تک کرلی۔ فیض پور کے ایک مور مکینک کو بلایا گیا۔ مور مکینک بھی آبار کی اسار کی اسار کی اسار کی ا تک سرمارتا رہائیکن بہت ہی تعجب کی بات تھی کہ ہر کوشش ناکام رہی اور گاڑی اسار کی ہوئی تھیں۔ مور کی مورک میں۔ مورک میں۔

بھی چلا گیا تھااور ہم پریشان سے سوچتے رہے کہ اب کیا کریں۔ حکیم صاحب نے کہا، جیسا کہ موٹر مکینک کہدکر گیا ہے کہ وہ اپنے استاد کو لیا گا۔انتظار کرلو۔ ضبح کو پچھ بھی ہوگا دیکھ لیس کے مسدرات کو سبیں آ رام کرلو۔ گا۔انتظار کرلو۔ ضبح کو پچھ بھی ہوگا دیکھ لیس کے سیدرات کو سبیں آ رام کرلو۔

''وہ کھیک ہے حکیم صاحب، لیکن بہر حال مجبوری ہے جا بھی تو نہیں سکتے''۔ '' فکر کی کوئی بات نہیں ۔۔۔ تمہارا دوست جس نے مکان خر اسمان خون

''اوہ تو کیا وہ خدا کی پناہ ۔۔۔۔۔ خدا کی پناہ ۔۔۔۔۔ دیکھو، اب مجبوری ہے ۔۔۔۔۔ کوئی انظام کرو،

ادر فورا بھا گو۔۔۔۔۔ سال بھی پورا ہور ہا ہے۔ کہیں تمہارے دوست اور 'س لڑکی کی زندگی خطرے

میں نہ پڑجائے۔ میری مراد ذکیہ خاتون سے ہے۔ وہ بھی اس عمارت کی طرف نہیں جا تیں۔

علیہ بی وجہ ہے کہ وہ نو جوان، میرا مطلب ہے وہ شخص بیمار ہوگیا ہے۔ اس کا محبوب ہے، اس

کی وجہ ہے وہ وہاں گئی ہے، لیکن میں سے بتائے دیتا ہوں کہ اس کی زندگی شخت خطرے میں

ہے۔دوح کے انتقام لینے کا وقت آگیا ہے۔ جلدی کوشش کرو۔

## 多多多

ہم دونوں واقعی بدحواس ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم باہر نکلے اور پریشانی کے انداز ٹی اہمراُدھر دیکھنے لگے۔ حکیم صاحب کی سمجھ میں خود نہیں آر ہا تھا کہ کیا کریں؟ لیکن بہرحال پچھ نہ پچھتو کرنا ہی تھا۔ حکیم صاحب وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ دیکھتے ہیں، ہوسکتا ہے ددگھڑد لا کا انتظام میں ایک

میں گاڑی کے اسٹیرنگ پر بیٹا۔ اس بد بخت گاڑی نے پیتنہیں کیوں وطوکہ دیا تھا لیکن اللہ وقت میری جرت کی انتہا نہ رہی، جب یوں ہی بے بقی کے انداز میں، میں نے سلف محملاً اور گاڑی ایک دم اسٹارٹ ہوگی۔ ناصر فرازی بھی چونک پڑا۔ اس کے بعد ہم نے حکیم ماحب کی والی کا انظار نہیں کیا اور گاڑی کو برق رفقاری سے عمارت کی طرف دوڑایا۔

رات سرداور تاریکتی، ابھی بمشکل آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ آسان پر بادل گر جنے کے استرکار کے سنجالا ہوا تھا۔ بالکل اجنبی جگہتی، استوں سنجالا ہوا تھا۔ بالکل اجنبی جگہتی، استوں سے دانفیت نہیں تھی اور ویسے بھی صرف ایک یا دداشت کی بنا پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہر است کی بنا پر گاڑی کہیں کی گڑھے میں نہ گرجائے۔تھوڑی دیر کے بعد موسلا دھار بارش سے بی خطرہ تھا کہ گاڑی کہیں کی گڑھے میں نہ گرجائے۔تھوڑی دیر کے بعد موسلا دھار بارش

بھی شروع ہوگئ۔ایک طوفانِ عظیم تھا جواجا تک ہی نمودار ہوا تھا اور اس کا شور لمحہ برلم یہ جاریا ہوں ہوا تھا۔ جار ہا تھا۔ بجل کڑئی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ہم پر گری لیکن بہرحال گاڑی ساتھ در ایک تھی۔ بارش تھوڑی می بلکی ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ناصر فرازی کی آواز ابھری۔ تھی۔ بارش تھوڑی می بلکی ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ناصر فرازی کی آواز ابھری۔ ''شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں'۔

"كيامطلب؟"

"میرا خیال ہے کہ اتن دیر میں ہمیں آسیب زدہ مکان تک پہنے جانا جاہے تھا۔ دیے ا رات کی تاریکی میں رائے کاصیح تعین کرنا مشکل تھا''۔

"په تو بردی گر بره موگئی، اب کیا کریں؟"

" کچھنہیں راستہ تلاش کرنا پڑے گا''۔

آسان پر بادل برستور رکے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بارش ہلی ہا تھی، کی کا کہ بارش ہلی ہا تھی، کی کا کہ کا دور کے دور اس بالکل بند ہوگئ تھی اور سفید بادلوں میں جہا کا ڈی کو ادھر اُدھر دوڑاتے رہے۔ پھوار اب بالکل بند ہوگئ تھی اور سفید بادلوں میں جہا کہ چیا نہ جیرت سے گردو چیش کا منظر تک رہا تھا۔ اجا تک ہی ہمیں دور سے محارت کی ساہ دلوال نظر آگئ سے ناصر فرازی نے بھی میرے ساتھ ساتھ اس مالا کا نظر آگئ کی دور کیا اور اس کی آواز انجری۔ 'خدا کا شکر ہے۔ یار محارت نظر آگئ'۔

نہ جانے کیوں مارا ول بری طرح وحرث رہا تھا اور ہم وحرث کتے ول کے ساتھ الله کی طرف جارہے تھے۔ نہ جانے کیوں ول میں ایک عجیب احساس پھیلا ہوا تھا۔

اور سوگوار منظر پیش کررہی تھی۔ یک لخت ایک لرزہ خیز دھا کہ سنائی دیا اور پھر انسائی چینی اللہ ہوئیں اللہ ہوئیں ہوئیں جن میں بہت می ملی جلی آوازیں بھی تھیں۔ ہمارے بدن من ہوگئے اور وہیں سالا ہوگئے۔لگ رہا تھا جیسے یاوُں زمین نے پکڑ لئے ہوں۔ عمارت کے مشر تی جھے سے چینوں ا

ہوئے۔ لک رہا تھا یہ پاول رین کے پار کے ہوں۔ مارٹ کے راب کا اللہ ہور بی تھیں۔ پھر دفعتا اس طرف سے آگ کے شعلے المل پا

اورآگ اس طرح آنافانا مجھلی کہ یقین ندآئے۔ ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھا مح اوراً

ر و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی، اس لئے کسی کو آگ کا پیتنہیں چلا۔ پھر اندر ہی کہ کا روائی ہوئی اور آگ بچھ گئی ہے۔ ہمارے سارے وجود ساکت ہور ہے تھے اور بچھ میں ہیں آرہا شاکہ ہم کیا کریں؟ جب آگ ہالکل سرد ہوگئی اور شعلے بالکل ختم ہو گئے تو اجا تک ہی نہیں آرہا شاکہ ہم کیا کریں؟ جب آگ ہالکل سرد ہوگئی اور شعلے بالکل ختم ہو گئے تو اجا تک ہی بارش سے نہینے کے لئے ہم اندر کی بارش سے نہینے کے لئے ہم اندر کی بارش سے نہینے کے لئے ہم اندر کی خرف ہوگئی موئی تھی اور ایک انتہائی ہولناک ماحول نظر آرہا خرا مرفرازی نے کہا۔

<sub>فا۔ نا</sub>صر فرازی ہے کہا۔ '' پیۃ نہیں، ان لوگوں کا کیا حشر ہواتم گوشت جلنے کی بوسونگھ رہے ہو؟''

"باُں"۔

بن آؤد کیس ..... کچھ ہی کموں بعد ہم اندر داخل ہوگئے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اس کر سے سے سے گزرتے ہوئے اس کر سے ہیں کہتے کہ سے کا دروازہ جل کر خاکسر بوگیا تھا۔ اس وقت ہم ہمت کا مظاہرہ کررہ ہے تھے، جس کی مثال آسانی سے نہیں مل سکتی۔ اندر داخل ہوکر ہم نے جو پچھ دیکھا وہ نا تالی یقین تھا۔ آتش دان کے اوپر ایک جلی ہوئی انسانی لاش لئک رہی تھی، اس کی گردن میں موٹے رہے کا پھندا پڑا ہوا تھا اور آتش دان کے دائیں جانب ذکیہ خاتون زنجروں میں بندمی پڑی تھے۔ اس کی کھو پڑی کے کئی جھے ہو چکے تھے اور سارا جسم خون میں لت بت تھا

ناصر فرازی پر سکتہ طاری ہوگیا تھا۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کرانائی دل و دماغ پر قابو پاایک مشکل کام تھا،لیکن بہر حال میں چونکہ مرشد کے اشاروں پر ایسے بہت سے مرحلوں

سے کزر چکا تھا، ناصر فرازی کی نسبت میرے اعصاب بہت زیادہ مضبوط تھے، چنانچہ میں نے اس کا ہتھ پکڑا اور عمارت سے باہر نکا۔ میں نے گاڑی کے پاس جاکر کہا۔

المرازی جو سیس حادثہ ہو چکا ہے، تم کیا سیسے ہو وہ معمولی نوعیت کا ہے۔ اگر کسی کو علم بوگیا کہ ہم یہاں موجود سے اور ان واقعات کے بارے میں اچھی طرح جانے ہیں تو ایس اور ان کسی کسی کے بارے میں اچھی طرح جانے ہیں تو ایس کسی کسی کہ نکالنا مشکل ہوجائے گا۔ تھیم صاحب بھی گوائی دیں گے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ سے، ہم نہیں جانے کہ اساعیل عباسی اور نذیر عباسی کا کیا حشر ہوا۔ آتش وان پرلنگی موف اور نذیر عباسی کا کیا حشر ہوا۔ آتش وان پرلنگی بول الش کسی کسی نہیں جانے کہ اساعیل عباسی اور نذیر عباسی جائے جتنی جلدی ممکن ہو خاموشی سے بہال سے نکل جا کیں۔

بات ناصر فرازی کی سمجھ میں آئی تھی۔ اس کے بعد آبادی سے باہر تکلنے میں ذکیہ بیگم کی

گاڑی نے ہمیں مدد دی لیکن یہ آبادی فیض پورنہیں تھی، بلکہ رات کے اس حصے میں جب یہاں پنچے تو ہمیں یہ علم نہیں ہوسکا کہ یہ کون می آبادی ہے؟ لیکن شکر کی بات یہ تھی کہ یہا ریادی ہے کہ لیکن شکر کی بات یہ تھی کہ یہا ریادی ہے لائن نظر آر ہی تھی۔ چیوٹا سا ریادے ایٹیشن طاش کرنا بھی مشکل کام تابت نہیں ہے میں بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، کہاں جائے گہا کہاں جائے گہاں جائے گہاں جائے گہاں جائے گہاں جائے گہاں جارہی ہے۔ بس اس میں بیٹھے کر چل پڑتے ہے۔

اور یہاں بھی انقاق ہی تھا کہ سیح سمت کا تعین ہوگیا تھا کہ ٹرین کا آخری اسٹاپ وہ ہوگا تھا جہاں میرا قیام تھا۔ ناصر فرازی اس دوران ایک اچھا دوست، ایک اچھا ساتھی ٹابنہ ہو تھا۔ ویا تھا۔ مرشر اسلیلے میں مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناصر فرازی کو اپنے ساتھ ہی رکوں اگر وہ مجھے جمیل سمجھتا ہے تو جمیل ہی سہی ۔ میرا کوئی نقسان تو نہیں ہوتا۔ یہاں اتر نے کہ ویا تھی ناصر فرازی کو لے کراپنی رہائش گاہ کو دکھا اس نے میری اس شاندار رہائش گاہ کو دکھا۔ حمیرت سے کہا۔

"اس کا مطلب ہے، تم نے ایک بہترین مقام حاصل کرلیا ہے۔ میں تو یہ ہی سجھ رہانہ کہو یہ ہی سجھ رہانہ کے دیاتہ کے دہانہ کے دیاتہ کے دہانہ کے دیاتہ کی میں اس کے دیاتہ کا کہ دیا ہے۔ میں ہوگے تمہارا ہی گھر ہے تال '۔

''بڑی خوشی ہوئی یار، کم از کم تم نے تھوڑی بہت ترتی کی، ہم تو بس وہی کے وہی رے'' ناصر فرازی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ میں بھی ایک اچھے دوست کے ساتھ مطمئن فلا ہم لوگ ان پُراسرار اور ہولناک واقعات کے بارے میں اکثر گفتگو کرتے رہتے تھے۔ اللہ

روں ہے۔

''ویے ایک بات حقیقت ہے جمیل، ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جے شعبی مسلک ہوگئے ہیں، عام لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ۔کون اپنی جان معین میں پھنا تا ہے۔ اصل میں جولوگ عالم ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اہل علم ہے ہوتا ہے،اللاً بات تو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علوم کا مہارا لے کروہ ہر طرح کے کام کرلیا کرنے ہیں لیکن ہم کس کھیت کی مولی ہیں، البتہ اس کے باوجود دل میں جو جذبے پیدا ہوتے رہنی ہیں، ان ہے تہمیں انکار ہوا ہے، بھی اور نہ مجھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بے جارے اساعیل عالم بیں، ان سے تہمیں انکار ہوا ہے، بھی اور نہ مجھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بے جارے اساعیل عالم بیں، ان سے تہمیں انکار ہوا ہے، بھی اور نہ مجھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بے جارے اساعیل عالم بیں، ان سے تہمیں انکار ہوا ہے، بھی اور نہ مجھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بے جارے اساعیل عالم بیں، ان

ے چکر میں پو گئے .....ویے میں نے تم سے ایک بات کہی تھی''۔ سے چکر میں پو گئے یاد ہے۔تم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں پراسرار ''اِں، مجھے یاد ہے۔تم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں پراسرار

درین، مجھے یاد ہے۔ م نے کہا تھا کہ لوی الیا ادارہ قام کیا جائے میں یں براسرار القات میں مجھنے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اصل میں الیے سینظر دن ادارے موجود ہیں۔ انتخارات میں اشتہارات جھپتے رہتے ہیں۔ تقدیر بدلنے کے شرطیہ دعوے کئے جاتے ہیں، جادو کو توز اور جادو کا کرنا سب ہی کام ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام مختلف ہوگا۔ کوئی الیا ذریعہ ہیں کوش تو کی جاسمتی ہیں مختلف لوگ ہیں، مختلف نہ سہی، کوش تو کی جاسمتی ہے'۔ ہم مرحلے پر تمہارا ساتھی ہوں'۔ مرحلے پر تمہارا ساتھی ہوں'۔ دور پر کھیک ہے، ایک بات کہددوں دوست، برا مت ماننا'۔

"اس سے پہلے میں ایک بات تم ہے بھی کہہ دوں، ہم اپنے کاموں کا کوئی معادضہ طاب ہیں ہیں ہیں، طاب ہیں ہیں، طاب ہیں ہیں، طاب ہیں ہیں، جاری ہیں۔ ہم اور یہاں تک اس ادارے کو قائم کرنے کے لئے اخراجات کا معالمہ ہے، وہ کمل طور پر تمہاری

" " تمباری تمام ضروریات اور اخراجات ہر طرح سے میں اٹھاؤں گا''۔
اور ناصر فرازی مسکرادیا تھا۔ وہ آدمی بڑے کام کا تھا اور جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس سے
کھے بھی اتفاق تھا، چنانچہ میں خاموثی سے انظار کرتا رہا۔ پھر ایک سبح سجائے دفتر میں ناصر
فرازی نے لے جاکر مجھے کھڑا کیا، تو میں جیران رہ گیا۔ کیا خوبصورت دفتر اور کیا ہی شاندار
ڈیکوریٹن تھی اس کی، البتہ باہر ابھی کوئی بورڈ نہیں تھا لیکن سے بورڈ بھی لگ گیا۔ اس پر ایک
جملہ کھا تھا۔

''برمشکل کا علاج ممکن ہے، ہم ان بریشانیوں کا علاج کرتے ہیں جن کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے''۔

اور لوگول نے ہمارے پاس آنا جانا شروع کردیا۔ ان میں سے زیادہ تر افرادایے ہوتے سے جو بید معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کون می پریشانیاں ایس ہیں جن کا ہم علاج کریں گے۔ بنت برنے دلچیپ واقعات پیش آتے تھے اور ہم ان تجر بات میں بڑے خوش تھے۔ ایک صاحب آئے ۔۔۔۔۔ بڑے تیکھے نقوش کے مالک تھے، کہنے لگے، ایک پریشانی ہے۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی صل مل سکے گا؟

، ملے یہ بتائیے کہ اگر میں کی جادو کے زیر اثر ہوں تو کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد

، پوش کی جاعتی ہے، اگر آپ پیند کریں گے تو؟''

ولین نہتو آپ میں سے کوئی جادوگر یا نجوی نظر آتا ہے نہ ہی آپ نے مجھے یہ بتایا ہے

اور وہ مجھے گھورنے لگے پھر بولے۔" آپ کے پاس ای لئے آیا ہوں۔ ہتائے نواز کہ میری مشکل کاحل تلاش کرنے والی اصل شخصیت کون ی ہے؟" تلاش کروں؟" تلاش کروں؟"

ائم ازم آپ کے زبن میں جادوٹونے سے متعلق کسی الی شخصیت کا ایبا ہی تصور ابھرتا ہوگا۔بس ہی ور ہے، اخر صاحب، ہم میں سے کوئی الیانہیں جو آپ کی اس حس کی تسکین کرسکے"۔

"بہرمال آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ سے تذکرہ کرنا تو برا ضروری ہے، بس سیمجھ لیجئے کہ ایک بنتی بولتی زندگی میں بوی مشکل پیش آگئی ہے۔ میں کنسر کشن کا کام کرتا ہوں۔

الرتن وغیرہ بناتا ہوں، ہمارے ایک جانے والے ہیں۔ بدی پرانی شناسائی ہے۔ بس یوں

" فھیک ہے حمید الله صاحب! یہ ایک مہینے کی تنخواہ ایروانس لے جائے اور کل ہے اللہ نے اللہ نے بیٹ بھی مجردیا ہے اور تجوری مجھی۔ ایک باغ خریدا تھا انہوں نے اس

ملاتے میں جہال سے تھوڑے فاصلے پر وہ رہتے ہیں۔ بڑا پرانا باغ برا ہوا تھا۔ میرے ان

چنانچہ تیسری شخصیت بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگئی۔لوگ اپنی مشکلات کاحل مائلئے آن کرم فرماؤں کو وہاں فارم ہاؤس بنانے کی سوجھی۔ ایک عمارت، ٹیوب ویل ادر ایک طویل تھے۔ ہم نے اس دوران سرکوں پر بیٹھنے والے ان نجومیوں اور کالے جادو کے ماہروں کا گھ رقبے میں احاطہ بنانے کا ارادہ کیا۔انہوں نے اور اس کا ٹھیکہ مجھے دے دیا۔ میں نے ان سے

المُوالس رقم لے لی اور اس کے بعد اس علاقے میں کام شروع کردیا، کین یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ باغ آسیب زدہ ہے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھا، ایروانس لے

چکا تھا۔ خرج بھی کر چکا تھا۔ درمیانے درج کا آدمی ہوں۔ اس لئے ایڈوانس واپس بھی نہیں كرسكاتها اور پھر مچى بات يدكه ايسے معاملات سے بھى بھى واسط نہيں برا تھا، باغ كاكوانا

مروری تھا اور ویسے بھی بہت پرانا باغ تھا، دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا جیسے منحوس ہے۔ ار مارے درخت سو کھے پڑے تھے۔ کوئی دیکھ بھال کرنے والانہیں تھا۔ مالی بھی نہیں، قرب و

جوار کی آبادی کے لوگ بناتے تھے کہ باغ آسیب زدہ ہے۔ درختوں پر پھل نہیں آتے اور اس کا الک بھی اس سے جان چھڑانا جا ہتا تھا۔ زمانہ قدیم میں تقتیم سے پہلے یہ کسی ہندو کی ملکیت

تھا۔ برطور میں نے ان تمام ہاتوں کو مردوروں سے چھپایا اور درختوں کی کٹائی کا کام شروع کردادیا۔ دن رات درخت کائے جارہے تھے اور بہت بڑا رقبہ صاف ہو چکا تھا، لیکن اس کے

" ہاں، کیوں نہیں فرمائیے"۔ کنے لگے۔" ڈیڑھ سال سے بے روزگار ہوں ..... نوکری نہیں ملتی۔ گھر میں 🗓

نوبت آگئ ہے بتائے کیا کروں؟"

"نوكرى كر ليجئ" - ميس في جواب ديا-

كيے تلاش كروں؟"

"ہاں یہ بات سوینے کی ہے۔ کیسی نوکری تلاش کرنی ہے، آپ کے لئے؟"

ووبس کلری''۔ · "تو ٹھیک ہے،آپ کونوکری مل گئی"۔

"كيانام بآپكا؟"

آ جائے۔ یہ دفتر سنجالنا ہے آپ کؤ'۔

سروے کیا تھا جن کے بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں شاکع ہوتے تھے۔ پید مجرنے

کے بہت سے دھندے نکال رکھے تھے، ان لوگوں نے۔ ابتداء ہی میں کسی بریثان حال ع کچھ نہ کچھ رقم اینٹھ لیا کرتے تھے۔ چھوٹے جھوٹے شعبدے دکھاکر لوگوں کے زہوں کوالا

طرف راغب کرتے تھے اور پھران کی مشکل کاحل تلاش کرتے تھے۔

پھر ایک دن ایک الچھی شکل وصورت کا تحض ہمارے پاس آیا، اچھا خوش شکل نو لیکن چبرے کی لکیروں میں فکرمندی کے آثار تھے۔ کہنے لگا۔

''میرا نام اختر حسن ہے، ویسے تو بہت سے مسکوں میں الجھ چکا ہوں۔ آپ کا بور مختلف نظر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی رجوع کراوں'۔

" كَبُّ مسرُ اخر ..... آپ ميضحُ براه كرم، كيا بات ب كيا پريشاني ب آپ كو؟" اهم

فرازی نے سوال کیا۔

ہوں ہوں اور بار بار انگل سے کارنس کی اور بار بار انگل سے کارنس کی آئی۔ اس کی آئی سے کارنس کی لمن اشاره کرد بی تھی۔ میری سمجھ میں کچھنہیں آیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھا کرمسہری رِلنایا۔ پانی پاایا، دلاے دیے تو اس کی کیفیت بحال ہوگئ اور پھر اس کے بعد اس نے جو تنصل بتائی، اس سے میرے ہوش و حواس کم ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ واش روم گئ تھی۔ باہر انا واس نے کارنس پر کوئی چیز گردش کرتی دیکھی، وہ مجھی کوئی چوہا اوپر چڑھ گیا ہے، مگر جب

د کھتے ی دیکھتے وہ مجمعہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھراس کے یتلے یتلے یاؤں نیچے لٹکے اور اتنے لے بوگئے کہ زمین سے لگ گئے۔ اس نے گھور کر ثناء کو دیکھا اور پھر اتر کر کھڑا ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھوالا اور باہر نکل گیا۔ ثناء دہشت سے جینے کر بھاگی اور اینے لباس می الجور کر را دی۔ بیس ثناء کے اس بیان کوخوف سجھتا، خواب سجھتا لیکن اس بات کا میں کیا کرتا کہ جب میں نے کارنس کی جانب نگاہیں دوڑ ائین تو مجسمہ عامب پایا اور درواز ہ کھلا ہوا۔

بات اصل میں یہ ہے کہ انسان این آپ کو پچھ بھی سمجھ لے خوف و دہشت تو فطرت کا کیا تھا۔ ایسے واقعات سے بھی براہِ راست واسطہ نہیں بڑا، لیکن دوسروں سے قصے بہت سنے

بقر کے صندوق سے نکال کراپن پاس محفوظ کر لی تھی۔ سوچا تھا کہ شاید تقدیر کے ستارے اللہ تھے۔ میری خود ہمت نہیں ہو کی کہ کھلے دروازے سے باہر جا کر دیکھنا۔

ثناء نے جو کچھ بنایا تھا وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے محسوں مور ہا تھا اور ثبوت کے طور ر کار کس سے مورتی غائب تھی۔ بہر حال گھر کا مرد تھا۔ بیوی خوف کا شکارتھی، اسے سہارا دینا مروری تھا، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور مجھ سے اس جسے کے بارے میں طرح طرح کے موالات کرری تھی۔ ہم رات بھر نہیں ہو سکے اور مجسمہ اپن جگہ واپس نہیں آیا تھا۔ میری سمجھ میں میں آرہا تھا کہ ٹناء کو کس طرح تعلی دوں ۔ صبح کو جب میں تیار ہونے لگا تو اس نے کہا۔

" تَمْ حِلْے جاؤ گے اختر! اور میں خوف سے مرتی رہوں گی'۔ میں نے پریثانی سے کبا۔

میرے ضروری کام بیں ۔ ثناءتم ہمت رکھو ..... وہ جو پچھ بھی تھا اب تو یہاں نبیں ہے۔

بعد مصیبتوں کا آغاز ہوگیا۔ ایک بہت پرانا درخت تھا وہاں، بستی کے آس پاس کے اہ کہنا تھا کہ اصل میں یہی درخت آسیب زدہ ہے، پھر پچھ ایسے آثار نمودار ہوئے جن ریا شبہ ہونے لگا کہ لوگوں کا کہنا غلط نہیں ہے۔ یس نے درخت کی کثائی شروع کردی۔ ان دوپہر کا وقت تھا، مزدور جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑیں انہیں ایک عجیب وغی صندوق ملا۔ پھر کا صندوق تھا جوعمو ما نہیں ہوتے۔ مزدوروں نے اس پر کدالیس ماراز کردیں اور اس صندوق کا ڈھکن کھل گیا۔ مجھےاطلاع ملی تو میں فورا ہی اس طرف پینج ک<sub>یا۔</sub>" ہے شار بارایی ہی کھدائیاں کراتے ہوئے میرے دل میں پیوخیال آیا تھا کہ کمیں کوئی خزانہ وغیرہ مل جائے تو زندگی بن جائے۔اس وقت بھی جب مجھےمعلوم ہوا کہ درنین <sub>اس</sub> نے غور سے دیکھا تو وہ مجسمہ بل رہا تھا جسے میں اس صندوق سے نکال کر لایا تھا۔

> چوکور گڑھے میں جھا نکا کسی خاص درخت کے بتے بچھے ہوئے تھے، جن میں خاص بات إ كه وه تروتازه تھ، حالانكه وه درخت پرانا أورسوكها بوا تھا گروه يتے بالكل ہرے تے الله بتوں میں بھر کی ایک مورتی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس بھر کے جسے کوغور سے دیکھا۔ مندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے بہت سے بت دیکھے تھے،لیکن سے مجمہان مین

> جڑ سے ایک صندوق ملا ہے تو میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور مزدوروں کو ہٹا کر میں فرا

نہیں تھا۔ ایک عجیب می شکل تھی اس کی، میں نے وہ مورتی صندوق سے نکال لی اور مزدرر ے خوب گہرا گڑھا کھدوالیا، اس لالچ میں کہ شاید یہ کسی خزانے کی نشانی ہو گمروہاں کچونہ ایک حصہ ہے، جناب! میں یہ اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوں نہیں کرتا کہ خود میرا بھی دم نگل مجھے بڑی مالیک ہوئی۔ بہر حال مزدوروں نے وہ درخت بھی گرادیا تھا، میں نے وہ مورثال

> میں آ گئے ہیں اور کوئی خزانبہ میرا منتظر ہے لیکن کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ شام کو گھر چل پڑا۔ درخت کا واقعہ دوسرے کاموں کی وجہ سے بحول گیا، البنة گاڈگا-

باپ ہوں، بیوی کا نام ثناء ہے۔ بہت اچھی ہے میری بیوی۔ جس قدر تعریف کروں ال ہے۔ ہم لوگوں نے ساتھ بیٹ کر کھانا کھایا۔ بچوں سے باتیں کیں، بیٹی بروی ہے اور بیٹا ؟ ہے۔ یہ دونوں دوسرے کرے میں ہوتے ہیں۔ رات کو ہم دونوں میاں بیوی معمول

ا ترا تو پھر کا مجممہ نظر آگیا، اے اٹھالایا اور اپن خواب گاہ کے کارنس پر رکھ دیا۔ میں دو بجل

مطابق این کمرے میں سو گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں مورتی یا مجمہ رکھا ہوا تھا۔

اس وقت رات کے تقریباً ڈھائی ججے تھے جس وقت دھا کہ ساہوا۔ اس کے ساتھ آگا

بر<sub>ما</sub>ل میں قو دونوں طرف سے پریشان ہو گیا تھا۔ اپنے دل کی دھڑ کوں پر قابو یا کر گھر

میں داخل ہوا۔ یہ اچا تک جومصیبت مجھ پر نازل ہوئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں

ں ہے کیے نمٹوں لیکن اللہ کاشکر تھا کہ ثناء پُرسکون تھی۔ بچوں کے بارے میں، میں نے بوچھا

ے بن بڑا، وہ میں نے کیا اور پھر اپنی ہیوی کے خیال سے واپس چل پڑا۔

وال نے بنایا کہ اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کرسوگئے ہیں۔ "تو تم بالکل ٹھیک ہونا ثناء؟"

"بان ..... 'وه آسته سے بولی۔

"کھانا کا ایک انگ

خوف بے کار ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا''۔ '' بيچ اسكول چلے جائيں گے اور ميں تنہا رہوں گی'۔

ثناء دہشت بھرے کہج میں بولی اور میں اسے بڑی مشکل سے سمجھا تا رہالیکن حتیقہ ہے کہ میں خود بھی سخت پریشان تھا۔ بہر حال میں اسے سمجھا بجھا کر سائٹ پر چل بردار مار

پہنچا تو وہاں دوسری مصیبت انتظار کررہی تھی۔مزدوروں نے کام شروع نہیں کیا تھا، بل<sub>دوا</sub> ے کچھ فاصلے پر بیٹھے میرا انتظار کررہے تھے، حالانکہ وہ عام حالات میں کام ٹروع کر

تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو سب میرے گردجمع ہوگئے۔

" بم يبال كام نبيل كريل مع ، تعكيدار ..... يه بعوت باغ ب- ماراايك آوى زخي يُ

"بان '۔ اس نے کہا اور میں چونک کراہے و کھنے لگا۔ "كسي؟" ميس في جرت سے يو چھا اور مزدور مجھ تفصيل بتاني گئے۔ يبال كام كر

ثاء کے بولنے کا مید انداز نہیں تھا۔ وہ اس وقت کچھ عجیب سے انداز میں بول رہی تھی۔ والے مزووروں نے اپنے لئے ایک گوشے میں آرام کی جگہ بنا رکھی تھی۔ پہلے کی نے ائم میں آپ کو بناؤں، جناب ہمارے ورمیان بہت محبت ہے۔ ہم ایک ووسرے سے اتنی واقفیت مزدور کواٹھا کر زمین پر پٹنے ویا اور اس مزدور کو کافی چوٹ گلی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا فائر رکتے ہیں، جتنی میاں بیوی کورکھنی چاہئے۔ اس نے خلاف معمول میری اتنی جلدی واپسی کے

الیاکس نے کیا؟ ابھی ووسرے مزووراس پر چرت کررہے تھے کہ ایک اور مزدور کھڑا بالبابارے میں بھی نہیں پوچا تھا۔ اس کی کیفیت میں ایک تھبرا تھبرا پن تھا، جے میں بہت عجیب اس نے ابنا لباس اتار پھینکا اور بھیا تک آواز میں چیخ چیخ کر گانا شروع کرویا۔ وہ ناج گا،

عجب نگاہوں سے ویکھنے لگا۔ وہ کھانا لینے چلی گئی تھی۔ پھر وہ ٹرے لے کر اندر داخل ہوگئ۔ تھا۔ مجھے ایک مزدور نے کہا۔ ِ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی، واپس مڑی اور درواز ہ بند کر دیا۔ یہ بھی سمجھ میں آنے والاعمل نہیں تھا۔ زبان کوئی آٹھ انچے باہرنگلی ہوئی تھی اور اس کی آٹھیں تیز روشی دے رہی تھیں کہ اس ارڈی کھ انتیار چیخ نکل گئی۔ بھری رقاب میں شور بہ بھرا ہوا تھا اور اس میں لیج لیج عجیب ساخت کے

و بی است است تھا۔ وہ ناچتا رہا اور ہم سب لوگ وہاں سے بھاگ پڑے، جبکہ دوانی کڑے تیررہے تھے۔ میں نے بے اختیار رقاب اٹھا کر دور پھینک دی اور پھر دہشت زدہ انداز کے ۔ کھڑا رہا۔ شبح کو وہ زخمی حالت میں واپس آ گیا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے کہا' ممل ٹارکوویکھالیکن اس کی صورت دیکھ کرمیرا سانس بند ہوگیا۔ صاحب کیا بتاؤں، وہ سیدھی سر رہاں کام بند کردو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ مسکیدار جی، ہم یہاں کام نہیں کریں گے، پہ کفری ہوئی تھی اور اس کے دانت بھی ایک اپنے لیے ہوگئے تھے۔ آتھوں کا رنگ گہرا مر<sup>ن تمااور</sup>ان میں پتلیاں نہیں تھیں۔سر کے بال اس طرح ایک دوسرے سے اہرا رہے تھے، پر میں نے مردوروں کو بہت سمجھایا۔ ان سے کہا کہ بے شک وہ کچھ دن کے لئے گا؟ نیک مانپ کلبلارہے ہوں۔

اں کی سے ہیبت ناک صورت دیکھ کر میرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ اعصاب بے جان کردیں اور بعد میں یہ کام شروع کردیں، مگر وہ رکے نہیں اور اس طرح کام بند ہو کی<sup>ا۔</sup> کردیں اور بعدیں یہ کام سروں سروہ رہے ہیں اور اس سرب ہوا ہے۔ یہ بہت مال سورت دیدے سرمرا روال روال کاپ اتھا تھا۔ اعصاب بے جان انتهائی قیمتی سامان وہاں پڑا ہوا تھا۔ بہت بڑی رقم خرچ کی تھی، میں نے اور میں انتہائی قیمتی سامان وہاں پڑا ہوا تھا۔ بہت بڑی رقم خرچ کی تھی، میں نے اور میں انتہائی ہیں۔ انتہائی کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پاؤں نے ساتھ نہیں دیا۔ بولیا چاہا لیکن 

مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے چبرے کا زاویہ بدالا اور اس نے زمین پر کلبلاتے ہوئے کا تھا۔ دوڑ کر بچوں کے کمرے کی طرف آیا اور درواڑہ کھول کر کو دیکھا۔ آگے بڑھ کران کے قریب گئی ، الٹی ہوئی رقاب سیدھی کرکے اس نے پر کرد ہمیں گیا۔ اس کے بعد میں نے دروازہ بند کرنیا تھا۔میرے دل کی جو کیفیت تھی، میں اسے الفاظ کر اس میں رکھنا شروع کردیئے۔

میں سکتے کے عالم میں اے دکھ رہا تھا اور وہ جیے مجھ سے بے نیاز اینے کی بیان نہیں کرسکتا۔ آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے خود سوچیں، بیٹے بٹھائے جو مصروف تھی۔ سوچنے سیجھنے کی قوتیں اس وقت کمزور ہوگئ تھیں، لیکن پھر بھی سوچا کہ کہا مصیب بھے پر آن پڑی تھی، میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا دیاغی توازن درست نہیں رہ سکتا تھا۔ می این بچوں کے پاس بیٹ کرسوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ اس مصیبت سے کیے اس نے تمام کیڑے چن کر رقاب میں رکھے اور پھر اس طرح ہاتھ ہلانے لگی جیسے نیم ہے کی سی کیفیت میں ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اونگھ رہی ہو۔ بار باراس کے سر کو جھٹے اگر، پیزیاری یا تیں، پیرساری کہانیاں جن مجھوت اوراس فتم کے عمل .....اس بارے تھے اور کچھ دیر بعد وہ فرش پرسیدھی لیٹ گئے۔ میں نے ایک لمحے میں محسوں کرلیا کہ اُن میں نور کھا تھا، لیکن زندگی کے کسی حصے میں خود مجھ پر ایسی بیتا پڑے گی، یہ میں نے بھی نہیں سرچا تھا، حلائکہ اس آسیب ز دہ باغ کی کہانیاں میں نے سن تھیں، کیکن انہیں تسلیم نہیں کیا تھا اور ہوش ہوگئ ہے۔ اس کے چبرے پر تبدیلیاں رونما ہونے گی تھیں ادر پچھ کھوں کے بعرور اب یرب کچھ میری نگاہوں کے سامنے آگیا تھا۔ میری حالت بے پناہ خراب تھی۔ میں نے اصلی صورت میں واپس آگئی۔

صاحب! میرے اعصاب بھی آہتہ آہتہ تبطنے لگے اور میں اپنی جگہ سے لئے کا سوچا، ٹھکہ جہم میں جائے جورقم بھن گئی ہے، وہ بھی غراق ہوجائے، جھے اس چیز کا افسوس نیں ہوگا لیکن میرا گھر، میری بوی، میرے بیچے کیے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں میں کامیاب ہوگیا۔

گ، بهرمال مجھ نہ مجھ تو کرنا ہی تھا۔

اسے چھوڑ کر بھاگ جانے کو ول جاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہ کرسکا۔ آخر کار وہ میرا)؛ بری مشکل سے میں نے ہمت کی۔ سوتے ہوئے بچوں کو جگایا۔ انہیں ساتھ لیا اور تھی۔میرے بچوں کی مال تھی،میں صرف اپنی زندگی کونبیں بچانا حیابتا تھا، وہ جس مذاب ا کرے سے باہر نکا لکین جونمی میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا، مجھے ثناء نظر آگئ۔ میں ایک گرفتار ہوئی تھی اسے بھی و میکنا تھا، چنانچہ اینے آپ کو ہمت دلا کر میں اس کے پاس بھا<sup>ا</sup> رم چونک بڑا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اداس سی کھڑی تھی، لیکن اس کی کیفیت اس کی صورت بالکل ٹھیک ہوگئی تھی۔ سانس چل رہی تھی اور اس کے اطراف میں بڑے \* بالكل تارال تقى \_ ميں نے خوف بھرى نگاہوں سے اسے ديكھا اور اس نے بھى ميرى طرف کیڑے اب بھی کلبلا رہے تھے۔انہیں دیکھ کرشد پدکھن آر،ی تھی،لیکن میں نے انہیں نظ نَا الله الله كير، چراس نے بوجھل لہج ميں بجوں كے نام لے كر انہيں پكارا اور دونوں بي کردیا اور ثناء کی گردن اور یاؤں میں ہاتھ ڈال کراسے اٹھانے کی کوشش کی۔ ال کے پال پہنے گئے۔اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر بولی۔ میں کیا بتاؤں جناب، آپ کو کہ مجھے پہینہ آگیا، حالانکہ وہ ایک نرم و نازک جسم <sup>کا اُ</sup>

"ارے آپ کب آگئے؟" پھول جیسے وزن والی عورت تھی، لیکن اس افت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن تھو<sup>ی پھر</sup> ﴾ ....م .... من نے بو کھلائے ہوئے کہج میں کہا۔ اس کے بوچھنے کے انداز میں تراشا کیا ہو۔ میں اسے جنبش بھی نہیں دے یارہا تھا اور میری دہشت انتہا کو بینی م<sup>جل</sup> الكل مادگي تقى - ميس نے صورت حال برغور كيا-ا جا تک ہی ثناء کی آئکھیں تھلیں اور اس کے چبرے کے نقوش ایک وم بدل گئے، مو<sup>ن</sup>

اک دوران ثناء بچول کے ساتھ میرے قریب آگئ اور بولی۔

، تحریت تو ہے۔ رنگ پیلا پر رہا ہے آپ کا کیا ہو گیا تھا۔ آپ جلدی کیے آگئے؟" ادو بس تمباری وجہ سے شناءتم کہال تھیں اور کیا کررہی تھیں؟"

ادر برا هد الله الله الله الله المرجما فكن الكداس في الك بهيا مك قبقهد لكالاادالا ہاتھ اٹھا کر مجھے دبوچنے کی کوشش کی ،لیکن اس وقت میں نے ذرا ہمت سے کام لیا ادر کا طرح چھلانگ لگا کر دور چلا گیا اور اس کے بعد اس کمرے میں رکناممکن نہیں تھا کہ م<sup>لی ا</sup>

عال رہی ہے یا سورہی ہے۔تھوڑی دیر بعداحساس ہوا کہ ٹناءسوگئ ہے۔ بیچ پہلے ہی گہری

۔ یں انھائی کوشش کے باوجود نہیں سوسکا تھا۔ پر بیٹان کن خیالات ڈائن میں آر ہے تھے۔

على المسلم من المال على تقار جو وعده كيا تقا اس فارم باؤس كو كمل كرنے كا، اس ميں

کردن، لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہوجاتا اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے جو اس مھیکے کو

كنىل كرنے كى وجہ سے پيدا ہو سكتے تھے۔ بس انبى سوچوں ميں رات كى نيند غاعب ہوگئ۔

اس وقت رات کے دویا ڈھائی بجے ہوں گے، ثناء گبری نیندسور ہی تھی، کیکن احیا تک ہی الله كربينة كئ اور من چوتك يزا، اس كا اس طرح المهنا اليا تها جيسے ات كسى في حمرى نيند سے

بكار بالماديا مو- مي است كه كمن على والانتهاكم اس في دونون باته سيده حرديك اوراين جگہ کوئے ہوئے ہوئے مجھے دیکھا۔جس چیز نے میری زبان بند کردی وہ اس کا چرہ تھا جو

الگارے کی طرح روش موکر د مکنے لگا تھا۔ آئکھیں بند تھیں اور سر کے بال آستہ آستہ سیلیتے

جارے تھے۔ بھروہ چھتری کی مانند کھڑے ہوئے اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے باریک باریک

وہ آہتہ آہتہ ہاتھ سیدھے کئے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لکی اور پھر میرے

خون میں اس وقت مزید اضافہ ہوگیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ ہلائے بغیر درواز ہ کھولنے مل كامياب بوكى يا پھر جو دروازہ تھا، وہ أندر سے بند تھا خود بخو دكھل كيا ہے۔ ثناء رات كى

ار بل مل مط دردازے سے باہر نکل گئی۔ میرے بدن پر تفرتفری طاری ہوگئ تھی۔ پوراجم لیے سے رہوگیا تھا۔ اعصاب پر قابو یانا مشکل مور ہا تھا۔ دماغ خوف سے اُڑا جار ہا تھا۔ جی

فإدرا قا كم ممرى نيندسوجاؤں تا كه اس خوف ہے نجات مل جائے،ليكن وہ بيوى تھى، ميرے بیل کی مال، میرامتقبل ..... بوی مت کرے میں نے اٹھا اور آستہ آستہ دب باؤں ردازے کے پاس پینج گیا۔ جھا تک کر باہر دیکھا تو ثناء آگے جار ہی تھی۔ میرے مکان کا احاطہ

برت رست ایک کرد ایر اس کا آخری گوشه کافی فاصلے پر ہے۔ آخری گوشے پر بھی میں نے ایک کرد

بنار کھا ہے، جس میں کاٹھ کباڑ بھرا رہتا ہے۔ یہ کاٹھ کباڑ عموماً کنسٹرکشن کے سامان سے تعلق

وہ کھوئے کھوئے لہج میں بولی اور میں اسے دیکھنے لگا۔ '' بان .....تم ..... بس دو بيبر كا كهانا كهايا قعا..... بچون كوسلايا اورخود بهي ايخ كر

آ کر سوگئی تھی۔ گہری نیند آ گئی ۔ پھر پچھ آوازیں سنیں تو آ کھے محل گئے۔ باہر آ کر ویلی آ تھ"۔اس نے جواب دیا۔

جو کچھ مجھ پر بیت چکی تھی وہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن اگر ثناء کو اس بارے میں الدائی تھی۔ شہر سے مزدوروں کو تلاش کرنا، یہاں تک لانا اوراس کے بعد یہ بھی شاید وہ خوف سے مرہی جاتی۔اس کا اندازہ مجھے ہوگیا تھا کہ جو کچھ اس پر بیتی تھی <sub>دوال ہو</sub>سکا تھا کہ دہ بھی یہاں سے فرار ہوجا ئیں۔سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں۔ کیا ٹھیکہ کینسل

علم میں بالکل نہیں ہے۔

چنانچەمیں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی اور کہا۔ "بس تمہاری وجہ سے ذرا جلدی آگیا ہوں۔ میں نے سوجا کہ کہیں تم پریشان نہ ہوری

وہ ظاموش ہوگئ۔اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور رات ہوگئ۔ بچوں کو آج بم ا

كمرے ميں سلاليا تھا۔ ثناء نے اس كى دجه يوچھى تو ميں نے كہا۔

"دلس بونمی ..... ثناء تجھیلی رات جو واقعہ پیش آیا ہے، اس سے میں بہت عاراً ہوں۔ویے جو کام میں کررہا تھا وہ بھی کھے دن کے لئے رک گیا ہے۔میرا خیال عال اب چندروز تک جاؤں گا ہی نہیں''۔

"آپ ..... ناء نے تعب بھرے لیج میں کہا"۔ کوئی بات ہے جو آپ جھے اللسانیوں کی طرح اہرارہے ہوں۔

دونہیں کوئی خاص بات نہیں .... رات کے واقعہ کے بارے میں سوچ سوچ کر ہ<sup>ان</sup> ہور ہا ہوں۔ آخر وہ سب کیا تھا، تہاری سمجھ میں کچھ آتا ہے؟''

میرے ان الفاظ پر ثناء خاموش ہوگئی تھی۔ دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے کہا۔ ' د نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بس دماغ کچھ مم مسار ہا ہے۔ ایسا لگ رہا<sup>ی</sup> بھر جیسے پورے وجود پر کوئی وجود طاری رہا ہے۔ میں خود کو سمجھ نہیں یار ہی کہ کیا ہوا ہ<sup>ا؟</sup> میں ثناء کی بات من کر خاموش ہوگیا تھا۔لیکن دل میں ہزاروں خوف اور بر<sup>ے کا</sup>

جنم لے رہے تھے۔ یہ اندازہ ہوگیا کہ مصیبت سر پر آئی ہوئی ہے اور کچھ نہیں کہا جاسکا؟ سے چھٹکارا کیے حاصل ہوگا۔ ہوسکتا ہے، یہ سب کچھ خود بخو وٹھیک ہوجائے۔ بہر حالہ ا لیٹے کیٹے کروٹیں بدل رہا تھا۔ ثناء کے بارے میں بھی اندازہ لگانے کی کوشش کررہ<sup>ا</sup>؟

ادر کرے میں بند ہوجاؤں اور اپنی بیوی پر نظر رکھوں۔

بجول كواسكول بفيج وياسميا تها\_

گے ہوئے دکھے تھے جن میں سڑک چھاپ جادوگر جادو ٹونے کے خلاف کام کرنے کے دو کو کرتے ہیں۔ میں اس بارے میں کھے ہیں جانا تھا۔ ہبرحات مختلف لوگوں سے مجھے مختلف معلومات حاصل ہورہی تھیں۔ایک سنیای بابا سے میری ملا قات ہوئی۔ جن کا تجربہ 70 سال کا تھا اور عمر 40 سال کے عمر میں 70 سال کا تجربہ کیے ہوگیا۔اس کے لئے انہوں نے ایک تجربہ کیا اور اس تجربے نے مجھے کافی متاثر کیا۔

برہ ہے ہولیا۔ اس لے نے امہوں نے ایک جربہ لیا اور اس جربے ہولیا۔ اس لے سے کائی متاہر لیا۔
پھر میں نے ساری صورتِ حال سٰیاسی بابا کو بتائی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بیل
میرے ہاتھ میں تھادیا۔ بل کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ میری ہوی کو
میرے ہاتھ میں تھادیا۔ بل کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نہیں منہ ما تگی رقم دوں گا، چنا نچہ سنیاسی بابا
میرے ساتھ میرے گھر آ گئے۔ میں نے انہیں وہ درخت دکھایا جس کی جڑ میں وہ خوفناک
میرے ساتھ میرے گھر آ گئے۔ میں نے انہیں وہ درخت دکھایا جس کی جڑ میں اور پھر انہوں نے
مجمہ تھا۔ سنیاسی بابا اس طرح اظہار کرنے گئے جسے سب پھے سمجھ گئے ہوں اور پھر انہوں نے
میں حال کرنے شروع کردیے۔ لکڑی کی ایک چھڑی سے انہوں نے درخت کے گرد
الک دائرہ قائم کیا اور مجھ سے کچھ چیز یں طلب کرنے کے بعد کہا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں

ر کھتا ہے۔ ثناء کا رخ اس کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے بالکل قریب ہی ایک ورضت کا سایہ بورے کمرے میں رہتا ہے۔ میں نے اسے درخت کی جڑ میں کچھٹو لتے ہوئے رہ میری امت نیاں پڑ رہی تھی کہ میں آگے برھ کران کے بائش قریب اُٹے جاؤل ا حاطے کی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میں بالکل بلی جیسے قدموں سے چل کر اس کے استے پہنچ گیا کہ وہاں سے اس کی حرکات کا جائزہ لے سکوں۔ دہ اس طرح زمین کھودری ت<sub>ق</sub> طرح بلی این پنجوں سے زمین کھووتی ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی ادر کھ در رک میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی۔ آسان پر چاند نکا ہوا تھا۔ ویسے بھی الدید سامنے کے حصے میں ایک طاقتور بلب روش رہتا تھا۔ بیروشی کرنا میری ہمیشہ کی عادیہ فی چنانچداس کی وجہ سے آج میں ثناء کی تمام حرکتیں د کھے سکتا تھا اور پھر جومنظر می و مکھا، وہ میرے دل کی حرکت بند کرنے لگا۔ میں نے اس جسے کو صاف بہان لیا، نے ا خودمصیبت بناکرای ساتھ لایا تھا۔ ہاں وہی مجسمہ تھا جو کارنس سے غائب ہوا تھا۔ نا اے ایک درخت کی جڑ میں ایک او چی جگه رکھ دیا اور پھرتقریباً 4 نٹ بیکھیے ہٹی اور گھنوں بل بیٹھ کر ہاتھ اس طرح سید ھے کئے جیسے کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعدال ایک عجیب وغریب عمل شروع کردیا۔

آ ہتہ آ ہتہ اس کی رفتار سُست ہوگئ۔ پھر میں نے اے اس مجسم کو اٹھا کر دالی<sup>ں اس ا</sup>

میں نے ثناء کواس بارے میں کوئی خاص بات نہیں بنائی تھی۔ بس سے کہددیا تا)

شناسا ہے جو کچھ عمل کرنے کے لئے آیا ہے۔ بہرحال ایک گھنٹہ، دو گھنٹے پھر وُصالَ مِی

اس کے بعد جب محص سے برداشت ند مو پایا تو میں باہر اکل آیا، لیکن جملے می ہم،

ان کے ہوش وحواس درست کردیتے ہیں۔ بہر حال سنیا ی باتھ کیا ہا ہے۔ اس نے ان کے ہوش وحواس درست کردیتے ہیں۔ بہر حال سنیا ی ماھ : الماگ گئے۔ میں آج تک اس مشکل میں ہوں۔ اس مصیبت کو جھ پر نازل ہوئے کافی دن المراجع بن مبت سے لوگوں سے رجوع کرچکا ہوں۔ کوئی بات سمھ میں تیس آتی کہ کیا ۔ کرن جس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں اسے میں جانتا ہوں ، میرا دل جانتا ہے۔ باغ پر چند ۔۔ کروں۔ ثناء کی وہی حالت ہے۔ راتوں کو اٹھتی ہے۔ درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ت بح بھی اس سے خوفز دہ رہنے لگے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگریہ کیفیت زیادہ عرصے تک ری تو کہیں بچوں کو بچھ نہ ہوجائے۔ یہ قصہ ہے دوست، میں نے تم سے ایک بات بھی نہیں چیائی۔ صورت حال کی نوعیت کا آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ : کرم سوچ سمجھ کر جواب جَ كُرْآبِ مِرِ عليا مِن كِهِ كُرْمَيْس كَ يانبين"-

می نے فورا ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ ناصر فرازی کے چبرے پر بھی خوف کی لکیر تی ہم لوگ بہت زیادہ بہادر نہیں بن سکتے تھے۔ میں نے البتہ اختر سے اس کے گھر کا پتہ بوچھاادراس نے اپنا کارڈ نکال کرمیرے حوالے کردیا، پھر بولا۔ "كيا آپلوگ مجھ ابھى يەبتانا پندكريں كے كه آپ اسليلے ميں كيا كر سكتے ہيں؟"

"اخر صاحب! ابھی ہم کچھ نہیں تا کیں گے،لیکن بہت جلد آپ کواس سلیلے میں تفصیل تادی جائے گی۔ جاہے وہ معذرت کی شکل میں کیوں نہ ہو'۔ " نميك إب مجھ يه بتائي كه مجھ آپ كوكيا پيش كرنا ہوگا ميرا مطلب ب '-

"ال وقت ..... آپ ہمارے ساتھ ایک کپ جائے پیس .... بس مہی ہمارا معاوضہ ہے"۔ "بیں،میرامطلب ہے"۔ "عرص كيانه بم معاوضے كے لئے كامنيس كرتے \_كاش بم آب كى مشكل كو دور كر علين" \_

احر بہت متاثر ہوا تھا۔ البتہ اس کے جانے کے بعد ناصر فرازی نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''وه موج رہا ہوگا کہ ہم بہت اچھے کاروباری ہیں۔اس طرح اسے دلاسہ وے کر جائے پاکر بعر میں اس سے کوئی بوی رقم طلب کریں گئے'۔

"أب يه بناؤ ناصر كيا اراده ب\_كياكرنا ب؟" ميس في سوال كيا-محترم جناب قبله جميل صاحب! بات اصل مين يه به كه جم مين سے كوئى بھى عالم تو

قدم رکھا درخت کی طرف دیکھا تو ہوش وحواس رخصت ہوگئے۔سیای بابا بور ، تھے اوران کا پورا لباس دھجی دھجی ہورہا تھا اورجسم کے مختلف حصوں میں خون کی کیکریں ظائی لڑوں کو سامان کی تکرانی پر رکھا ہوا ہے، جو کافی قیمتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا تھری کو گانا تھیں۔ کی جگدنیل پڑے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ رخسار تک کالی پڑ چکی تھی۔ میرامنہ کھا رہ گیا۔ جلدی سے مانی لے کر آیا اور سنیای بابا پر انڈیلنے لگا۔ میرے پیچے پیچے ثاء بھی آگئ تھی۔اس نے حیرانی سے انہیں ویکھتے ہوئے پوچھار "ارے بیکیا ہوگیا۔ بیتو یوں لگ رہا ہے جیسے کی سے الزائی ہوئی ہان کی"

"ہاں ایا ہی لگتا ہے"۔ میں نے گہری سائس لے کر کہا۔ " بيآب كے وى دوست ميں نال جوآب كے ساتھ آئے تھے؟" ثناء نے بوچھار "مريه يهال كياكردے تھے؟"۔ "فدا جانے کیا کررہے تھ'۔ "فدا جانے کیا کہدرہے ہیں آپ، کیا آپ کومعلوم نہیں کہ یہ بہاں درخت کے إ

كيا كررے تھے؟" ثناء بولى اور ميں مجرى نگاہوں سے اس كا جائزہ لين لگا، ليكن ال چېرے ير بالكل سادگى اورمعصوميت تھى۔ وہ كہنے تكى۔ "آپ مجھے ایے کیوں دیکھ رہے ہیں؟" "سوچ رہا ہوں ثناء کہ واقعی ہے کیا ہوگیا؟ ہوش میں نہیں آرہا۔ بیرتو ..... " ثناء اور بالا آئی اور بمشکل تمام ہم نے سنیای بابا کوتھیٹر مار کر ہوش دلایا۔ وہ اسٹھے اور دہشت زدہ نگاہل

سے إدهر أدهر و مکھتے رہے۔ مجھ پر نظر بڑی، پھر ثناء كو ديكھا اور اس كے بعد اس برى طرح بع<sup>ال</sup> کہ اپنا جوتا بھی چھوڑ گئے۔ بڑے گیٹ سے نکرائے تھے، گرے تھے اور پھر اٹھ کر ای افران بھاگ پڑے تھے۔ ثناء پید بکڑ کر ہننے تکی تھی۔ اس نے کہا۔ "يكونى تماشاكرنے آئے تھے يہاں؟"

'' پیت<sup>نہیں</sup>''۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مجھے یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ سنیای ا<sup>با کہ</sup>

ے نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے بیادارہ کھولا ہے اور جو بورڈ ہم نے لگایا ہے،ال ر بن بهت شکریه، کین میں ایک عرض کرنا جا ہتا ہوں''۔ «بن بہت ۔ رکھنی ہے۔ بے چارے اساعیل عباسی کوتو ہم نہیں بچاسکے کیونکہ وہ ایک روح <sub>کے ایک</sub> رہی کہ ہم اینے ہرائل کے فووذ مدوار ہول گ؟"۔ ہوا ہے، لیکن کوشیں تو جاری رتھیں گے۔ ہونا وہی ہے جو اختر اور ثناء کی تقدیر می "كاش مير عصر مين آپ كوكوئي نقصان نه كينيخ"-لکین بہرحال تھوڑا ساتجر بہ، تھوڑا سامشاہدہ بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ بیرتو کرکے "اچھااب ان باتوں کو چھوڑ ہے، مسٹر اختر .....ایک بات نتائیں، ہم آپ کوحسن کہیں یا

''گویاتم اس بات سے اتفاق کرتے ہو کہ وہاں جا کرصورت حال کا جائز ول<sub>ا جا ا</sub>نز''

" په آپ کی مرضی ہے''۔

"مراخیال ہے اختر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آج تقریباً 4 بجے ہم ایک سوٹ کیس کے ساتھ ے کر پہنے رہے ہیں۔ آپ کے مہمان میں اور کسی دوسرے شہر سے آئے میں۔ آپ

"جيل اور ناصر"-"بہت بہتر آپ لوگ تشریف لے آئے ....اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لئے اور

کیا ہوعتی ہے؟"۔

''کوئی اور خاص بات تو نہیں''۔ میدالله کوم نے تمام صورت حال بتائی اور کہا، موسکتا ہے کہ مم کچھ دن تک دفتر نہ پہنے

لیں۔ایک کیس ہےجس پر کام کرنا ہے۔

حید الله کو بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ اسے ضروری ہدایت دے کر ہم لوگ باہر نکل ئے۔بازار سے پچھنریداری کی، بچوں کے لئے تھلونوں اور مٹھائی وغیرہ کے علاوہ ایک آ دھ ار می میں اور چھر ہوجائے کہ ہم واقعی کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں اور چھر

مقرره ونت پراخر حسین کے گھر پہنچ گئے۔ انچا خاصا خوبصورت مکان تھا۔ ٹھیکیدار کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ جگہ جگہ کنسٹرکشن کا سامان بمرا پڑا تھا۔ وہ درخت بھی نظر آ گیا جس کی جڑ میں وہ مصیبت وفن تھی۔ اختر حسین نے باہر پی مر

نگل کر ہمارا استقبال کیا اور بولا۔ مل نے ثناء کو بتادیا تھا کہ میرے جگری دوست آرہے ہیں۔ آئے ..... آپ لوگوں کا

"میراتویمی خیال ہے کہ پہلے کی مانند جس طرح ہم وہاں اس ممارت میں پناؤ ببرحال ان سارے واقعات کا اختیام دیکھ کر آئے تھے، ای طرح میں سمجھتا ہوں کہ ا ہمیں اپنا میر کام کرنا جاہئے۔ اگر کسی طور کامیاب ہو گئے تو واہ واہ بنیں ہوئے تو اللہ کی م<sup>ا</sup> آ

" فھیک ہے، پھر یوں کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہوسکے، اخر حسین کے کی قیام کریں گئے '-صورت حال کا جائزہ لیس گئے'۔ اور اس بات پر ہم دونوں نے بیک وقت اتفاق کإ حالانکہ بے جارہ ناصر فرازی بھی یہ بات نہیں جاتا تھا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ جے سمجھ رہا تھا، وہ جمیل نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی شخصیت ہے۔اس دن تو خیر ہم نے افراد کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑے بہت انتظامات بھی کرنے تھے کوئی طریقہ کارمنی

تھا۔میرے ذہن میں بہت سے وسوسے آئے تھے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر ہی فعلاً کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ہمیں ہر قیمت پر اختر حسین کے معالمے میں الجھنا پڑے گا۔ رات کو ناصر فرازی سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی اور یہ طے پایا کہ اخر سے راب

كركے ہم اس سے كہيں گے كہ ہميں كچھ وقت كے لئے اپنے گھر قيام كى اجازت دے میں بینہ بتائے کہ ہم کس لئے آئے ہیں اور ثناء کو بھی کیے کہ ہم اس کے دوست ہیں 🤃 قیام کے لئے پہنچ ہیں۔اس کے لئے اخر حسین سے لمنا بہت ضروری تھا۔ حمید اللہ کو ہم نے یہ وہوتی سونی کہ وہ اخر حسین کے گھر جائے اور ہمارا یہ بنا کا

اور کمے کہ ہم اس سے ملنا جاہتے ہیں، چنانچے حمیداللہ وہاں روانہ ہوگیا۔ اختر اس کے سا ساتھ ہارے پاس آگیا چرے پر وہی فکر منجد نظر آ رہی تھی۔ آنے کے بعد بولا۔ "میں تو یہ مجھتا تھا کہ ثاید آپ لوگوں نے میرے مسلے میں رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا؟

''نہیں ہم نے آپ کے مسلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نہ لینے کی با<sup>ے ار</sup>

نا، کے بارے میں ہم نے اندازہ لگالیا تھا کہ کافی خوش مزاج اور اچھی طبیعت کی

ہے۔ اور اس کے بارے میں اخر نے جو کچھ بتایا تھا، وہ بہت افسوں ناک تھا۔ دونوں من خاون آب

ا استنی خیز ماحول تھا۔ ہم نے طے کرلیا کہ ہم انظار کرلیں گے۔ رات کو خاصا وقت

ہوگاؤ ہم اینے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کھڑ کی جو باہر کی سمت کھلتی تھی، سلاخوں کے بغیر تھی ادراں کے وروازے کھول کر کوئی بھی اندر سے باہر اور باہر سے اندر آجاسکتا تھا۔ ناصر فرازی

"كيابروگرام ب، جا كوك رات كو؟"

"تم كيا جائي مو، آرام كى نينرسوني آئ مو؟" ميس في بنت موئ كها-

"ار کی بات سے کہ میں اس معیار کا انسان نہیں ہوں، جس معیار کا بننے کی کوشش کردہا ہوں۔ میں اس خوفناک مکان کے ماحول سے بری طرح متاثر ہوگیا تھا اور اب بھی سج

بات یہ ہے کہ میری جان نکل رہی ہے۔ نہ جانے کیا ہوگا، ویسے ارادہ کیا ہے؟'' "أن كى رات ذرا جائزه ليس ك، ديميس ك كه ثاء با برتكل ب يانهيں - ويسے بھى يہ

المره بت عمده ہے۔ لین جس طرح سے ہم یہاں سے سارا منظر دیکھ کتے ہیں، شاید اس مُارت مِن كُولَى اور كمره اليها نه بهؤ'۔

"بان بالكل"؛ پھر ہم كھركى سے تعور ب فاصلے بركرسياں وال كر بيٹھ گئے اور باہركا جازُه لیتے رہے۔ تاحدِ نگاہ خاموثی اور سناٹا تھا۔ ناصر فرازی کا یہ کہنا درست تھا کہ عمارت میں الیک تجیب کانحوست چھائی ہوئی تھی۔ سامنے والا دروازہ بھی بند تھا۔ یہ وروازہ عمارت میں

داکل ہونے کا دروازہ تھا اور ہم اس کو بخو بی دیکھ کتے تھے۔تھوڑی ویر تک تو باتیں کرتے رے،اس کے بعد ناصر فرازی کی آئکھوں میں نیندنظر آنے گی۔ میں نے اسے کہا۔

''مم سونا جاہتے ہوتو سوجاؤ.....کوئی ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں جگالوں گا''۔ .. " راتونبیل مانو کے یار؟"

انتظار کررہی ہےوہ، بلکہ باور جی خانے میں مصروف ہے، کھانا یکا رہی ہے'۔ ہم اس کے ساتھ اندر واخل ہو گئے ، احاطے کا جائز ہ لیا۔ ایک منحوں سا تاثر تیل

کہ انتر سے سوال کرلیا جائے کہ پہلے بھی یہاں ایسا ہی ماحول تھا یا کمی بدروح کا سمارے جے بیارے تھے لڑکے کا نام گذو اورلڑ کی کا نام فضہ تھا۔ شام کی چائے اور رات کا کے بعد بہصورت حال ہے، لیکن سوال استخذف کی جو بر ایریں جو بہت کے بھی بہت بیارے تھے اور بھی آئے ہے تھے اور اختر ہمیں بورا گھر دکھا تا کے بعد بیصورتِ حال ہے، لیکن بیسوال اسے خوفزوہ کرویتا، اس لئے ہم نے اس کا خیال کی بہت اچھا بنایا گیا تھا، اس دوران ہم لوگ باہر بھی آئے تھے اور اختر ہمیں پورا گھر دکھا تا ش

ثناء سے ملاقات ہوئی۔ وہ نرم و نازک می خاتون تھیں۔ عمر 28 سال سے زیادہ نہیں بڑا جررہا تھا۔ ہم اس درخت کے نیچے بھی گئے تھے۔ یہاں صاف ایسے آثار نظر آتے تھے جن حد رکے یہ خوری کہ تھے۔ یہاں صاف ایسے آثار نظر آتے تھے جن چبرے پر کچھشوخ کیسریں بھی تھیں، لیکن اب چبرے پر ایک اور احساس بھی چھایا ہوا تھا۔ اے چنہ چلاتھا کہ درخت کی جڑمیں کوئی چیز وفن ہے۔ میں میں نہا ہے ہے چاہاتھا کہ درخت کی جڑمیں کوئی چیز وفن ہے۔

نے کہا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اخر کے آپ جیسے ووست بھی ہیں۔ اخر نے اپنی بے اپرانے ہم سے چھیا رکھی ہیں۔آپ لوگوں کے آنے سے بردی خوشی ہوئی ہے، ہمیں لیکن ....،

"دلیکن کیا؟" ناصر نے سوال کیا تو ثناء نے اختر کی طرف دیکھا اور حسن بولا۔ "اب اتی جلدی بھی نہ کرو ثناء، میرے دوست سمجھیں گے جیے تم انہیں ڈرا کر یہاں نے کی قدر مناثر کہیج میں کہا۔

"اركنيس، خداك قتم مين تويه جائى مول كهيدد، تين مبين مارك ساته رابد اتی خدمت کروں گی ان لوگوں کی ..... ایسی ایسی چیزیں یکا کر کھلاؤں گی کہ یہ بھی یادر جُر

گے .... بھائی، آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اچھا اور طویل وقت گزاریں گا. "معالى، كھانے يينے كے تو ہم بھى بہت شوقين ميں، ليكن بزرگوں كا كہنا ہے كه الرعزن كرانى بيتو دو ون مهمان رمو، جار دن مهمان رمو، اس كے بعد شرافت سے چلے جاؤ، اس

پہلے کہ میزبان باہر پھنکوادیں'۔ان باتوں پر دونوں میاں بیوی خوب بنے اور پھر ثناء نے کہا۔ " چلئے بھائی، ٹھیک ہے اگر آپ ہاری نگاہوں میں فرق یا کیں تو چلے جا کیں مرشط: ہے کہ جب تک ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں، آپ جائیں گے ہیں'۔

'' چلیں، ٹھیک ہے یہ فیصلہ بعد میں ہوجائے گا۔اب یہ بتاؤ مہمانوں کو تھہرا کیں گے کہاں'' عمارت اندر سے کافی اچھی تھی، کیونکہ اخر خود کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا، اس لئے اس نے م مرجعی بہت اچھا بنوایا تھا۔ ایک کافی کشادہ کمرہ ہمیں دیا گیا جس کی بردی کھڑ کی بور

ا صاطے کے سامنے کھلتی تھی۔ کمرے میں ہر ضروری آسائش کا بندوبست تھا۔ باتھ روم جما کمرے کے ساتھ بی بنوایا گیا تھا۔ بیڈ بھی موجود تھا، میز کری بھی اور ضرورت کی باقی آما ا چزیں بھی، چنانچہ ہم نے سب سے پہلے اس کرے میں تیام کیا۔

''نہیں مانوں گا ..... سوجاد'' میں نے ہنتے ہوئے کہا اور ناصر فرازی بیڈ پر جا کر اِر ا "اں، میں نے اے دکھ لیا ہے"۔ گیا۔ چند ہی کمحوں بعد اس کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ یہ پڑ ورخ میں رہو۔ میں اے قریب سے ویکھا ہوں'۔ میں نے اسے ایک درخت کی آڑ میں ار الما اور وہاں سے آگے برھ گیا۔ اس ونت ول میں کوئی احساس، کوئی خیال نہیں تھا، لیکن تھا کہ خرائے نہیں لیتا تھا، باہر ہے کتوں کے بھو تئنے کی آوازیں سائی وے رہی تھیں۔ میں ز جانے کیے کیے خیالات میں ڈوبا رہا۔ بہت ی باتیں یاد آر بی تھیں۔ ماضی کے واقعات بی سر . ایک ہمت تھی۔ آپ یہ بات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کوئی عال نہیں تھا۔ نہیں کیوں ایک ہمت کوئی عال نہیں تھا۔ ایسے واقعات سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ رات آہتہ آہتہ بڑھتی رہی اور پھر اجا تک می ہے جس نے جھے اس مقام پر لاکھڑا کیا تھا اور میں اس معالمے میں ملوث ہوگیا تھا۔ میں ثناء تقدیم

ں ہے جن میا۔ وہ اس درخت کی آٹر میں بیٹھ گئ تھی ادر بلیوں کی طرح زمین کھود رہی تھی۔ برزیب بنج عمیا۔ وہ اس درخت کی آٹر میں بیٹھ گئ تھی ادر بلیوں کی طرح زمین کھود رہی تھی۔

میں نے دیکھا، سامنے کا بند دروازہ کھلا۔ اس کے بعد میری تمام دلچیمیاں شدت کے اس نے زمین کھود کرمجسمہ نکال لیا۔اے درخت کی جڑ میں ایک بلند جگہ پر ررکھا اور اس

ساتھ اس منظر میں منتقل ہوگئیں جو میں دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے ثناء ہاہرنگل ۔ وہ شبخوالی <sub>کریائ</sub>ے دو زانو بیٹھ گئ۔ میرے سامنے خوف اور حیرت کے دروازے کھلتے گئے۔ میں نے

لباس پہنے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھ سامنے کئے ہوئے چل رہی تھی۔ بال کسی چھتری کی مائز جم برجے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ وہ بھیا تک چبرہ میرے سامنے ایک انسانی جسم

کھڑے تھے۔ چہرہ آگ کی طرح دمک رہا تھا۔ زبان باہرنگلی ہوئی تھی، چلنے کا انداز بے مدے برابر ہوگیا،لین وہ ثناء کو دیکھنے کی بجائے اپنی خونی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔اس نے

بھیا تک تھا۔ میں اے ہی و کیور ہا تھا کہ وروازے سے کوئی اور بھی باہر نکلا اور میں نے اے ماری کہے میں کہا۔ بچان لیا۔ وہ مصیب کا مارا اختر ہی تھا جوانی آگ میں جل رہا تھا۔ اس پر جو قیامت ٹوٹی تھی، "كون بي يد كے ساتھ لائى ہے؟" اس كے اس الفاظ پر ثناء نے كردن كھماكر مجھے

ر بکھااور پھرغرا کر ہو گی۔

"كون ہے يو ،كہال سے آمرا ہے، كمبخت؟"

"تيرے بارے ميں جاننا جا ہتا ہوں كه تو كون ہے؟"

"بتائيں اسے اپنے بارے میں جو گيشور گيانی"۔ ثناء كى آواز میں مردانہ بن تھا۔ "مارسرے کوخم کردے '۔ اس مخص نے کہا اور اچا تک ہی ثناء کھڑی ہوگئی۔میری سمجھ

ِیم ہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں.....احیا تک ہی مجھےا پنے شانوں پر کوئی چ<u>ز</u>محسوں ہوئی ، یوں

لَا حِيهِ كُونًا كِرُا ما مير \_ كند هے بر آ كر گرا مواور پھر وہ تھسلتا ہوا مير \_ بدن پرینچ آ گيا-یِ ایک ایباتمل تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ یہ سرخ لبادہ تھا جس نے سرے یاؤں تل بچھ ڈھانی لیا تھا اور اب میں سرخ لبادے میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔

الرحم ثناء نے این ہاتھ سید ھے کر لئے تھے، اس کی اٹکلیاں کمی ہونے لگیں ..... کمبی اور للمارجن کے سرے سانیوں کے منہ بن گئے تھے ادر ان سانیوں کی زبانیں لہرا رہی تھیں۔ یہ مین الچانک بی میرے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے اور میں نے ان سانپوں کو پکڑا تو وہ میرے

'''وه ..... وه''۔ اس نے انگل سے ثناء کی جانب اشارہ کیا۔

اسے جگانا بالکل غیرمناسب سمجھ کر میں خاموثی سے کرے سے باہرنکل آیا۔ ایے می اختر کوسہارا دینا بے حد ضروری تھا اور پھر جو کچھاس نے کہا تھا، اس کی تصدیق ہورہی تھا-

میں چند کمحوں بعداس کے قریب پہنچ گیا۔اے فورا ہی احساس ہوگیا کہاس کے عقب میں کولا

ہے۔ دوسرے ہی کمحے وہ میرے قریب آگر مجھ سے لیٹ گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، کچھ بولنا چاہتا تھا، کیکن آواز حلق میں پھنس گئی تھی، میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے سرگوثی گی۔ ''حسن حوصله رکھو .....حوصله رکھو''۔

اس نے اس کے دن رات حرام کردیئے تھے۔ ظاہر ہے جس کا گھر اجر رہا ہو وہ سکون کی نیزنو

نہیں سوسکتا۔ان حالات میں کہ میں اس کی مشکل دور کرنے یہاں آیا تھا،سکون کی میندسوتے

سكرا مث بھيل گئ - وه بھى مزے كى چيز تھا۔ برول، ۋر يوك اور حالات سے خوفز ده مونے والا

میں نے ناصر فرازی کی طرف دیکھا تو وہ مست نیندسورہا تھا۔ میرے ہونؤں ہ

رہنایا پھرانے نظرا نداز کرنا ایک غیرانسانی عمل تھا۔

کیکن آپنے آپ کوتمیں مار خان سمجھتا تھا۔

ہاتھوں میں تلملا رہے تھے اور مجھے ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہور ہاتھا۔ اس تمام کا

رد کھے لے ہمورا اس حرام خور کو کون ہے ہے، کون ہے؟'' اور اچا تک ہی اس خوفناک شکل اسکار کے اسکار کا کہ اسکار کے ا سرنمودار ہونے والے مخص نے کہا۔

، رخ نبادے میں لیٹا ہوا ہے گیانی۔ پتہ نہیں، پرایک بات ہم کہیں اس سے جھڑا نہ

ر نہ کرد، اس سے جھگڑا مارے جاؤ گے، سرخ لبادہ کا داس ہے بیر گیانی جی۔ ویارے دیا!''

ورود می ریجه می کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے بھاگ کر چلا گیا۔ رفت کی جڑ میں بیٹھا ہوا شخص اٹھ کھڑا ہوا تھا۔''ارے بیرمرخ لباوہ کیا ہے رے''۔

میری ہت کا کیا بوچھنا اب میں شیر ہوگیا تھا۔ میں نے ہاتھ پھیلائے اور اپنی جگہ سے

آ یے بدھاتو وہ بھیا تک صورت والا آ وی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دوزن ہاتھ جوڑ کر بولا۔

"نه کمانی نه ہم یا گل نہیں۔ جو گیشور ہے مارا نام جو گیشور گیانی۔بس اس نے ہمیں نکال

الافداور قیدی بنالیا تھا۔اس کے مرو کے بارے میں بات کررہے ہیں ہم۔ یہ ہمیں اچھی گی ہے ار بم نے سوچا کہ چلواچھی چھوکریا ہے تھوڑا سامن لگالیں اس سے پیتنہیں تم کبال سے آگئے؟

ال کے بعد احاک بی وہ جھوٹا سا ہوتا چلا گیا۔اس کا حجم کم ہوتے ہوتے ایک مکھی کے الرره گیا۔ میری نگابیں اس برجی ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے وہ مھی اڑی اور ہوا میں تحلیل ہوگئی۔ مری خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ نہیں تھا۔ بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میرے اندر کیسی کیسی قو تیں

عالات کھے بہتر نظر آتے تھے۔ میں نے بوے احر ام کے ساتھ اپ وجود پر سے سرخ

ت من نه جانے کیا کیا کام لے سکتا تھا، اس تخفے کوتو میں کسی طور نہیں بھول سکتا تھا۔ بمرحال میں واپس پلنا اور میں نے اختر کی جانب رخ کرے و یکھا، مگر یہاں اختر بوی

جلتی تھی، پہلے وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے چلنا ہوا جو گیشور کے پاس پہنچا اور اس کے بیرا<sup>د اپنے ہ</sup>تب میں قدموں کی آواز سی، ویکھا تو ثناء صاحبہ چلی آرہی تھیں۔ کافی پریشان تھیں، بریم

میں پہلی ہار سرخ لباوے کی افاویت مجھ پر واضح ہوئی تھی۔ یہ سب پچھ بے مقصد نہیں ب مجھے سونیا گیا تھا، یہ سرخ لبادہ اچا تک ہی مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ سانیوں کو مطیوں میں پر وفعتاً میں نے زوروار جھکے ویے اور اس کے ساتھ ہی ثناء کے دونوں باز و اس کے ثانوں یائن سے اکھڑ گئے۔اس سے خون کے فوارے بلند ہورہے تھے اور یہ وونوں بازو سانیل

شکل میں میرے ہاتھ میں موجوو تھے۔ میں نے انہیں گھماکر دور مجینک ویا۔ ثناء نے حیرت سے اس بھیا تک صورت والے تحض کو ویکھا اور پھر اینے بازوکو, کی کیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھیا تک انداز میں ہنس پڑی تھی۔

'' جو گیشور گیانی و کیورہے ہوتم ہے مقابلہ کررہا ہے یا بی ہتھیارا کہیں کا۔مہان گیانی۔ اگریہ بات نے تو ٹھیک ہے مقابلہ ہے تو مقابلہ بی سہی '۔ میں نے اب بھی بچھنہیں کہا تھا، بس خاموش کھڑا ہوا تھا کہ اچا تک ہی اس بھیا تک اُل

کے آدی نے جس کا نام جو گیشور تھا وو چنکیوں میں کوئی چیز اٹھائی اور اس کی طرف سینے کی اور ان کی طرف سینے کی اور اس کی طرف سینے کی اور ان کی اور اس کی طرف سینے کی اور سین کی بات نہیں ہو گیا جو جھڑ ا ہونا تھا۔ اب بات ختم کے بازوؤں سے بہتی ہوئی خون کی دھار بند ہوگئ۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے دوہر۔ بڑنا۔ جارہے ہیں..... چھوڑ ویا اسے، اب حبہیں شکایت نہیں ہوگی'۔ بازو مودار ہو گئے۔ ثناء نے اچا تک ہی رقص کے انداز میں محومنا شروع کرویا۔ اب وہ ترانا سے اپنے ان بازوؤں کو جنبش وے رہی تھی ۔اس کے دونوں بازوشائیں شائیں کی آواذ

ساتھ نضاء میں گروش کررہے تھے۔ اور پھر ایک ہی لمحے کے اندر اندر اس کے بازو دَں میں کوئی چیز نمو دار ہوگئ۔ یہ لاقعال بیار ہوئی تھی۔ ادھر ثناء و ہیں سر جھکا کر بیٹے گئی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ اونگھ رہی ہے۔ . ج

برندے تھے جوغوطے لگا کرمیرے سر بر پہنچ گئے۔ان کی چونجیں کمبی اور آئکھیں سرخ میں پ ۔ میں نے بغیر سوچے سمجھ ہاتھ بلند کئے اور اچا تک وہ پرندے بھچاک کی آواز کے ساتھ نظا لباد اتارا اور پھر بڑے آرام سے لیپٹ کر اپنے بازوؤں پر لٹکالیا۔ یہ تو ایک ایسی چیز تھی جس میں سے کے ان کے خون کے چھنٹول سے زمین کا یہ حصد سرخ ہوگیا تھا۔ پرندے المبرال او نیج اش کی اور جو کیشور کی خوفناک آواز سالی وی۔

''ایسے نہیں مانے گا یہ ہمبورا!'' اور و کیھتے ہی و کیھتے زمین پر ایک سیاہ ریچھ جیسا انسالا دلچپر کینیت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کا سرینچے تھا اور پاؤں اوپر، غالبًا میہ مناظر انہوں ا 

کے تکوے چاننے لگا۔ پھرسیدھا کھڑا ہوگیا۔

, پہیں، میں سمجھانہیں'۔

ور ہوئے کے یا ابھی مہیں سمجھادوں؟''۔

بمشكل تمام ميں اسے يہاں لايا۔ ادھر بيچارى ثناء بريشان وميں بيٹھى موئى تھى۔ غالبًا اختر

من صاحب بھی ہوش میں آنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ یہاں پہنچ کر ناصر فرازی نے حمرت

"۔ یہاں کیا کررہے ہیں؟"

" طاند قلا بازیاں کھا رہا تھا، ہم سب باہر چہل قدمی کررہے تھے۔ سوچا کہ تہمیں بھی یاں لے آئیں''۔

"م....م...م.... پيراختر؟"

''وہ جو کہتے ہیں نال میر کی زبان میں ..... ابھی نک روتے روتے سوگیا ہے..... چلو اندر

" بھائی ، آپ انہیں سنجال کر لائیں۔ میں بچوں کو دیکھتی ہوں'۔ ثاءاب بالكل ٹھيك ہوگئ تھى۔ وہ اندر چلى گئى تو ناصر نے كہا۔ "فارتهبين الله كاواسطه، تنادويسب كيا ورامه مورباب،

'' ڈرامہ تو ہو چکا بیٹے ..... اب یہ ڈراپ سین ہے۔ لینی ہم لوگ بڑے بزرگ بن مکئے ہیں اور بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، اپنے معالمے ہیں''۔ "افسول اس ممبخت کھو پڑی کوکسی مکینک کے حوالے کیے کروں جواسے ٹھیک کردے "....

کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی''۔ "سمجھادیں گے، سمجھادیں گے، پہلے اس شریف آ دمی کو اندر لے چلو"۔ میں نے کہا اور ال کے بعد بوی مشکل ہے ہم بے ہوش اخر حسن کو لے کر اندر آئے تھے۔ ثناء بے چاری بہت پریشان تھی۔اسے اب تک صورتِ حال کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور وہ اس بات پر اب بھی

فران می که وه آخر باہر کیے پہنے گئی، لیکن دوسری صبح جب اختر حسن کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے ہمارے کمرے کی جانب دوڑ نگادی اور اندر آکر دروازہ بند کرلیا۔ پھر ہانیتا ہوا بولا۔ "کیا ہوا، رات کو جو کچھ میں نے دیکھا وہ ..... وہ"۔ '' دوست مبارک با د کے علاوہ ادر کیا کہا جاسکتا ہے.....تہمیں مبارک ہو، ثناء اب بالکل

" سچھ نہیں، بس طہلتے طہلتے سونے کے لئے لیٹ گئے ہیں"۔ ووظهار شهاری، " ہاں رات کو چہل قدمی کرنے نکلے تھے ہم دونوں، یہ یباں آئے اور گہری نینر سو گئے

"ارے انہیں کیا ہوگیا؟"-

"جس كا آپ انظار كررے تے"

سیکن آپ یہاں کیا کررہی ہیں، بھانی جان؟' ثناء کے چہرے پر خوف کے آٹار نمودار ہو م اس نے چھٹی چھٹی آئھوں سے جاروں طرف دیکھا اور بولی۔

"ارےم .... میں .... میں ... میں یہال کیے آگئ۔ الله رحم کرے، کیا مجھے سونا میں چلنے کی عادت ہوگئی ہے؟'' "ایا می لگتا ہے۔ آپ یہاں رک کر انہیں دیکھیں ..... میں ذرا ناصر فرازی کو بانا

ہوں، ہم دونوں انہیں ساتھ لے چلیں گئے'۔ ناصر فرازی کواشانا بے حدمشکل ثابت ہوا تھا۔ جاگتے ہی دہشت زدہ لہج میں بولا۔ ''ابھی نہیں آئی ..... باہر کھڑی آپ کو بلار ہی ہے''۔ ''اسِ، کون؟''

"مم..... میں"۔ و الله الله يار نفول باتيل كرد با ب- آؤ ذرا با برچلين '-''وقت کیا ہور ہائے'۔ ''بہت برا وقت ہے،شرافت ہے چلو، ورنہ کیا فائدہ گردن پکڑ کر باہر لے جاؤں گا''

" دم .....م ..... مرکبان؟'' "جنم مين سيكيا خيال بيكسي جكه بي میں نے سوال کیا اور ناصر فرازی ایے سرکو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زور ز

"کیا بات ہے یار، میرا خیال ہے کہ میں کچھ فضول باتیں کر گیا ہوں اور مسلسل کا عارہے ہو''۔ «فرمائے'۔ میں نے کہا۔

«میں سزائے موت کا قیدی ہوں ، کیا جھے سزائے موت قبول کر لینی جاہئے"۔

عیب سوال تھا۔ ابھی میں کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ اس نے کہا۔

واصل میں میل سزائے موت مجھے تین افراد کے قتل کے جرم میں دی گئی تھی اور فیصلہ

نے کے بعد میں نے کمرہ عدالت میں مزید تین افراد قتل کردیئے اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر

می نے ایک سال تک کوئی واردات نہیں کی لیکن ایک سال بعد مجھے ایبامحسوس ہوا جسے میں اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ زندگی میں جو بچھ کیا تھا وہ ائی زنی بنا جارہا ہوں۔ اس سے زیادہ خوف کی بات اور کیا ہو عتی تھی۔ میں شریف بنا

"الپتال کی باتیں میں صرف اپتال میں کرتا ہوں''۔ اور اپتال میں وہ صرف ان

جب ایک وارڈ بوائے نے مجھے اس لاوارث لاش کو لے جانے کی ہدایت کی تو میں نے

جائزہ ابھی لے رہا تھا کہ اس نے مجھے بہچانا ہے یا نہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ اس نے مجھی کا اس سے کہا۔ "میں اس زمانے کو بدل دوں گا ماں"۔

وہاں سے میں سیدھا ڈاکٹر کے دفتر پہنچا اور اسے اطلاع دی۔

ٹھیک ہے۔ آرام سے اپنا کارد بارشروع کردو۔اللہ نے تم پرفضل کیا ہے۔وہ ایک بری جوتم پر نازل ہوگئ تھی اور اب وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کان پکڑ کر بھاگ گئ ہے وہ''

"فداك قتم، من في آب كوديك تقارشاه جي، آب اچانك بي عجيب روياز کر گئے تھے اور اس کے بعد ہی بیرسب کچھٹھیک ہوگیا تھا۔ میں بھی ای وقت ٹھیک ہواؤ

اختر نے مسخرے بن سے کہا اور میں ہننے لگا۔

多多多多

کہانی بن گئتھی اور سچی بات ہے کہ پچھ جذباتی کمیے ہی ہوتے ہیں جوانسان کی قسمت کالبر نہیں جاہتا تھا۔ یہ نام میرے لئے گالی تھا۔ بہت شریف تھا میں کسی زیانے میں، آٹھ سال تک

کردیتے ہیں۔اگر ان کمحوں پر قابو پالیا جائے تو تاریخیں بدل جاتی ہیں۔ میں بھی ایٰ از کہ کے کان میں کام کرتا رہا تھا۔ ڈبل ڈیوٹی کرکے زیادہ پیسے کما تا تھا، تا کہ اپنی بیار ماں کا ختم کر چکا تھا،لیکن شاید قدرت نے مجھے معاف کردیا تھا اور نگ زندگی دے دی تھی اور گڑا، علاج کراؤں۔ ٹی بی کی مریضہ تھی اور وہ جینا جا ہتی تھی،لیکن میری دن رات کی محنت بھی اسے کے بعد راہیں بدل گئی تھیں اور میرے شانوں پر ذھے داریاں والی جانے لگی تھیں۔ ٹایو 🗧 نزگی نہ دے تک میں اس مبتلے علاج کامتحمل نہ ہوسکا۔ چار جار دن کے فاقے کرتا۔ پانچویں

فیصلہ کیا گیا تھا میرے لئے آسان سے اور میں نے اس فیصلے کو قبول کرلیا تھا۔ شیطان مرد دن ایک آدھ ڈیل روٹی پانی کے ذریعہ معدے میں اتار لیتا تا کہ زندہ ہوں اور میری کمائی ول میں بھی وسوے ڈالٹا تھا۔ان مصنوعی آتھوں کا مہارا لے کرمیں کچھ سے کچھ بن سکانہ میری ماں کوزندگی وے دے۔

ہر طرح کا جرم کرسکتا تھا۔ کروڑوں رویے کماسکتا تھا، کیکن میں دوبارہ جذباتی نہیں ہوا 🖟 کیکن دواؤں کی قیت آسان سے با تیں کررہی تھی۔ ڈاکٹر منہ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ تھا۔ یہ چند دوست مل گئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے وہ کراماتی لبادہ عطافی ہرمزنجا تائی ٹی بی کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ایک مبح میں ہاتھ جوڑ کر ان کے گھر کے عظیم

گیا تھا جو بہت سی مشکلات کاحل تھا۔ آنکھوں والی کہانی تو ایک سائنسی تجربے سے منسلک الثان مجانک پر کھڑا ہو گیا۔ اندر جانے کی اجازت نہ تھی، اس لئے ان کی کار کے باہر نکلنے کا کین بعد میں میرا منصب بدل گیا تھا۔ شاید قدرت نے مجھے نئ زندگی ای لئے عطاء کا گا انظار کرنے لگا اور جب وہ فرعون بے سامان باہر نکا تو میں اس کی کار کے سامنے سجدہ ریز

مشغلہ بھی برانہیں تھا، بے حد پُراسرار اورسنسی خیز واقعات سے واسطہ پڑا تھا اور جیرانی کا اِنتہ ہوگیا۔ میں نے روروکراس سے ماں کی زندگی کی بھیک مانگی اور اس نے کہا۔ میکی کہ کامیابی بھی حاصل ہوتی تھی۔ کچھ تھا کچھ بن گیا تھالیکن اے دیکھ کرمیرے پور برن نے پینہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے جیل میں دیکھا تھا، اس وقت جب میں جبل<sup>ف</sup>م لولان سے ملتا تھا جواس کی فیس ادا کرکے اندر داخل ہوتے تھے، چنانچہ مال مرگئ۔

تھا۔ برا رعب تھا اس کا، سارے قیدی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ پھر میں تو جس طرب آ جیل سے نکل آیا آپ کومعلوم ہے، لیکن وہ بھی سزائے موت کا قیدی تھا۔ وہ کیسے بچا؟ ٹما: گردہ خانے میں جاکر ماں کو دیکھا۔ اس کی آٹکھیں مجھ سے زمانے کی شکایت کررہی تھیں۔ میں

يهجانا تقاروه بإث دارآوازيس بولار

"میں نے تمہارا بورڈ ویکھا ہے، تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں"۔

'' ڈاکٹر میری ماں مرگئ'۔ ڈاکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا۔'' کون ہوتم بغیر اجازت اندر کیے ہم کہاں مرگیا؟'' ''کہیں دورنہیں، ڈاکٹر اس کی لاش دروازے پر پڑی ہے''۔ میں نے ج<sub>ار</sub> ڈاکٹر کے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پر

و الشرك فريب بيسم ہوئے دوسرے والٹر نے طبرا كر المحف في لوحش كى، كين مير م پنج نے اسے اس كى جگه بٹھاديا۔ " بجھے اندر آنے سے روك رہا تھا، مگرتم سے ملنا ضرورى تھا اس لئے ميں نے ار

کے فرض سے سبکدوش کردیا"۔ میں نے بات بوری کی۔ ""کک .....کیا بکواس کررہے ہو۔ کیا واقعی تم نے اسے ہلاک کردیا؟" وُاکٹر نے

لیج میں کہا۔ دوں رویا میں اہتری اور

''ہاں ڈاکٹر ..... یقین کرو''۔ ''کسے ..... کسے؟''

"بالكل ايسے" میں نے تيسرى بارائي جگه سے اٹھنے والے ڈاكٹر كے ساتھ الله كردن وبوچ لى دوسرا ہاتھ بھى استعال نہيں كيا تھا ميں نے، كيونكه لوگوں كے خيال كرد ميں 6 ہارس ياور كا تھا مكن ہے كچھ كم ہوں، كيونكه ميں نے كھی گھوڑوں سے طاقت آنا اللہ

ک۔ اگر میں یہ بات ڈاکٹر سے کہتا تو وہ ضرور تشکیم کرلیتا، کیونکہ دیکھتے ہی ویکھتے میرے ہے۔ گرفت نے اس کے ساتھی کی زبان باہر نکال دی اور اس کی آنکھیں آوھا انچ باہر لٹک گئ ''سنا ڈاکٹر ۔۔۔۔۔ مال مرگئ ۔۔۔۔۔ تم نے اس کا علاج نہیں کیا اور اب ساری دنا کہ حیاہے ۔۔۔۔۔ یوچھو کیے؟''میں نے کہا اور ڈاکٹر کی زبان سے بے اُختیار نکل گیا۔

'' کیسے؟'' حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کچھ اور بولنا چاہتا تھا، کیکن اس وقت میر<sup>یا</sup> میں تھا، اس لئے اس نے وہی کہا جو میں نے پوچھا ..... تب میں نے آگے بڑھ <sup>کرا</sup> گردن دبوچ لی۔

"ایے"۔

لوگ میرے بدن پر، جو پچھ ان کے ہاتھوں میں تھا، مار رہے تھے۔ کر۔ا<sup>014</sup> لکڑیاں، آرائش سامان لیکن ڈاکٹر کو اب کون بچا سکتا تھا۔ میں نے اے اس کی تلطی<sup>ا</sup>

ر نے کے بال کے پاس بھیج دیا۔ پولیس نے جھے گرفتار کرایا۔ جسٹریٹ نے سزائے کرنے کے مال کے پاس بھیج دیا۔ پولیس نے جھے گرفتار کرایا۔ جسٹریٹ کر جھے جیل لے مدے ہادی، نیکن اتی جلدی مرنے سے کیا فائدہ چنانچہ وہ لوگ فیصلہ من کر جھے جیل لے مدے ہاں سے فرار ہوگیا، لیکن سے تین کوفل کردیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہوگیا، لیکن

ہندوشان آگیا اور وہاں ایک سمال سراردیا۔ ہسر بیب سیوں یہ ۔ ۔ انھ رکھ کر میضنے کے سوالچھ نہیں کیا تو میں نے پچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔

الله رکار مینے نے سوا چھنی سیا و بیل سے چھ رسی ہا ہے۔ اس کا نام راج مبرا تھا، ایک جا گیردار اس بار پھر ایک فرعون میرے ہاتھ سے مارا گیا، اس کا نام راج مبرا تھا، ایک جا گیردار جوائی جا گیر میں رہنے والوں کو کھیت کھلیان مجھتا تھا۔ میں نے اس کو کھیت کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور ساتھ ہی اس کے ایک جیٹے کو بھی جو اس کا دست راسب تھا، لیکن اس کم بخت کا ایک رہت "نہیں تھا، النے سیدھے بے شار ہاتھ تھے۔ گولی نہ چلتی اور میری ٹانگ میں نہ گئی تو رہیں ہو اس کا دست راسب تھا، النے سیدھے بے شار ہاتھ تھے۔ گولی نہ چلتی اور میری ٹانگ میں نہ گئی تو رہیں ہو اس کے ایک میں نہ گئی تو

میں صاف نکل گیا تھا، لیکن ایک ٹا نگ سے بھا گئے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس لئے پکڑا گیا اور رام پر شاد مجسٹریٹ صاحب نے بیبال بھی وہی موت کا فیصلہ سادیا۔ یہ میری دوسری سزائے موت تھی، لیکن اصل موت ان یا نجے سنتر یوں کی آئی جو میری کال کوٹھڑی کے تکراں

تھے۔ قیدیوں کے ایک گروہ نے جس کا سرغنہ بلونت سکھ تھا، فرار کے منصوبے میں مجھے بھی ٹریک کرلیا، کیونکہ میں ہن سااخوں والی کھڑ کیوں کو چوکھٹ سمیت دیوار سے نکال لینے میں کون دقت نہیں محسوس کرتا تھا اور فرار کا سب سے قیمتی مددگار میں ہی تھا۔ 5 سنتریوں کو میں

ن وقت ين حول من من المار ورود بي الله عن الله

مرا دھی ہے۔ ایک سے ایک سریف فا ن، ایک سے ایک سرائی ہے۔ انہوں نے جالا کی سے بھی شرافت سے ہوتا ہے۔ دل نہ لگا تو بھاگ نکا اور امریکہ بننج گیا۔ انہوں نے جالا کی سے بختے گرفتار کرلیا اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں خاک چھانی پڑی، شاید بہلوگ ایک قیدی کودنیاد کھارے تھے۔

ہوں نبدی میں تھا، کیکن باہر نکلتے ہی یوں لگا جیسے جہم میں آگیا ہوں۔ سمندر کے سینے پر جہاز اصلی کہانی اس سفر سے شروع ہوتی ہے،لیکن یہ میری موت کی کہانی ہے۔اس کیس ادن المرح روش تھا۔ مسافروں میں افراتفری تھی۔ بڑے انو کھے مناظر ویکھنے میں افراتفری تھی۔ بڑے انو کھے مناظر ویکھنے میں ایک الم میں مرگیا تھا .... اور کیا جب کسی انسان کا عہد مرجائے، جب اس کی زندگی کا مقصد مرجاً

منے عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رور ہی تھیں۔ میں ان تمام مناظر کو دیکیا ہوا آگے پھر وہ اینے آپ کو زندہ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لڑکی نے مجھے قبل کردیا، جس کا ناراہ ارم المرسى ميرى نگاه ايك چى پر برسى باره تيره سال عرسى، خويسورت موفى موفى تھا۔ آپ یقین کریں گے کہ 13 سال کی بیمعصوم می لڑکی ایک وحثی انسان کی قاتل تھی 🖥

میں سمندری جہاز سے لیے سفر کرتا تھا۔ وہ ایک یور نی ممپنی کا جہاز تھا۔ مجھے بھی جہا

پہنچادیا گیا۔ وہاں عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ سینکڑوں مسافر جو جہاز پرسوار ہونے والے تھی ہاری۔ نہ جانے کیوں، نہ جانے کیوں، مجھے ان آنسوؤں پر پیار آگیا۔ میرے قدم

طرح قیدی نہ تھے۔ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رفیتے داروں سے رخفتی سلام کررہ نے انتیاراس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے بچی کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے لیٹ ٹئ، آپ سے سو

قلیوں کی بھاگ ووڑ، موٹروں کے بیجتے ہوئے ہارن، سامان کی ریل پیل اور ایک وو<sub>ار س</sub>اران میری میں ....میرے ڈیڈی'۔اس نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ۔ یہ میا ، یہ یکارنے کی مسلسل آوازیں، بڑا دلچیپ منظر تھا۔ انہی میں مسٹر چارلس کا خاندان بھی شامل قاہد "مرضح وہ"۔ اس نے دو لاشوں کی طرف اشارہ کرکے کہا جو ایک بڑے ستون کے

نے د پی پری تھیں، میں انہیں زندگی نہیں و بے سکتا تھالیکن الزبتھ کی زندگی بچانا اب میری ذمہ ا بی بوی اور بی کے ساتھ کہیں جارہے تھے۔

جہاز بے حد خوب صورت تھا، لیکن قیدیوں کو اس کے سب سے بدصورت جھے میں کا رائ تی اور میں اس کے لئے سرگرواں ہوگیا۔ میں نے اپی قوتِ بازو سے ایک چھوٹی مشتی وی گئی تھی۔ میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے، جوسفر کررہے تھے، لیکن جہاز جوں جوں آئے مامل کی اور سر ون سمندر کے سینے پر گزارے، تب ہمیں زمین نظر آئی۔ایک انوکھی سرزمین

بڑھتا گیا، موسم خراب ہوتا گیا اور اس وقت جہاز کے سفر کو 24 مستے بھی نہ گزرے تھے کی ارداس ہوگیا کہ ہم آسٹریلیا میں ہیں، اس کے علاوہ چارہ کارنہیں تھا کہ

طوفان نے آلیا۔ آسان پر سیاہ گھٹا کیں چھا گئیں اور موسلاوھار بارش شروع ہوگئی۔ مسافرال ہم یہاں ہے آھے بردھیں لیکن الزبتھ یہاں آکر خوش تھی۔ اس کی آتھوں میں میری محبت نے میں ہلچل بچ گئی تھی۔ ہر شخص بارش سے پناہ حاصل کرنے کے لئے بھا گیا پھر رہا تھا۔ رفتہ رہ نزلی کئی جوت جگاوی تھی۔ وہ بڑے پیار سے مجھے انکل کہتی تھی اور میں اپنی تجھیلی زندگی کے

سمندر میں اونچی اونچی لبریں اٹھنے لکیں اور جہاز ان کے نرغے میں بچکو لے کھانے لگا۔ زلالے بات میں سوچ کر ضرور رہ جاتا تھا کہ میں وہ ندر ہاتھا، جو تھا۔ راہتے بے حد دشوار گر ارتھے، کی سی کیفیت بیدا ہوگئ تھی۔ بارش کے تھیٹرے بوری قوت سے بند کھر کیوں اور اسبی دردازال ہم ایک خوناک پُل طے کرنا تھا جے عبور کرنا انسانوں کے بس کی بات نہتھی، کیکن میری

سے نگرا رہے تھے۔طوفان بڑھتا گیا، ہر چیز ایک دوسرے سے نگرا رہی تھی۔ دفعتا ایک ثور کا مت ندنونی۔ میں الزبھ کی مہذب ونیا میں واپسی جا ہتا تھا، ایک سے انسان کی حیثیت سے آواز ابھری اور پھر آوازیں بلند ہوتی تکئیں، ان میں آگ آگ کی آوازیں بلند تھیں۔ ارای لئے میں آ مے بوھ رہا تھا کہ نکلنے کا کوئی راستہ ملے۔ ہم آ مے بوصتے رہے ،خوفناک المراك الراف بمرر يرك تھے-سرزين آسريليا بے صحبين تھى، ليكن ال حن

تمام قیدی گھبرا کر کھڑے ہوگئے۔ان کے چبرے بدحواس ہو گئے تھے۔ زیادہ دیرہیں گزری تھی کہ قیدیوں کا ایک محافظ اندر تھس آیا اور جاہوں کا سچھا قیدیوں کی طرف بھیج می دحشت تھی۔ درندے، زہر لیے جانوراور نہ جانے کیا کیا۔

الك دلدلى خطے كوعبور كر كے ہم ايك حسين وادى ميں آگئے جس كے سرے پر ايك ندى "جہاز میں آگ لگ گئ ہے۔ تم لوگ اپن جان بچانے کے لئے آزاد ہوجس طرا

"الكل بإنى!" الزبته به اختيار حيخ أتقى-

"مل نے د کھ لیا ہے، الزبھ آؤ"۔

وہ بات بوری کئے بغیر باہر بھاگ گیا اور قیدیوں میں افراتفری پھیل گئے۔ باہر نکنے اللہ

"كنارے كى جانب و يكھؤ"۔ ميں نے بھارى اج ين كبا اور الزبھ نے كنارے كى

المن دیکھا۔ دوسرے ہی معے اس کے ہوٹؤں کی ہنسی کا فور ہوگئی اور چیرے برکسی قدر وہشت

، كِ أَ اللَّهُ اللَّهُ

"آوانگل ..... بيركالے كالے لوگ كون بيں، كيا بير جبوت بيں؟" اس نے خوفز دو انداز

ہیں وال کیا اور جلدی سے میرے نز ویک چینے ملی۔ میں وال کیا اور جلدی سے میرے نز ویک چینے ملی۔

دہیں انسان ہی ہیں لیکن آسریلیا کے اس علاقے کے باشندے ہیں ادر ان کا رنگ

" إن ية مين جانتي مون ..... يه بالكل ايسے ،ي مين جيسے مم اپنے وطن ميں و كيھتے تھے''۔

«ليكن بيانو كھے ہيں ،الزبتھ' -

"إن انكل ..... برا ي خوفاك لك رب مين ليكن يه يبال بركون كفر ي مين انكل؟"

"الزبته، بوشاري سے كام لينا بوگا- يبال ركو، يبلے من تمبارا لباس لے كرآتا مول"-

"ارے ہاں انکل، میرے کپڑے .....میرے کپڑے' .....الزبتھ نے دہشت زوہ کہج میں کہااور میں اس کے شانے تھیک کر آ گے بڑھ گیا۔ جوں جوں میں کنارے کے نزویک پہنچ

رہا تھا، وہ لوگ ایک قدم پیچھے ہٹتے جارہے تھے۔لباس کنارے کے نزدیک ہی رکھا ہوا تھا۔وہ لبال میں نے اٹھایا اور لیٹ بڑا۔ ان لوگوں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ تب میں الزجھ کے

"لكن ليكن الكل ميس يهال ياني ميس كيرك كي يبنول"-

"جس طرح بھی ممکن ہوسکے الزبھہ، یہ لوگ سمی نیک ارادے سے نہیں آرہے''۔ میں

" كك .....كيا مطلب انكل؟'' الزبتھ مِكلا أي - ..

"تم لباس پہنو، الزبتھ اس کے بعد جو ہوگا، دیکھا جائے گا''۔ میں نے کہا اور الزبتھ نے بشکل تمام یانی کے اندر ہی لباس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ تب میں اس کا بازد پکڑ کر دوبارہ کنارے ك طرف بوصنے لگا۔

میں نے کہا اور ہم ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ندی شفاف تھی، پانی میں اس کی آ آرہی تھی جس میں رنگین بھر چک رہے تھے۔ الزبھ ندی کے کنارے بیٹھ گئ، اس بیا، میں نے بھی بیاس بھائی۔

"بہت خوبصورت جگہ ہے انکل''۔

"كيامن نهالون؟" اس في يو حمار

"ضرور نہاؤ، میں اس طرف بیضا ہول"۔ میں نے کنارے کے ایک ورخت کی ا

اشارہ کر کے کہا اور الزبھ پانی کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ول میں الزبھ کے لئے بے تھا، اس معصوم بچی نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا اور اب میں اس کے متعقبل کے

فکرمند تھا۔ میری خواہش تھی کہ اسے مہذب دنیا میں لے جاکر ایک نی زندگی دوں۔

الزبتھ مستبری مجھلی کی طرح ندی کے شفاف پانی میں مجلتی پھرر ہی تھی۔ وہ بے دہ تھی۔خوشی کا اظہار اس کے چبرے سے ہوتا تھا، اس کے حسین بال کھل گئے تھے اور پالیا لہرا رہے تھے۔ اس دوران ایک دفعہ بھی ذہن کنارے کی طرف نہیں گیا تھا۔ کوئی احالاً

نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی تھی ، کیکن یونہی بے مقصد میں نے پانی میں اور واليس تو اجا تك مجھے احساس مواكم كچھ سائے لہروں پر رقصال ہيں۔ ميں بے اختيار جوكم تھا۔ تب میں نے کنارے کی طرف و یکھا اور میری آئکھیں جیرت سے تھلی رہ کئیں۔ ب

ا فراد تھے جن کے جسم قوت و تو انائی ہے بھر پور سیاہ اور چمکدار تھے، ان کی تعداد بے بناد گا ان کے ہاتھوں میں کمبے لمبے نیزے دب ہوئے تھے۔ سیاہ چہروں پر سفید آ تکھیں برانا ؟ لگ رہی تھیں، جسم پر برائے نام لباس تھے۔ وہ ندی کے کنارے دور دور تک تھیلے ہوئے ؟

میں نے باختیار بلٹ کرندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھا اور پھر مجھے ہی آگ کنارہ بھی انہی سیاہ فاموں سے بھرا ہوا تھا۔ گویا انہوں نے ہمیں دونوں طرف ہے کھیرلیا فلہ

الزبتھ کی نگاہ ابھی ان پر تہیں پڑی تھی۔ وہ اب ندی کی شفاف تہہ میں سے خوبس پتھر تلاش کررہی تھی۔ کئی پتھراس کی متھی میں دیے ہوئے تتھے۔ یانی اتنا پُرسکون اور آہنا 🗒

بہنے والا تھا کہ بدن کی قوت صرف نہیں کرنی پڑتی تھی، جس کی بناء پر الزبتھ کا دل شاہ<sup>ا</sup> ے نکلنے کونمیں عیاہ رہا تھا۔ میں نے الزبھ کو آواز دی اور وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں

وہ لوگ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ان کی نگاہیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں، لِا

نے پہتی بازی وغیرہ کا شاید کوئی تصور نہیں تھا، نہ جانے وقت گزارنے کے لئے بدلوگ کیا ے تھے۔ ایک بڑے سے جمونیزے میں ہم دونوں کو پہنچادیا گیا اور ای مخص نے جس نے ۔ اور میں سے گفتگو کی تھی، جھک کر مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آرام کروں۔

از بھان لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے خوفز دہ تھی اور جھونپڑے میں پہنچ کر بھی اس کے

"انکل برلوگ تو برے وحش معلوم ہورہے ہیں۔ ہمارے ہاں جولوگ ہیں ان کے رنگ ان جے ضرور ہیں، کیکن حلیہ ان حبیبانہیں، بیلوگ کون ہیں اور ہمیں یہاں کیوں لاتے ہیں؟''

"ان کا مقصد کچھ بھی ہو الزبھ، جہبیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہے۔ یہ لوگ میری مرجودگی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے " میں نے اسے ولاسہ دیا۔

''نہیں، انکل میں خوفز دہ نہیں۔ میں تو کافی بہادر ہوں ..... پیلوگ انو کھے ہیں، اس وجیہ ے جھے تثویش ہے'۔ الزبھ نے جواب دیا اور میرے ہونؤں پرمسراہ بھیل گئے۔ ساہ سل

کے ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک بیا ندازہ نہیں لگایا جاسکتا تھا کہ انہوں نے ہمیں گرفتار کوں کیا ہے۔ ویسے ان کا رویہ کسی طور تکلیف دہ نہیں تھا، لیکن میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر

کل کڑ بر ہوئی تو پھر الزبھ کو بچانے کے لئے جو کچھ کرسکتا ہوں،ضرور کروں گا۔ الزبھ کسی مرك سوج ميں ذوب كئى تقى \_ كافى درير خاموشى سے گز رگئى تو ميں نے اسے مخاطب كيا \_ " کیا سوچے لگیں،الزبتھ؟"

"كُونَى خاص بات نبيس انكل، بس ميس سوچ ربى مول كداب بم كياكريس كي؟" "تم کیا جاہتی ہو؟"

"مری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آری۔ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ آپ اتنے انتے میں کہ میں سوچی ہوں کہ آپ استے اچھے کیوں ہیں، بس مجھے بیسب اچھانہیں لگ رہا، ال کے بجائے ہم کسی شہر میں ہوتے تو بہت مزہ آتا''۔

المراكم يهال سے شهر جانے كى كوشش كريں كے، الزبتھ، تمهيں فكرمند نہيں ہونا جاہے''۔ مل نے کہا، ای وقت چنر طبقی ہماری رہائش گاہ میں آگئے لیکن ان کے ہاتھوں میں ہمارے کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ان چیزوں کو دیکھ کر میں ان لوگوں کے بارے میں اندازہ

برْا عجیب نشا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی وحشانہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کچوز تھا، ورنہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہوسکتا تھا۔ میں کنارے پر پہنچ گیا اور ازر پشت پر کرلیا۔ ان میں سے ایک آومی جو کسی قدر چھوٹے قد کا تھا، لیکن چوڑے بدل تھے، آگے بڑھ آیا۔ وہ اپنا نیزہ ہلا رہا تھا۔ میرے نز دیک پہنچ کر اس نے نیزہ اپنے پرے پر دہشت کے آثار تھے۔ تب میں نے مسکرا کراس کی جانب دیکھا۔ ہاتھوں میں پکڑا، سینے پر رکھا۔ ہلکی می گردن جھکائی اور پھر سیدھا ہوگیا۔ گویا ان لوگوں اسسے "کیا بات ہے الزبھ، کیاتم خوف محسوس کررہی ہو؟''

باتھوں میں بکڑا، سینے پر رکھا۔ ہلکی سی گردن جھکائی اور پھر سیدھا ہو گیا۔ گویا ان لوگوں کی جارحانه نبین تھا، بلکہ وہ کچھ کہنا جا ہے تھے۔ میں نے اس سے بوچھا کہ وہ کون ہیں؟ چند لمحات وہ میری جانب دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر احترام کا تاثر تھا۔ پھر آہز

''نا قابل عبور راستوں ہے آنے والے! سردار گروجن نے اپنے علم وعقل ہے بُر نا قابلِ عبور پُل طے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس پر سے گزرنے کا تصور صرف دین كر كيتے تھے اور عام لوگ اس كے نزديك جانے كى مت بھى نہيں كرتے۔ مردار نے اوراس جوان کو لے کر آؤ، لیکن اس کی عزت واحر ام میں فرق نه ہو، ہم مجھے لینے آئے إلا "میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں"۔ میں نے جواب دیا۔

اس نے چیخ کرایے ساتھیوں کومیرے بارے میں اطلاع دی اور وہ سب میر، جمع ہونے لگے جو ندی کے دوسرے کنارے پر متے وہ یانی سے گزر کر اس کنارے ہ لگے، جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ آگے بر ھے والا بلاشبددلکش ترین راستہ تھا۔ ایک میگ ڈنڈی تھی جو نہ جانے کس جانب جاتی تھی۔ ہمالہ

سیاہ فاموں کی ٹولیاں ہمارے اردگر دیکھری ہوئی تھیں۔ وہ ہرطرف سے سفر کردے ج اور آخر کار ہم اس بوے بہاڑی میلے تک پہنے گئے جس کے عقب میں مجھے معلوم نہیں فا تھا، کیکن جب میں نے اس سے گزر کر دیکھا تو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الشان بستی نظر آلا تاحد نگاہ بھیلی ہوئی تھی۔

چھوٹے چھوٹے گھاس کے بنے ہوئے جھونپڑے جن کی دیواروں میں پھر جھ ہوئے تھے اور دور دور تک بھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان حسین سبزہ زار سیلے 🗠

ہ وال ہم تم ہے کریں گے'۔ قائم كرنے كى كوشش كرنے لگا۔ چند وحثى ميرے پاس آگئے۔ان ميس سے ايك نے وريال من مين في يو حياً-﴿ مَهِا ثَمْ مِهِي سَهِرِي وهات كَى تلاشُ مِينَ ٱلسَّهُ مِو؟'' " سردار گروجن تم ے ملاقات كا خوابش مند ب اوراك في تمهيں طاب كيا ہے "الركى بھى ميرے ساتھ جائے گ؟" ميں نے يو چھا۔ درنسين " -

«ب<sub>یا</sub>تم سچ بول رہے ہو؟"

"ار بیہ بات ہے تو صبح کی عبادت کے وقت مہیں شلوکا کے بت کے سامنے اقرار کرنا

و الین سنوشلوکا کے بت کے سامنے جھوٹ سیج نمایاں ہوجا تا ہے۔ اگرتم نے جھوٹ بولا تو بل ریاہ ہوجاؤ گے، لیکن اگر تمباری بات سے نکلی تو ہم تنہیں احترام دیں گے، بال اس کے

واكولَ بات بوتوتم جميل بتادو تاكه جم مطمئن موجا كين"-

"اگر میں سیا تکا تو کیا تم میری مدد کروا معی" "كيامدد حايت مو؟"-

«فطعی نہیں '' علی جیل' ۔

انکیک ہے تم آرام کرو .....کسی بھی ضرورت کو بیان کر سکتے ہو' ۔سردار نے کہا۔

"میں تم سے مزید معلو ات کرنا جا ہتا ہوں۔ سردار'۔

" دوسرے راستے ہے مجھے مہذب دنیا تک پہنچادینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو سنہری رهات کا کوئی نکڑاا ہے ساتھ لے جاؤں گا اور نہ ہی تمباری کسی عورت کو کوئی نقصان بہنچاؤں گا''۔ من نے کہا اور سردار نے مہربان انداز میں کردن باا دی۔ "میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم سیجے نکلے تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا"۔

"شکرید سردار''۔ میں نے ممنونیت سے کہا۔ "اس وقت تک تمهیں کسی تکلیف کا سامنانہیں کرنا پڑے گا، جس جگه تمہیں تفہرایا گیا ہے <sup>د</sup>بال مهين تکليف تو نبين؟''

وھات اور چیک دار پھروں کے پجاری موتے ہیں ان کے حصول کے لئے وہ زندگا کا ا

'خور تمبارا طرزِ زندگی کیا ہے۔تمہارے قبیلے کا کوئی نام ہے؟ یہاں ان اطراف میں 🕟 <sup>روم</sup>رے قبائل بھی آباد ہوں گئے'۔

"اس نے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی ..... بی تمباری مرضی پر ہے' <sub>ال</sub> میں نے الزبھ کو ساتھ لیا اور جھونپڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم مردار

جھونپڑے کے یاں پہنچ گئے جس کے سامنے ایک وسنے وعریض احاطہ تھا۔ یبال ایک بج ا کی قوی بیکل سیاہ فام موجود تھا جو بڑھا ہے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، کیکن اس کی آنکھوں ہے تج یہ جھانکتا تھا۔ اس في سرے ياؤل تك جمع ويكها اور كرون بالكي-" تم اس نا قابل عبور راست سے آئے ہو جوموت کا راستہ ہے اور جےعبور كرنے كا

کوشش موت ٹابت ہوتی ہے'۔ ' ''تمہارا نام گروجن ہے؟''میں نے یو حیھا۔ '' ہاں .....مہیں دوسروں نے بتادیا ہوگا''۔ "ا پی بستی میں آجانے والے اجنبیوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے :و؟"-" جم انہیں قبول نہیں کرتے۔ اول تو اس سے پہلے اس راستے سے کوئی نہیں آ! دوسرے راستوں ہے لوگ بھی تھی آ جاتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑوں کا گھ

سیس کرتے، لیکن وہ لوگ گندے خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت سیلے ہمیں الله الله پر اعتر اض نہیں تھا۔ ہم ان سے تعادن کرتے تھے، کیکن پھران کی چند ہاتوں نے ہمی<sup>ں تھ</sup> پہنچائی۔ وہ ہم میں شامل ہوجاتے ، ہماری لڑیوں کو بہکاتے اور پھر انہیں حجوز کر طِلے <sup>جات</sup> مقصد صرف سنبری دھات اور چیکدار پھروں کا حصول ہوتا۔ ہمارے بہت ہے لوگ ا<sup>ن ان</sup> ے موت کا شکار ہوئے۔ تب شلوکا نے ان کے داخلے کی ممانعت کردی، اس نے کہا کہ

دھات کے لئے آنے والوں کو بلاک کردیا جائے، تب سے ہم ای اصول پر کاریند ہ

ہے اور اس کے لئے بیقربانی بھی ہم ہی میں سے کسی کو وینا ہوتی ہے'۔ ' <sub>مردا</sub>ر کی آواز میں عم کے آثار تھے۔

" تم اے ہلاک نہیں کر سکتے؟"

«نبیں، اس کے جادو کے سامنے ہماری ایک نہیں چلتی''۔ ورین اگرتم اے ہلاک کرنا چاہوتو کوشش کر سکتے ہو۔ ویوی کی طرف سے اس کی

«نہیں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کو ہلاک کرنے کی مخالفت کس طرح ہو یکتی ہے،

لین اس پر قابوکون یائے؟' سروار نے اداس سے کہا۔ "كيا ماضى ميس كمي كنى في اليقخص كو بلاك كيا ہے؟"

"وہ جن برظم كرتا ہے، الى كوشش كرتے ہيں ليكن ناكام رہتے ہيں"۔ سروارنے جواب ويا۔

"وه کہال رہتا ہے، کیا تمہارے ورمیان؟" ''نہیں وہ سیاہ بہاڑیوں کے ایک غار میں رہتا ہے۔ جب اس کا ول حیابتا ہے، آتا ہے

اوہم سب اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں''۔سروار نے بتایا۔ "تم نے منح کی عباوت کے بارے میں کہا تھا؟"

"بال ..... بم نکلتے سورج کی عباوت کرتے ہیں۔کل تم بھی صبح کو اس عباوت میں

"مبح کس ونت؟" "مورج نکلنے ہے قبل"۔ "كياجمولا بھى اس عباوت ميں شريك ہوتا ہے"۔ ميں نے يو چھا۔

"شيطان كوعباوت سے كيا كام، وه تو بررتم سے بے نياز ہوتا ہے"۔ " شریبروار ..... میں تمہارے اس تعاون کے لئے بے حد شکر گزار ہوں۔ میں کل صبح

للمارت میں شرکی ہوں گا اور اس وقت تمہیں میری سچائی کا یقین ہوگا''۔ ت چر میں سردار کے پاس سے اٹھ گیا۔ الزیھ اس دوران خاموش رہی تھی۔ اس کی آتھوں عمر ابھی سے اور سے پی رہے ہے۔ یہ میں ابھی ہیں رہی ہوگی، پھر جب ہم باہر نکل ا معلواک نے میرا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔

"جم سب شلوكا كهلات بي اوريبي مارے قبيلے كا نام ب- ويوى شلوكا مارى كا عافظ ہے۔اس کا جادوسب سے عظیم ہے۔ ہاں وہ اوگ جواتے جادو آ زماتے ہیں، ثل مجرم ہوتے ہیں۔ ایسے مجرموں کو دیوی چھوٹ ویتی ہے اور انہیں ہزار راتیں دی جاتی ہر ہزار راتوں میں وہ اپنے جاوو کی گندگی کے لئے آزاد ہوتے ہیں،لین ان کے خاتے کے

انہیں چھر بناویا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ چھر کے بنے رہتے ہیں۔ و کھ مکتے ہیں۔ سوچ کے. بھوک پیاں گئی ہے انہیں، لیکن وہ مرسکتے ہیں نہ جنبش کر سکتے ہیں، اس لئے بہت کم اوُل ہوتے ہیں جو اپنا جاوو و بوی کے جاوو پر حاوی کرتے ہیں۔ بھی بھی کوئی ایسا سر بجرا كا ہے اور چربستیوں کے لئے مصیبت بن جاتا ہے، جیسے جمولاً '۔

"جمولا كون مي ن وليس س يوجيها-'' بیقبله صدیوں سے آباد ہے۔ ہم برے لوگ نہیں، بمیشہ امن پندرے ہا ووسرے قبائل کے برعکس جنگ و جدل جارا وطیرہ نہیں رہا۔ ویوی شلوکا ہماری مدد کرایا ہے

سروار کے چبرے پر فکرمندی کے آثار نظر آنے لگے۔ میں بغور اسے و کیور ہاتھا۔

ہماری طرف بری نگاہ ڈالنے والے خوفزوہ ہوجاتے ہیں، کیکن قسقہ کی چھوٹ ہم مما برنصیب کے لئے تباہ کن ثابت ہوتی رہی ہے'۔ "قسقد كى چھوك؟" مين في استفهاميدانداز مين يوچھا-'' ہاں ..... میں اس بارے میں حمہیں بتا چکا ہوں، یعنی وہ سر پھرا انسان جو ہزار را<sup>از</sup> جاوو ما نگ لے اور پھر ساری زندگی پھر بن کر گزار وے، کیکن ان ہزار راتوں میں وہ آزائ ہے۔اییا کوئی بھی مختص جس وور میں بھی ہو ووسروں کے لئے پریشانی کا باعث بنارہا''·

"وه جس نے ہزار راتیں مالک لی ہیں"۔ '' خوب..... جمولا کہاں رہتا ہے اورتم لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے؟' ''وہ شیطان ہے اور ہم اس کے سامنے بے بس اور مجبور ہیں۔ قبیلے کی ہر عور<sup>ے آئ</sup>ہ

بوی ہے، وہ جے چاہے اپنے پاس بلا لے۔ ہم سب اس کے غلام بن کر زندہ رہے ؟ جس سے نفرت کرے اس کا جینا حرام کروے، چنانچہ اس کی خوشنودی کے لئے جمل ہوتا ہے جو ہم میں سے کسی کا ول مبین جا ہتا۔ ہرسات دن کے بعد وہ کسی ایک انسان

'' يه آپ دونوں کو کيا ہو گيا تھا انکل؟'' «وکس الزبیق"**۔** 

" آپ لوگ نہ جانے کیا بول رہے تھے۔میری مجھ میں تو میچھی نہیں آیا'۔

"ان لوگوں کی زبان تھی۔ میں ان سے ان کی زبان میں بات کررہا تھا"۔ " مجھے تو بوی عجیب می بات لگ رہی تھی، کیا کہدر ہا تھا؟" -

وو کہدرہا تھا کہ ہمیں تبذیب کی وادبوں تک چنجانے میں جاری مدد کرے گا۔وور دوست بن گیا ہے، لیکن اس نے یہ پیکش کی ہے کہ ابھی چند روز ان کے ساتھ قیام کر ہ یہاں کی سیرکریں''۔

''ویسے بیر جگہتو بہت خوب صورت سے انکل؟''

وقص کرتے ہیں''۔ واوه ..... تو کیا بیلوگ جشن مناسس کے؟''

ووشا يد المحي نبيل ..... مان اگر تهمين ..... كچه دن يبال گزار نے ميں اعتراض نه اوال اور من نے محک كراہے ديكھا۔

ہم ان کا جشن د کمچے کر ہی جا کیں گئے'۔

''مھیک ہے، مجھے ان کا رہن سہن بہت پیند ہے'۔ الزبھے نے خوش ہوکر کہااورہا ﴿ ہوگئ۔ میں سردارگروجن کی باتوں برغور کرنے لگا۔ جمولا میرے لئے ایک دلچیپ شخصین ک

میں نے دوسرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ سیلے تو میں ان کہ ان کی عبادت میں تنہا جاؤں گا،لیکن الزبتھ کواس جھونپڑے میں تنہا جھوڑ نا مناسبہ

اور پھرمکن ہے کہ وہ بھی اس انو تھی بات سے لطف اندوز ہو۔

لکین سورج نکلنے ہے قبل میں نے الزبتھ کو جگانے کی کوشش کی تو وہ نہیں جاگی۔ لا نیندسور ہی تھی۔ تب میں خود ہی باہر نکل آیا۔عبادت گاہ کے بارے میں، میں نے انگار

پوچھی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننے میں کوئی دقت نہ ہوئی تھی۔ ایک ساد نے شانے سے پیر کر روک لیا۔ وہ چونک کر رک گیا۔

"كياتم صبح كى عبادت مين شريك نهين موتي"- مين في وجها-«ميں جار ہا ہو<sup>ں لي</sup>کن تم .....؟"

ورمیں بھی تمبارے ساتھ چلوں گا''۔ "تم ....؟" وه حمرت انكيز دلچين سے بولا۔

"بال ملمهيل حيرت كيول هي؟"

"اس لئے کہتم ہم میں سے تبین ہو .....تمہارا عبادت کرنا ہمارے لئے جیرت انگیز ہوگا"۔ ''بہر حال مجھے اپنی عبادت گاہ لے چلو''۔

"آؤ..... میرے ساتھ آ جاؤ''۔اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔اس کا رخ و نیزوں کے عقبی میدان کی جانب تھا۔ میں اس میدان کے دوسری سمت سے بہاں آیا تھا۔

ال لئے بیعقبی حصد ابھی تک میری نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ نیم تاریکی میں یہ ماحول بے حد دلکش اور پُراسرار لگ رہا تھا۔عقب میں ایک وسیع و '' إل اور ان لوگوں كا ربن سبن بھى انوكھا ہے، جب يالوگ جشن مناتے بي تورط عريض ميدان تھا، جس كے اختيام پر سياه بهاڑيوں كا سلسله تاحدِ نگاه تھا۔ يه بباڑياں اس طرف کے ماحول کی ضد تھیں ۔حسین مرغز اروں میں ان کی بدنمائی عجیب می لگ رہی تھی۔ میں نے دلچیں سے بیمنظر دیکھا۔ان کے درمیان آگ جل رہی تھی۔میرا رہبر ایک جگہ کھڑا ہوگیا

" میں عبادت کا میدان ہے۔ ورمیان میں سکتی ہوئی آگ سورج کے عس کا پر تو ہے۔

یر مرح کی آگ کی نشاند ہی کرتی ہے اور ہم اس کی عبادت کریں گئے'۔ میرے رہبرنے کہا۔ ''لیکن میرے دوست، ابھی تو یہاں زیادہ لوگ نہیں آئے۔ کیا کہتی کے سب لوگ المارة تبين كرتى؟" مين في سوال كيا-

"عال ہے کی کی ..... برخص صبح کوسورج کی آمد کا انظار اس میدان میں کرتا ہے۔ چند العت و کھتے جاؤ ..... ابھی وقت نہیں آیا'۔ اس نے کہا اور میں نے خاموثی سے گردن

الناسيه ماري چزي ميرے لئے بوي وكش تھيں۔

میں اس سوچ میں مم تھا کہ آگ میں سفید دھوئیں کے بادل نمودار ہوتے و عصے۔ ایک ئیب انونمی کا خوشبو چاروں طرف سیل گئی تھی۔ غالبًا آگ کے الاؤ میں خوشبودار چیز ِ ڈِ ال دی تیزئی کے ساتھ میدان لوگوں سے مجرنے لگا۔ پہلی صف، دوسری صف اور تیزی سے صفیں 

الله تيز چنوں كے بعد يہ خاموثى بردى عجيب اورانوكھى لگ رہى تھى۔ ميں دم ساوھے ان لگ رہا تھا جیسے زمین سیاہ فام نک دھڑ تگ آ دمی اگل رہی ہو۔ تب مجھے ایک آواز سالی دلا ا بن کا میات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ چند سکنٹر وہ لوگ خاموش رہے اور سورج بلند ہوتا رہا۔ رئیں کا حرکات يه آواز گروجن كي تقي \_ گروجن چيخ ربا تفا-" إبرے آنے والے اجنبی اتم جہاں بھی ہومیرے پاس آجاؤ۔ میں اس تیز الاؤار لولان المستعمر المحاراتو وہ لوگ مطمئن ہو گئے، گویا اب عرادت ختم ہوگئی تھی۔ تب گر جن پر بب سورج نے سر ابھاراتو وہ لوگ مطمئن ہو گئے، گویا اب عرادت ختم ہوگئی تھی۔ تب گر دجن

یاس موجود ہوں'۔ میں لوگوں کے بجوم کو چیرتا ہوا آ مے بردھنے لگا۔ میرا ساتھی ایک لیے رُ مرائے ہوئے بولا۔

۔ لئے حیران رہ گیا تھا۔ ۔ «میرے دوست نہ جانے کیوں مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، حالانکہ ہمارے مذہب

ہروں ہیں۔ ''چند ساعت کے بعد میں گروجن کے نزدیک پہنچ گیا۔ گروجن الاؤکے باس ہی م<sub>وقی یہ</sub> بات نہیں کہ ہم کسی ایسے مخص پر بھروسہ کریں جو ہمارا ہم مذہب نہ ہو اور مسافریا اجنبی تھا۔اے تلاش کرنے میں مجھے کوئی وقت نہ ہوئی۔شعاعوں کی روشی اس کا چبرہ روٹن کرائ و الجراس نے دیوی شلوکا کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت نہ پیش کردیا ہو.... تاہم میں جا ہتا تھی \_ گروجن کے نزد کی ہی جار آ دمی بھی موجود تھے جو کافی عمر رسیدہ تھے اور جن کے المیں کم آبی سیال کا ثبوت دو'۔

جناؤں کی شکل میں نیچے تک تھیلے ہوئے تھے۔ بدن ان کے بھی نگ دھڑنگ تھے اوران کے "کیا جاتے ہو؟" میں نے یو چھا۔

بروں کی جات ہے۔ بدن پر عجیب وغریب متم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ایسے نقش و نگار جو میں اس ہے پ<sup>ان</sup> "سامنے آؤ''۔گروجن بولا اور میں دیوی شلوکا کے بت کے سامنے پہنچ گیا۔ تب گروجن بدن پر عجیب وغریب متم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ایسے نقش و نگار جو میں اس ہے پانے ۔ بھی ہوگوں کو آرائش بدن کے لئے بناتے ہوئے دکھ چکا تھا۔ بھی لوگوں کو آرائش بدن کے لئے بناتے ہوئے دکھ چکا تھا۔ سردار گروجن نے مجھے این بالکل قریب بلالیا اور تب میں نے مہلی بار اس مجبور الله

مرور کے ایک ہور کے اور استوں ہے اور ایس تھا۔ ساہ رنگ کے پھر سے تراثی ہوئی دیوی کہا "انظیم فرزونا۔ نا قابل عبور راستوں سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ وہ ایک بھٹکا ہوا

ریب کے میں میں ہونگرے سے خدوخال میں اور باقی بدن کونیا اللہ ہوں کونیا ہوں کونیا ہوں کے دوخال کی مالک تھی۔ انتہائی مجمونڈ بے سے خدوخال میں اور نہ ہی ہونگریب تھا اور نہ ہی روی دینے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ یہ دیوی شلوکا تھی جس سے سامنے مجھے مقدی قرم کا جکواں اور سنبری دھات کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ یہ اس جگہ سے نکل جانے کا ائل مند ہے اور اس سلسلے میں اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لئے دیوی شلوکا کے تھی۔ میں گروجن کے پاس کھڑا ہو گیا۔

یں روس کے پی کا مرحمت عبادت شروع ہوگئی۔ آہتہ آہتہ سورج بلند ہور ہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاکھیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگرید دیوی شلوکا کے سامنے کھڑے ہوکرفتم کھالے اور یہ بیلے کے قانون کے مطابق اگر میشخف بھی چمکدار پھر اور سنبری وھات کی تلاش میں یہاں کان پڑی آواز سنائی نه دیتی تھی۔

پڑی اوار شاق سردیں گا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب ہی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار ج<sub>ی ان</sub>از کر ہم اس کی کوئی اعانت نہیں کرسکیں گے اور پھر اے شلو کا کے قدموں پر قربان کردیا مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب ہی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار جی ان کردیا مرد، عوریس، بوز ہے، بچے سب بی موبود ہے اور سب سے جب میں الربعہ باشا اور الربی الربی الربی ہارا کی اور الربی الربی الربی بیان الردیا ہے۔ یہ الربی بیان الربی الربی الربی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر جھونپڑے میں الربی بیان کر الربی الربی الربی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یقینی طور پر جھونپڑے میں الربی بیان کر الربی تھے۔ یہ ایک الوسی عبادت کی اور میں موق رہا تھا تھ یک مرب ہوں سے اور اسے ان علاقوں کے بہاں سے بول میں مرب ہیں مرب کے اور اسے ان علاقوں اسمی ہوگیا تھا۔ بہر صورت لوگوں کی جہال سے یہ اپنی دنیا میں واپس چلا جائے ..... چنانچے عظیم فرز ونا،تم اس ے نکلنا آسان نہیں تھا۔ یوں بھی میں نے گرو جن کو مطمئن کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا ہ<sup>ا تھا</sup>

برائے نے سر جھکایا اور لکڑی کے اس بوے برتن کی طرف متوجہ ہوگیا جس میں کسی میں خاموثی ہے اس کی طرف دیکھنار ہا۔ ر میں ہوئی کا پرادو تھا اور اس براوے کی خوشیو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی۔ جونمي سورج كى ميلى كرن نمودار جوئى ، وه سب احا يك خاموش موكئ-

مردار چلا گیا اور میں جمونپڑے میں داخل ہوگیا۔ میرا خیال تھا کہ الزبھ ضرور جاگ گئ ہواروں سے خوفز دہ بھی ہوئی ہوگی۔ میرا خیال درست نکا وہ اس جگہ نہیں تھی، جہاں ہوارکر گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن الزبھ جمونپڑی میں نہیں تھی۔ میں ہے جھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے جالم میں روتی ہوئی مجھے تااش کرنے ذکل گئی ہوگی۔ میں تیزی

بے چاری لڑکی خوف کے عالم میں روتی ہوئی مجھے تلاش کرنے نکل گئی ہوگی۔ میں تیزی کے باہر نکل گیا اور پھر میں جھونیڑ سے کے اطراف میں ان ساری جگہوں تک جہاں الزبتھ کے میں میں سیاتا تھا ہاتا تھا کہ انتخاب کے الکی در دموجہ زنبس تھی کیا در کافی دن نکل گئی کا ممکن

عبائر کے ہور کا فی دورنکل گئی؟ مکن ہونے کا امکان ہوسکتا تھا، تلاش کرتا پھرالیکن وہ موجود نہیں تھی۔ کیا وہ کافی وورنکل گئی؟ ممکن عالی کی طرف لیکن میدان اب سنسان پڑا تھا، سوائے آگ کے جواب بھی تیزی

م من میں تھی۔ تب میں نے اسے زور سے ریکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں کسی قدر ریٹان ہوگیا تھا۔

وہاں ہے واپس آ کرمیں نے ایک سیاہ فام کو پکڑا اور اس نے ہما۔ ''دسی اتریں لاکی تھی کی تمیر نیاں میں کیا گا'' یا خام نے جیانی میں مجھے

"میرے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟" سیاہ فام نے حیرانی سے مجھے رکھتے ہوئے گردن ہلادی۔

> ''وہ کھوگئ ..... کیا وہ اس جگہنیں جہاں تمہارا قیام ہے؟''اس نے پوچھا۔ ''دنییں، وہ وہاں موجودنہیں''۔

"كس وتت حجهورًا تهاتم نے اسے وہاں؟"

"اس وقت جب ہم سب عبادت کے لئے گئے تھے۔" میں نے جواب دیا اور سیاہ فام تجب سے گرون ہلانے لگا۔

الله وقت تولیتی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ پوری بستی خالی ہوجاتی ہے۔ تہیں است یہاں چھوڑ کرنہیں جانا جا ہے تھا'۔

ب مبدور رین باب چہ سات میں نے ساہ فام کی تھیجتیں سننے کے بجائے الزبتھ کو تلاش کرنا مناسب سمجھا اور کافی دیر تک اس کی تلاش میں بستی کے کونے کونے میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میں نے بے شارلوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کیس اور الزبتھ کونہ پاکر میں سردار کی قیام گاہ کی طرف جل پڑا۔

تام گاہ کے مل معلومات میں اور اگر بھے تو نہ پاکر میں سرداری قیام گاہ کی طرف بیل پڑا۔ قیام گاہ کے باہر سیاہ فام بہرے دار موجود تھے۔ انہوں نے سردار کو میری آمد کی اطلاع دن ادر سردار اپنے جمونیزے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ تب ان ''میرے نزدیک آؤ''۔ بوڑھے کی لرزتی آواز انجری اور میں اس کے نزویکہ پنے ''دیوی شلوکا کے سامنے جموثی قتم کھانے والے راکھ کے ڈھیر میں تبریل : وجانے چلو، اس خوشبو ہے مٹھی بجر کر الاؤ میں ڈال دو''۔

میں نے اس کی ہدایت پڑمل کیا۔ آگ سے سفید وھو کمیں کے ساتھ خوشہو کمی آئر فضاء میں پھیل گئیں۔ سردار کھسک کرمیرے قریب آگیا۔ تب بوڑھے نے کہا۔ ''ہاں بولو، تمہارے بیال آنے کا مقصد کیا ہے؟''۔

سی بہتی اور اس میں جھوٹ ہوتو تمہارے عقیدے کے مطابق مجھے ضرور نقصان کیج" نکل جاؤں اور اس میں جھوٹ ہوتو تمہارے عقیدے کے مطابق مجھے ضرور نقصان کیج" سردار کی آئے ہو ھر مجھے گلے لگالیا۔ سردار نے آگے ہو ھر مجھے گلے لگالیا۔

''باں! میں نے تخصے سچاتسلیم کیا۔ اور اب مجھے تجھ پر کوئی شک نہیں میں پورا کروں گا''۔ میں نے سروار کی پیٹے شپتھائی اور سردار مجھے لئے ہوئے چل پڑا۔ اللہ بعد بستی کے دوسر بےلوگ بھی واپس چل پڑے تھے اور میدان خالی ہوتا جارہا تھا۔ بعد بستی کے دوسر بےلوگ بھی واپس چل پڑے تھے اور میدان خالی ہوتا جارہا تھا۔ ''مجھے یقین ہے، تم نے اس بات کا برانہیں مانا ہوگا اجنی''۔

رد نہیں اس میں برا مانے کی کوئی بات نہیں تھی۔ تمہیں مطمئن کرنا بھی ضرورگانی و مطمئن تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا'۔ مطمئن تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا'۔ دن بیں مجھے دو دن کی مہلت دے ..... میں تیرے لئے سفر کا بندوبست کرالان

رائے میں تکلیف نہ ہو۔ مہذب دنیا میں جانے کے لئے راستہ طویل ہے اور اس کم دشوار گزار مراحل آتے ہیں کہ انسان پریشان ہوجاتا ہے''۔ دشوار گزار مراحل آتے ہیں کہ انسان پریشان ہوجاتا ہے''۔ ''مجھے آپی پرواہ نہیں ہے سردار لیکن وہ بچی میری ذمہ داری ہے۔''

میری ہوتی تو میں ایک طویل وقت یہاں گزاد کر تیرے گئے بھی سچھ کرنے کی کوئٹ ''تیراشکریے، بہر حال مطمئن رہ ..... میں دو دن کے اندر تیری واپسی کا بندا گا۔ تیری سچائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اب مجھے اجازت دے'۔ سردار بہر

کے نزد یک آ کر بولا۔ اور میں نے گردن ہاا دی۔

"كياميسكى خاص كام ساس كے پاس آيا ہوں؟" ''ہاں گروجن!میری جھونپڑی ہے وہ بچی غائب ہے جومیرے ساتھ گئ'۔

''کیا مطلب؟'' گروجن یہ کہد کر کی قدم آگے بڑھ آیا۔

''وہ میرےجھونیرے میں موجودہیں ہے'۔ " کہاں گئ؟ اور کب؟"

والے اسے تلاش کرلیں گے۔تم اس سلسلے میں بے فکر ہوجاؤ''۔

"اس وقت جب من عبادت کے لئے گیا تھا تو وہ جھونپڑے ہی میں سوری تھی ا جب میں وہاں واپس آیا تو وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔اس کے بعد میں نے بستی کے المرا میں میدان میں ہر جگہ کونے کونے میں اسے تلاش کیا ہے، لیکن وہ نہیں لی'۔

" کیا ....؟" گروجن نے کہا۔

'' بال .....گروجن و همو جودنهین ..... براه کرم سر دار اس کی تلاش میں میری مدد کرو''۔ "يقينا ..... يقينا ..... يتمهار يكني كى بات نبيس ب" كروجن في جواب ديا اور كم

تیزی ہے آ کے برھ گیا۔ مروجن نے چند افراد کو جمع کیا اور انہیں مختلف مدایات دیں۔اس نے سے کہا

بستی کا ہر فرد بی کی تلاش کرے، بلکہ ہر جھونیڑے میں ہر جگہ اس بتی کے اطراف میں ا

دور تک نکل جائے اور بچی کو تلاش کرے۔ بچی ہر حال میں چند کھنٹوں کے اندر اندرل ہا

لوگوں نے سردار گروجن کی ہدایات سنیں اور چاروں طرف پھیل گئے۔میرے انداز ہ كچھ بريشاني پيدا موكئ تھي۔ ميرے ذہن ميں يہ بھي تھا كه الزبتھ كے ساتھ كوئي حادثه بيش أ

ے یا وہ خوفزدہ موکر کہیں جھپ گئ ہے۔ بہرصورت بیلوگ اسے تلاش کرنے کے لئے گئے بھ سردار گروجن نے مجھے اپ ساتھ رہنے کے لئے کہا اور پھر اس نے مجھے اپ جھو پڑ۔ میں بیٹھنے کی وعوت دی اور ہم دونوں اندر چلے آئے۔اندر آ کر ہم دونوں اپنی اپنی <sup>ششوں ا</sup>

''پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دوست، ظاہر ہے وہ بیکی زیادہ دور<sup>ہیں</sup> جائے گی۔ اب اتن نامجھ بھی نہیں کہ جنگلوں میں زیادہ دور تک نکل جائے۔میرے تیز دو<sup>ر ک</sup>

ممراس نے کسی کو بلانے کے لئے کہا اور چند ساعت کے بعد وہی بوڑھا جھونیزے میں

"مرداراے ہر قیت پر لمنا چاہئے۔ تم یقین کرواس کی وجہ سے میری زندگی کا رخ بدلا ين شرجانے کہاں ہوتا؟''

''بنینا..... یقینا وہ میری مہمان ہے اور تم بھی میری پناہ میں ہواس کے لئے تم بے نگر برماؤ۔اے تلاش کر کے تمہارے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے''۔ سردار گروجن نے بڑے و الما اور من كافى دير تك اس كے ساتھ بيشا رہا۔ سردار تھوڑى تھوڑى دير كے بعد كوئى ند

المُ النَّا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقُلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ " کیا اس کا پورا لباس بدن پر تھا۔ کوئی الیم چیز تو جھونیڑے میں نہیں رہ گئی جس سے

الدازه ہوکداہے اس کی مرضی کے خلاف کسی نے جھونپڑے سے اٹھایا ہے'۔

"كيامطلب؟" مين في چونك كر يو جها-"میرے ساتھ چلو،میرے ساتھ آؤ''۔

مردار أنه كيا ..... نه جانے اس كے ذہن مل كيا خيال تھا۔ بېرصورت وہ ميرے ساتھ مرے جھونپڑے کی جانب چل پڑا، تب اس نے جھونپڑے کے اندر داخل ہوکر دیکھا اور ایک

لے کے لئے ساکت رہ کمیا۔ "آه.....آه.... يكيا موا؟" اس في عجيب سے انداز من كها اور من بريشاني سے اسے

"كيا مواسر دار ..... كيا كوئى خاص بات تمبار ، ذبمن مين آلى بي؟ "-''بوایک کروہ اور شیطانی بو ..... میں اس کو اس جھونپڑے ہی میں محسوں کررہا ہوں اور بیہ

ال محور انسان کے بدن کی ہو ہے جو ہماری بیشانی کا داع ہے'۔ "مردار، براه كرم مجصے صاف الفاظ من بتاؤ .....تم كهناكيا جائے ہو؟" "جمولا ..... وہ جہاں جاتا ہے، اس کے بدن کی بو وہاں رہ جاتی ہے اور دیر تک سے بو

نغام می پھیلی رہتی ہے۔ بواہی ناپاک انسان ہے وہ'۔ "تو تمهارا مطلب ہے وہ اس جمونپڑے میں آیا تھا"۔ میں نے خونخوار کیج میں بوچھا۔ میرے دوست، اگر میرا تجربه غلطنبیں ہے....کین تھہرو میں ایک مخف کو بلاتا ہوں، وہ ال بات كی سخى نشاندى كر سكے گا' \_ سردارگروجن نے كہا اور باہر نكل آيا۔

موجود تھا۔ بوڑھے نے جونبی جھونبرٹ میں قدم رکھا اور ٹھنک گیا۔ ''گروجن، جمولا کی بومحسوس ہورہی ہے'۔اس نے کرزتی ہوئی آواز میں کہا<sub>ان</sub>

نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکر لیا۔

میں خاموثی سے ان دونوں کی شکل د کھ رہا تھا۔ پھر میں نے آگے بر ھر کر کہا۔ "تم دونوں کا کیا خیال ہے، براہ کرم مجھے بھی تو بتاؤ"۔

"اب سی مقطعی اتفاق ہے کہ میں نے تہمیں شیطان صفت جمولا کے بارے می

تھا، میرا خیال ہے کہ لڑکی کو جمولا لے گیا ہے"۔ ودلیکن کیوں؟'' میں نے گرجدار آواز میں بوجھا۔

"كيا كها جاسكتا ہے اس شيطان كے بارے ميں، ليكن اس منحوس نے بہت برى و

کی ہے۔ بتاؤاب کیا کیا جائے؟" سردار نے بوڑھے سے سوال کیا۔

"جم سباس كسامن بيس بيسكوئى كياكرسكتا بي "بوره ي نا وايارى ي ''وه کہاں ملے گا؟'' "جمولا کے بارے میں پوچھرے ہو؟"

"اس منحوس کا مھانہ انہی ساہ بہاڑیوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت گاہ کے آخ

سرے پر دیکھا ہوگا ،لیکن اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے'۔ ''سردار، اس ناممکن کوممکن بتا تا ہوگا۔ ویسے بھی یہ اصول مہمان نوازی کے خلاف ہے'' ''لیقین کرومیرے دوست، میں شرمندہ ہوں۔ ہم نے یہاں جمولا کی بومحسوں گا۔'

اس کئے مارا خیال اس طرف گیا ہے۔ لیکن جمولا ..... اگر اس موذی ہے ہمیں بھی نجا دلا کتے ہوتو ہم تمہیں نجات دہندہ کہیں گے'۔

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں الزبھ کو ایسے مصائب سے بھا کر اایا تھا جن ک موت یقنی تھی۔ یہاں آ کر میں اے کھونانہیں جا بتا تھا اور اگر الزبھ نہ لی تو چرنہیں کہ سکا

ان لوگوں کے ساتھ میرا کیا روبیہ ہو۔ گروجن سچا انسان تھا۔ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ بہر حال میں الزبھ<sup>ے کے</sup>

نی پیان تھا۔ پھر میں نے سردار سے کہا۔ خن پیان تھا۔ چاہئیں سردار''۔ دنجیے ہتھا ر چاہئیں سردار''۔ و ال منرور ، آ دُ ميرے ساتھ'۔

م دار مجھے اپنے جھونیڑے میں لے گیا اور پھر اس نے مجھے ہتھیاروں کے ذخیرے کے مانے کو اگرویا اور بولا۔

"اں میں سے جو پہندآئے لے لو"۔

می نے اپنی پند کا ہتھیار لے لیا اور باہرنگل آیا۔

دو پر کے بعد میں نے سیاہ پہاڑیوں کارخ کیا۔ایسا عجیب وغریب پہاڑی سلسلہ میں نے

اں ہے ال نہیں دیکھا تھا۔ بوری بوری چڑانیں اس قدر چکنی اور سیاف تھیں کہ قدم جمانا مشکل فايين ان غار كي خلاش مين بحثكما بجراء ليكن سورج وُهل كميا اور مجھے كوئى غار نظر نبيس آيا۔

مرے دل میں انتہائی غصہ تھا۔ اگر جمولا مجھے مل جاتا تو میں اس کا خون بی جاتا۔ میں

نے موجا اور اچا تک ہی سردار کے بچھ الفاظ میرے ذہن میں گوئج المھے۔ میں خاموثی سے والى چل برا تھا۔ سردار بے چارہ اسے طور پر كوشش ميں مصروف تھا۔ اس نے ميرى صورت ٔ دیمی ادرایک مُصندی سانس لے کر گردن جھکالی، پھر 'ولا۔

> "ہاں کیکن میں نا کا می نہیں جا ہتا سردار''۔ "میرے دوست میں تہارے لئے کیا کروں؟", "تم نے کہا تھا سردار کہ وہ قبیلے کے کسی محض کا خون پیتا ہے'۔

"تم اس غار کو الماش کرنے میں ناکام رہے ہوگے"۔

"بان"-سردار چونک ریزا۔

"ال كاكيا طريقه ہوتا ہے؟" ميں نے بوجھا۔ ''<sup>ب</sup>ک ڈوہتے جاند کی رات کوایک نو جوان کوخوشبوؤں میں بسا کر سیاہ پہاڑیوں مین ایک تھیو مقام پر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خون نچوڑی ہوئی ااش وہاں سے اٹھالی

لَنْ دِن بِا قِي بِينِ اس رات مِين' \_.

"مرن چندروز ،لیکن کیون؟"

"اس بارتم مجھے بھیجو گے سردار؟" میں نے کہا اور سردار کسی سوچ میں مم ہوگیا۔ ال چیرے پرحزن و طال کے آٹارنظر آرہے تھے۔ جب میں واپس اپنے جھونپڑے میں ہے انداز میں ایک پُراسرار کیفیت نظر آنے گئی۔ پھراس نے مایوی سے گردن ہاائی۔ ایک دم انچیل پڑا۔

، الوه .... ميه جمولا كاشكا الأيم مطلب؟''

«کیا مطلب؟ «بینیا اسے لیے جانے والا جمولا تھا۔ اور اب ساس کی ملکیت ہے وہ جب اور جہاں

ہے۔ اے حاصل کرسکتا ہے''۔ ''بمرکیے؟'' میں نے پریشان

"گرکیے؟ " میں نے پریشان کہج میں پوچھا۔ "آہ..... بداس کی رفاقت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اب بداس کے سحر میں گرفتار

ے" مردار نے کہا۔ " یہ کیے ممکن ہے؟"

یہ ہے نہ ہے: "جمیحکم دومیرے دوست، میں وہی کروں گا جوتم کہو گے''۔ "میں اسے لے کریبال سے فوراً نگل جانا چاہتا ہوں''۔ "میری اس اطلاع کے با د جود''۔

"میری اس اطلاع کے با وجود"۔
"بال"۔
"تب تم یہاں رکو ..... میں بندوبست کئے دیتا ہوں۔ کاش! تم اس طرح اس منحوں کے
ال بھیا تک جال سے نکل سکو"۔ سردار نے کہا اور پھر وہ باہرنکل گیا۔ میں نے پریشان نگاہوں
سالز بھاکود کیھا۔ وہ اب پھر اتن معصوم نظر آر ہی تھی۔

"الربته!" من نے اسے مخاطب کیا۔

''ہاں.....انکل!''۔ ''کیا سوج ربی ہو؟'' ''آپ کچھ پریشان نظر آرہے ہیں؟'' ''اوہ ....نہیں الزبھ بیٹے۔ میں اگر پریشان تھا تو صرف تمہارے لئے۔تم ٹھیک ہو تو

ار جو کوئی پریشانی نہیں''۔ ''انگل میں بچھ بیمار ہوگئ تھی کیا۔ مجھے بچھ یادنہیں آتا کہ صبح کواس وقت جب لوگ جیخ '''تقادر میں سوتے سے جاگ پڑی تھی۔ آپ موجودنہیں تھے۔ اس کے بعد یہ شام کیے

''الزبته جھونپڑے میں موجودتھی''۔اس کی پشت میری جانب تھی۔ ''الزبتھ؟'' میں بے اختیار اس کی جانب لیکا اور میری آواز پر اس نے چونکہ کرا ''گمائی لیکن ۔۔۔۔لیکن میالز بتھ تھی؟ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔الزبتھ کی آنکھیں معمول مے محنا بڑی ہوگئی تھیں۔اس کے جڑے بر لئکر ہو کر نتھ ان سرخ برخ دانتہ و سرنا ہو

گنا بڑی ہوگئی تھیں۔ اس کے جبڑے لئکے ہوئے تھے اور سرخ سرخ دانت ایسے نظر آرب جیسے اس نے کس کا خون پیا ہو۔ خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے پنچے تھوڑی پر بھی ہوئے تھے۔

ہوئے تھے۔

میں سششدر رہ گیا۔ الزبھ کی یہ بھیا تک شکل میرے لئے اجنبی تھی۔ الزبتھ مجھے دکیا مسکراتی رہی ، لیکن ان نگا ہوں میں بچپن اور معصومیت نہیں تھی جوالزبتھ کی عمر کے ساتھ تھی اور میں ایکی کیفیت تھی جیسے کوئی بھوکی کیل ہو۔ تب وہ چند قدم آگے بڑھی اور میں نزویک بینج گئے۔ میں نے اس کے بال اپنی مشمی میں پکڑ لئے اور وہ ایک دم اچھل پڑی۔

"الزبته، يتمهيس كيا ہوگيا؟"
"انكل!" وه آسته سے بولى اندازسكى لينے كا ساتھا۔
"آپ مجھے چھوڑ كركہال چلے گئے تھے انكل، لوگ كتى زور زور سے مجھے ڈرلگ رہا تھا! تكل ۔ آپ مجھے چھوڑ كركہاں چلے گئے تھے؟"
"تمہارى طبيعت كيسى ہے الزبتھ؟" ميں نے ہمدردى سے پوچھا۔
"شكيك ہوں انكل! اب تو آپ آگئے ہيں"۔

''ہاں ۔۔۔۔۔ الزبتھ کیکن تمہیں ڈرنگ رہا تھا''۔ ''ہاں ۔۔۔۔۔ بہت زور سے شور کی آ وازیں آ رہی تھیں''۔ '' پھر کیا ہوا الزبتھ؟'' میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ '' پچھ نہیں انکل پھر آپ آ گئے''۔ وہ معصومیت سے بولی۔ میں تھوڑی ویر تک پچھ آ رہا اور پھر میں سردار کے جمونپڑے کی طرف چل پڑا۔ الزبتھ میرے ساتھ تھی \_گروجن الزبخ

د مکیر کراچل پڑا۔

نل جاؤ، لین اگر تههیں کوئی دفت محسوس ہوتو میرے دوست، گروجن کو اپنا دوست سمجھ کر جوت «می تمہاری اس دوتی کو یاد رکھوں گا، گروجن'۔ میں نے جواب دیا اور پھر رخصت

برہم جل بڑے۔ آسٹریلیا کے خطرناک علاقے میں رات کا سفر بے حد بھیا تک تھا۔ وحثی

بن لوگوں کو گرو جن نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور بے حد نڈر اور تجربہ کارلوگ تھے۔

ماریارات وہ ہمارے ساتھ بے تھکان سفر کرتے رہے اور بیبھی اتفاق تھا کہ راستے میں کوئی

ہل ذکر واقعہ نہیں ہوا تھا۔ مبح کوہم نے خود کو ایک سرسبر و شاداب جنگل میں پایا۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور رنوں کے نیچے سبزہ کھیاا ہوا تھا۔ ایک انتہائی گھنے سامیہ دار درخت کے نیچے میں نے گھوڑا

الدک دیا۔ الزبھ کے چبرے پر تھکان نمبایاں تھی۔

"تفك تمكين .....الزبتھ؟"

"ب مدائكل ..... "الزبته في جواب ديا-

"تواب آرام كرو ..... بيعمده جگه بئ" ميں نے كها اور پھر ميں اپنے گائيڈ سياه فاموں ع إت كرنے لگا\_ ميں نے بروگرام بنايا تھا كه دوپهرتك آرام كريں گے۔ دوبهر كے بعد

"ميرا خيال ع تھوڑي دير كے بعد" ميں نے كہا اور الزبتھ مسرور نظر آنے كلي الم الزكري ك، تاكه رات كوكسي مناسب جگه قيام كريكيس - سياه فامول نے سعادت مندي سے

اللادكا-ان بے جاروں نے ہارے لئے آرام كابندوبست كيا اور پھرخوراك كاسامان

مردار نے انہیں خاص طور سے جارے آرام کا خیال رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس لئے مسلام کام انہوں نے کئے اور کھانے پینے کے بعد ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔الزبھ آب توازان تھی، اس کے انداز میں پہلے جیسی معصومیت پیدا ہوگئی تھی لیکن میں اس کی طرف ستنیم ممکن تھا۔ دو بہر ڈھل گئی اور اب چرہم نے دوبارہ سفر کی تیاریاں شروع کردیں۔ و صور کی دیر کے بعد ہم اس جنگل کوعبور کررہے تھے۔ چونکہ آرام کر چکے تھے اور تھلن دور الله كالمال المراج مم الل وقت تك سفر كرت رب جب تك تاريكي كافي كبرى نه:وك بم

رے۔ کیا میں سوگئی تھی؟'' اس نے بو جھا اور میں عجیب نگاموں سے اسے ویکھا رہا۔ ''ہاں ۔۔۔ الزبتھ بیٹے ،تم سوگئ تھیں،لیکن اب یہ بناؤ کہ کیا تم سفر کے لئے تیار ہوہ،

ہوگئی، انکل، مجھے نہیں معلوم انکل کس طرح ہوگئی۔ مجھے دن بھر کے واقعات یاد ک<sub>دا</sub> ز

''سفر؟''الزبتھ نے تعجب سے پوچھا۔ "بان سنسفر"۔

وولین کیوں انکل، کیا ہم یہاں سے جارہے ہیں ....لیکن اتن جلدی کیوں انکل، ''بس الزبتھ،سردار گروجن گھوڑوں کا بندوبست کرنے گیا ہے۔ہم لوگ آج ہی ا<sup>کھ</sup>ی

اسی وقت سیستی چھوڑ دیں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے'۔ میں نے کہا اور الزبتھ میری ا

"رات میں انکل؟" اس نے تعب سے پوچھا۔ " الله بيني، رات مين" -

'''کین ہم کہاں جائیں گے؟'' ''ان اوگوں کے گائیڈ ہمیں سی مخصوص مقام تک لے جائیں گے، وہاں سے ہم اپی کی طرف نکل جائیں گئے'۔

'' آہ انکل، یہ تو میری دلی خواہش ہے ..... انکل، کتنی دریمیں بیلوگ ہمارے ساتھ جلم

کے چبرے یر وہی معصومیت تھی جو میں اس سے پہلے بھی ویکتا رہا تھا،لیکن میرے ذہانا گم سردار کے کہے ہوئے الفاظ کا خوف ابھی باتی تھا کہ کہیں سردار کی بات سیج بی نہ ٹاب<sup>ے ہو۔</sup> بے چارہ سردار گرو جن میرے ساتھ بھر پور تعاون کررہا تھا۔ وہ مجھ سے کم پریثالاً

نہیں آتا تھا۔ چیر گھڑسوار ہماری رہنمائی کے لئے تیار تھے۔ ان کے علاوہ تین گھوڑ<sup>ے اور</sup> جن میں ہے دو ہماری سواری کے لئے اور ایک گھوڑے پر ضرورت کا سامان تھا۔ سردار<sup>ی</sup> نستی کی سرحد تک چھوڑنے آیا، وہ اب بھی پریثان تھا۔ ''میری بستی میں تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں بوسکا نوجوان، جس کے لئے ہم<sup>یں</sup> عرصے تک شرمندہ رہوں گا۔ میری دعا ہے کہ شلوکا دیوی کی مدو سے تم اس شو کان مجمع

عورت بنما جائتی ہوں میں جوان ہوگئی ہوں''۔اس کی آواز ابھری اور میں انجل پڑا۔

''الزبتھ'۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کبا۔''بوش میں آؤ''۔

میرا بھرپور ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور وہ کی فٹ دور جاگری تھی۔

''مجھے مایوس نہ کرو ..... ورنہ .....''

ا میان سے ای جدموجود تھے۔ ان بے چارول کوصورتِ حال کا کوئی علم نہیں تھا۔ دیر تک مرح بیفار با، پھر اس کے نزدیک ہی دوبارہ لیٹ گیا۔ نے دوبارہ آرام کے لئے مناسب جگہ کا انتخاب کیا۔ او نچے او نچے ٹیلے چاروں طرز ک ہوئے تھے۔ کہیں کہیں درخت بھی تھے۔ ایک خوبصورت جگہ منتخب کرکے ہم وہاں <sub>داک</sub> ا بھی تک سر پُرسکون رہا تھا۔ کوئی ایس بات نہیں ہوئی تھی جوتشو کیش ناک ہوتی ۔ هانه نهایان سفر کرتا ربا تھا اور ہوا اتن خوشگوار چل رہی تھی کہ آنھوں میں نشہ سا اتر رہا تھا رات کے کھانے کے بعد دیر تک الزبتھ مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔خوداس کی بجو م ، الدور بيمبرے حواس پر چھا گيا اور ميں دوبارہ سوگيا۔ اس بارسياہ فاموں نے مجھے جگايا تھا۔ دور آرما تھا کہ یہ پُرصعوبت سفر کس طرح ختم ہوگا۔اینے او پر گزرے ہوئے حالات کا ا رادن سے اجالا ابھر رہا تھا۔ سیاہ فام جھے جنجھوڑ رہے تھے، میں چونک کر اٹھ میشا۔ علم نہیں تھا۔ پھر وہ حسبِ معمول سونے کے لئے لیٹ گئی۔ میں بھی اس سے تھوڑ سے فار "آپ کی ساتھی لڑکی محدوڑے پر بیٹھ کر اس طرف گئی ہے۔ ہم نے دو آدمی اس طرف لیث کیا تھا۔ ہم سے کچھ دور ساہ فام محافظ آرام کررہے تھے۔ وہ بے چارے دورال رزاري بن -ايك سياه فام في بتايا-جاگ رے تھے۔ گروجن نے ہماری بالوث خدمث کی تھی۔ میں اس سے بہت مہر ا

م نے گری سانس لی۔ می الجھ گیا تھا۔

کیکن اس بے جارے کے لئے میں مچھنیں کرسکا تھا۔ برمال ہم نے این این محور سنجال لئے اور پھر ہم بھی اس طرف دور پڑے۔ آخری رات کا جا ند تھا۔ پہلے تو تاریکی رہی، پھر آہت، آہت، روشی ہوگئ۔ میری ائم ورن اجرآیا تھا، لیکن ان لوگوں کا کوئی پت نہ چل سکا۔ یہ وہی رخ تھا جس سے ہم آئے تھے۔ یم خنوده موئی می تھیں کہ میں نے کسی کو اپنے قریب محسوس کیا اور چونک بڑا۔ الزبخ بر م «ارابتی کی طرف جارے تھے۔ میرے دل می بعثور اٹھ رہے تھے۔ دل جاہ رہا تھا کہ سر ہانے موجود تھی۔ الرنه کوجنم میں جھونک کر آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سب

''نیندنہیں آرہی؟'' میں نے مسکراتے ہوئے یو چھا اور وہ بھی مسکرادی ،کین اس کے الله كا شيطاني چكر ہے۔ من شيطان كو كامياب نہيں ہونے دوں گا۔ ميرے وانت جيج محتے سمی قدر تبدیلی نظر آر بی تھی۔ یہ تبدیلی میرا احساس تھا۔ کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا، کہا اور کے سفر کرتے رہے۔ شام کو سورج چھپے ہم بستی پہنچ گئے، جہاں ہماری ملاقات ساعت کے بعد میرے اس احساس کی تصدیق ہوگئی۔ وہ کھسک کرمیرے نزدیک آگئے۔"امردنواوران دونوں ساہ فاموں سے ہوئی تھی۔

ماہ فاموں کی حالت خراب تھی۔ ان کے بدن جیلے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے گوشت مگدال نے میری طرف دیکھا اور مایوی سے بولا۔

"مُن نے پہلے ہی کہا تھا"۔

ِ''ٹھیک ہےتم مجھے قبول نہ کرو، میں جار بی ہوں''۔ بات حد سے گز ر گئی تھی، ممل "ان لوگوں کو کیا ہوا؟" میں نے افسردہ نگاہوں سے ان دونوں ساہ فاموں کو دیکھتے اس کے حال برمبیں جھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے لیک کر اسے بکڑا اور پھر میرا اِتھا

"الكاسے سنؤ" كروجن نے كہا۔ گردن کی پشت پر پڑاوہ لہرا کرزمین پر آرہی۔ وہ بے ہوش ہوگئ تھی۔ "كا بواتم لوگول كو؟" ميں نے يو چھا۔ میں نے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر لٹادیا۔ دیر تک اس کے نزدیک بیضا اس کے

میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ دن رات سفر کرنا ہوگا تا کہ اس طلسمی ماحول سے بھی مم الرك كا تعاقب كرتے ہوئے ساہ پہاڑوں كك محك متھے۔ وہ محور سميت ہوسکے، دور نکل جاؤں۔ کچھ بھی ہوجائے میں الزبھ کو بے سہارا نہیں چھوڑ ا من عائب ہوگئ۔ ہم بہاڑوں میں بھنک رہے تھے کہ اچا تک پہاڑوں سے شعلے نکلے

گردہ ہوں ہے اور میری مدد کروں ہے جھے اس پر اٹل رہنے دو اور میری مدد کروں۔ کردن نے گردن جھکالی پھر وہ مردوی آواز میں بولا۔

" بی ہے، اگرتم اس حد تک بصند ہوتو میں خاموش ہوا جاتا ہوں'۔

عاند آخری راتوں کا سفر طے کرر ہاتھا۔ پھر ایک رات وہ ڈوب گیا۔ گویا وہ ڈو بے جاند ي زي رات تھي اور اس رات كو آخرى بهر اس نوجوان كوسياه بهاڙول ميس بھيجا جانے والا تھا

واں بار جمولا کا نشانہ بننے کے لئے تیار تھا۔

ان چند دنوں میں الزبتھ کا کوئی پیۃ نہیں جل سکا تھا اور میرا دل اس کے لئے خون کے ` انوردہا تھا۔ مجھے الزبتھ کی وہ کیفیت یاد آئی جس کا اظہار اس رات ہوا تھا۔معصوم الزبتھ کے

ا برا یہ جوان عورت کے جذبات تھے اور میرا دل سی طور پر یہ بات تسلیم کرنے کے

مردار خاصا مایوس تقار بهرصورت وه میری راه مین آنا بھی نہیں جابتا تھا، چنانچہ تاریک

ان کے آخری بیراس نے مجھے الوداع کہا اور میں سیاہ بہاڑوں کی طرف چل پڑا۔

مردارنے مجھے بتادیا تھا کہ مجھے وہاں جاکر کیا کرنا ہے۔میزا ذہن عجیب سے خیالات المازوا بواتها - ان خيالات ميس خوف كالمنسر تونبيس تها، البيته ايك الجهن ضرور تهي ميس سوج

الما قا كدان شيطاني قوتوں كا كوئى علاج ميرے ياس نبيس - تب ميس نے رك كے ان سيج فللل كوآواز دى۔ ميں نے سوچا كه ميں نے سيائى كى راه ميں قدم ركھا ہے۔

مجھے آسانوں سے امداد درکار ہے اور میں نے ایک روشی کوندتے دیکھی۔ ایک مرمریں

" آسان کے رہنے والے جائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میں دیوی شلوکا ہوں اور بدسرخ حیثیت سے پیش کروجے جمولا کی خدمت میں اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس سے انج مجرتین ملکت ہے جو بالآخر جمولا کی موت بن جائے گا''۔ اس نے ایک چمکدار پھرمیرے سیسے سے میں میں ہے۔۔۔ کی بیاس بھائے۔ ہم لوگ تو اس کے عادی میں اور ہماری تقدیریں یہی ہیں۔ گناد انوال کرتے ہوئے کہا۔ نفر کی آواز پھر سائی دی۔

ماری زین سے اُگا ہے اور مارے ہی خون سے سراب مونا جائے۔ تم چندرون اللہ کے جادو کی ہزار راتیں پوری ہو چکی ہیں اور وہ غافل ہے۔ وہ ان دنوں کا حساب مول می سب جا آسان والا تیری حفاظت کرے گا اور اسے موت دے گا''۔ اس کا مرمریں

''نہیں گروجن، بیلومکن نہیں کہ میں اس لڑکی کو یہاں چپوڑ کراپی زندگی بچا<sup>نے</sup> طاؤں میں کلیل ہوگیا۔ میں اس سرخ پھر کو ہاتھ میں لئے حیران کھڑا تھا، نہ جانے کیوں

''اوہ ..... بیترکت اس شیطان کے علاوہ کی کی نہیں'' گردجن نے کہا۔

اور ہم شعلوں میں مجھر گئے ہمارے گھوڑے جل کر ہلاک ہو گئے اور ہم بمشکل باہر انگیا

"الركى كاكوئى بية نبيل چل سكا؟" مين في شعله بار نگامول سے انبيل گھورتے ہو

« ننہیں ، اس کا نام ونشان تک نہیں مل سکا''۔

کامیاب ہوسکے'۔

وفہوں .....گروجن، ان کے علاج کا بندواست کرو۔ مجھے افسوس ہے کہتہیں ر

ے سخت پریشانی اٹھانی بڑی۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا بڑا جادوگر ہے'۔ رات کوگر<sub>،</sub>"

تک میرے یاں بیٹھارہا۔ وہ بہت مایوں تھا اور مجھ سے بھی مایوی کی گفتگو کررہا تھا۔ ''یقین کرومیرے دوست،تہاری خواہش پر مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک مہا

حیثیت سے میں مہیں اس خطرے سے بچانا جا ہتا ہوں'۔

. ''میں تمہارے خلوص کو دل ہے قبول کرتا ہوں، کیکن اب میرے لئے بیضروری کے علاوہ اور میں کیا کرسکتا ہوں''۔

دوسرے دن میری درخواست پر گرو جن مجھے وہاں لے گیا جہاں ہزار راتوں کے

رہا تھا جو بظاہر سیاہ پیھر کے مجسمے نظر آرہے تھے۔ بیان کر حیرت ہوتی تھی کہ وہ بگالہ تھے۔ اس نے ان شیطانوں کی روایات بتا کر مجھے خوفز دہ کرنے کی کوشش کی، کیکن فز

میرے مزد یک گزر نہ تھا۔''یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوتوں سے کہتی گا نبلاً کرر تھی تھی۔انہوں نے وہ سب کیا جو وہ کر سکتے تھے اور جس کی جتنی زندگی تھی ال

پتمرکی زندگی گزار رہے تھے۔ بڑا پُراسرار ملاقہ تھا۔ گروجن مجھے ان لوگوں کے بارے مُ

بی انسانوں کا خون پی لیا۔ گو بے شار افراد لقمہ اجل بے اور ان کی زندگیاں ال طرب مجرم رے سامنے نمودار ہوا اور اس کی نقر کی آواز اُمجری۔

ہو کئیں۔ سو میرے دوست، میرے معزز مہمان بیہ مناسب نہیں کہ تم خود کو ا<sup>س نوجائ</sup>ے

یہاں آئے ہو، تمہاری زندگی خطرے میں کیوں ڈالی جائے'۔

مجھے اپنے وجود میں ایک بے خوفی کا احساس ہوا۔ یوں لگا تھا جیسے اب میرے لئے <sub>کا اس</sub>ے میں کیا کردں ،میرے بدن میں تو خون ہی نہیں ہے۔اب تو اجازت ہے؟'' ہے۔ یس نے کہا اور مخبر جمولا کو واپس دے دیا۔اس نے مخبر میرے ہاتھ ہے كامراني بور تاریکی میں، میں ان بہاڑوں کی جانب تیزی سے سفر کررہا تھا۔تھوڑی دیر کے برا ساورا کی حشانہ انداز میں احیصانا کودنا شروع کردیا اور پھر انتہائی سفاکی ہے وہ تنجر اس بیت تاک اندهیرے میں داخل ہوگیا۔ وہ چشمہ جس کے بارے میں گروجن نے بارانے کی کوشش کرنے لگا۔لیکن خنجر کی دھاڑ مزگئی، جس قوت سے وہ میری تھا، سامنے ہی موجود تھا اور وہاں ایک تنہا درخت کے بینچے ایک مشعل موجود تھی جس ہزاری ہیں ہوست کیا گیا تھا، اس کے تحت وہ پہلا اور آخری وار ہونا چاہئے تھا، کیکن اس نے ملے ہی ہوگیا تھا۔ میں درخت کے نیچے کھڑا ہوا اور میری نگاہیں جاروں طرف بھٹے گئی اور کا جوئے تنجر کو دوبارہ دیکھا اور پھراسے چنکیوں سے پکڑ کرسیدھا کیا۔ اں باراس نے تنجر میرے سینے میں مجدونکا تھا، لیکن اس بار تنجر دوبارہ سیدھا ہونے کے ا جا تک مجھے عقب سے آواز سنائی دی۔ '' آه..... من پیاسا ہوں ..... من کس قدر پیاسا ہوں، کون میری پیاس بجائے ال<sub>م</sub>انہیں رہا۔ تم؟ " و و اجا تک میرے سامنے آگیا۔مشعل کی روشن میں سیسمی نے اس کی شکل رکمی اسکی نیرابدن پھر کا ہے؟ "اس نے وحشیانه انداز میں کہا۔ ہیت تاک شکل تھی۔ سیاہ فام تو تھا ہی، نچلا ہونٹ ٹھوڑی تک لئکا ہوا تھا اور اس کے لے 🖟 "نہیں جولا، بلکہ تیری قوت ختم ہوگئ ہے۔ شاید تُو ان دنوں کا حساب نہیں رکھ سکا۔ ہزار دانت نظر آنے گئے۔ تاک طوطے کی چونچ کی طرح مزی ہوئی تھی۔ بدن اچھا خاصا توانا نانی پرای ہو بھی ہیں جمولا اور بیرات میری ہے'۔ میں نے کہا اور جمولا ساکت ہوگیا۔ شاید

وان روں کا حساب لگا رہا تھا، دوسر نے ہی لمجے اس نے ایک سمت چھلانگ لگادی اور ایک '' کیا 'و میری بیاس بجھائے گا؟'' اس نے بوچھا پھرخود ہی بز بڑایا۔

ہاں وہی تو ہے۔ میں نے عبادت کی صبح تجھے دیکھا تھا، نیکن بیرگروجن بڑا عیار ہے۔اللہ برلاکا ایک شدید بھیکا میری ناک سے تکرایا۔ میں نے جمولا کو تلاش کیا،لیکن اس کشادہ المل دو مجھے نظر نہیں آیا۔ البتہ سامنے ہی ایک سرنگ سی اور موجود تھی۔ کشادہ غار میں تھے سے پیچیا چیزانے کے لئے یہ سوچا خوب، کوئی ہرج نہیں مگر تو کیا ہے گا''۔ الان می مشعلیں لگی ہوئی تھیں اور ان کی روشی نہایت بھیا تک منظر پیش کررہی تھی۔ "تيراخون؟" من في جواب ديا-

''اوہو ..... اوہو ..... کیا واقعی ..... بی لے بی لے .... یختر لے لے اور جہال ان اللہ اللہ عارض جانوروں کے مردہ ڈھانچے بڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں انسانی ڈھانچے ھا ہے بھو تک دے''۔اس نے ایک لمباخنجر نکال کرمیرے ہاتھ میں دے دیا، میں کالانورتے جن میں گوشت چپکا ہوا تھا۔اس کے علاوہ بھی ایسی ہی مکروہ چیزیں تھیں۔ میں لارنگ کی طرف بڑھ گیا اور سرنگ کے دوسرے دہانے پر مجھے ایک اور روش غار نظر آیا۔ بغور دیکھا۔ایک کمح کے لئے میں چکرا کررہ گیا تھا۔

یں۔ بیت ہے ہے ہیں ہور روں میں است اور دون عار میں است میں ہور ہوگئے۔ میں بے تھکان اندر داخل ہوگیا۔ یہ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ ''بجمالے اپنی پیاس بجمالے۔ یا پھر میری پیاس بجمادینا''۔ میں نے مخبر اس کے الزین بہت تیز تھی۔ میں بے تھکان اندر داخل ہوگیا۔ یہ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ علال کی راتی سے غار منور تھا۔ مکروہ جمولا اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پاؤں بھی او پر خاص بات ضرور ہے، تاہم میں یہ دیکھنا جا بتا تھا۔ میں نے بخبر یوری قوت سے ال 

اے کی بار جمواا کے بدن میں جگہ جگہ بھونکا لیکن کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہا المان وواغواء بولی تھی۔ اس کے بونٹوں پر ایک خوفاک مسکراہٹ پھیلی بولی تھی۔ جموال کے

عمروه انداز من ہنس پڑا۔

شعلے ابھرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جمولا کی درد ناک چینیں ابھرنے لگیں۔ و نمان عمر حمیا اور اس کا وجود خاکشر ہونے لگا۔ عملان نمی مجموح کیا اور اس کا وجود خاکشر ہونے لگا۔

ے ہال ہو۔ ور ال دوران مارات "کیا ہات ہے انگل؟"

"آؤ ..... " مين بهاري ليج مين بولا-

ہوں ہیں آزاد تھا اور نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہور ہا تھا جیسے شلوکا میری رہنمائی میں مور مالانکہ میرا ذہن ان ماتوں کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن بہت کچھ اپنی آنکھوں سے

ری ہو، حالائکہ میرا ذہن ان باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن بہت کچھ اپنی آنکھوں سے رہیا تھا۔ بہر حال اس کے بعد میں ایک مہذب آبادی میں داخل، ہوگیا اور پھر نہ جانے کہاں

کاں سفر کرتا ہوا کہاں نکل آیا۔ اب میری زندگی میں صرف الزبھ تھی۔ بدلاک اس سرکش کوتو بہت پہلے ہلاک کر چکی تھی

اب میری رئدی میں مرت، ربھ مائے ہیں مان میں اس کے آنسوؤں نے مجھے قبل کردیا تھا اور اب میرے سینے ہوئیا کا دیا تھا

کے بچ جذبات زندہ تھے اور میرا ذہن ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ اسے ایک حسین زندگی دیے کے بین کما کروں۔

ہارے پاس کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ الزبھ کے بے ترتیب لباس اور خشک ہونٹ و کیھ کر میرا کلیج کٹا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ فاقہ کشی سے نڈھال ہوگئ تو میں نے خود سے خود کو ادھار

انگ لیا۔ صرف چند لمحات کے لئے میں نے اپنی قدیم زندگی اپنالی، لیکن اس بار اپنے لئے اللہ الراح کے زینت بنی

رہیں، جس میں صرف ایک ڈاکو نے 5 افراد کو ہلاک کرکے بینک لوٹا تھا، البتہ اس جگہ رکٹا اب موت کودکوت دینا تھا۔ میں الزبتھ کو لے کر ایک بار پھر اسی سرزمین پر آگیا جہاں سے میراخمیر افاق

الزبتے مجھ سے مکمل طور پر مطمئن تھی۔ میں نے ایک قطعہ زمین خریدا۔ ایک خوبصورت مکان بنایا اور ایک نیک نام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگا۔ میں نے اپنی فطرت اور

مارت من نمایاں تبدیلی پیدا کر لی تقی الیکن نقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ الزہتھ جوانی کی نمائی میں قدم رکھ چیک تھی۔ میں نے الزہتھ کے لئے اپنی ساری زندگی وقف کردی تھی اور اس

''تم کون ہو؟ کون ہوتم؟''اس نے سہی ہوئی آداز میں کہا۔ ''تم خوفزدہ ہو، جمولا؟'' ''نہیں ہرگزنہیں ....تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ کئے ..... بگاڑ کر دیکھے لو۔ مِیرَز

چرے پر خوف کے آثار تھے۔

دور ہوں کہتم مجھ تک بینی بی نہیں کتے۔ میں تم سے ہزاروں میل دور ہوں سمجھ \_\_ میل'۔اس نے کہا۔

''دھوکہ ہوگیا ہے، دیکھ اوں گا،گروجن کو دیکھ اون گا،ستی واادل کو بھی۔ پوری ہن نہ پی جاؤں تو نام نہیں۔ اس نے تمہیں کیوں بھیجا؟ اب اس کے لئے مصبتیں ہ بن'۔ جمولانے کہا۔

میں برستور آ گے بڑھ رہا تھا اور ایک کمیے میں مجھے انوکھا احساس ہوا۔ میر۔ کے درمیان جتنا فاصلہ تھا، وہ تو چند قدموں میں طے ہوجانا جائے تھا۔ میں مسلسل آ

کے درمیان جنبا فاصلہ طا، وہ و چینر کا وہ ایک کے لئے میں ٹھٹک گیا اور اس وقت با رہا تھا، کیکن فاصلہ جوں کا توں تھا۔ ایک کمھے کے لئے میں ٹھٹک گیا اور اس وقت با زقیقہ اگا۔۔

'' آؤ ......آؤ ...... رُک کیوں گئے۔ مجھ تک جنیخے کی کوشش کرو ہم یہ فاصلہ اسا نہیں طے کرسکو گے، ہو ھتے رہو'' لیکن میں وہیں رہ گیا۔ یہ صورتِ حال تعجب خزقما یہ احساس ہوگیا تھا کہ یہاں میں ناکام رہا ہوں۔ چنانچہ اس کا خوف آہتہ آہتہ دائر ہو

''یے تخت میری آخری پناہ گاہ ہے۔ جب تک میرے پاؤں او پر رہیں گے، و پنچ سکے گا۔ کیاسمجھا؟''اس کی آٹھوں میں کامیا بی جھلکنے لگی اور میرے چبرے پ<sup>نزیا</sup> میں گہری نگاہوں ہے اس کا جائزہ لے رہا تھا، پھر میں نے کہا۔

تھا، لیکن اس نے پاؤں زمین پرمہیں رکھے تھے اور ای طرح بیٹھا ہوا تھا، پھرا<sup>س کے</sup>

'' ممکن ہے ایسا ہولیکن تمہاری ویوی نے بیر خری تھر مجھے دیا اور کہا کہ الک موت پوشیدہ ہے۔ اگر بیسرخ پھر آئی ہی بے کار چیز ہے تو میں اس کا کیا کردں'' بیے کہہ کرمیں نے پھر اس کے تخت پر اچھال دیا۔ میں نے ویکھا کہ بحلی تی کھا

کے ساتھ ایک جھوٹا سا کاروبار بھی کرلیا تھا۔ میرا معاون سعدی سجاد ایک نو جوان آ دی ہ

ا أنثر ميرے كسر آتا جاتا رہنا تھا۔ الزبھ بھى اس كى ملاقا تيس ہوئى تھيں ليكن ميں رُ

انکل! میری زندگی کے ان فیتی کھات کی حفاظت کا معاوضہ کیا ہوگا؟'' «معادف، دينا ما سن سوتم؟" • معادف، دينا ما سن

رود وہاں سے چلی گئے۔ اور سے کہ کروہ وہاں سے چلی گئے۔ اں کے بعد میں نے سعدی کو طلب کیا، لیکن الزبتھ بھی ساتھ ہی آگئی تھی۔ میں نے

ہے جم غور کیا تھا۔ اس دوران میں نے سعدی سے کہا۔

وریس نے تہیں ایک خاص مقصد سے بلایا ہے، سعدی '۔

"تہاری سابقہ زندگی میرے سامنے ہے اور تم ایک برے انسان ہو، اس کے بادجود تم

"من واليسي كا عادى تبين مول"-اس في بخوفي سے كها-"افنوں تم میرے بارے میں کچھنیں جانے۔اگر جانے ہوتے تو شایداس کہے میں

اله ع بات نه کرتے"۔ "يى تومىرى خوش بختى ہے كەمى آپ كے بارے مى سب كچھ جان كيا مول- ۋاكثر

بنک وہ تصویر پرانی ہے، لیکن پولیس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے'۔ مرے بدن کوشدید جھ کا اگا تھا، لیکن میں نے خود کوسنجال لیا ادر مسکرا کر کہا۔

"اس کے علادہ بھی بہت سے قبل کئے ہیں میں نے"۔ "السلسلوبيم مجھے بتا چکی ہے۔ آپ ونیا کے کئی ملکوں کی پولیس کو ورکار ہیں، کیکن

الل اب آب کو بددنیا ہم نو جوانوں کے لئے چھوڑ دینی جاہئے"۔ "كوياتم دونوں كے بارے من ميرا فيصله تھا؟" ميں في مسكراتے ہوئے كہا۔

"كيا فيمله كيا آپ نے ہمارے لئے؟"

"يك ايك كول ان كي سين من ان كانشانه ليا اور ايك ايك كول ان كي سين من اناردی۔ میرے نزویک دوقل کرنا کیامعنی رکھتا تھا،لیکن ابھی وہ تڑپ ہی رہے تھے کہ پولیس پاکل کر معدی میرے بارے میں پولیس کو اطلاع دے کریباں تک پہنچا تھا۔ آخر کارپولیس

اس بارے میں کچھنیں سوچا، ہاں اس دقت ایک ہی لمحہ میرے لئے قیامت بن گیا، جر نے الزبتھ کو سعدی کے ساتھ ایک خوبصورت ہول میں دیکھا۔ مجھے اندازہ ہوگیا کہ ا ووسرے کی قربت میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ بتانہیں کیوں میرے اندر کا حیوان اٹھا۔نفرت ادر حقارت کے اس ابھرتے ہوئے جذبے نے مجھے مجبور کردیا کہ میں خور کہ ووں۔ میں نے اپنا تاج محل مسمار ہوتے ہوئے و یکھا تھا۔ الزبتھ نے مجھے اعماد میں الج ایک ایباعمل کر ڈالا تھا۔ بہرحال میں نے سعدی کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ایک برا انسان تھا اور اس سے پہلے بھی کئ لڑکیوں کو جھانے میں لا کر انہیں ہر باد کر چکا تا ہے الزیمہ کوفریب دے رہے ہوتمہارے پاس داپسی کا کوئی راستہ ہے؟'' میں نے الزبھے سے بات کی۔

> "كہاں جارى ہو؟" من نے يو چھا تو وہ سم كئ\_ " تم سجھ دار ہو چکی ہو، تمہیں اپنے لئے سیح راستوں کا انتخاب کر نا ہوگا'۔ · ''انگل''.....الزبتھ کی پھنسی پھنسی آ داز ابھری۔

" الى ..... من وكيه رما مون تم غلط راستون ير بحثك ربى مور وه مخض قابلِ المباريم المبرك قاتل كى فاكل آج تك بندنبين موكى ادراس مين آج بھى آپ كى تصوير موجود ہے۔ ادر من تمہاری اس سے قربت پسند نہیں کرتا''۔ ''انگل''۔الزبھ کے کہجے میں احتاج تھا۔

> ''ہاں! مہیں میری برانی زندگی کے بارے میں کچھنہیں معلوم۔ میں نے تمہارے ایک نیاجم لیائے'۔

> ''اِنگل، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ آپ کے احسانات بے شک مجھ پر ہ<sup>یں،</sup>' اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی غلام بن کر رہ جاؤں۔ میں بالغ ہوں ادر اب بھی

زند کی گزارنے کے لئے آزادی جائے۔سعدی کے بارے می آپ نے جو کچھ کہا، داچ ى مجھے اس كے بارے من بتاچكا ہے"۔

"تم كيا كهنا حيامتي مو؟" ''صرف یہ کہ مجھے آزادی دیجئے ، میں آپ کو دھو کے میں نہیں رکھنا حیاہتی''۔ ''اور جو پچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے تمہارے ذہن جما

یہاں پہنچ گئی اور پولیس کے تین چارافراد کوقل کردینا میرے لئے مشکل نہیں تیا۔ --۔ پر سے سی اللہ میں تین دن تک چھپا رہا۔ مجھے اپنے مستقبل کاحل چاہئے تھا۔ کتی ہار نجی کی اللہ علی کے اللہ اللہ میں تین دن تک چھپا رہا۔ مجھے اپنے مستقبل کاحل چاہئے تھا۔ کتی ہار نجی کی اللہ علی کا دراس کا کام چنگیوں میں بن گیا۔ اس بار وہ موت کے پھندے موت ہو بھی ہے گرموت کھ تک بھنے بین میں بات کے دل میں یہ نیصلہ کی کئی ہیں جس کے اس میں میں بات کے دل میں یہ نیصلہ کی کئی ہیں جس کے دل میں یہ نیصلہ کی کئی ہیں جس کے دل میں یہ نیصلہ کی کئی ہیں جس کے دل میں اس میں میں بات کے دل میں اس میں میں بات کی میں بات کی میں بات کے دل میں یہ نیصلہ کی کئی ہیں جس کی میں بات کی بات کی میں بات کی با بین بنین کل کا تھا اور انسپکٹر کی ولی خواہش پوری ہوگئی تھی۔ کمال کی بات ہے۔ واقعی خدا کی پنین کل کے اقعا اور انسپکٹر کی ولی خواہش پوری ہوگئی تھی۔ کمال کی بات ہے۔ واقعی خدا کی

رن کامویٰ سے پوچھے احوال۔ می ایک برا انسان تھا، پانہیں مجھ پر بینظرِ کرم کیوں ہوگئ تھی۔ میں تو سر سے یاؤں ی کنابوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وقت کی ہرتحریر میری تقدیر کے دروازے کھول رہی تھی۔ می بلاجد ایک درویش بن گیا تھا، جبکہ حقیقی معنوں میں میرے اپنے چبرے پر بہت سی مکروہ كېرىنى بېرمال ايك بات ضرورتھى ميرا ولنېيں چاہتا تھا كەميں ان عطاء كى ہوئى

زنں ہے کوئی غلط فائد واٹھاؤں بلکہ میں اپنے آپ کوسرزش بھی کرتا رہتا تھا کہ آصف خان، بن وحوال سے کام لو۔ جو ملا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ بجائے اس کے کہتم ونیا کی دولت مب لو، اپناعمل جاری رکھو۔ بے شک ناصر فرازی وغیرہ دولت کمانے کے خواہش مند تھے۔

بام مھے سے بہتر طریقے سے اور کون کرسکتا تھا لیکن میں نے دل میں بہتہ کرلیا تھا کہ اس طرا سے کچھ حاصل نبیں کروں گا اور ببرطور فیلے بھی آسانوں سے ہی ہو جاتے تھے جیسے اس مل کے بارے میں جو بے شار افراد کا تا تل تھا .....ایک جنونی انسان۔اسے جوسز المنی تھی وہ

ال ك بعد وقت كجه اور آ ك برها اور جب بم الى جكداس مقعد ك لئ بيشے ائے تھے تو ہمیں ہارے مطلب کے لوگ کیوں نہ ملتے اور اس بار جونو جوان مجھے ملا اس کا

ا الطان ظفر تھا۔ مرے کی بات بیتھی کہ جمیں ایسے ہی انسان ملتے تھے جن کا حدودوار بعد

سلطان ظفر بھی ایک زمیندار کا بیٹا تھا اور اس نے اس طرح برورش پائی تھی جس طرح

<sup>امیزار ک</sup>ھرانوں کے چثم و چراغ پر درش پاتے ہیں۔ایک شخص سے باپ کی دشمنی ہوگئی جس کا المنفن شاہ تما اور سلطان ظفر نے فیض شاہ کی پوری حویلی جلا دی۔

رائی بھی سے فرار ہونا بڑا اور نہ جانے کتنی منزلیں طے کرتا ہوا وہ آخر کار ایک قبرستان پہنچا جال کھ کرداراس کے اردگر دیمیل گئے۔وہ ان کرداروں سے ناواقف تھالیکن بہرحال ووان

مخص ہے معلومات کروں کہ میرامتقبل کیا ہونا چاہیے۔ اور مجھے تم بہتر نظر آئے۔ نا لوگوں کی مشکلوں کاحل پیش کردیتے ہو؟'' میری کھو پڑی چنج کر رہ گئی تھی۔ ناصر فرازی اس وقت موجود نہیں تھا۔ میں بھلار مثوره دیتا۔ عجیب بات تھی، ویسے تھا اپی ہی نسل کا آدی مگر مزاج ذرا مختلف، میں نے مقصد ایک جذبے کے تحت قل کئے تھے اور اس کے بعد میری زندگی کے بہت سے رہے تا ہوئے تھے، لیکن شخص میرے نزدیک دیوانہ تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے باز اس سے پہلے کہ میں کچھ بولنا، اچا تک ہی پیچھے آجٹ سی ہوئی اور ایک بولیس آفیر چرا ك ساته اندر كلس آيا-اس في لميث كر يحيد ويكها اورايك وم چوكنا موكميا- بوليس آفير بھی ہوش اُڑ مسے تھے، لیکن اس نے فورا ریوالور نکال لیا۔ اس وقت شاید اس تخف کے

ر بوالور وغیره نبیس تھا ورنہ اس دفتر میں ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوجا تا۔ پولیس آفیسر نے پوری طرح کھیرا وال لیا اور اے گرفتار کرلیا گیا۔ بری عجب الله ولچیپ بات ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ خود بخو د ہوگیا تھا اور میں اے کوئی سیح مشورہ گائی اور میں اس کی سی طرح کی مدد کے لئے مجبور نہ ہوا۔ دے پایا تھا۔ بعد میں مجھے کچھ ولچسپ تفصیلات معلوم ہوئیں۔ ناصر فرازی نے ہی مجھے

> ''یار، یہ ہوکیا رہا ہے آخر کیا ہم واقعی کچ کچ کے درویش بنتے جارہے ہیں؟ تم بھی لگ رہا ہے، کچھ ہی عرصے میں ہاری شہرت آسان تک پہنے جائے گی' میں فاموتی على فرا بہت مرے جیا ہی ہوتا تھا۔

جذباتی مخص کی باتیں سننے لگا، پھر اس نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ واقعی دلچپ تھا۔ ہآ آفیسر اس کا دوست تھا اور ناصر فرازی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک انتہائی پنچے ہو<sup>ئے</sup>: کے ساتھ کام کررہا ہے جن کا نام آصف خان ہے، چنانچہ پولیس آفیسر نے اس سے <sup>دروات</sup>

کی کہان بزرگ ہے ان کی سفارش بھی کی جائے۔وہ ایک مفرور قاتل کی تلاش کم<sup>یں ؟</sup> اندازہ یہ ہے کہ اگر وہ قاتل اس کے ہاتھ لگ گیا تو اسے انسکٹر سے ڈی ایس کی بناد کا

گا۔ اس وقت بھی وہ ناصر فرازی کے ساتھ میرے پاس ہی آیا تھا تا کہ اے ا<sup>ل کا آ</sup>

کے ساتھ مل گیا۔

گور کن نے کہا۔

خاص طور سے شکور اور غفورا۔

الدین اور ہوتا ہے اس عمر کا، بس حالات تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ورنہ ساری سوچیں بی بونی بیں فدرت نے مجھے کیسی نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ میں نے بھی وہی کیا تھا جو یبال کی زندگی اینے طور پر بالکل مختلف تھی۔ آدھی رات کووہ یہاں آیا تھا۔ قری<sub>ا،</sub> ب المرف نام ماحول اور كردار بدلے ہوئے تھے ورنه كام ايك بى تھا۔ مجھے ان جواء بھی ہوتا تھا۔ بوڑھا گورکن با قاعدہ ایک گروہ بنا کر رہتا تھا۔ بظاہر اس کا کام قریر ر المار الم تھا، لیکن در حقیقت دوسرے بہت سے کام بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے تھے۔ الله عاصل كرنے كے بعد وہ افي جكه سے المفے اور جاريا يوں ير دراز موكئے۔ ملطان ظفر کو اس نے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لیا اور دالان میں آگیا۔ آگے کا تھا، جس وقت سلطان وہاں پہنچا تھا، صبح کے آثار نمودار ہورہے تھے۔ صحن کی ایک دول رنے لگا تھا۔ ملطان کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ بہرحال وہ تھوڑا سا الجھا ہوا تھا۔ ساتھ چھپر پڑا ،وا تھا۔ وہیں چولہا بھی تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ چولیے کے قریر ایک نو جوان عورت پر اٹھے پکار رہی تھی۔ دیری گھی کی خوشبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی۔ آہرا ہے ہمتا تھا، لیکن جن حالات میں وہاں سے فرار ہوا تھا، اس کے تحت خطرات تھے۔ ہوسکتا كراس نے اس طرف ديكھا اور سرے دو ہے كا آنچل سمينے كر چرے كوكى طرح جما

"چل بیٹا، جلدی پراٹھے لیا۔ پتانہیں مہمان کب کا بھوکا ہے۔ آؤ بیٹا، تمہیں آرام کی بتادوں۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھولیا؟'' سلطان نے گردن ہلادی۔

گورکن اے لے کرایک کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ اس میں دو جارہا؛ بچھی ہوئی تھیں۔فرش پر چٹائی بچھی تھی۔ کمرے میں دو افراد اور آگئے۔ یہ گورکن کے ہا والے تھے۔ وہ جٹائی پر بیٹھ گئے اور گورکن وہاں سے چلا گیا۔تھوڑی دیر کے بعد عورت الدا اس نے اس وقت بھی ہلکا سا گھوتگھٹ نکال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوی ی قالاً جس میں پراٹھوں کے ساتھ دو پیالی جائے بھی تھی، اس نے نظریں بیجی کئے ہوئے کہا۔ "میں یانی لاتی ہوں اور کسی چیز کی ضرورت ہوتو مجھے آواز وے لینا"۔ وہ باہر چل گا۔

چٹائی پر بیٹے ہوئے دونوں آدمی لوٹے سے یانی لے کر کلیاں کرنے لگے، پھر انہوں۔ پراٹھے کھانا شروع کردیئے۔ سلطان کو ایک دم گھر کا خیال آیا۔ بہر حال زمیندار کا بیٹا تھا، ٹلا

و شوکت میں زندگی گزاری تھی، لیکن میہ بدلی ہوئی زندگی بھی بری نہیں ہے جو پچھے کیا تھاا کہ نادم تھا نہ شرمندہ۔ فیض شاہ کو سزاملنی ہی جائے تھی، اس نے سلطان کے والد ظفر محمدد جھگڑا مول لیا تھا۔ باقی رہا ظفرمحود وغیرہ کا معاملہ، تو اے اپنے باپ کی تو توں پر بھی جرا تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھیں ، ان کے اپنے بھی آ دمی موج<sup>ود ج</sup>

ی مائیں فیض بخش اپنے اثر ورسوخ سے کام لے کر پولیس کو اس کے پیچھے لگادے۔ رات کو ی بی انفاق تھا کہ وہ پولیس کے ہاتھوں سے نج گیا۔ جوا پارٹی پر چھایہ بڑا تھا، اگر نفل وین كماته دو بھى ان كے باتھ آجاتا تو كيا كہا جاسكتا ہے كدكيا ہوتا اور پھرويے بھى يہال كتنا

ن گزار سکنا تھا۔ نکلنا تو ضروری تھا۔ ان تمام سوچوں نے ذہمن پر دباؤ ڈال رکھا تھا۔ اں کی نگاہ کمرے میں مختصری کھڑی پر پڑی جو پچھلے جھے کی جانب کھلتی تھی۔ باہراماتاس

اليك جلا موا درخت نظر آرہا تھا۔ درخت كے يتے كر يكے تھے اور شاخوں ميں كوليس چھوٹ نائیں۔ پراس برغنورگ کا غلبہ ہوگیا۔ دو پہرکوآ کھ کھلی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا، کانوجوان عورت روٹی کی ڈلیا اور سالن کا برتن لئے ہوئے کھڑی تھی اور غالبًا اس الجھن کا ارمی کداہے جگائے یانہیں۔

سلطان جلدی سے اٹھ گیا تو وہ آگے بڑھ آئی اور اس نے ایک طرف ڈلیا اور سالن کا أن ركحت موئے كہا۔

'' پائی لار بی ہوں منہ ہاتھ دھوکر کھانا کھالؤ'۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کچھ کیے ہوئے باہر نکل گ<sup>ا</sup>۔ ملطان نے اسے اس وقت برا مطھے لکاتے ہوئے دیکھا اور اس وقت ایک نگاہ اس پر ئت مند عربی بائیس تیس برس سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن چبرے پر ایک عجیب ساسُونا پن ، ر ظراً تا تعالم ایک بچھی بچھی قبرستان جیسی شخصیت کی مالک۔تھوڑی دیر بعد وہ جگ میں پانی

اور ہاتھ میں گلاس لے کر اندر آ گئی۔

''زیاده پانی لائی ہوں، منہ ہاتھ دھولو بھرروٹی کھالؤ'۔

" جك ركه دو، تمهاراتشكرية "سلطان نے كهائيكن وه جك باتھ ميں پكڑے ہوسان رہی تو سلطان چونک کر بولا۔

"کیا بات ہے جگ رکھ دو"۔ ایک لیح کے اندر اندر اے عورت کی آنکھوں میں سے اٹھا اور دونوں ماتھ پھیلا کریانی سے منہ دھونے لگا۔ وہ جگ سے تھوڑ اتھوڑا پانی ڈال تھی۔ چبرہ خٹک کرکے سلطان رونی کی جانب متوجہ ہوا تو وہ بولی۔

''میری ضرورت ہے؟''

اس کے لیجے میں ایک ہلکی می شوخی تھی۔

سلطان نے آہتہ ہے کہا، ''نہیں''۔

سلطان کے اپنے ذہن پر جس وجود کا قبضہ تھا وہ بے حد حسین تھا۔ وہ کسی لالج میں نہیں آئر کے۔ بوڑھا ان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ وہ لڑ کی جس نے کئی بار عجیب سی نگاہوں سے سلطان تھا حالانكه مبر النساء كانتش، تقب اول تھا۔ ول ميں ذراى مخبائش ہوتو تقشِ اول تقشِ آخرى الله كا اور سلطان كو ہر بارياحساس ہوا تھا كه وہ اس سے يجھ كہنا جا ہتى ہے، اس وقت ہے، ورنہ بہت ی برائیاں سامنے آجاتی ہیں۔ دو پہر کا کھانا کھانے کے بعدوہ باہر قبرسال اللہ می نفوڑے فاصلے پر کھڑی اسے دکھے رہی تھی۔ سلطان کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہولے سے نکل آیا اور إدهراُ دهر نگانین دوڑانے لگا۔

ایک قبر کے اوپر تین آدمی بیٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا تھا، دوبرائل سفرافت کے بعدفضل دین اسے لے کر باہرنکل آیا اور تھوڑے فاصلے پر ایک کی قبر پر دین اور تیسرا ایک نیا آدمی تھا۔ سلطان کو دیکھ کرنتیوں چونک بڑے اور سلطان کوایک جابیا۔

احساس ہوا جیسے وہ مینوں کسی اہم موضوع پر بات کردہے ہوں۔اب سلطان کے لیکھ مناسب نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنا ہوا ان کے قریب پہنچ کیا۔ تیسرا آدی بردی بھس اللہ الرالاله

نگاہوں سے سلطان کو دیکھر ہاتھا۔

"تم لوگ کچھ باتیں کررہے تھے۔ میں تو بس تم سے اجازت لینے آیا تھا۔ براو<sup>ن ک</sup> لیا تمہارے ساتھ، بڑی مہر بانی میرے لائق کوئی خدمت ہوتو بتا دُ''۔

''ارے نہیں نہیں، ابھی کہاں .....کل دن میں کسی دفت چلیے جاتاً۔ آج را<sup>ے کو بر؟</sup> ساتھ رہو''۔فضل دین نے کہا اور سلطان شانے ہاا کر بولا۔

، بنہیں ہی تکلیف ہوگی ، میرا کیا ہے، آج نہیں کل چلا جاؤں گا''۔

ور ج مواكرال رب مود" ربس جال تقدير لے جائے گی، ويے كراچى جانے كا ارادہ ب،

"ال بيتو اوراجيمى بات ہے-ساتھ ہى چليں گے- يبال سے ميں تمہيں اشيثن تك كے ، الله انظام موجائے گا، ساتھ ہی ہے۔ مارا انظام موجائے گا، ساتھ ہی اللہ وال

"في ع، تم لوگ كھ باتيں كررے تھ"-

"السارة برانه مانوتوايك چكراكاد آدسسسب محيك عولى خطره نبين وفضل ون نے کہا۔ ملطان نے گردن ہلائی اور وہاں سے آ کے بڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں سے نال فرور پیدا مور با تھا کہ اصل قصد کیا ہے؟ کہیں کوئی گر بوضرور معلوم موتی تھی۔

وہ کچھ کمحوں کے بعد وہاں سے چلی منی اور سلطان روٹی کے پاس آبیشا۔ باگل کی رات تقریبا ساڑھے آٹھ بجے کھانا وغیرہ تیار ہوا۔فضل دین اور سلطان کھانے پر بیٹھ

مرانی اور شرائے ہوئے سے انداز میں باہر نکل عمی ۔ سلطان کھانے میں مصروف رہا۔ کھانے

"آج تو كوئى خطره نهيس، اگر آج پھر پوليس دھاڑ پڑ گئ تو؟" جواب ميں نضل دين منس ديا

''بولیس کی دھاڑ مھی نہیں بر تی۔اسے تو دعوت دی جاتی ہے۔اصل میں بابانے یہ جوئے الماؤات الم كرر كھے بيں۔ جار، جھ، آٹھ بندے آجاتے بيں مرجب بميں ابنا كام كرنا موتا مباق بندوں کو وہاں سے منانا پڑتا ہے۔ مبھی مبھی تو آسانی سے کام ہوجاتا ہے، مگر جب المسان كالمجم من نهيس آتى تو دھاڑ بروانى برتى ہے اور سچيلى رات بھى ايسا ہى بوا تھا۔ بابا المُرْجِالُ كِمَا تَمَا اور بوليس آئي تقي '\_سلطان كي آئكھيں جيرت سے پھيل كئيں۔اس نے كہا۔

''لکین کام کیا کرتے ہوتم؟'' فضل دین اے دیکھنے لگا بھر بولا۔

" بات کوئی ایس و لی نبیس ہے تمہیں جواس سلسلے میں بنایا جار

'' یہ بتاؤ ..... مال وال کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کراچی معمولی جگہ نہیں۔ دی ہے روپوں کا تو پیۃ نہیں چلتا وہاں پر، گرتم میرا ساتھ دو تو تمہیں کم از کم دس ہزار روپے ا

'' ونہیں پیارے! بات ایسے نہیں بنے گی۔ شہبیں پہلے وعدہ کرنا ہوگا۔ اصل مر بندے کی سخت ضرورت ہے مجھے ورنی جہیں تکلیف ندوی جاتی "۔

''تم پہلے کام بتاؤ مجھ'۔ ''اصل میں ہم لوگ مُر دے سلائی کرتے ہیں۔ قبروں میں سے ٹابت ذھانچ حاتے ہیں اور انہیں پہنچادیا جاتا ہے'۔

"كيا؟" سلطان الحهل برا-

"إلى يارا سب كه بك جاتا ب، ال دنيا من سب كه بك جاتا ب"-''مم.....مر ڈھانچے کون خریدتا ہے؟''

"اكك كميني يه كارو باركرتي إور بهت ملكول كو مال ايكسپورث كرتي

یاس ایک بردا آرڈر ہے جمے ہم سلائی کررہے ہیں'۔

وومركييج "سلطان نے بحس سے بوجھا۔

" قبرستان میں جفتی معین آتی ہیں، ہمیں ان کا پید ہوتا ہے۔ دس سے

مبینه مهینه گوشت مکلنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر ہم احتیاط سے اسے نکال لیتے ہیں۔

گوشت کی صفائی کرتے ہیں اور ڈھانچہ سو کھنے کے لئے محفوظ کردیا جاتا ہے۔ بابا فانه کهدوا رکھا ہے جہاں ہم بیسارے کام کرتے ہیں، کیا سمجھا؟"

''گران ڈھانچوں کا کیا ہوتا ہے؟'' سلطان نے حیرت سے کہا۔

"أيار بھوندو ہو كئے: يد جو اليدُيكل كالجرن ميں لا كے اور لوكيال براھتے

اور ملک عمل اور ملک اور ملک میں اور ملک میں اور ملک زہ ہوں زہ ہوں علی کالجوں کے لئے سلائی کئے جاتے ہیں۔اسپتالوں اور دوا بنانے والی کمپنیوں کو علی ہمانیے ہی کالجوں ہے گئے سلائی کئے جاتے ہیں۔اسپتالوں اور دوا بنانے والی کمپنیوں کو ، ۱۹۶۰ میں باتی ہے۔ تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنے اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں ب<sub>ی ان</sub> کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنے اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں 

ے تو کور کر نکالے ہی جاتے ہیں"۔

"كياار مكريارا بجول جيسى باقيل كررب موتم كياسمجهو استالون مي لاوارث الشيل ا برتی بین ارے بھائی! بڑھنے والے لڑ کے لڑ کیاں ان کی چیر بھاڑ کرتے ہیں اور پھروہ ائیں اپنال ہی کے ایک حصے میں زمین کھود کر دبا دی جاتی ہیں۔ سال سوا سال بعد جب کال اور گوشت گل سر کر ہڈی بن جاتے ہیں تو ہڈیوں کا پنجر نکل آتا ہے۔ برا المیا کاروبار عبداب تہيں كيا كيا بتائيں!" سلطان سرد نگاہوں سے فضل دين كو د كير رہا تھا۔ وہ تو اين أب أل كو بهت سخت ول اور خطرتاك آوم متجهة القاء كيكن يهال تو پية نهيل كيا كيا مور بالقار

> برال اس نے پُر خیال انداز میں گردن ہلائی اور بولا۔ "تو پھر یہ بناؤ مجھے کیا کرنا ہے'۔

"أَنْ رات مَجْمَعِ ميرے ساتھ كام كرنا ہوگا۔ انكار مت كرنا اور س، پانچ سورو بے روز

الاً اوردى بزار رويے كرا جي جل كر"\_

"نمیک ہے، جیسی تیری مرضی .....، پھر باقی وقت سلطان نے سوچتے ہوئے کرار دیا الكي كرنا حاسة اور كيانهيس كرنا حاسة - كوئى بات سمجه من نه آئى - بس سوچوں ميں ووبار با الم بھر شام ہوگئ اور ہر طرف اندھیرا بھیل گیا۔ جو تفصیلات سلطان نے سی تھیں ، ان سے وہ فَيْ عَلْصِ وَتَىٰ تَكْدر كَاشِكَار مِو كَما تَها، ليكن خود اس كا ابنا بهي تو كوئي شهكانه نبيس تفايي أوربدي <sup>شورتو ال</sup> کے دل میں نہیں تھا۔ بس کام کی طرف سے ذرا سی البھین کھار ہا تھا،کیکن رات کو روز اس مار کر اندهرے میں آگے بڑھ گیا اور وہ ایک ایس جگہ بہنچ مجتے جو درخوں المان كرى مولى تقى فضل دين نے وہاں موجود دوآ دميوں كوجن ميں ايك بوڑھا تھا،

اور یباں سے بھی ٹابت ڈھانچہ نکال لیا۔ پھر وہ درختوں کے درمیان سے "إلى سيدكيا خيال ب، پركام شروع كرديا جائي؟" سكندر نے دوسر الدي را المرابع المرابع على براك اور الدريني محد برى مستعدى سے كام مور با جس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ دبلا پتلا مریل سا تھا اور آتکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ ان اہر ایک کونے میں پڑی ہوئی کدالیں اٹھا کیں اور اس لڑکے نے ان کدالوں کو کندھوں پر رکھالیا ا ما فضا الله على المات تقد بليخفنل دين نے سنجال لئے اور چاروں آ كے براھ كئے فضل دين نے آ كے آ كے كيا

'' قبروں کونشان تو لگادیئے گئے ہیں نا؟''

" ماں .... بے فکر ہوجاؤ''۔

َ ملطان خاموثی سے بیکارروائی د کھے رہا تھا اور اس کے دل میں بیرخیالات آرے نے زندگی گزارنے کے لئے لوگ کیسے کیے گھناؤنے کام کرلیا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ وہاں

آ گے بوجے اور پھر ایک تھن جھاڑی کے پاس پینچ گئے۔ یہاں لاکٹین رکھ دی گئی اورال دهندل روشی میں کام کا آغاز کردیا حمیا۔ وہ لوگ قبر کا بالائی حصہ کھود رہے تھے اور پھرفطل مجھی اس کام میں شریک ہوگیا۔ وہ پنیجے ہے مٹی ہٹا رہا تھا۔ قبر پکی تھی اور مٹی مٹ مٹاکر ہ ہو چکی تھی۔ جب قبراتی کھد گئی کہ تیختے نظر آنے لگے تو دونوں نے ہاتھ روک دئے۔ خوالم

تو بدبو کے بھیکے اُٹھنے لگے اور قرب و جوار کا ماحول بہت ہی گندہ ہوگیا۔فضل دین نے اُپہ جا در نکالی اور اسے سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ " لے، یه چادر منه کے گرد لپیٹ لے"۔ پھر انہوں نے خود بھی جادری لپیٹ کمل ایک ایک کرے تمام تختے نکال دیئے۔فضل دین ہدایت دیتا جار با تھااور کہدر ہا تھا کدد کجھا

اندر نه گرنے پائے ، کوئی ٹوٹا ہوا تختہ بھی نیچے نہ گرے ورنہ ڈھانچہ خراب ہوجائے گا۔ تخ تو قبر کا منہ کھل کیا اور فضل دین نے ٹارچ کی روشی قبر کے اندر ڈالی۔ سلطان نے بھی جگ اندر مجما نکا۔ قبر میں ڈھانچہ بڑا ہوا تھا۔ کھال اور گوشت کل سڑ کر خاک میں مل مجانخ سفید سفید بریاں نظر آرہی تھیں، جن پر جگہ جگہ مٹی نظر آرہی تھی۔ سرخ سرخ جو<sup>ی ک</sup>

دوسرے کیڑے موڑے إدهر أدهر ریک رہے تھے۔منظر بے حد مولناک تھا۔ پھر خود تقل نے باتی کام کیا۔ اس نے ربو کے بوے برے ساہ جوتے سنے، باتھوں پر دستانے ج

اور قبر کے اندر سے ڈھانچ کو نکالنے لگا اور بڑا سنجال کر ڈھانچہ اوپر پہنچادیا۔ پھر خودگا نکل آیا۔ اس کے بعد ووسری قبر کی کھدائی شروع کردی گئے۔ سب اوگ اس کام بھی ا تھے۔ دوسری قبر سے بھی ڈھانچ کی ہڑیاں اور کھورٹری نکال لی گئے۔ یہاں تک کدوہ بہرا

۔ طفان کے ذہن میں بیکرید تھی کہ وہاں سے اس کے فرار کے بعد کیا صورت حال پیش <sub>آل ببرها</sub>ل وہ کرا جی جانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ جرائم پیشہ تھے، جرم کرتے تھے اور انہیں پولیس کا فنائم عامل تھا، اگر ان کے ساتھ ہی کرا چی پہنچ جایا جائے تو آسانی ہوگی۔ وہاں جیسنے میں

کن دت نبین موسکتی تھی۔ بچین میں دو بار کرا جی گیا تھا۔ دوسری بار ذرا موش وحواس درست نے، چانچاس بنگاموں کے شہر کراچی کو دیکھنا تھا، اس وقت تو خیر ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا

كم اے بھى ان بنگامول ميں پوشيد ہونے كى ضرورت پيش آ جائے گى -ليكن اب وہ يہ رہا تا کہ وہاں سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ بہر حال اس طرح وقت گزرتا رہا اور پھر ان اول نے وہاں سے واپسی کا پروگرام بنایا۔ و هانچوں کو لے جانے کے لئے بڑی با قاعدگی ے كام موتا تھا، چنانچه ايك خاص فتم كا ثرك لايا حميا- اس ميس پينيال ركھي كئيں جن ميں

ابن ڈھانچے بڑی اختیاط کے ساتھ پیک کئے گئے تھے اور پھر ان پر بھوسہ لادا جانے لگا۔ بوے کا اتا برا ڈھیرٹرک پر لادا میا تھا کہ دونوں سمت آدھا تھیل میا تھا، اس طرح الك درائيور، نفل دين اور سلطان تيول يه جموسه كرچل برے سلطان في اپنا حليه بدل

لاِ تَمَا- بِرُى كَى مِكْرُى مُكُرِتًا اور كلَّ مِين موتيون كى مالا ـ راست مين نظل دين في بتايا كه بيه <sup>4- ببرعال</sup> بيمارے چکر چلتے رہے اور وہ سفر کرتے رہے۔

شممیں بینچنے کے بعد فضل دین نے کہا۔

''ال اب ایسا کرسلطان! میں تحقیم ایک جگہ بڑائے دیتا ہوں۔ ٹو وہاں جاکر رہ اور میں انا کام کرتا ہوں۔ پھر واپس تجھ سے وہیں آملوں گا''۔

"كون كا جكه ہے وہ؟"

"فريا به مادا ارك يار! بار بارسوال مت كياكر - جب يار بن كيا بي تو جم بهى يارى نمام م م رُور کیوں پرواہ کرتا ہے''۔ سلطان خاموش ہوگیا تھا۔ ا کی کچی آبادی میں ٹرک تھوڑی دیر کے لئے رکا اور قضل دین سلطان کو لئے ایک میابی باراس کے دل میں ذرامختلف خیالات آئے تھے۔ ماضی میں جو پچھ کرتا تلیوں سے گزر کر ایک گھر کے دروازے پر رک گیا۔ وسلک وی تو ایک بوزشی عور ارائی میں بوی جارحیت تھی۔ کی کونقصان پنجادینا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا

"ارے ....فنلو" ۔ بوڑھی کے منہ سے نگاا تو فضل دین نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کا اس کا میر مقابل نہیں ہے، اس وقت اس کمنام جھونپڑے میں جھلنگی می چار پائی پر دراز "بس بس سن زیاد وعشق مت عجدار،مہمان ہے یہ کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اے" فہ اور اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی۔ بہرحال رقم تو اس کے پاس اچھی خاصی موجود تھی "فحک ہے، آجاد''۔ بوڑھی عورت نے کہا اور سلطان ایک گہری سانس لے کرار اور طول عرصے تک ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر وقت گزار سکتا تھا، لیکن بیرکوئی عقل کی بات نہیں ساتھ اندر داخل ہوگیا۔فضل دین واپس چلا گیا تھا۔ جیوٹا سا مکان تھا جس میں تمنا کر ہجا، ناوہ جانا تھا کہ لوگ اس کی حرکت کونظر انداز نہیں کریں گے۔اے اپے عمل کا خمیازہ

سے، چے میں والان تھا، برا سامحن۔ یہ مکان جس بیلی می تھا، اے دیکھریدانداز جمارے کا، یعنی جو کچھ کیا ہے اس کا خمیاز واٹھانا پڑے گا، اسے لیکن بات وہیں آجاتی ہے۔ تھا کہ یباں جھوٹی جھوٹی جھوٹیریاں ہی ہوں گی، لیکن جگہ اندر سے کافی کشادہ تھی۔ اور اور اور اور اور کی بات نہ ہوئی۔ ایبا تو ہرجرائم پیشر مخص خانہ اور عسل خانہ صحن میں بنا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت سلطان کو ساتھ لئے داان میں اُٹا کے ہاتھ ہوتا ہے۔ پھرمیرے اندر کیا انفرادیت ہوئی۔ مجھے کوئی ایساعمل کرنا جا ہے جس سے

یباں ایک بڑا ساتخت بھیا ہوا تھا،اس نے کبا۔

" بينيو .... كيا نام بتمبارا" \_

" آغا" \_ سلطان نے جواب دیا۔

"منه باتھ دھواو یا نہانا جا ہوتو نہااو، غرکر کے آتے ہو۔مٹی میں لیٹے ہوئے ہو"۔ ارالانے چونک کر دردازے کی سمت دیکھا۔ کمرے کا ماحول نیم تاریک تھا،لیکن درواز ہ کھلنے

" مھیک ہے میں نبالوں گا" بلطان نے کبا۔

ہوگیا۔ کچی آبادی تھی، لیکن خسل خانے میں بھی بڑا معقول انظام تھا، نہانے دھونے المالی بلک کے قریب پہنچ گئی۔ سلطان نے اٹھ کر بیٹنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی ہے نہانے کے بعد باہر نکااتو بوڑھی نے کھانے پینے کی چیزیں تیار کی ہوئی تھیں۔ بہت<sup>ے کی الاک</sup>ے میٹے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی۔''سوگئے تھے؟'' سلطان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آہتہ

کی جائے کی خوشبوفضاء میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان کے بونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئے۔ سلطان نے کبا۔'' چائے تو بہت انچھی بنائی ہے تم نے''۔ کیکن بوڑھی کے اندا<sup>ز ہم</sup>

كيفيت پيدانه بوكي - اس كاچېرد بالكل سيات تها-ببرحال سلطان کھانے چنے کی چیزوں میں مصروف ہوگیا۔ کھانے سے فرا<sup>فت:</sup>

> بورهی نے کہا۔ '' كمرے من بستر لگاديا ہے۔ آرام كرلو، كہيں جانا تو نہيں ہے؟''

"ونبیں" لیان نے کہا اور کرے میں جانبنا۔ تعوری دریک بانگ ؟

ہ۔ بیاب اب کیا کرنا ہے۔ وہ عظمت جے وہ اپنے سینے میں بسائے رہتا تھا اور سوچتا تھا امرانظمت کا مقام اور معیار قائم رے۔ گھر سے نکل کر کراچی تک پہنچ گیا تھا اور اب اس کے الدم الركوني و هنگ كا معامله نه مواتو بهرصورت حال خراب موجائے گ - بيتمام باتيس اس

اے ذان می آربی تھیں اور وہ مسلسل سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچیا تک دروازے پر آہٹ ہوئی

المعرم كا روشى اندر آئى تھى اور اس روشى كے ساتھ ہى ايك اور روشى بھى اندر آگئى تھى\_ بوڑھی عورت چلی گئی، سلطان اپنی جگہ ہے اٹھا اور جوتے اتار کر منسل خانے میں ارتبن بیروثن ہی تھی۔ دودھ جبیبا سفید رنگ، سبک نقوش، گدرایا ہوا بدن وہ آ ہت آ ہت

اً الله نے کہا ہے کہ تمہاری خدمت کروں، تم نصل دین کے مہمان ہو''۔

ملطان نے تھوڑا سا اٹھ کر کہنیاں سر ہانے سے نکالیں اور اسے دیکھیا ہوا بولا۔

الراعم بـ

"اللي كى بينى مو؟" ملطان نے عجيب ساسوال كيا،ليكن شيانے كوئى جواب نه ديا۔ وه ما سے اسے دیکھے رہی تھی ، پھر اس نے کہا۔

''بولو، کیا کرنا ہے؟''

ے بعد واپس مرے میں لمٹ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن پر ایک عجیب مزارہا۔ مزارہا۔ انتش برگی تھا۔ کوئی چیر بج کے قریب فضل دین واپس آگیا۔ واپس آنے کے بعد مااحال "كيا مطلب؟" ' 'نہیں، میرا مطلب ہے کہ ..... کہ .....'

اس نے جملہ اوهورا چھوڑ ویا۔سلطان اس کی بات سجھنے کی کوشش کرر ہاتھا، ووہا ، کوشفرادے! گھر بی بر لیٹے رہے یا باہر نکلے تھے؟'' ''سوتونہیں مح<u>ئے تھے</u>؟''

«نبين يار! سوميا تھا''۔

"اجِها كيارات كو جا كنا هوگا ..... اچها اب به بتاؤ، ادهر ركو كے ياكس مول ميں چليں؟"

"تبارا كام بوكيا؟"

"إن الله المام تو لكا بندها ب يدى بزار روية تبها ب عن جيا وعده كيا تها" فضل رین نے نوٹ نکال کر سلطان کے سامنے ڈال دیتے تھے تو سلطان ﷺ نگا۔فضل دین پھر بولا۔

"رکھ لومجت کا تحفہ ہے ہی"۔ " فیک ہے لاؤ''۔ سلطان نے نہ جانے کیا سوچ کروہ دی ہزار روپے کے نوٹ کئے ارانی جیب میں رکھ لئے۔فضل دین بہت ہی گندا کام کرتا تھا،لیکن نہ جانے اس کے دل

می اجھالی کا میکنتہ کہاں چھیا ہوا تھا، فضل وین نے کہا۔

"ہاں....تو ہتایا نہیں تم نے؟"

"ایک دن میبیں رک جاتے ہیں چر بعد میں دیکھا جائے گا"۔

"ہوں ....اڑی بیند آئی، ہے بھی بہت اجھی یار! عام قسم کی لڑ کیوں سے بالکل مختلف، نلابی، نه خود غرض بلکه اس کے اندر خدمت کا ایک ایسا جذبہ ہے کہتم حمران رہ جا ذ گئے'۔

"وياك بات في مجه حران كرديا ب وسلطان في كها-

"ارا دیکھو برائی تو برائی ہی ہوتی ہے۔ میں منہیں کہتا کہ بروں میں اچھے نہیں ہوتے، ین بهرحال ممیر بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ بیلاکی نماز پڑھ رہی تھی'۔

''ارے ہاں ..... یانچوں وقت کی نمازی ہے''۔

"مر مجھے بیمحسوس ہوا ....."

'' تمک محسوس ہوا ..... یہ بردھیا اس کی دلالہ ہے۔ ماں وال نہیں ہے، بس اس نے اسے  "رات کو سیس رہو مے ..... میرا مطلب ہے، رات کوآجاؤں؟" اور اس کے بو ا تنااحمق بھی نہیں تھا کہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی۔اس نے کہا۔

« کیوں؟ " جواب میں وہ مشکرادی پھر بولی۔

"سوجاؤ.....بس محک ہے نا"۔ اور اس کے بعد وہ اپن جگہ سے اُٹھی اور ماہراً جاتے ہوئے سلطان نے اس کے چبرے کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ فلنتگ سے م تھی۔ شاید سلطان کی احتقانہ باتوں پر اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ اناڑی ہے۔ سلطان ا

تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ بہت ی با تیں اس کے ذہن میں آر بی تھیں۔ جُرا ول میں مرور کی ایک لبر اُتھی۔ نہ جانے باہر کی دنیا میں زندگی کے کتنے تج بات اور ا پنے آپ کوان تجربات کے لئے تیار کرلینا چاہئے۔عصر کی ایک حولمی میں زندگی کا

انجام کم از کم مجھے پیندنہیں ہے، دوسروں کو پیند ہویا نہ ہو۔ نہ جانے کب تک الگار میں ڈوبا رہا اور پھر نیندآ گئی۔ جاگا تو تقریبا ڈھائی بجے تھے۔ ڈھائی بجے کے قریب جگہ سے اُٹھا۔تھوڑی دری تک سوچتا رہا اور اس کے بعد باہرنکل آیا لیکن باہر برآم<sup>ے ا</sup>

نے جو منظر دیکھا، اس نے اسے ساکت کردیا۔ وہی لڑکی جو اس کے پاس آئی تھی الاا جس طرح کی پیشکش کی تھی، اسے سلطان نے سمجھ لیا تھا لیکن اس وقت وہ برآ ہ<sup>ے؛</sup> ہوئے تخت پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔اس نے اپنا چہرہ سفید جادر ممل

تھا۔سفید جا در جیسا ہی اس کے چہرے کا رنگ بھی تھا۔ گہری کالی سیاہ آ تکھیں جھلی ہول وہ اللہ کے حضور حاضر تھی۔ سلطان نے ایسے کسی منظر میں بھی دلچیل نہیں کی تھی، میں

صورت حال بالکل مختلف تھی۔ بیاڑی دو عجیب کردار پیش کررہی تھی۔ اس نے بڑے

میں سلطان سے رات کو آنے کی بات کی تھی اور اب سیسب پچھ سسے ملطان

243 "واہ نام تو بہت خوب صورت ہے، مگر ظاہر ہے جعلی ہوگا"۔ وہ بھی ہس بڑی اور بولی۔ "نمهادا كيانام -"جا تھا تا، آغا"۔ "إلى إلى بتايا تفاسسة عاجى إية بتائيك كيا خدمت كرون آب كى؟ ياؤل دبا دول "-"فنل دین تمباری بری تعریف کررہا تھا، کہدرہا تھا کہاڑی سے بولتی ہے"۔ "ووجھوٹ بول رہا تھا۔ ابھی میں نے حمہیں ناموں کے بارے میں ہی بتایا، بھلا اس میں " بِ بِهلا ايك بات بتاوُ تَجيلا!" "ہاں پوچھو''۔ "جبتم نماز پردهتی موتو کیا تمہارے ول میں جھوٹ موتا ہے، کیا اللہ کے سامنے بھی سی ایک دم سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں تفرتفری دوڑ گئی ہو۔ کچھ دیر اموش ری پھر بولی۔ "ووتو سب کچھ جانتا ہے .... بھلا اس کے سامنے کون جھوٹ بول سکے ہے "-"بولتے ہیں، لوگ حرام کماتے ہیں اور نیکیوں کا پرچار کرتے ہیں، الكرت ميں، معدي بنواتے ميں ائي ناجائز كمائى سے كيا بياللد كے سامنے سى بولنے والى ''ہاں....ایما تو ہے'۔ " فیر .... میں نے سنا ہے کہ تمہارے ماں باپ کہیں اور رہتے ہیں؟ " "بال ..... وه ايك اوربستي ميس رجع مين، مين ان سي بهي جهوك بولتي مول "-''مم نے میٹرک ماس کیا ہے۔ بچوں کو ٹیوٹن وغیرہ بھی بڑھا لیتی ہوں۔ پچھا لیے مشکل لط میں اور میرے ساتھ جن کی وجہ سے چھوٹے موٹے ٹیوٹن میں گزارہ نہیں ہوتا۔ مال باپ نار میں۔ ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ بھائی پانچ سال کا ہے۔ بہن سات سال کی ہے۔ ان مراكو بالنارات م مجھے۔ يميل عزت كى روزى كمانے كى كوشش كى تھى۔ ايك كھريس نوكرى

ہے۔ پولیس کو بہتہ دیتی ہے۔ کام چل رہا ہے۔ لڑکی کہیں اور رہتی ہے۔ ہفتے میں ایک آن ا پنے گھر چلی جاتی ہے۔ ویسے مجھے بری پسد ہے۔ تم اس کے اندرایک خاص بات رکور تو ٹھیک ہے پھرادھررکو، میں ذرا چلتا ہوں کچھاور دوستوں ہے بھی ملنا جلنا ہے'۔ "بال بالكل تحيك ب"- رات كو كهاني وغيره سے فراغت حاصل بوئى - برهما كا انداز برقرار رہا۔ لڑکی بھی ایک دو بار سامنے آئی۔ ملطان سپیں رہا تھا۔ بہرحال اے اپئے لے كوئى راسته تلاش كرنا تھا۔ رات كوئى كياره بج كا وقت موگا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ الزي

ك ياس آگئ، اس في البرى سياه آئجهول سے سلطان كود يكھا اور بولى۔ ''جاگ رہے ہو؟'' ' " بال .... آؤ بيشو" - سلطان في كها بير بولا -"نام نبیس بتایاتم نے ابنا"۔ , ومنهيس بتايا تها؟" " چلوٹھیک ہے .... نامول میں کیا رکھا ہے، میں عام طور سے لوگوں کو اپن غلط نام !! كرتى بول اور كمي مجھى ياد بى نہيں رہتا كه ميں نے كس كوكيا نام بتايا ہے"۔ ''بس ایسے ہی، کون سے اچھے کام کرتے ہیں ہم، جومجت سے لوگوں کو وہ نام بتا کیا؟ مارے مال باپ نے اس وقت رکھے تھے، جب ہم بالکل معصوم اور یا کیزہ تھے۔ال پاللہ وقت كا نام بعد مين استعال كرنا اجهانبين لكتا"-سلطان حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور بولا۔ "تو پھر یہ غلط کا م کرتی کیوں ہو؟" ''ہر پانچ آدمیوں میں سے ایک آدمی بیسوال ضرور کرتا ہے۔ جواب دیتے دیے تھا "فلفی ہواچھی خاصی، نام کیا ہے؟" سلطان نے کہااور وہ ہنس پڑی پھر بولی

مگئے ہیں ہم ۔ بس ہرانسان کے اندر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔اپنے آپ ہی کود کھ لو۔ نہ جا کہاں سے سفر کا آغاز کیا ہوگا اور دیکھو کہاں تک پہنچ گئے۔ایی ہی کہانیاں ہوتی ہ<sup>یں اسا</sup>

بھی کی تھی، وہیں ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا، بے آبرو ہو کئی اور وہ مجھے بلیک میل ہی

لگا اور پھر فاحشہ بن گئی۔تھوڑ اساسفر طے کرنا پڑا تھا بس شرافت اور فحاشی کی باہے ختم ہڑ

"ال سمرے لئے بیدعا سب سے بوی ہے'۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کے یاس ، اوراس کے بعد چلی گئی۔ دوسری صبح قضل دین پھراس کے پاس آیا تھا، اس نے کہا۔ بنی راس کے پاس آیا تھا، اس نے کہا۔ م اور اس سے بعد واپس چلیں گے۔ آؤ ..... اس کے بعد میں تمہیں کراچی تھماؤں گا"۔ وہ ون دباں سے جل بڑے۔ سلطان نے ایک درمیانے درجے کے ہوگل میں برابر کے دو مے لیے تھے۔ یہاں وقت گزرنے لگا اور پھر ایک دن فضل دین اور سلطان گھوم رہے ۔ نے کنٹن کے سامل پر کہ انہیں ایک شخص ملا۔ وہ سلطان کو دیکی کراس کے قریب آگیا تھا۔ "تہارا نام سلطان ہے تا؟" سلطان نے اسے بچان لیا۔ بیسائیں فیض بخش کا آدی نال کی آنھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔سلطان اسے گھورتا ہوا بولا۔ "اورتم سائیں فیض بخش کے آدمی ہو؟" "إن، الله وسايا ب ميرانام .....بس جيونا ساكام بميرا ساكي فيض بخش سي ....

ائی ددن پہلے کوٹھ گیا تھا۔ بت چلاتم نے سائیس فیض بخش کی حو ملی جلادی ہے۔سائیس فیض بن نے ڈیرا جمار کھا ہے، حویلی کے سامنے اور ابھی تک پولیس کو اس بارے میں اطلاع نہیں دل لکن وہ تمہارے بارے میں اجھے ارادے تبیں رکھتا''۔ "ابتم یہاں سے جاؤ کے اور اسے یہ بتاؤ کے کہ میں کراچی میں موجود ہوں''۔

"سودا ہوسکتا ہے.....اگرتم جا ہوتو؟"

"مائين ظفر محود ك باغول كالمحيك مجص دلوادو- پرچه لكه كردے دو، ايخ ماتھ سان کے گئے۔ باغوں کا محیکہ مجھے مل جائے گا تو سمچھ لومیری زبان بندرہے گی'۔ "تمهاري زبان كوتو مي ابهي اوراى وقت بند كرسكتا مول ..... بإنى كايد بهت براسمندر ألمانى تتمهيں قبول كرلے گا"۔

"المیں سائمیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے .... وہ ویکھوادھر، وہ ایک جیپ کھڑی نظر آرہی علی مات بندے ہیں ہارے .... ایک اثارہ کریں گے تو جیپ تنہارے اوپر آنے کے المح بالم ورائد

'' الم می مت دو، کیا جاہتے ہو؟''اس بارفضل دین نے آگے بڑھ کرغرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"امان" مل كنيس-انبول في كهاكهاس زندگي من بهت ي مشكلات كا سامنا كرناين ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اگر رہوتو ان مشکلات سے بچی رہوگی۔ مال باپ سے یمی کہا کہ ایک ایسی جگہ نوکری کرتی ہوں جہاں مجھے وہیں رہنا پڑتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن م جاتی ہوں۔ دن بھر ان کے ساتھ رہتی ہون اور واپس آجاتی ہوں۔ اب بہن اور بھارکا سکول میں ڈالا ہوا ہے۔ ماں باپ کا پرائیویٹ علاج ہور ہا ہے ....سن کی کہانی؟" یا چېره رنجيده رېا، پھراس نے کہا۔

''بہت افسوس ہے جمیلا ..... انسان اگر جذباتی ہوتو بہت سے وعدے کرنے کی کوش ہ اور پھر اسے خود اپنے وعدول پر شرمندگی ہوتی ہے۔ میں تم سے پھے نہیں کہوں گا۔ یہ آہ سے بیسے میری طرف سے .... اپنی مشکلات کے حل میں میرا حصہ سمجھ لو اور سنو .... جن , کاتم اظبار کردی ہو، میں بوری سچائی کے ساتھ تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں اسط انسان نہیں ہوں اور نہ ہی عیاشی کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔میرا نفنل دین ہے ہا واسط نہیں، صرف چند روز کا ساتھ ہے۔ کہیں سے چل کر یہاں تک آگیا ہوں اور یہار مجمى چلا جاؤل گا۔ ایک وعدہ کرکے جارہا ہوں، ججلا! کاش! میں وہ بن سکول جو ہول

لئے۔ اگر باہر سے بھی بڑا انسان بن گیا تو حمہیں تلاش کروں گا اور ایک ایسا مقام دول تمہیں ایک معیاری زندگی دے دے۔' وہ سلطان کو دیکھتی رہی چھر اس نے دی بڑا نوٹوں کو دیکھا اور بولی۔ « مگریه کس بات کا معاوضہ ہے؟''۔ "میں نے کہا نا ..... تمہاری مشکلات کے عل کا ایک جھوٹا سا حصہ"۔

اندر سے بہت بڑا انسان ہوں اور باہر سے بہت جھوٹا۔ بس اتنا کافی ہے، ایخ تعادف

''بہت بڑا حصہ ہے بیدادر جس میشے سے میں منسلک ہوں، اس میں اس کی حیثیت سے بڑی ہے، چنانچہ میں انہیں خاموثی سے اپنے لباس میں چھیائے لیتی ہوں اور مہر کے بدلے بس ایک دعا دے عتی ہوں کہ جس برائی کی تلاش میں تم ہو وہ حمہیں ل جا-

سلطان مسكراديا، پھر بولا۔

'' آپ کوڻ ہوسا نيں؟''

''وہ سات ہیں نا جیپ میں اگر ادھر ہے ستائیس نکل آئیں تؤ؟'' ''نو بھاری پڑیں گے سائیں .....تھوڑے ادھر کے مارے جائیں گے،تھوڑ ، میں بہت بڑے آ دمی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے بعد یقین کروسارا کام اس تاثر میں بہت ہوئے اور اس کے بعد یقین کروسارا کام اس تاثر مرہم ایک حل پیش کررہے ہیں نا"۔

''ابھی لکھ کر دے دیا جائے تہہیں کہ باغوں کا ٹھیکہ تہہیں مل جائے''۔ '' نہیں سائیں! پیۃ بتادو .....زبان پراعتبار کریں گے''۔ ''تو ٹھیک ہے پتہ نوٹ کرلو، آجانا بات چیت کریں گے''۔فضل دین نے ایک م<sub>تر بال</sub>یجھ پاتا ہے'۔فضل دین کے الفاظ سلطان کے لئے بڑے عجیب تھے، سلطان نے کہا۔

د ہرایا اور اس شخص نے نوٹ کرلیا، پھر بولا۔

" فھیک ہے سائیں اعتبار کرتے ہیں۔ بڑے کام اعتبار کے سہارے ہی چلے ہیں کوئی سازش نہیں ہوگی۔ سائیں! ہم بھی ٹھیکیدار ہیں۔ باغوں کے ٹھیکے لیتے ہیں۔ پول با كرتے ہيں۔ الكسپورٹ كاكاروبار ب، اپنا، كيا سمجے'۔

"بس اعتبار كرتے ہوتو جاؤ ..... وہ ہنتا ہوا واپس چلا كيا۔ تب نصل دين نے كہا۔ '' کیا خیال ہے گھومو کے یا واپس چلیں .....طبیعت المجھن کا شکار تو ہوگئی ہوگی''۔ سلطان نے ایک نگاہ فضل دین کو دیکھا۔ قبرستان میں مُر دوں کے ڈھانچوں کا کلا

كرنے والا بيآ دى عجيب وغريب تھا۔ اس نے دس ہزار روپے بھى سلطان كو دے دئے. ادراس کے بعد بھی اس کی رفاقت کا دم بھرر ہا تھا۔ واپس پلٹتے ہوئے سلطان نے بوچھا۔ "جو پيةتم نے اسے بتایا ہے، وہ ٹھیک ہے"۔

" بالكل نميس .... يار! به كراجي ب- وه ايخ آپ كو بهت زياده چالاك مجهد راب پر بہال ایک سے ایک بڑا تھیکیدار پڑا ہوا ہے اور وہ ایسا تھیکہ بجاتا ہے کہ اچھے اچھوں۔

تھکے ہوجاتے ہیں۔ ایسے ہی پتے دے دیا ہے، بھاڑ میں جائے، دوبارہ ملے گا تو دیکھاجا-گا''۔ دونوں مول واپس آگئے۔ نفل دین نے کہا۔ "کیا خیال ہے.... جمیلا کے پاس جاؤ گے؟"

. دونہیں آرام کروں گا''۔ "دل بہلانا چاہوتو اور بھی بہت سے بندوبست ہو سکتے ہیں"۔

و زنہیں ..... آؤ بیٹھو'۔ سلطان نے کہا پھر بولا۔

رہ نے کوئی سوال نہیں کیا مجھ سے کہ اللہ وسایا ٹھیکیدار کیا کہدر ہا تھا''۔ رہادل تو جا ہتا ہے کہ تم سے تمہارے بارے میں بہت کچھ پوچھا جائے۔ یقین کرو کہ تم في الجمع لك تع ، جب مم دونوں قبر پر بیٹے ہوئے تھے۔نہ جانے كيوں مجھے يوں لگا تھا کے اسان مجت کیوں دل میں جاگی ہے۔ یہ اوپر والا بی جانے۔ بہت ی باتیں انسان "می ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہوں'۔ اور پھر سلطان نے فضل دین کو این

ے میں سب کچھ بتادیا۔ یہ ملکے بن کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا الکی نفل دین نے اس کے ساتھ جتنے اچھے سلوک کئے تھے انہوں نے اسے مجبور کردیا تھا ر انسا دین کو اینا راز دار بنائے ، چنانچه اس نے فضل دین کو اینے بارے میں پوری تفصیل

الاادر فضل دین کے چبرے سے بیتہ چلنے لگا کہ وہ اس تفصیل سے بے حد متاثر ہوا ہے۔ بدریتک وہ سوچتا رہا، پھراس نے کہا۔

"تو پھرابتم کیا کرو گے، آغا سلطان؟"

"بات اصل میں یہ ہے فضل دین ! کہ نہتو میں سائیں قیض بخش سے خوفزدہ موں نہ کسی اع،الر مجھ کوئی خوف ہے تو صرف اپنے باپ سے ہے۔ ویسے بھی میں اپنے گھر میں کوئی المام انسان نہیں ہوں۔ بس میری اپنی حرکمتیں مختلف ہیں۔ باپ سے میں اس کئے خوفزدہ

الله کراس نے مجھی میرا گریبان بکڑلیا تو میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرسکتا۔ لَ الْوَكُولِ كَلِ مِحْصِ كُولَى يرواه نهيس ہے"۔

''دیکھو بھائی سلطان! اصل میں تم سے صرف ایک بات کہنا جا ہوں گا میں، وہ یہ کہ الله كوائي آپ كودنيا مين سب سے بوانہيں مجھنا جاہے ..... أونث اور يهار كامقولة تم ف ابرگا کی شریمی گر برد ہوہی جاتی ہے۔ میں تہمیں ایک بھائی کی حیثیت سے مشورہ دے رہا <sup>ل کر</sup>یمال رہ کر انظار مت کرو۔ فرض کرو اگر سائیں فیض بخش ہی تمہارے سامنے آگیا تو لاو سے زیادہ تم یمی کر سکتے ہو کہ اسے جان سے مار دویا کچھ اور تباہی پھیلا دد\_ مجرم بن جاؤ مُ الجركيا فائده كد إدهر سے أدهر بھا كتے بھرو اور جو سامنے آجائے اسے زندگی سے محروم انیانوں نے جب اتنا دباؤ ڈال دیا کہ زندگی کا دم گھنے لگا تو میں نے اپنے فضل میں آگیا۔انیانوں نے اپنے فضل ہا۔ ہا اور فضل دین جب جاگا تو اس نے اس دنیا میں جینے کے رائے تلاش کر لئے ..... ربا ج<sub>ور به او</sub>ه میری بات .....اب بولو کیا کمتے ہو؟''

' ''فی ہے، میں باہر جانے کے لئے تیار ہوں ....تم میرے لئے بندوبت کردو'۔ ور کی مسئلہ بی نہیں ..... اور سنو ، تھوڑے سے پیسے خرچ ہوجا کیں گئے۔

"ال كى تم برواه مت كرو، بلكه مجھ اپنے پاس موجود رقم مے ٹر يولر چيك بھى بنوانے بيل

اكم إبرمرككام أسكيل"-مارے معاملات اس انداز میں طے ہو گئے اور آخر کارفضل دین جیے معمول سے آدی ناك انابرا كام كر ڈالا كەتصور ميں بھى ندآ سكے فضل دين نے اسے جہاز كے كتان سے الاركتان نے خوش ولى سے اسے خوش آمديد كہا اور اسے جہاز پر قبول كرليا۔ سلطان بہت ی بے خون اور عذر انسان تھا، لیکن جب جہاز کے لیکر اٹھائے جارہے تھے تو وہ ریانگ کے ہانھ کھڑا ہوا، حبیب بنک بلازہ کی بلڈنگ دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی قرب وجوار کے مناظراس کی نگاہوں میں نمایاں بتھے۔ کراچی کو تبسری بار دیکھا تھا اور اس بار ذرا اینے طور رد کیا تھائیکن بات وطن کی خوشبو کی تھی۔ ساری باتیں اپنی جگد مگر دکھ کا کوئی احساس اس کے ان می نہیں تھا ..... کیکن نہ جانے کیوں اس وقت بندرگاہ کا آخری نظارہ کرتے اور غروب آناب کا مظر دیکھتے ہوئے ول کو ایک دکھ کا سا احساس تھا۔ بچین کی یادیں بے شار واقعات ل حال ہوتی ہیں۔ ان یادوں کو ول سے نکالنا بوا مشکل کام ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے ا پاسیندارمانوں کا بے نشان قبرستان معلوم ہور ہا تھا۔ بہت دیر تک وہ ریلنگ سے لگا مختلف

الكت نگامول سے ماحول كا جائزہ ليتا ربا اور چرا بني جگه سے ہث كيا۔ جازبدرگاہ سے کافی آ کے نکل آیا تھا۔ کافی دریتک سوچے رہنے کے بعد وہ اپنے کیبن رنے لگا، کین احیا تک ہی وہ ایک بوڑھے آدمی سے مکرا گیا۔ بوڑھا آدمی اس کی مکر سے اپنا

ر ان نستنجال سکا۔ وہ لڑ کھڑا کر گرنے والا تھا کہ سلطان نے لیک کر اسے اپنے بازودَ س کی كفت ممل كيار

كردو-كام ايما مونا جائي جوكوئى فائده دے-ميرى مانوتو تم ملك سے باہر نكل جاؤرة لئے بہت سے راستے کھل جائیں گئے'۔

"مك سے بامر؟" سلطان نے كى قدر حيران نگاموں سے اسے و كھتے ہوئے " ہاں ..... بیدایک بہترین عمل رہے گا''۔ سلطان سوچ میں ڈوب گیا، کین ففل وا فورا ہی اس کے خیالات کا سلسلم منقطع کردیا۔ "اگرسمندر کے رائے باہر نکلتا چاہوتو اس کا بندوبست میں دو چار دن میں ع

موں \_ اصل میں مارا یہ مال تم مجھ رہے ہو گے نا، باہر جاتا ہے اور ظاہر ہے قانونی ور ا نہیں جاتا۔ اس میں غیر قانونی ذریعے اختیار کرنے ہوتے ہیں، کیکن میں تمہیں <sub>ایک</sub> بتاؤں۔ یہ غیر قانونی ذریعے بھی قانون کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ با قاعدہ ایک شینگ کمنی جو مقامی نہیں ہے، ہارا رابطہ ہوتا ہے اور اس شینگ سمینی کے معاطع میں باہر کا اُ ساری ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ ہمارا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ مال کی پیٹیاں بنراہ بہنیادیں، وہ بھی اس وقت جب حارے یاس کوئی آرڈر ہو اور میں نے حمہیں بتایا تا ا بارہم ایک آرڈرسلائی کررہے ہیں۔ یہ ہمارے مال کی آخری کھیپ تھی جوہم نے یہاں ا ہے۔ مال کل دو پہر کو بندرگاہ تک چیج جائے گا۔ جہاز بھی جلد ہی کنگر اٹھادے گا کونکہ ا ساری لوڈ نگ ہو چکی ہے اور اس کی روائلی کی تاریخ بھی طے ہو چک ہے'۔ · 'گُذُ، مُرایک بات بتادُ ..... کاغذات وغیره کا کیا ہوگا''۔

لوگوں کو میمار بالے ملکی اور غیر ملکی سبھی لوگ جہاز کے مسافر تھے، بہت دیر تک وہ اس طرح کھڑا ڈھول بیٹا کرتے تھے، اب وہ ڈھول مچھٹ چکے ہیں۔ ہربندہ اینے لئے سب مچھ<sup>کر۔</sup> ہے۔سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو چر دوسرے کواور جب اپنے آپ کو دیکھنے گا بان ہے تو چر سیجھ لو کہ ہرمشکل کوآسان بنانے کی کوششیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں مسجو ہو نا میری بات''۔

آج کی دنیا میں انسانی زندگی کے لئے بڑی آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ پہلے لوگ الله

''یار! جہاز کا کیتان خودتمہارا ذمہ دار ہوگا۔ کاغذات بھی وہی تیار کرےگا۔ارے

'''یار کمال ہے،تم تو ایک فلاسفر نکلے..... پر ایک بات بتاؤ دوست! تم <sup>ے'</sup> ہوجائے گی' ۔ نصل دین منے لگا پھر بولا۔

'' سچ کہوں تم سے ..... میرا بھی ایک ماضی ہے، ایک کہانی ہے۔ بلاوجہ ا<sup>س دهند ک</sup>

''ایک عمر ہوتی ہے اور اس عمر میں انسان یقیناً دوسروں سے مکرا تا ہے، کیل کھی کج

ا بنبی کواپی مشکل میں شریک نہیں کرتا۔ میں معافی جا بتا ہوں اپنے اس سوال کی، اندر کے ایم کوایک کمھے کے اندر اندر تلخ کردیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر اندر کا نہارے لیم کھتا ہوں کہ انسان کے اندر

ن الله المرف بره ميا-المان ایج کیبن کی جانب چل پڑا تھا۔ جہاز کے عام مسافروں کی طرح اس نے پورا الداراك في اورات با قاعد كيبن اللك كيا حميا تقاراس كى حيثيت ايك معزز مهمان كى س المناخ استام آساتش بھی حاصل تھیں۔ جہاز کے کیبن میں اپنے بستر پر لیث کروہ نہ کہا ہیں سوچوں میں مم ہوگیا۔ بھی بھی وہ اپنے آپ سے بیسوال بھی کرتا، میں کہاں رابول اور کیوں جارہا ہوں، میں گھر سے کیوں بھاگا ہوں ..... ظاہر ہے ظفر محمود صاحب الله كا سامنا كريس م جوسائيس فيض بخش كى حويلى جلنے كے بعد انہيں پيش آئيس

إ امول طور يرتو مجھے ان كے اردگرورہ كر حالات كا جائزہ ليت ربنا جائے تھا اور ان كى رکن ہاہے تھی، لیکن یہاں وہی بدشمتی تھی۔ سائیں فیض بخش اگر حویلی جلنے کے واقعے کو رانداز کربھی ویتا تو خودظفر محمود صاحب اس سے وشنی کا اظہار کرتے اور صورت حال بری

نگر بوجاتی ..... بهرحال وہ اس بات کا بھی قائل تھا کہ تقدیر جو نی<u>صلے کرتی</u> ہے، وہی مناسب ات کے کھانے کے بعد وہ عرفے پر آگیا اور ریانگ کے قریب کھڑے ہوکر جاندگی

مبا کنوں کو دریتک دیکھتا رہا۔ کھلی فضاء میں خاصا سکون محسوس ہورہا تھا۔ اس نے جاروں ف نگیں دوڑا کی تو اندازہ ہوا کہ اس کی طرح دوسرے بہت سے مسافر بھی جاندنی کا الفارم بیں۔احاک اے اپن پشت پر دبی ربی سرگوشیاں سائی دیں۔ دو افراد باتیں ان میں ایک عورت تھی اور ایک مرد، اس نے سر گھماکر دیکھا تو ایک معے کے آ تر شازو سا ہوگیا۔ شام کے وقت سیرھیوں میں مکرانے والا بوڑ ھاشخص ایک بہت حسین المرائع التي المقلَّو من مصروف تها، مكر اس لزكى كو د مكية كرنه جانے كيوں سلطان كو حيرت كا بٹر برجنکا سالگا۔ وہ سیاہ برقع میں ملبوس تھی، لیکن اس کے چبرے سے اٹھا ہوا نقاب شرالول كودعوت نظاره دے رہا تھا۔ ايك لمح كے لئے اسے ايما لگا جيے وہ كى مافوق ائت التي كود كيور با مو- بيه التي التي تجرب كے نقوش سے پية نہيں كيا لگ رہى تھى۔ بہت

طرح کی مکریں بے شار حادثوں کا باعث بن جاتی ہیں'۔ اس نے جیب سے چشم ال آتھوں پر چڑھایا اور بید چشمہ لگانے کے بعد وہ اور بھی پُروقار نظر آنے لگا۔ اس کی شخصیہ ایک مقناطیسیت تھی جے ایک لمح کے اندر اندر سلطان نے محسوس کیا، وہ بولا۔ ''میں اس جلد بازی پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت جاہتا ہوں''۔ سلطان

بوڑھے نے اپنے سفید بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا اور پھر مسکرا کر بولا۔

''نو براہلم یک مین! نو براہلم'۔

آ گے قدم بڑھائے اور اچا تک ہی اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا۔ ''تم پھر جلد بازی کررہے ہو دوست! میرے جسم سے نگرا کرتم نے جو تکلیف مجھے؛ ہے، میں اس کے لئے تہاری معذرت قبول کرتا ہوں مگر کچھ دریتو رکو، اتی جلد بازی جم

جب وو انسان آبیس میں ملتے ہیں اور کوئی تم سے قربت حابتا ہے تو تھوڑا اس کو دت ا جاہے اور جب بڑے اچھے محاورے کے ساتھ ہم لوگ یہ بات کہہ کے ہیں کہ ہم ایک ہ کے سوار ہیں ۔ کیا خیال ہے، ہے یا تہیں؟" سلطان سمجھ گیا تھا کہ بڑے میاں تھوڑے سے جھکی ہیں اور باتیں کرنا جاہتے ہیں سلطان کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی، اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرانے لگا۔ آئی تز

فطرت کو تھوڑی می لگام دینا بے حدضروری تھا،اس نے کہا۔ "بے مدشکریے"۔ ''گڈ،ابتمہارے چبرے پر جو کیفیت نظر آرہی ہے وہ بتاتی ہے کہتم میری قرب مطمئن ہو۔ کیا میں تم سے ایک سوال کرسکتا ہوں؟'' ''جی فرمائیے''۔سلطان بولا۔ " تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے، جب مجھ سے نگرا گئے تھے۔ کیا تم کسی <sup>وزی المن</sup>

."جی، بالکل درست ہے لیکن آپ کے خیال می*ں کیا میں* آپ کواپنی الجھنیں <sup>بڑاٹا</sup> " مھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تہارا لہج کسی قدر تلخ ہوگیا ہے۔ ظاہر ہے، کوئی بھی ایک

دریتک سلطان اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے زہن کے کسی گوشے میں اس لاکی کا نتش ر

"آپ سگریٹ کیول نبیل پیتے؟"

تھا،لیکن وہ کون ہے اور کیا ہے، یہ اسے بالکل یادنہیں آرہا تھا۔ایک عجیب سی کریداس کے میں پیدا ہوگئ اور ایک کمے کے لئے اس نے سوچا کہ بوڑھے سے تو اس کا تعارف ،

آگے بڑھ کراہے دکھیے اور معلومات حاصل کرے کہ آخر میلزگی اس کے ذبن کے کوا جے میں پوشیدہ ہے۔ ابھی وہ یبی سوچ رہا تھا کہ بوڑھا ریانگ سے ہٹ کرسٹر حیول کی ا

چل بڑا۔اس کی ساتھی اوک نے اپنا چبرہ نقاب سے ڈھک لیا تھا،لیکن اس کے چرے

نقوش کویا فضاء میں تیررے تھے۔ ایک عجیب سا اندازتھا، وہ سیرهیوں سے نیچار کر ان ہے۔ آپ پیس اورغور کریں تو آپ کو اندازہ ہوجائے گا کہ تنہائی ہو،سگریٹ ہو، خاموثی

ہے اوجھل ہو گئے ،کیکن نہ جانے کیوں سلطان کوایک عجیب سااحساس ساکت کر چکا تھا۔ آز

لڑکی کون ہے وہ تو اپن محبوبہ ہے ہیہ کرآیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے اور دھمکی بھی رہٰ ہی

اگر اس نے کسی اور کو زندگی کا ساتھی بنالیا تو اس کا ساتھی زندہ نہیں رہ کیے گا۔مہرالنار! بارے میں اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ اسے حابتی ہے بانہیں، کیکن بہر حال وہ اے خرورہا

تھا..... بہت ور تک نہ جانے کیے کیے خیالات اس کے دل کے دروازے پر وتک و

سلطان ریانگ سے تک کرسمندر کی لبروں کو دیکھنے لگا۔ ان لبروں میں اے نہ جان مرے تعارف حاصل کرلیں'۔

کیا نظر آر ما تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ آسان پر چاند کھلا ہوا تھا اور جاندنی دہاں ا لوگوں کے قدم روکے ہوئے تھی، کیونکہ تاحدِ نظر پھیلے ہوئے سمندر کے نقوش اس قدر میں رہے تھے کہ بیان سے باہر ہو، اچا تک ہی وہ چوتک پڑا۔ کسی نے عقب سے بوچھا تھا۔

آبال ..... لا بهور لا تعداد روایتوں کا امین''۔ "سوری سر، کیا آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ میرا لائٹر شاید بھیگ کیا ہے"۔

ر آپ کہال کے رہنے والے ہیں؟"

"کمز"-سلطان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ 

"سلطان"-اس نے جواب دیا۔

الراناكا كاروبار چونكد برصغير مين برطرف جيلا مواج، اس لئے مين في اپني ربائش لا مور لرم گی۔ ہم لوگ یعنی میں اور میرے اہلِ خاندان اردو ہی بولتے ہیں۔ویسے انگریزی اور نے اچھی طرح سکھی ہے۔ کیا خیال ہے، اگر ہم جہاز کے ریستوران میں بیٹے کرعدہ پئل تو گفتگو کرنے میں مزہ آتے گا۔ ویے ایک سوال اور کرلوں آپ ہے کہ آپ

سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ ماچس اس کے پاس نہیں تھی۔اس نے بلٹ کرمعذرت آمیز کہے تھا ''معافی حابتا ہوں۔ میں سکرنی نہیں بیتا''۔ وہ تحص جواں کے پیچیے کھڑا ہوا تھا،اپنے بھیکے ہوئے لائٹر کو جھٹکنے لگار پھرال

'' ذرا بے احتیاطی ہے کھڑا ہوا تھا ..... یانی کی ایک تیز لہرنے چھینٹے اڑا گ<sup>و ہم</sup> بھیگ گیا۔ وہ بار بار کلک کلک کررہا تھا اور سلطان اس کے چیرے کو دیکھنے کی کوشش کررہا اچا کے ہی لائٹر جل اٹھا اور اس محف نے ایک خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپی سگر ب

پهرمسکرا کرسلطان کو دیچمتا بوابولا۔

ال كرة بسكريث كيول يمية بيل؟"

'کولمن کی بات کررہے ہیں آپ؟''

ارات جانتے ہیں کرسمندری سفر کس قدر اکادینے والا ہوتا ہے۔سگریث ایک بہترین

"بی ....اور کوٹین کا زہرساری ونیا میں تتلیم کرلیا گیا ہے"۔

"وری گذ .....میرے خیال میں سگریٹ تنہائی کا بہترین ساتھی ہے اور ویسے بھی میں تنہا

الب عاداات الي بوت بي جوجوابا كم جاكة بين بن آب سي يوجها

و آب کو یوں لگتا ہے جیسے آب اپن کس محبوبہ سے مدھم سر کوشیوں میں باتیں کررہے ہیں'۔

'بالکا ٹھیک کہا آپ نے اور یہ زہر یکی محبوبہ خاموثی ہے آپ کے سینے میں خنجر اتار

آپ فوری جوانی کارروائی کے ماہر ہیں۔ میرا نام سمیل ہے، کیوں نہ ہم لوگ ایک

آپ کا پروقار انداز آپ کو سلطان ہی ظاہر کرتا ہے۔ ویسے میراتعلق لاہور سے ہے،

ں، میں فلنفی بالکل نہیں لیکن خوش قسمت ضرور ہوں .... زندگی کے سفر میں، میں اللہ جاز کے سفر کی بات نہیں کرریا۔ زندگی کے سفر میں اگر ایک دوسرے کو سیجھنے والے ا میں تو کیا ہی عمدہ بات ہوتی ہے۔ میں کیا بتاؤں تہمیں ایک عجیب وغریب

فریری ذات سے وابستہ ہے ۔۔۔۔ کاش میں تمہیں وہ کہانی ساسکتا''۔

"كيا مطلب؟" سلطان في سوال كيا-

"بن میں یہ کہدر ہا تھا کہ محبت ایک عجیب وغریب نے ہے۔ میرے لئے بھی آیک لمحہ أبب میں نے سوچا کہ محبت کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ آہ کیا بتاؤں میرے ن كه من كيس الجهن كاشكار مول - خير جهورو الجهي مارا واسطه بهت مخقر ہے۔ ويے ر بارے می میرا بداندازہ ہے کہتم نے یقینا مجت کی ہے۔اب اپن محبت کے سلسلے

نہیں کا میابی ہوئی یا نا کا می ، بیہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا انداز ہ ہے کہ تمہارے ول میں ، کے پودے ضرور پروان چڑھے ہیں۔ تمہاری محبت کا کیا ہوا،تم کہال جارہے ہو، تمہارا بالا ب؟ يه بات ميرے علم ميں نہيں ليكن ميں كوشش كروں گا كه اس سے واقف

کراتے ہوئے کہا۔

"تماری آنھوں میں سرخ ڈورے کھنچ گئے ہیں اور میں تم سے ہر قیت پر دوی رکھنا الله اورایک دوسرے کے ساتھ دوئ رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک المحاجات، اس لئے اب ہمیں اٹھ جانا چاہئے''۔ وہ اٹھا تو سلطان بھی اس کے گاٹھ کیااور پھر دونوں ریستورانوں سے باہرنکل کراپنے اپنے کیبن کی جانب چل پڑے۔

ظر محروداتی ایک صلح بُو انسان تھے، پہلے تو کافی دن تک اس کے ہرکارے اور خود شکور ا جوار کی آباد یوں میں اور دور دور تک سلطان کو تلاش کرتے رہے تھے، لیکن انہیں اس لم كونك كامياني حاصل نبيس موئى \_ ادهر فيض بخش كواس كے ساتھى اطلاعيس ويت رہے لراور فور واقعی ان کے لئے بڑے اچھے ٹابت ہوئے تھے کہ وہ ان ودنوں کے درمیان ملی رب ملی روز اس سے برے ہے۔۔۔ ملک کی کوش کرتے رہے تھے، لیکن جب سلطان کا کوئی پیتنہیں چلاتو ایک دن سائیں

"ووتنها مل جائيں تو تنهائهيں رہتے آئي، جم اپني تنهانی دور كريں '۔ وہ سلطان کو ساتھ لے کر اوبن ایئر ریستوران کی جانب چل پڑا۔ریستوران م خاصی رونق تھی۔ وہ دونوں ایک میز کے گرد جیٹھے تھے اور کافی طلب کرلی۔تھوڑی در م

" إل" \_ سلطان في جواب ديا وه قبقهه ماركر بسا اور يهر بواا -

سردد ہوگئ اور سہیل اس سے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سہیل کے بارے میں ا بیانداز ہو گیا تھا کہ وہ خاصا شاطر اور تجربے کارآ دی ہے۔اس کی باتوں میں بری م

اوراس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دنیا کے بارے میں اس کی معلومات لامحدود ہیں تھوڑی بعداجا تك اس في سوال كيا-

"ایک بات بتاؤ سلطان"۔ سلطان اس کی جانب متوجہ ہوگیا تو وہ کافی کے گوز

"مم نے زندگی میں محبت کی ہے؟" سلطان کے ہونٹوں پر مدھم می مسراہ م اس نے کہا۔

"اس بات كو مي ول سے تعليم كرتا مول كه تم مجھ سے زيادہ تجرب كار بو- نم سامنے کچھ بولنے ہوئے مجھے اپنے الفاظ برغور كرنا جائے، ليكن كبدوي مي كولى برا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہوجاتی ہے۔ یہ ایک تھیتی ہے جو دلوں کی سرز مین پرخود را

کی مانند بروان جڑھتی ہے'۔ 

میرے سوال کا جواب میں ہے۔ میں تو تم سے براہ راست یہ یو چھ رہا ہوں کہ کیا ے محبت ہوئی ہے یا دوسرے الفاظ میں تم نے کسی سے عشق کیا ہے؟ ویے میں مہم بتا تا چلوں کد محبت سے میری مراد وہ محبت نہیں جو ماں بیٹے، بہن بھائی اور باپ سے اللہ

بلکہ میں اس محبت کی بات کررہا ہوں جوروح کے ویرانوں میں تمنا کے بھول کھلالی ج سلطان منس بردا اور بولا۔

''ہم دونوں محبت کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے جار کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اچھے الفاظ نبیں تلاش کررہے؟ ویسے تم بھی معلوم ہوتے ہو''۔

، الكل في كتب بوية كر بولوكيا كرنا جائب، كے اغواء كرو كے تم؟'' "فنورے، میں نے ظفر محمود سے کہد دیا ہے کہ اس کی حویلی کی جگد اصطبل بالن . کُی مجمی آیک" غفورے نے کہا پھر بولا۔

وچرىددكر"-

رہتم عمران ظفر کو لے جاؤ۔ اس وقت بھی وہ گوٹھ علی میں باغ کے اندر موجود ہے۔ ایک

ورا کے ہے، تو بے فکر رہ میں خیال رکھوں گاد بات صرف اتن سی ہے کہ ان دونوں کے

يران فوزير تصادم تبيس مونا جائے"۔

"می تواس کے لئے ہی کوشش کررہا ہوں" \_شکور نے کہا..

"اور میں جھی"۔

"ویے میں تجھے تادوں ففور، یہ میری تیری ذاتی بات ہے۔ سائیں ظفر محود بھی بہت ہنان ہے۔ ہم لوگ چے چے پر اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کیکن وہ لڑ کا بہت حالاک

عدباتی الوكول سے كبيس زيادہ"-

"بال به بات تو میں جانتا ہوں"۔ بہرحال شکور کی ذمه داری تھی که وہ اس بات كاعلم کل کو فہ ہونے دے اور جب عمران ظفر کے ساتھی جو گوٹھ علی میں سندھڑی آموں کے الأمي مقيم تھے۔ انہوں نے آ كر اطلاع دى كدا جاتك ہى كچھ نقاب بوش آئے اور عمران ظفر ا پر کر لے گئے تو حویلی میں کہرام میج گیا اور ہر طرف شور وغوعا ہو گیا۔ظفر محود کی ہوی

ا اُکا میرے باغ میں آگ لگ گئی۔ میری مجلواڑی کے دو پھول ٹوٹ مجئے۔ سلطان

ل طرح عائب ہوگیا اور عمران ہائے ہائے ..... ' ظفر محمود نے شکور کو ہدایت کی کہ تیاریاں الكرابين فيف شاه كے ياس چلنا ہے۔ شكور جانتا تھا كه ظفر محمود كا ذبن اس طرف جائے ئے بہرطال میر بڑے کھن کمحات تھے۔ سائیں فیض شاہ اپنے خیمے میں ہی موجود تھا۔ البیتہ اس

ا الله خاندان وہاں سے مطلے گئے تھے۔ ظفر محمود کو دیکھ کرفیض شاہ نے طنزیہ انداز میں گردن ا أُوُ ظَفِر سائيں آؤ، کہو کیے ہو؟''

مجيا ہول تمهيں معلوم بے فيض شاد ميں تم سے ايك سوال كرنا جا بتا ہوں'۔

اب اس کام کا آغاز کردینا حابتا ہوں میں''۔ "سائيس فيض شاه، آپ بهت دن سے ان حيمول ميں ره رہے ہو۔ ساحان ج موطلا ہے کہ کیا آپ کے رہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سائیں میں آپ سے إز

جہ ہے ہوں ہے۔ کا ارادہ کر کے گیا ہے'۔ کے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں ہیں ہے کا ارادہ کرکے گیا ہے'۔ کے کا درخواست کرتا ہوں کہ یہاں نہیں تو کسی بھی گوٹھ میں آپ کی بڑی جائیدادیں بھی ان ہے کہ اور میں ان کے گیا ہے'۔ ہیں۔آپ اینے خاندان والوں کوادھر پہنچادؤ'۔

" فیک ہے، میں ایا ہی کرتا ہوں مگر مجھے ایک کام کرنا ہے ففورے"۔

" ظفر محمود كے سى ايك بيٹے كو بى اغوا كركے لے آؤ۔ ہم اس كے بل پرظفر محور

كريں گے كه وہ اپنى حويلى گرادے اور وہ جگه ہمارے حوالے كردے۔ بيرمبراحكم ے. ''آپ کا تھم سرآ تھوں پر سائیں، ایبا ہی ہوگا'' یففورے نے کہا اور اس نے کج طور برایخ بھائی ہےمشورہ کیا تو شکور نے کہا۔

''غفور، کیا خیال ہے تیرا سائیں فیض شاہ اس کے بیٹے کو مار ڈالے گا؟'' ''فیض شاہ اس طرح کا آدمی ہے تو نہیں مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ گئ

خطرناک ہے۔اگر اس کا د ماغ پھر ہی گیا تو کوئی کیا کرے گا؟" "إلى يوتو بي سورورى على المنا حابع؟ ميرك لئے تو يه ضرورى عكر، نیف شاہ کے علم کی تعمیل کروں اور میں نے جو تھے سے بات بتائی ہے تو تو مجھ ردع اور دورو کر کہدر ہی تھی۔ پی شکورے ..... چاہے بعد میں تو واپس اس لڑکے کو حاصل کر لینا''۔ شکورا کسی سوچ می

گیا، پھراس نے کہا۔ ''ٹھیک ہے، یہ بات چونکہ تُونے مجھے بتادی ہے اس کئے میں تیراراست<sup>نہیں</sup>'' کیکن ایک ذمہ داری میں تیرے اوپر لگاتا ہوں، جسے بھی اغواء کرے ا<sup>س کی زند</sup> نقصان مہیں بہنچانا۔ جاہے بعد میں ان لوگوں کا جوبھی مسکلہ طے ہو'۔

''نقصان یون نہیں ہنچے گا کہ سائیں فیض شاہ کے بارے میں اتنا جا<sup>نیا ہوں</sup>' وڈریہ ضرور ہے مکر ظالم نہیں ہے۔ برا تو ہوا ہے اس کے ساتھ، ظاہر ہے سے دولت میں ای ساکھ پر جیتے ہیں۔ ساکھ ختم ہوجائے ان کی تو کیارہ جاتا ہے ان کے پا<sup>س؟'</sup> ابس چل پڑا۔ فیض شاہ کے چیرے پر ایک نفرت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔

多多多

مندر کے سینے پر روال دوال زندگی ملطان کے لئے ایک انوکھا تجربہ تھی۔ ویسے تو اں کے ذہن پرمسلسل بلغار کئے رکھتے تھے۔موچنے کے لئے اب تک کی زندگی کے ہے۔ نفی دانعات موجود تھے، لیکن اس رات اس کے ذہن پر جوشکل سوار رہی، وہ اس پُراسرار

و المار بوسکتا ہے، لیکن میار کی اس کے ذہن کے نہ جانے کون سے جھے کو چھورہی

نی بیات ملطان کو مجھ نہیں آر ہی تھی۔ اسے مسلسل بیا حساس گھیرے ہوئے تھا کہ کہیں نہ الله ال الله عند الله كل ملاقات مولى ب اور وه اس سے سى طرح مسلك رہا ہے۔ الله

کے چرے کے اجنبی نقوش اور خود اس کی اپنی محویت اس پر ایک اضمحایال ساطاری کئے ہوئے لدرات کے نہ جانے کون سے جھے میں نیند آگئی۔ پھر صبح کواس نے ناشتہ اپنے کیبن میں

الااواس كے بعدلباس تبديل كر كے كيبن سے باہر نكل آيا۔ جباز كى يه زندگى اس كے لئے

الراجي تھي اور حيران كن بھي۔ اس نے سمندري سفر كے بہت سے واقعات سے تھے، ليكن ''وہ ہی باتیں ہیں سائیں ……آپ اگر اپنے بیٹے کے اغواء کی بات پولیس کو ٹالم ارد فودا کیسمندری سفر سے گزر رہا تھا۔ جہاز کے بارے میں اسے نکم ہوگیا تھا کہ یہ پہلے

المن جائے گا، اس کے بعد وہاں سے کہیں اور۔ بات صرف اینے وطن سے نکنے کی تھی، کوئی

الك محافظ جائے تو اپن زندگی كے بارے ميں سوتے - عرشے پر ايك جگه كھڑے بوكروه ر مرار کی بھری ہوئی موجوں کو و کیھنے لگا، پھر اچا تک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس لاً رُون کوچوکر دیکھا ہو۔ ایبا کون بے تکلف انسان ہوسکتا ہے جواس کے ساتھ اس طرح کا

المال کا مذاق کرنے والے کووہ پیند بھی نہیں کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس ا کیک آب کرانی وحتی فطرت کو سلایا تھا۔ کوئی بھی لمحہ اس کی فطرت کو جگانے میں کامیاب

اتمامکن اس نے بلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ لوگ موجود تھے لیکن اس ساتنے فاصلے پر کہ کسی کے اپنی گردن کو چھونے کا وہ تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔

ملٹان کی نگاہ اس بوڑھے مخص پر پڑی جے اس نے گزشتہ روز اس لڑکی کے سیاتھ دیکھا اس افت بھی بوڑھا اس سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھا اور لڑکی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس افتمب الناہوا تھا اور اس کا شفاف چیرہ اور غزالی آئیس سمندر کے نیلگوں پانی پر جمی ہوئی

''ہاں سائیں بولو'۔ "م بھی بال بچوں والے آدمی ہو ہمارے تمہارے جھگڑے بچوں تک تو نہیں پینے "ہماراتمہاراتو کوئی جھگڑا ہی ہیں ہے سائیں۔تمہارے بیٹے نے مجھے جورد بر<sub>سان</sub> پہنچائے ہیں، وہیں سے جھڑے کا آغاز ہوائے'۔

''سائیں فیض شاہ، آپ سلطان کو تلاش کرو ..... اے سزا دینے میں، میں بھی ساتھ رہوں گا۔میرے دوسرے بیٹے کو کیوں آپ نے اٹھوالیا؟'' فیض شاہ نے ایک اِ ميجه سوحياً بجر بولا۔

'' دیکھوسائیں، بات اصل میں ہے ہے کہ ہم نے بولیس کی مدونہیں لی، حالانکرا سامنے ہی پولیس آئی تھی ہارے پاس۔ بات ضرورت سے زیادہ مجرّ جاتی، اگر اب ہم

خود ہی کر لیتے ہیں تو بیزیادہ اچھا ہوگا .....ابھی میں آپ کو بولوں ظفر شاہ صاحب کرآ حویلی خالی کردو مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا۔ میں نے آپ کو بول دیا کہ وہاں میر۔ بندهیں کے، اصطبل بناؤں گا میں .... بدمیرا فیصلہ ہے'۔

''کیا یہ بات مناسب ہوگی، کیا اس طرح میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤلا

میں انکار کردوں گا۔ آپ اسے تلاش کرو کے، کین نہیں کر پاؤ گے۔ بات صرف ایک ا

'' محمیک ہے، مگر میں ایک بات تم سے کہوں، مجھے تین دن کی مہلت دو۔ میں <sup>نہج</sup> کا جواب دوں گا''۔

''ٹھیک ہے سائیں، آپ جواب دو۔ ہم انتظار کریں ہے''۔ ٠ "مير ، بيغ كوكوئى تكليف نهيس مونى جائے".

" د مبیں ہوگی سائیں، پر ہم بھی آپ سے ایک بات کے دیتے ہیں۔ بولیس کی کی ضرورت مبیں۔ اسے تلاش بھی مت کرنا اگر اس کو تلاش کرنے والے وہاں بھی جی

ہم انہیں مار دیں کے اور ہم نہیں جائے کہ ہمارے درمیان لال کھیل ہو۔ سمجھ رہے کھیل نہیں ہونا چاہئے ، در نہ مرتے ہی رہیں گے، تہارے اور ہارے آدی'۔

"ایا تبین ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں" ففر محمود نے کہا ادر اس

ان کی اس کی جو او کہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے ان کی میں میں بڑی شخصیت ہے ان اس کی میں بڑی شخصیت ہے ان اس کی میں تھیں۔ پھر نہ جانے کس طرح اس کی نگاہ سلطان کی جانب اُٹھ گئی۔ اس نے ایک ا المروفيسرسوس بي والمجيب سانام تفاء ملطان كو حرت مولى - نقوش تبدیل کرایا اور پھر قدم قدم آگے بوصنے لگی۔ بوڑھا بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ما ہوئی نگاہوں سے اسے ویکھا رہا۔ اس کے ذہن پر ایک بوجھ طاری ہوگیا تھا۔ کل ال ر پر بیرهال اس نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔

"اور ساؤ مین کسی کام کے سلسلے میں جارہے ہو؟"

"إن....ظاهر ب "ناؤ کے نبیں؟"

"مبل انی معلومات، ایک دوسرے تک بہنچاکر اگر فائدہ حاصل ہوسکتا ہے تو تھیک

ے ورنداتا کافی ہوتا ہے چیا سومن کد ایک دوسرے سے عام با تیل کریں'۔ سومن بے

انیار عرایزا، پھراس نے کہا۔ "اور مجھے یہ و کی کرخوش ہوتی ہے کہ تمہاری بے شار عادتیں تمہارے باب کی عادتوں

ے لئی جلتی ہیں، وہ بھی تمباری طرح ولیر اور مہم جو انسان تھا اور جس بات پر اڑ جاتا، اس کو

"ظاہر بے چیا سومن، بیٹے کی عادتیں باب سے نہیں ملیں گی تو اور کس سے ملیس گی، ۔ "اوك ..... ثايرتم سے واكنگ بال ميں ملاقات مواور ميرے ساتھ كچھ معزز خواتين

الله امد ہم كوئى خيال نبيل كرو كے "\_ بوڑھے نے آگے قدم برھتے ہوئے كہا۔ "بين، بركز نبين" \_ پر سلطان اور سبيل وہاں سے آگے بردھ گئے ۔ باقی وقت دونوں

<sup>ئے ہاتھ</sup> ہی گزارا تھا۔ ڈائننگ ہال میں بھی دونوں ساتھ ہی تھے۔ سہیل بار بار سلطان کو المِيْ لَكَا لَقَادِ وَالمُنْكَ بِإلْ مِن بِيشِي بِيشِي اس نِي كِهار

'' دوست یقین کرو، میں سرِ راہ دوستیاں کرنے کا قائل نہیں، کیکن اگر کوئی شخصیت مجھے چۆرگرنی ہے تو میرا دل حیابتا ہے کہ اسے دنیا کی ہرخوشی دے دوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ المزادة كوئ بوئ ريخ ہو۔ ديكھوميري جان! زندگي سے فرار اچھي علامت نہيں ہے۔ النال سے سراری کا اور اگرتم نے اس سے بیزاری کا اور اگرتم نے اس سے بیزاری کا اور اگرتم نے اس سے بیزاری کا

الباركياتو وهتم سے زياده بے رحم بوتی ہے، وه تمهيں كيلتى بوئى گزر جائے گى اور تم وقت كى المتر ماضی کے نشانات و حونڈتے رہ جاؤ گے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم کسی شدید دہنی دباؤ

اندهیرے میں ویکھا تھا مگر آج ون کی روشی میں اے دیکھ کراس کی کیفیت اور زمان ہوگئ تھی۔ اس کا سارا و جود مصحل ہوگیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دل پر منوں بوجہ اُر ا میا تک ہی سہیل اس کے پاس پہنچ گیا۔اس وفت سہیل ایک بہت ہی عمدہ لباس میں ا اور بهت جاذ ب نظر لگ ر ما تھا۔ ووہلو ..... يہلے ميں نے تمہارے كيبن پر ويكھا۔ ميں نہيں جانتا تھا كہتم ميم في

عادی ہو۔ پھر میں تہیں تلاش کرنے یہاں آگیا''۔ «بهلوسهیل.....کهورات کیسی گزری؟<sup>"</sup> ''بہت اچھی .....اصل میں زندگی کے بارے میں میرے پچھاصول ہیں۔ میں ا

بہت قریب ہے ویکھنا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوں، مگر مجھے معاف کراہ دوست، کل بھی تمہاری کیفیت کچھالیی ہی تھی۔ تم مجھے کچھ بچھے سے نظر آرے نے است - سند میں تمہاری کیفیت کچھالیی ہی تھی۔ تم مجھے کچھ بچھے سے نظر آرے نے است

تمہاری شخصیت پر تبھرہ کرنے کے لئے معافی جاہتا ہوں، کیکن بات وہی ہے، اگر کواُلٰ کا ر کچیں رکھتا ہے تب ہی اس کے بارے میں غور کرتا ہے، آؤ آگے بوضے ہیں'۔ ''میں تمہاری دوسی کی قدر کرتا ہوں سہیل''۔سلطان نے کہا، اس وقت اس نے کو دیکھا.....اٹر کی اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھی ،لیکن بوڑھے کے اندازے بو<sup>ل گ</sup>

جیسے وہ تیزی سے سلطان ہی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سلطان حیران رہ گیا۔ نہ جا<sup>نے اہا</sup> ے کیا کہنا جا ہتا تھا،لیکن بوڑھا سہیل کی جانب متوجہ ہوا اور اس نے کہا۔ "بيلو مائى ۋيئرسهيل.....تم اس جهاز پر کهان؟"

"ارے چیا آپ یہاں کہاں؟"

"جرت کی بات ہے، دنیا بہت وسیع ہے میرے بجے۔ میں كيسليل ميس يمن جاربا مول ..... مرتم ؟"

''میں بھی بمن جارہا ہوں .....آپ سے یہاں ملاقات کی بالکل امید نہیں گ<sup>ا'</sup> خوشی ہور ہی ہے مجھے۔ ان سے ملئے ، یہ میرے دوست سلطان میں اور سلطان کا ا

کا شکار ہو''۔

''شاید سسکین براہ کرم سسبجھ سے اس وبنی دباؤ کے بارے میں پوچھانہیں'' بہرحال کھانے کے بعد کانی پیٹے ہوئے بہت سے موضوعات پر بات چیت ہوئی لمحے کے لئے سلطان کا دل چاہا کہ وہ بوڑھے پروفیسرسومن کے بارے میں معلومات کرے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ابھی بیرمناسب نہیں سمجھا تھا۔

دوپہر کے بعد وہ اپنے کیمن میں واپس آگیا سہیل اپنے کیمن میں چااگیا تھا، کیا اللہ کول نے سینے پر بہتی ہوئی یہ بہتی ار الوگوں نے طے کیا تھا کہ شام کو ملا قات کریں گے۔ سمندر کے سینے پر بہتی ہوئی یہ بہتی ار وقت ایک خاندان کی حیثیت رکھتی تھی۔ چا ہے آپس میں شناسائی ہویا نہ ہو۔ بہر حال جب عرشے پر پہنچا تو اس نے پر وفیسرسومن کو دوخوا تین کے ساتھ ریانگ کے قریب ریکا سمندر کی دکش ہواؤں سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھا عور تیں ہیں۔ سب کا انداز کچھ ایک جیسا ہی تھا۔ ابھی سلطان نے ادھر دیکھا ہی تھا کہ سہیل اس کے پاس پہنچ گیا۔

''ہیلو ڈیٹر! میں اس بار پھر تمہارے کیبن کی جانب سے ہوتا ہوا آرہا ہوں۔ ہم سوچا کہ شاید ابھی تم کیبن سے باہر نہیں نکلے ہوگے۔ اوہو ..... یہ پروفیسر سوئ بھی موجو کیوں نہ اس سے فاصلہ اختیار کریں کیونکہ اس وقت وہ دوخوا تین کے ساتھ ہے''۔ چنانچ ایک ایک ایسی جگہ رک گئے جہاں سے سارے جہاز کے عرفے کا نظارہ ہورہا تھا۔ سوئن ادرا ساتھی عورتیں سیاہ برقعوں میں ملبوں تھیں۔ سلطان نے محسوں کیا کہ سہیل بار بار غیر اراد پر بوڑھے سوئن کی جانب دکھے رہا ہے۔ اس وقت اسے ان خوا تین کے بارے میں بھل پر بوڑھے سوئن کی جانب دکھے رہا ہے۔ اس وقت اسے ان خوا تین کے بارے میں بھل کو پیری کا اظہار ہورہا تھا، مگر پروفیسر اور اس کی ساتھی لڑکیوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا، لیا انہازہ نہیں تھا، لیا ہوں ہے ایک عورت نے بیٹ کر ادھر دیکھا۔ اس وقت اس کے چیر۔ نقاب اٹھا ہوا تھا۔ ایک لیے کے لئے یوں لگا جیے اس کی آنکھوں میں آسانی بجلیاں کو انہاں ہوں اس کے دیکھنے کے انداز نے یہ بتادیا کہ وہ سلطان اور سہیل کی اس دلچین سے نہیں، لیکن اس کے دیکھنے کے انداز نے یہ بتادیا کہ وہ سلطان اور سہیل کی اس دلچین سے نہیں، لیکن اس کے دل جاہا کہ اس کے قریب بہنج جائے اور بہت قریب سے آگی ہو۔ اس کا دل جاہا کہ اس کے قریب بہنج جائے اور بہت قریب سے اسے اس کی آواز اُنھری۔

الرول دیر، میں ذرا پروفیسر سے ملنا جابتا ہوں .... تم يہيں ركو سميل آ كے بردھ روں اور سلطان پریشانی کے انداز میں سوچتارہ گیا اور سلطان پریشانی کے انداز میں سوچتارہ گیا نی کرتے رہے۔اس کے بعد دونوں عورتیں، بوڑھا اور سہیل وہاں ہے آ گے بڑھ مجے الله الله المرهبول من غائب مو كئے - بهرحال بدايك عجيب وغريب صورت حال و اس کے بعد سہیل سے سلطان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سلطان پر ایک عجیب سی ال الماري ربي محى - وه الني آب كوشرمنده كرر ما تفا-الني آب كويه يقين ولاني بُش ررا شا کہ اس کا تعلق اس او کی سے نہیں تھا۔ یہ کون ہے، کیا ہے اور اس کے خواس ر بھائی ہوئی ہے؟ بیس جھ میں نہیں آر ہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت ای طرح گزر گیا۔سہیل، ل كىبن ميں بھى نہيں آيا تھا۔ رات كوكوئى ساڑھے دس بجے كے قريب جب سلطان كو ں نے آگھیرا تو وہ با ہرنگل آیا۔عرشے پر اس وقت اکا دکا سر پھرے ہی گشت کررہے تھے، الناه من خاصی شندک بھیل گئی تھی، اس لئے سلطان مھی ریسٹورن میں آگر بیٹھ گیا۔ لُالابت سے اس نے اینے لئے کافی طلب کرلی۔ وہ ملکے ملکے کافی کے کھونٹ اپنے لماالدنے لگا۔ اچا تک ہی ایک اجنبی شخص سہیل کے پاس آ کر بولا۔

"ملی بہال بیٹے سکتا ہوں، میرے دوست؟'' سلطان نے چونک کراہے ویکھا اور اشارے علیمی کا شارہ کیا۔ تب وہ شخص بیٹے گیا اور اس نے کہا۔

"مل جانا ہوں کہ تم بھی اسپانیہ کے دیوانے ہو، اسپانیہ جو اس جہاز پر سفر کررہی ہے۔

انہمیں دور دور سے دیکھا ہے۔ تم نہیں جانے، وہ ایران کی رہنے وال ہے اور اس نے

انٹول کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے۔ آ و، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے، مگر وہ کی

انٹول کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے۔ آ و، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے، مگر وہ کی

رائٹ سے نہیں نواز تی ۔ نہ جانے کتے لوگ اس کے عشق میں خود کثی کر چی ہیں'۔

مٹان حرت سے اسے دیکھنا لگا۔ یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے اگر اس لڑی کو دیکھ کر اس

نفت طاری ہوجاتی کہ دوسروں کو بھی اس کا اندازہ ہوجاتا ہے تو یہ تو بڑی شرم کی بات

نال طرح ناکا من اپنایا تھا اس نے۔ اس مشن کے لئے ہی اپنے گھر کو چھوڑا تھا اور اب

نبال طرح ناکام رہ جائے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس نے سوچا کہ اب وہ

نبار کی کوشش کرے گا، اس کے بعد وہ ریستوران سے اُٹھ گیا۔

多多多

الطان نے شاید خواب میں بھی نہ سوچا ہوکہ گھر سے نکلتے ہی اس کی زندگی ای

ر اللہ ہیں اور پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس یہ خیال دل میں تھا کہ زندگی کو اپنے ڈ ھب پر ریار قوم ہیں۔ سے مسلم میں سے میں میں سے اللہ میں تھا کہ زندگی کو اپنے ڈ ھب پر ریاد ا ریاد ایس کیا کرنا جائے۔ ہول کی عمارت کے مطابق اس کا کمرہ بھی اتنا ہی شاندار ایک کئے اسے کیا کرنا جائے۔ ہول کی عمارت کے مطابق اس کا کمرہ بھی اتنا ہی شاندار

ر این این این این موجود تقی ۔ پر این این این این موجود تقی ۔ الجور الله الما الموجائي أوريمي موتاب- جواني كى سركتي بر چز كوموم يحض برمجري بلی بار الطان نے سوچا کہ زندگی اتن آسان کہیں بھی نہیں ہے۔ بنتی آسان اپنے گھر ہے، کین جب اُونٹ پہاڑ کے آتا ہے تو صورتِ حال نا قابلِ قبم ہوجاتی ہے اور جر برکہ ی مار دیواری کے اندر تھی۔ دنیا کی ہر مشکلات سے فاصلہ تھا اور اپنے طور پر سوچنے کے لئے آتی ہے تو یا تو وقت گزر چکا ہوتا ہے یا چھر دوسرے عوامل پیدا ہوجاتے ہیں، ناکا میا ، بہی نہیں تھا، جبکہ ہوٹل کے اس کرے میں رہ کروہ بہت عرصے تک اپنی اس رقم پر گزارہ ا مایوسیوں کے۔ پیتنہیں یہ بچین کی زندگی کا معاملہ تھا یا نقشِ اول، نقش آخر کہ وہ مہرالنہا نی رسکا تھا۔ زندگی کو آ کے بردھانے کے لئے کیا کرنا ہوگا۔کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہرایت کر کے آیا تھا کہ وہ کسی اور سے رابطہ قائم نہ کرے۔مہر انساء کی طرف ہے بھی ار نی نام کے گہرے سائے سیاہی پھیلا رہے تھے۔وہ باتھ روم کی جانب چل پڑا اور دیر تک ا نی یزیرائی نہیں یائی تھی۔ بلکہ اگر غور کرتا تو حسان کے ساتھ اس کی نگا نگت مجھ زیادہ تی شکل میں صرف زور آوری سے ہی کام لیا جاسکتا تھا، لیکن اب وہ بیسوچ رہا تھا کہ باہر کی ان ہے اپنے جہم اور روح کوصاف کرتا رہا۔ بہت دیر تک کمرے میں وقت گزارا اور اس کے مداباں وغیرہ تبدیل کر کے ہوٹل کے وسیع ہال کی جانب چل پڑا۔ زندگی جو بھی رائے متعین میں اینے آپ کو ایسی حسین قریتوں سے دور رکھنا مشکل کام ہے اور پھر اس محف نے توالا ان ہے وقت خود بخو د ان سے روشنای کرادیتا ہے۔ ایک قبرستان سے لے کریمن تک کا ب دیوانگی طاری کردی تھی، جس نے اس پُراسرارلڑی کو ایک غیر انسانی مخلوق کہہ کر روشاں ً املے جواتھا۔ سارے کام منگامی طور پر ہورہے تھے اور بات ای سر کثی کی تھی جوال کے تھا، جبکہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں تھی، بلکہ پروفیسر سومن اب نگاہوں کے سائے آپا ار پران چھ رہی تھی اور جس نے اسے زئدگی کے سیدھے راستوں سے ہٹا کر میر ھے اس کی سہیل ہے بھی دوستی تھی اور اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ بہرہا م جراسوں پر مجینک دیا تھا۔ ہول کے بال میں ایک طرف آر سرا موسیقی کی تانیں اُڑا سارے معاملات بڑے سنسنی خیز کیفیت کے حامل تھے لیکن ایک بار پھر وہی وہی جنگا ملا ا قادوایک میز پرآ کر بیش گیا جواس کے لئے مخصوص تھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر لگا۔ جب جہاز کے الجن بند ہو گئے اور وہ لنگر انداز ہوگیا۔ پیتہ چلا کہ وہ لوگ میں اُگا ہیں۔ دوسرے مسافروں کی طرح وہ بھی اپنے سامان سمیت اثر گیا اور سہیل کا انظار کرنے الاس مجرا تف تھا جس نے اس حسین لڑی کے بارے میں کچھ الفاظ کمے تھے۔اس نے اس لیکن مہیل شاید پہلے ہی اتر عمیا تھا۔ یہ بڑی پریشان کن بات تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ انت فاصا مبذب لباس ببنا مواتها اور چرے سے بھی بالکل ای انداز میں نظر آرہا تھا۔ تب کی دوئق اس اجنبی ماحول میں بڑی فیتی ہے اور نیمن میں قیام کے دوران ا<sup>س کا رہ</sup>

"اکراجازت ہوتو میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا حیابتا ہوں''۔اس کے لب و کہجے مل کیک تھمراؤ اور وقار تھا۔ اس وقت فطرت کی ساری سرنشی ہوا ہوچکی تھی۔ ایک اجبسی ملک الرائبل شمریم ممل طور بر تنهائی کا جواحساس ہوسکتا ہے وہ تھا، جبکہ مقامی لوگ اہل زبان بھی ا بی تھادران کا ایناایک انداز اینا ایک کلچرتھا، چنانچہ سلطان نے بڑی خوش اخلاتی ہے اسے ,

بختے کا اثارہ کیا ادر وہ مخص اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ معانی جاہتا ہوں میں نہ جانے کیوں تم سے متاثر ہوگیا ہوں،مسٹر سلطان اور تہمیں حیرت

ہوجائے گی، لیکن پتے نہیں کیا مصلحت تھی کہ وہ بغیر ملے ہی چلا گیا۔ بہر حال وہ باہراً أُ ایک میسی ڈرائیورکواس نے کسی اچھے ہوٹل میں لے جانے کے لئے کہا میسی میں بھ پُرخیال انداز میں چاروں طرف و کیمتا رہا۔خیالات میں ابھی تک کوئی پیمتگی نہیں م<sup>می</sup> ساحلی علاقد کافی خوب صورت اور پُرسکون نظر آر با تھا۔اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا؟ ساحلی ہوٹل چلے اور میکسی ڈرائیور نے گردن ہلادی۔ سچھ کمحوں کے بعد ایک خوبھور<sup>ے:</sup> کے سامنے نمیسی رک گئی۔ عمارت انتہائی حسین تھی اور اس کو ایک زگاہ دیکھتے ہی ہ<sup>ارا</sup>، تھا کہ اعلیٰ درج کے ہوٹلوں میں سے ہے۔ یہ ہوٹل کافی مبنگا تھا، کیکن اس سے بال

ہوگی کہ میں تمہارے ماضی ہے بھی واقف ہوں ..... کیوں ہے نا جیرت کی بات'۔ سلطان فارز

ے اے دیکھتا رہا اور وہ سلطان کو اس نظریئے کے تحت کہ شاید وہ اس سے کوئی سوال کرے

ے گورنے لگا۔ ان نگاہوں میں نفرت کے انگارے سلگ رہے تھے۔ پھروہ اپنی جگہ

المان شدید الجھنوں کا شکار ہوگیا تھا۔ اس تخص کے الفاظ وزنی ہتھوڑوں کی طرح سر پر

جے۔ وہ پریٹان کن خیالات سے چھٹارا پانے کے لئے سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہے۔ اس کی نگامیں ایک بار پھر سامنے کی میز پر پڑیں اور اس نے وہاں بوڑھے ،اوپاک اس کی نگامیں ایک بار پھر سامنے کی میز پر پڑیں اور اس نے وہاں بوڑھے

م ہن کو دیکھا جواس کی طرف شناسا نگاہوں سے دیکھر ما تھا۔ نہ جانے کیوں سومن کو دیکھ ر ایان کے ہونؤں پر ایک شکفتہ ی لہر دوڑ گئی۔اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا

رانی مزبرانے کی پیشش کی، لیکن سلطان برنہیں دیکھ سکا تھا کہ دوسری طرف سے سہیل بھی فے کے ساتھ ساتھ چلا آرہا ہے۔ پھر دونوں اس کی میز پر آ گئے۔ سہیل نے فورا ہی کہا۔

"بن، مجھ سے بات مت کرو ....تم بہت خود غرض آ دمی ہو۔ اتن دوتی کے بعد اس طرح ا في بواكر على آئے- تمهارے ال عمل نے جھے كرا صدمه بينيايا ب سبيل نے مسكرات

"بالكل فحيك كمت موتم ..... محرتم يقين نبيل كرو ك كه يجه ايي مجوري موتى تهي مجه جس البت نورا بی مجھے جہازے نیجے اتر نا برائم میری صدافت کا یقین نہیں کرو مے، لیکن منباری طرف سے بہت فکر مند تھا اور شایدتم اس بات پر یقین بھی نہ کرو کہ میں نے تہیں اُن *اُن کے لئے* اس شہر کے آدھے ہوٹلوں کی خاک جھانی ہے'۔ سلطان نے طنزیہ

الماسات ویکھتے ہوئے کہا۔ "بهت بهت شکریه" \_

پیچ چھوڑ ہے ان تمام باتوں میں کیا رکھا ہے۔مسٹر سلطان! یہ بتاہیے کہ میرے لائق

بم تمبارے لائق اور کیا خدمت ہو عتی ہے؟'' المیں ایک بات نہیں۔ تم ویکھنا ہم تمہارے کتنے کام آتے ہیں'۔ ·

البحت بہت شکریہ، حالانکہ مجھے اس کی اُمید مبیں ہے'۔

اب نے جس ہوٹل کا انتخاب کیا ہے، وہ بہت شاندار اور خوب صورت ہے، کیکن آپ

" آپ مجھ سے شناسائی کا اظہار کرد ہے ہیں مسٹر ، لیکن مجھے یا دنہیں آتا کہ میرا بمی آ ے واسطہ بڑا ہو، سوائے جہاز کی اس رات کے''۔ "وقت آنے پر اس کا جواب تمہیں خود بخود مل جائے گا کہ میں کون ہول اور کیا تمبارے ماضی کو کریدرہا ہوں۔ بیالک معقول بات ہے جو آخر کارتمبارے سائے آجائے کی

میرے خیال میں پہلے تم میرے چند سوالات کا جواب دے دو، پھر میں آپ کوخود ہاروں که میں ایسا کیوں کررہا ہوں''۔

"جى فرمائيے" ـ وه چند لحات سلطان كا جائزه ليتا رہا، پھر بولا۔

"میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑ کی جس کا نام اسپانیہ ہے اور جے تم ول و جان ہے یا

كرتے مو، اجا تك كس حادث كا شكار موئى تھى اور اس كے ساتھ ساتھ يہمى جانا جا با کد کیاتم نے اس کی سی ہم شکل کو دیکھا ہے؟" اس کے الفاظ بڑے مجیب اور پُراسرار نے

الطان ایک لمح کے لئے سننی کا شکار ہوگیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں کچھ ارین ا تھنے لکیں۔ اے ماضی کے کچھ دھند لے رھند لے سے نقوش نمایاں ہوتے ہوئ فہ ہوئے۔اے یوں لگا جیسے واقعی اسپانیہ نامی لڑی کووہ جانتا تھا، اس سے عشق کرتا تھا اور پرا

سسی حاوثے کا شکار ہوگئ۔ اس مخص کے الفاظ سلطان کو اپنے ذہن کے پوشیدہ خاتون الر گردش کرتے محسوس ہوئے تھے۔اس کے منہ سے غیر ارادی آواز الجری۔ ''گرآپ کواس بات سے کیا دلچیں ہے؟''

" مجھے صرف تہاری ذات سے دلچیں ہے میرے دوست!" اس شخص نے جواب ال ''اور میں ممہیں مستقبل میں پیش آنے والے ناویدہ حادثات سے بیانا حابتا ہوں، تمہیں مرا با تیں ایک دیوانے کی بکواس محسوس ہوں گی ،لیکن پچھ دن بعد جب تم پر سطح حقیقتوں کی <sup>ارج</sup> تھلیں گی تو تم خود بخود یہ جان لو کے کدان میں کہاں تک سچائی ہے'۔

''و یکھے مسر اِ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں .... براہ کرم آپ مجھے مزید بریشان

'' مُمیک ہے میں چلنا ہوں، کوئی الی بات نہیں''۔ اس نے کہا اور سلطان کو بجب

كواس كى اجازت بالكل نبيس دى جائتى كه آب بوثلول ميس ربيس-آب كو مارك ماته

بات تھی جس کے لئے باقی سارے گلے شکوے تم کئے جاسکتے تھے۔سلطان نے چھوارت

راین میں رکاوٹ ہو''۔ ہوگا' سبیل کے لیج میں ممرا خلوص تھا جے سلطان نے اچھی طرح محسوں کرایا۔ یاای و لیا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیے اس کے ذہن میں کوئی خاص میال ہو یا چروہ

الله کے چرے پر ماضی کے کچھ نقوش تلاش کررہا ہو۔ کافی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ ندرى اوراس كے بعد سميل نے اجازت مانگ لى۔سومن بھى اس كے ساتھ بى اٹھ كيا

الدب وہ دونوں باہر چلے محے تو سلطان بھی اپن جگہ سے اُٹھ گیا۔ وہ بیسوچ رہا تھا کہ ابھی مرے میں جانے سے کوئی فائدہ مہیں۔تھوڑا ساباہر کی ونیا کی سیر کی جائے۔

وہ ہوٹل کی عمارت سے باہر آ گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ وہ اس چہل بل می کافی دور تک نکل آیا۔ چھوٹی چھوٹی کافی شاپ سڑک کے فٹ یاتوں پر بنی ہوئی تھیں ادان میں اچھی خاصی رونق نظر آر ہی تھی۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کافی کی بہترین خوشبو

موں ہوئی تو ایک بار پھر بے اختیار کافی پینے کو دل جا ہا اور وہ سٹاپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ویٹر الله على على الله كى اوراس كے جموثے جموثے محوث حلق من اتارف لگا-كافى

كارُواهث ايك بار پهر ذبن من هن من شفن بنن كلي كداجا تك بي وبي جاليس سالة تخف نظر آيا جو ملطان کو جہاز میں ملاتھ اور اب بیاس کی تیسری ملاقات تھی۔ وہ تیزی سے آگے بوصا اور اس

ع قرب آگیا۔ آتے ہی اس نے دونوں ہاتھ میز پر نکاتے ہوئے کہا۔ "اورتم انمی راستوں پر سفر کر رہے ہوجن راستوں سے میں تمہیں بیانا جا ہتا ہول"۔ لطان نے چونک کر اسے دیکھا ایک بار چھر غصے کی لہراس کے دماغ میں اٹھی، لیکن چھراس

فعوم کاس محص کے بار بارآنے کی وجہ کیا ہوستی ہے۔ کم از کم اسے تھوڑی کی توجہ دے کر 

"دي فو المرتم واتعى كجه بنانا جائة موتو آؤ بيفو، محص بناؤكم آخرك طرف ميرى النمالُ كُرنا جات مو .....تم كون مو، كيا مو؟"

"من جو کھے بھی ہوں تمہیں صرف اتنا بنانا چاہنا ہوں کہ تمہارے یہ سے دوست اس معبت کی بختی میں میں میں اس مصیب للسئ دوستول کی دعوت رد کر دو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ور نہ

ا بی یہ بات سوچی میں کہ آ مے قدم اٹھانے کے لئے اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اور وہ تنہائی والا معاملہ بھی تھا، کیکن اگر ایبا خلوص سے کہا جارہا ہے تو اس سے اچھی اور بات نہیں ہوگی، تاہم اس نے کہا۔ " اتنی زیاده محبت کا اظهارمت کروسهیل که میں نلطی کا شکار ہوجا دَں'۔ "جب تك تمهيس بياحساس نه موجائ كه من تمهار عاته مخلص مول الدونة

مجھ پر بھروسا نہ کرنا۔تم اگر میرے ساتھ رہو کے تو مجھے انتہائی خوثی ہوگی اور یہ الفاظ پروفیسرسومن کے سامنے پورے خلوص کے ساتھ کہدرہا ہوں'' پروفیسرسومن نے کہا۔ "اورتم اس مخص کونہیں جانتے سلطان، یہ ایک ایسے باپ کا بیٹا جس کی تعریفیں آ ہوئے میری زبان نہیں تھکتی۔اس مخص نے زندگی بھرخود پر اعماد کیا اور وہی چیز اپنے بے وجود میں اتاروی۔ اگر بیتم سے اسے ساتھ قیام کرنے کے لئے کہدر ہا ہے تو اس کا مطل

ے کہ بیغلط بیانی مہیں'۔ الطان ك اندرخوشى كى ايك لبرامه رائ تھى - يوتو بہت اچھى بات تھى، ال طرن ان پُراسرار واقعات کے بارے میں جاننے کا موقع بھی مل جائے گا جو بیش آرہے ہیں نہ جانے کیوں اب اس کے ماضی کوکر مدرے تھے۔

دو مھیک ہے، اگر واقعی میری تقدیر میں اتنا اچھا دوست لکھا ہوا ہے تو میں الکارمبیں گا، کین آج نہیں، کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا"۔ " آج رات کیول میں؟" " آج کی رات میں تنہائی کے سلکتے ہوئے جنگل میں گزارنا جا ہتا ہوں'۔ لطان

اور سہیل مسکرا کر گردن ہلانے لگا، پھر بولا۔ دو کھی ہے..... ایک رات تمہیں دی جاتی ہے لیکن جناب! راتوں رات مہیں ہونے کی کوشش نہ کریں''۔

' دونہیں، میں سچا انسان ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی الیک بات نہ کرو<sup>ں جو چا</sup>

"كما؟" علطان ني تعجب بفرك لهج مين كها-

"آج میری منتنی ہے .... ویسےتم یقین کرو، یه دن برسوں کی خواری کے بعد نصیب ہوا

ي من افي محبوبہ جے ميں برسول سے پيار كرتا جلا آيا بول، حاصل كرنے ميں كامياب بوا اں نے مجھ سے اقرار محبت کرلیا ہے۔تم ثاید یقین نہ کرواس بات پر کہ وہ دنیا کی

دین ری عورت ہے''۔ سلطان نے اس کا چرہ دیکھا جومسرت سے سرخ ہورہا تھا۔ وہ

عراتے ہوئے بولا۔

"میری طرف ہے مبارک باد قبول کرو"۔

"بهت بهت شکرید .... میں سمجھتا ہول یہ بھی تمہارے قدموں کی برکت ہے....تم

برے دوستوں میں شامل ہوئے تو یول سمجھو کہ بہت سی خوشیاں میرے دامن میں آگئیں'۔

"مردہ کون ہے جمعے تم اپن زندگی کی کا نات بنارہے ہو؟"

"آه .....تم شايدات د كيه حكے بو، وہ جيا سومن كى بيني زمرد بـ" يسهيل نے خوش سے وب دیا، لیکن نه جانے کیوں ان الفاظ کے ساتھ ہی سلطان کو اینے ول کی حرکت بند ہوتی

اس کے اندر شدید بے چینی کی لبر اٹھی تھی۔ غالبًا اس کا چرہ بیلا پڑ گیا تھا۔ اس غالک گهری اور جهاری سانس لی توسهیل تعجب بجرے کہی میں بولا۔

"ارئم خریت سے تو ہونا .....کیسی طبیعت ہے تمہاری"۔ " فھیک ہول ..... ٹھیک ہول'۔

"بل تو پھراب تم تیار ہوجاؤ ..... آج کا دن میری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ آج میں لُ الجھن اینے یا س نہیں دیکھنا جا ہتا''۔

"سنوا میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ مجھے تھوڑ اسا وقت اور دے دو۔ نہ جانے کیوں میں الموركي الله المول مستخفر أتمهي اين بارك مين بتاج كا مول اور جتنا بتايا ب، سمجه

مگاک میں میرے لئے بے حد مشکلات ہیں۔ تھوڑا سا وقت مجھے اور دے دؤ'۔ ملٹان کے الفاظ پروہ ایک دم سے بچھ ساگیا۔ چند کمج گبری نگاہوں سے اسے دیکھا رہا

ر می ایس آتا، تم کیول انکار کردہ ہو۔ براہ کرم تیار ہوجاؤ۔ میں تو تمہیں لینے الني المراجعة المراج

سكو\_كياسمجيئ'\_ " تم بیش اپند کرد گے یا یہاں ہے دفع ہونا۔ بلادبہ میرے ذہن کو پریشان کرر مِن تمہیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچادوں''۔ سلطان غصیلے کہجے میں بولا۔ وہ دیر تک ا<sub>سے گ</sub>و اور اس کے بعد تیزی سے بلٹ کر واپس چل پڑا۔ سلطان کے ذہن میں گرم گرم اہرا

یاد رکھو، متعقبل کی مصیبتیں تمہیں اتن مہلت نہیں دیں گی کہتم اپنی بہتری کے لئے پُرِ

ر بی تھیں۔ میخض بلاوجہ اس کے ذہن کوخراب کردیتا ہے۔ پیتہ نہیں، کم بخت کیا جا ہتا ہے كيار با ب سكونى بات جوسمه مين آئے بہر حال وہ غائب موكيا تھا،ليكن سلطان ال الفاظ مرغور كررما تھا۔ وہ شخص الے متعتبل ميں پيش آنے والے حادثات سے آگاہ كرراز

وه حادثات كيا موسكت بين، يجه مجه من نبيل آتا تقار بهرحال جبنم من جائے جو بولار جائے گا۔ میں نے تو مشکلات کے راستوں پر قدم بڑھا ہی دیا ہے۔

وہ رات سلطان کی زندگی کی بڑی عجیب وغریب رات تھی۔ نہ جانے کیا کیا خواب ا نظرآتے رہے۔ان تمام خوابول میں وہ چبرہ مستقل اس کے حواس پر چھایا رہا تھا اور منج د اس کی آنکھ تھلی تو دل ہی دل میں اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مہرالنساء تمہارا جادوٹوٹ

ے۔ مجھے اب اس حسین کا انظار ہے، اسے تلاش کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ ثابہ

میری عظمت کا ثبوت ہوکہ میں آسان سے اتری ہوئی اس اپسرا کو اپن زندگی میں ا

نا شتے سے فارغ ہوا تو دروازے پر دستک سنائی دی اور سلطان نے وستک دیے دا۔ كو اندر آنے كا اشاره كرديا۔ آنے والاسميل كے علاوه اور كوئى نہيں تھا۔ اس نے آلمين

" یارا ہر مرد کو کسی نہ کسی خوب صورت اور کی ہے ہی عشق ہوتا ہے۔خوب صورتی الله اپی نگاہ کا قصور ہوتی ہے، لینی کون کے بھاجائے جیسے مجنوں کے لئے کیلی جے عام ال خوبصورت نہیں کہتے تھے،لیکن یہال ایک عجیب وغریب واقعہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جھے ا

نوجوان سے عشق ہوگیا ہے اور وہ تم ہو۔ اچھا اس سے پہلے کہتم میرے الفاظ پر کوئی تبرالا

تحمہیں ایک اہم اطلاع دینا ضروری ہے اور یقین کرنا جو ہوا ہے وہ بالکل اجا <sup>یک ہواج</sup> يملے سے كوئى منصوبہيں تھا۔ بر ديھو، ہونى ايسے بى ہوكر رہتى ہے"۔

كرك كرون بلات موئ كما\_

" بیری زبان پر پہرے ہیں۔ میں اگر تمہیں کچھ بتانا بھی جا ہوں تو شاید میری زبان میرا

، مُر میں کیے مجھوں کہتم کیا کمنا جائے ہو۔ مستقبل میں پیش آنے والے ایے کون

ن مل كوچيوڙ دو''۔ "مرکیوں ..... آخر کیوں؟"۔

"و کھو میں جانتا ہوں کہ میری اس ناممل وضاحت سے تمباری البحض میں اضافہ ہی

ی کی نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ میں ایک ایسا انسان موں جو جہیں سنتہل میں پیش آنے والے

رافات ہے آگاہ کرسکتا ہوں۔میرے دل میں تمبارے لئے ایک درد ہے، بیدرد ہم سارے

اناوں کا مشتر کہ سر ماہ ہے مگر میں اس بات کی وضاحت کرنے سے مجبور ہوں کہ جو خطرات کی بھیا تک اور مصے کی طرح ممہیں نگلنے کے لئے تمہارے قریب آرہے ہیں، وہ کیا ہیں؟

آلا کاش میں تمہیں بتا سکتا۔ تمہارے ساتھ گہری مدردی رکھتے ہوئے بھی میں اس کے علاوہ

والن كى باتين عيكے موتے سيسے كى طرح سلطان كے كانوں ميں اترتى رہيں۔ احاكك

الد إروه چراُ تھ گيا تو اس نے جلدي ہے كہا۔ "تم بچھاور در نہیں میٹیو گے؟"

" المبين مسمري جان مجھے جانے دو۔ كاش تم مجھ پر يقين كركے وہ سب كچھ كراو جو ميں

والل نے کیا اور اس کے بعد وہ چھر اس طرح باہر نکل گیا۔ سلطان پر بو کھلا ہوں کے السلے پڑرے تھے۔ باقی ساری باتیں اپن جگہ، اپن فطرت کے مطابق اس نے جو عمل کئے

نے ان پر دہ نہ تو شرمندہ تھا، نہ افسر دہ۔ گھر چھوڑنے میں بھی اے کوئی عارنہیں محسوں ہوتی

کا کین اب اس پرمصیبتوں کے جو پہاڑٹو ٹے تھے وہ اس کے لئے بوکھلا دینے والے تھے۔ الناسے نمٹنانبیں جانا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ تنہائی کی آگ میں جانا ہوا سوچوں کے المندم مل غوطرزن رہا۔ وسوسوں اور اندیثوں کے زہر کیے ناگ روح کو ڈے گئے اور وقت

دونہیں سہیل! میں اس وقت تہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں ہوں اور ب<sub>یار</sub> کئے ہمیت ضروری ہے''۔

' ''ہیں بہت دیر تک اے اپنے ساتھ لے جانے پراصرار کرتا رہا اور پھر جب سلار <sub>مطال</sub>ت ہیں جن ہے تم مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہو''۔ اس کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوا تو وہ چلا گیا، کین جیسے ہی وہ باہر گیا، سلطان برہ '' <sub>آہ</sub> ۔۔۔۔ کاش! میں تمہیں کچھاور بتا سکتا۔ میں تم سے صرف اتنا کہنا چاتا ہوں کہ تم فورا طرح اس کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوا تو وہ چلا گیا، کین جیسے ہی وہ باہر گیا، سلطان پرز

برا وقت آگیا۔ وہ نہ جانے کیوں میمسوس کردہا تھا جیسے اس کا دل سنے سے بابرنگل کا بہت ویر تک وہ عم و اندوہ میں بیٹھا رہا کہ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی اوران

جلدی سے اپنے آپ کوسنجال لیا اور بھاری کہے میں بولا۔ " آؤ ..... كون ب بهن " كونى اندر آكيا .... سلطان ف سرا شاكر ديك تو ماخ

شرانی کھڑا ہوا تھا۔ "من نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کرکے وقتی طور پر اپی زندگی پر منڈلاتے ب

خوفناک بادلوں کا رخ بدل دیا ہے، مراس بات کوتم نظر انداز مت کرنا کہ دہمن الإالد میں ناکام ہوکر دوبارہ پینترے بدل کرحملہ آور ہوتا ہے، میجھے؟" ''ایک مند ، ایک مند .....تم ادهرآد اور بیشومیرے ساتھ ورنداس کے بعد جواله انهادی اور کوئی مدونہیں کرسکتا''۔ اس کے ذیعے دارتم خود ہوگئ'۔ سلطان کے اس انداز پر نہ جانے کیوں اس کے ہوٹا

> مسکراہٹ میلے گئی۔ وہ بیٹھ گیا اوراس نے کہا۔ ''میرا نام دانش ہے ....تم یقیناً میرے نام کے بارے میں جاننا جاتے ہوگے .

'' لکیکن تم نے تو مجھے کوئی اور نام بتایا تھا''۔ " 'جو کچھ بھی تھا، اس وقت میں تم ہے بالکل مخلص ہوں .....میرا نام دائش ہے ﷺ أسے عابما ہوں''۔ "اور جو پھے تم نے کہا ہے، تہمیں اس کا اندازہ ہے کہ تمہاری ہر بات مجھ بے بی ان

> '' فیک ہے۔ آج کے بعد شایرتم سے میری ملاقات اس وقت ہو جب م خاموش ہوگیا اور ساکت نگاہوں سے سلطان کو گھورنے لگا، پھر بولا۔ "ابھی وقت ہے کہتم اس ملک سے جاسکتے ہو۔ پھر شاید یہ حالات خور

> > ''وضاحت كرو، كيون؟'' سلطان نے سوال كيا۔

اینے وطن آسانی سے جاسکو''۔

کے کھولتے ہوئے سمندر کی گہرائیوں میں لے جارہی ہے؟''

شاید سهبل ناراض موگیا تھا کیونکہ دوسرا دن اور پھر تیسرا دن بھی گزر آیا، وہ ملطان ہ پاس نہیں آیا تھا۔ ملطان ایک مجیب سی شکش میں مبتلا تھا۔ تیسرے دن وہ کمرے سے آیا ساحل کی طرف چل پڑا۔ دیر تک ساحل پر مختلف ملکوں کے سیاحوں کو دیکھتا رہا۔ واپس پڑ

بیاس لگ رہی تھی۔ پیدل چلتے چلتے اے ایک ساحلی ریستوران نظر آیا تو دہ اس کے ما

رك گيا اور پھر اندر داخل ہوگيا۔ دن كا وقت تھالىكىن پھر بھى ريستوران ميس كافي رونق تھي وہ ایک کری پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے لئے کھانے کی مچھاشیا، طلب کرلیں <sub>قرب</sub>

جوار میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اپنے معمولات میں مصروف کیکن اطابک ا میں سنسنی سی دور گئی۔ ایک لمحہ کے لئے سلطان کو ماحول ساکت ادر پھر ملے مجسموں کی ا

محسوس ہوا۔ اس کی نگامیں ان جسموں کا تعاقب کرتی ہوئی آگے بڑھیں تو اس نے ایک بڑ

غريب شخصيت كو و يكها، قدرت كا ايك حسين وجميل شابكار عمارت مين واخل مورما فله ا کے شفاف مرمریں بدن سے روشنی کی کرنیں چھوٹمتی محسوس ہورہی تھیں۔ اس کے ساتھا!

ا انتہائی دراز قد آ دمی تھا جو اپنی نظروں سے حیاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اجا تک ال نظریں سلطان پر بڑیں اور سلطان نے اسے چو تکتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ سلطان کی طرا

برها ادراجا تک سلطان کے ذہن میں ایک نام أبحرا، حماد۔ اسے یوں لگا جیسے میہ چبرہ اس کا پرانا شناسا ہو۔ دہ بے اختیار اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہواتا

"إرے حمادتم ....؟" إس كے منہ سے فكا۔

"بان، یمی سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔تم یہاں کہاں سے آئے، کیا تمہی<sup>ں ا</sup> بات کا اندازہ ہے کہ مہیں و کھے کر مجھے کس قدر حیرت ہوئی ہے؟' سلطان کے مندے آلا

نکل\_اس کی نگامیں اس حسن کے پیکر کی جانب اٹھیں جس کا کندن سابدن و سکھنے والوں ہ طاری کررہا تھا۔ سلطان کی نگاہیں اس کے ول فریب چبرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم

اپی جھینپ مٹانے کے لئے ایک دم بلٹا اور کہا۔ ''میٹھو .....جماد! تم میٹھو''۔ ادر وہ ددنوں بیٹھ گئے۔ سلطان کو چکر آرہے تھے۔ آ<sup>خ</sup>:

مور ہا ہے، دہ کس بحر میں گرفتار ہوگیا ہے؟ اسے بوں لگ رہا تھا جیسے پچھ پُراسرار تو تی ا<sup>ال</sup> کر د جال بُن رہی ہیں۔ یہ چبرہ بھی اسپانیہ کے چبرے سے ملتا جلتا تھا اور اس قدر حسین <sup>کا</sup>

بنین کہا جاسکتا تھا۔اس حسین مجسے کی شکل وصورت بھی اسپانیہ سے بہت زیادہ مشابہت

ں۔ " نم ہل کر بہت خوش ہوئی ہے حماد! میں تمہارے گئے کیا منگواؤں؟" "ہم لوگ صرف کافی پیکس گئے"۔ سلطان نے ویٹر کو اشارہ کرکے بہت ساری چیزیں

" مر میں اس وقت کچھنہیں بینا حیامتی '۔

اری کی آواز اُمجری، اس کی آواز اس کی صورت سے زیادہ دکش تھی۔ سلطان کو ایبا لگا

ہے جل رنگ نج اُسٹھے ہوں۔ "بنیں، کانی بہت اچھی ہے .....آپ کی لیجے"۔ اور وہ خاموش ہوگئ۔

سلطان کہنے لگا۔ "تم نے ان سے میرا تعارف نہیں کرایا"۔

"مجھے نیلاب کہتے ہیں'۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کرانے لگی پھر بول۔''اور آپ کے

اے میں مجھے پد چل ہی چکا ہے کہ آپ کا نام سلطان ہے'۔

دہ مرحم ی آواز کے ساتھ بولی ..... اس کی آواز اس کی مشکراہٹ ادر کندن کی طرح دمکتا البان سلطان کے ہوش و حواس پر بجلیاں گرا رہا تھا اور وہ نہ جانے ممس کیفیت کا شکار ہوگیا

<sup>قار پچ</sup>رای نے حماد کی طرف دیکھا اور بولا۔

"مرتم يبال كب آئے؟"

"<sup>(ب</sup>ل یوں سمجھو، بیسب نیااب کی مہربانی ہے۔ اے مغرب سے زیادہ مشرق سے لگاؤ <sup>4) ال</sup> لئے مجھے اس کا ساتھ دینا پڑا''۔

"نیاب تههاری کون من؟''

ا جان وجگرادراس کے بعد بہت جلدتم اے بھائی کہنے کاحق حاصل کراو گے'۔

تماد نے مسراتے ہوئے کہا اور شوخ نگا ہوں سے نیااب کے دلفریب وجود کا جائزہ لینے الفاظ ادا كرنے ضروري تنے، چنانچ سلطان نے كہا۔

می آب دونوں کواس مقدس رفتے میں مسلک ہونے کی پیشکی مبارک بادویتا ہوں'۔ کنے کوتو اس نے بیالفاظ کہد دیئے، لیکن دل کی حالت مجیب سی ہور ہی تھی۔ کموں کا جادد مجھر رہا تھا۔حقیقت کی بے رحم دیوی اس کی روح پر کچوکے لگا ربی تھی ، پیے نہیں حسین وجود دوسرول میں تقسیم کیوں ہو گئے ہیں'۔

و کیا سوچ رہے ہو؟ "تماد کی آواز س کروہ چونگا۔

"بس میں ماضی کے قبرستان میں بھٹک رہا تھا"۔

'' ماضی میں اگر حسن کی پذیرائی ہوتو انسان اس کے بارے میں ہمیشہ سوچارہ مام کئین میں بیسجھتا ہوں کہ اگر پذیرائی نہ ہوئی ہوتو پھر ماضی سے نکل کرحال کے راست<sub>ول،</sub>

كرنا جاہئے"۔

''شاید..... چلوٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہاں رہ رہے ہوتم؟'' "بس و ہتھوڑے فاصلے پر میرا ہوگل ہے"۔

"تم يبال آئے موتو مارے ساتھ رمو۔ كول موٹلوں ميں بھنكتے بھررے مؤ ماديا '' نہیں ڈیئر، میری ذہنی حالت الی نہیں کہ میں دوسروں کے ساتھ رہ سکوں۔ ا

ضرور حابوں گا کہ جب تک تم اس شہر میں موجود ہو، مجھے ملتے رہو'۔ "میں ضرورتم سے ملوں گا ..... امچھا اب اجازت دو .....کل ملا قات ہوگی"۔

''مجھے انتظار تونہیں کرنا پڑے گا؟''

و جہیں ، یہ وعدہ میں کرتی ہوں کہ کل ان کی یادداشت انہیں لوٹادوں' ۔ حماد کے ا

نیا ب نے جواب دیا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے بل ادا کیا اور اپنے ہوگل گا

یهاں وہ عجوبہ اس کا منتظرتھا ..... کینی دائش۔ ''تم میری ہدایت پر یقین نہیں کرو گے ..... میں نے تمہیں مثورہ دیا تھا کہتم فرا

ملک کو چھوڑ دو مرتم نے میری باتوں پر توجہ نہیں دی۔ دیکھو ابھی کل دو بہر تک کا ا<sup>ت نہا</sup> پاس ہے۔ اگرتم جا ہوتو اپن وہنی الجھنوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ ورنہ بھراپی <sup>حاف</sup>

سزا بھکتنے کے منتظررہو'۔ " تم شاید میرے بارے میں کچھنہیں جانے دانش! میں جہاز جلا کر گھرے باہراً ا

اور میری واپسی کسی طور ممکن نہیں۔ میں ایک پھر کا انسان ہوں.....خطرات سے بھارات فطرت کے خلاف ہے۔تم اگر خلوص سے بیسب کچھ کہدرہے ہوتو میں تمہارا شکر اللہ

ہوں، مگر ایک بات سمجھولو، میں اب مصیبتوں کی تلاش میں ہوں اور جب تک معی<sup>نا</sup>

نیں کردے گی، میں اسے تلاش کرتا رہوں گا''۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کی صورت و کھتا

ر . "فی ہے تمہاری مرضی، میں اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا۔ اس پر یقین کرو نہ کرو''۔ بدہ چلا گیا تو سلطان نے گہری سائسیں لیں ..... بدرات اس کے لئے بوی ہواناک الطاب بی اس پر حقیقوں کا انکشاف ہونے لگا تھا .... کیا ہے یہ سب کھے؟ ایسا لگتا ہے مدر بر سفر میرے لئے ایک عذاب ہے یا وقت مجھے کوئی سزا دے رہا ہے۔ نہ پروفیسر ن عمری شاسائی تھی، نہ اس لڑکی زمرد سے جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا۔ نہ ہیں کو جانتا تھا اور نہ ہی دانش اور حماد کو، پھر میرے ذہن میں اچا تک سے بھٹکی بھٹکی کیفیت

ن طاری ہوجاتی ہے۔ ملطان کے ذہن میں لا تعداد خیال آنے لگے ..... ایک کمھے کے لئے اسے اُن فلموں کا

ل آیاجن میں دوسرے جنم کی کہانیاں ہوتی میں الیکن اس خیال پر منتے کے علاوہ اور کچھ ما کیا جاسکتا۔ دیوی دیوتاؤں اور جنم جمان کی باتیں ایک ایسا مذاق ہے جوقلم بنانے والے اب سے کیا کرتے ہیں۔ وہ خود بھی ان کھو تھلی کہانیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بھلا رے جنم میں اس دنیا میں آنے کا تصور کیا ہوسکتا ہے۔ کوئی لا جک نہیں ہے، اس کی، مگر پھر برے دماغ میں تمام فضول باتیں کیوں آتی ہیں۔ نہ تو میں حماد کو جانتا ہوں اور نہ بوڑھے

لاكونة بى زمردكے بارے ميں مجھے كچے معلوم ہے اور نداس لاكى نيااب كے بارے ميں جو ردی کا دوسراروپ معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال میسب کچھ پتہ بیس کیا ہے۔ شاید د ماغ میں کچھ بالبدا ہوتی جارہی ہے۔ رات کو نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں اللا- دومرے دن اس کی آنکھاس وقت کھلی جب کوئی کمرے کا درداز ہ بجا رہا تھا۔ درواز ہ کھولا

میل کی شکل نظر آئی۔ وہ کافی اداس تھا۔ تھکے تھکے سے انداز میں اندر آگیا اور کہنے لگا۔ ''معان کرنا میرے دوست! ان چندروز تک تمہارے پاس نہ آسکا۔اس کی وجہ کوئی ادر ال کی این سمچھ لو کہ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے مجھے لوٹ لیا۔ میں تباہ و ہر باد ہو گیا''۔

الل كے تھے تھے انداز، اترے ہوئے چرے اور پریثان آٹھوں نے سلطان كومتاثر كيا

کیا ہوائم تو بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، کیا بات ہے؟"

"إلى كيول، مين جول"-

"آپ کافون ہے جناب"۔

"داوہوا چھا ..... میں جانتا ہوں بیکس کا فون ہے'۔ اس نے کہا اور اپن جگہ سے اُٹھ

المرده وہاں سے جلا گیا تھا اور نیلاب نے شرمائی ہوئی نگاہوں سے سلطان کو دیکھا تھا۔

المان ای وقت بھی نیلا ب کا چیرہ دیکھر ہاتھا۔ وہ آ ہت سو بول۔

"آپ کیا د کھ رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کی آگھوں میں ایک ایس چیک دیکھی فی بیے آپ کی آنکھیں مجھ سے پچھ کہنا جا ہتی ہوں'۔

" نہیں کوئی ایس بات نہیں ہے ..... میں آپ کو دیکھ کر حماد کی تقدیر پر رشک کرتا ہوں'۔ ملطان نے کہا اور نیلاب کے چبرے برسرخیاں دوڑ تمیں۔

"ایک بات کہوں آپ ہے؟"

"میں اس کا آئیڈیل ضرور ہوں، لیکن وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے'۔اس کے الہج میں کوئی

الله بات ملى جس في سلطان كواكي وم چوكنا ساد كرديا-"میں سمجھانہیں"۔

"میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اس سے مدردی ضرور ہے، گر کوئی محض محض باردی کی خاطر دوسروں کے لئے اپن زندگی قربان نہیں کرسکتا۔ میں اس سے شادی کسی

ان المبیل کرول گی ، کیونکہ میرے دل میں اس کے لئے وہ جگہ نہیں ہے'۔ "مرووتو آپ كى طرف سے بہت رُراميد بـ"۔

"السوه ب حالانكه ميس نے اسے بہلے بھى سمجھا ديا تھا كه ميس اس كى زندگى ميس النائيل ہو عتی کیکن وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ وہ دولت مند ہے۔ وہ اگر چاہے تو مجھ جیسی ارتی از کار کیاں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پیند کریں گی ،گر میں ..... میں'۔

"جُح حِرت ہوئی اس بات سے '۔ العائل بی حماد ان کے قریب آگیا اور سلطان کی نگامیں اس کے چرے کی جانب اُٹھ

افسول ..... 'اس نے گردن جھکالی اور افسردگی ہے بیٹھ گیا، کیکن نہ جانے کیوں سلطان سر کے اندرونی گوشوں سے خوشی کا ایک احساس اُ بھرا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموثی ہے سہل صورت دیکھیا رہا، پھراس نے کہا۔

'' زمرد نے شادی ہے انکار کر کے مجھے زندہ درگور کردیا ہے'۔ سہیل سیک اُٹھا این

مجھے اس سے شدید جذباتی لگاؤ نہ ہوتا تو میں اس عبد شکن لڑی کی دھجیاں اُڑا <sub>دیار</sub>ا

"لیکن شادی سے انکار کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی؟" سہیل نے اس بات کا کوئی جوار نہ دیا.....خاموش بیٹا سو چتار ہا،اس کے چبرے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہوگئ تھی، پھراس نے لا

"اور پیتنہیں تم کیوں اس قیمتی ہوئل میں رہنا جا ہے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کا ا كه آخركار تمبارك ياس موجود رقم تمهارا ساته جهور جائے كى \_معاف كرنا ميس ينبين كهائ كوئى غريب آ دى مو يا اپنابوجھ خورنبيں اٹھاسكتے مو،ليكن ايك دوست كى مخلصانه پيشكش كونم

قبول نہیں کیا''۔ " كىرسى، ويساتوتم فى مجھے دوسرے دن آنے كوكها تھا،كيكنتم خود غائب ہو كے". " إل .... مين جانتا تهاتم اس انداز مين سوچو كے اور اس طرح كى بات كرو كر، كر بس کیا کہوں میں تم ہے ۔۔۔۔اچھا اب چاتا ہوں''۔

سلطان نے اسے رو کنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعدوہ باتھ دا میں چلا گیا اور پھر باہرنکل آیا۔ یمن کے گلی کویے اور بازار اس کے لئے اجنبی تھے۔ اول

تحلجر، زندگی سب یچھ نیا نیا، وہ اس سب یچھ کا نظارہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ دو پہر گزرگالا شام ہوگئ۔ پھرشام کواس نے اینے ہی ہوٹل کے بال میں حماد اور نیلا ب کو دیکھا۔وہ ا<sup>ن کے</sup> قریب پہنچ گیا۔ حماد نے اسے د کی*ھ کر بڑ*ی خوثی کا اظہار کیا تھا۔ اس کی منگیتر نیلا ب بھی فا<sup>ہ</sup> دلچیس سے سلطان کو دیکھتی رہی تھی ،اس نے کہا۔ '' مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ہماری آج شام کی ملاقات کو مجھول گئے، کیونکہ جب آم

میں کہدر ہی تھی اور سلطان اس کے الفاظ نہ سنتے ہوئے اس کے توبیشکن حسن کا جائزہ لیتار ہائد نیلاب کاشر مایا ہوا چیرہ اور چیرے کے بدلتے ہوئے رنگ اسے بہت ہی حسین لگ رہے سے ج

ِ ''آپ کا بہت شکرید مس نیلا ب!' سلطان نے کہا اور اسی وقت ایک ویثر ان کی مجز ؟''

آپ کے کمرے کا جائزہ لیا تو پیۃ جلا کہ آپ تو صبح ہی ہے نکلے ہوئے ہیں'۔ وہ اپی متراُ اُلّٰ

多多多

ر برائی جواس کے ہوش وحواس پر چھا گئی تھی، وہ اس سے پھن گئی اور سہیل اس کی زندگی کا برائی جواس کے برندگی کا برائی بعد میں اس طرح نگاہوں سے اوجھل ہوگئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہواور اب برائی نے اس کے اردگر و عجیب سا جال بن رکھا تھا۔ وہ کسی اور ہوٹل میں تشہری ہوئی برائی برت اس

باب میں ات بتائی تھی، لیکن اپنے بارے میں اس نے کوئی اور بات نہیں بتائی تھی۔ فہاں نے کوئی اور بات نہیں بتائی تھی۔ فہان آنے والے مشکل لمحات کے باوجود اپنے آپ کو اس کی گرفت میں پاتا تھا اور سوچ رہا

الداب اے کیا کرنا چاہئے۔ بہر حال حماد شاید سیمجھ چکا تھا کہ اب اس کی منزل نیا ب نماے، ادھر نیااب روزانہ سلطان کے پاس آجاتی تھی اور اے اپنے ساتھ لئے ہوئے

نی ہے، ادھر نیلاب روزانہ سلطان کے پاس اجائی کی اور اسے اپنے ساتھ سے ہوئے وُئی بُرتی تھی۔ یمن کی پُر اسرار آبادی اپنے اندر کچھے عجیب وغریب صفات رکھتی تھی۔آخر کار

دن اس نے کہا۔ ح

"آؤ ..... میں حمہیں ایک ایسی جگہ لے چلتی ہوں، جہاں ممہیں بہت اچھا محسوں ہوگا'۔
ملطان تیار ہوگیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ نہ جانے کیا سلسلہ تھا اور وہ اسے کہاں لے
الجائی تھی۔ بہر حال اس کے بعد باہر نکل کر وہ ایک اشیشن ویکن میں بیٹھ گئ، خاص قسم کی
لوگی۔ اندر بیٹھ کر ویکن کے سیاہ پروے تان ویئے گئے اور وہ کسی نامعلوم سمت ووڑنے گئی۔
الب نے اپنا چرہ مکمل طور پر نقاب میں بچھیا رکھا تھا۔ تقریباً وو گھٹے تک یہ پُر اسرار سفر جاری

الراک کے بعد ویکن رُک گئی۔ نیاب نیجی اتری اور اس نے اتر تے ہوئے سلطان کو بھی ا پُارْنے کا اثارہ کیا

یالی عجب ہواناک می جگہ تھی۔ رات اندھیری ہونے کی وجہ سے ریت کے اُجر کے منظمیا؛ مجودوں کی مانند سر جھکائے بیٹے معلوم ہور ہے تھے۔ بنیچ زبروست ریت تھی اُنگی پاؤل دھنے جارہے تھے اور اس پر سفر کرناسخت مشقت کا کام تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ منگی تاکہ سانس چڑھ گیا۔ وہ ملطان کی رہنمائی کررہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اُندائی تک سلطان یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر وہ اسے کہاں لے جارہی ہے۔ پھر ریت ختم اُندائی تک سلطان یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر وہ اسے کہاں لے جارہی ہے۔ پھر ریت ختم

سنیں ۔۔۔ ایک لمح کے لئے اے احساس ہوا تھا جیسے اس نے نیلاب کی ہا تیں من ل م وہ ایک سروی آواز میں بولا۔

"سوری ڈیئر نیااب! بھے ایک الی اطلاع مل ہے جس کی وجہ سے بھے یہاں سے جانا ہوگا اور مجبوری ہے کہ میں ای وقت رخصت ہوجاؤں۔ بھے معاف کرناتم اگر پر ساتھ چلنا چا ہوتو چلو ورنہ مجھے اجازت وو'۔ نیاا بتھوڑی ویر تک کچھ سوچی رہی بھر ہول " دو نھیک ہے دن یہیں قام کے میں ویسے بھی ابھی کچھ دن یہیں قام کے میں ویسے بھی ابھی کچھ دن یہیں قام کے میں ویسے بھی ابھی کچھ دن یہیں قام کے میں دیسے بھی ابھی کچھ دن یہیں قام کے میں دیسے بھی ابھی کچھ دن یہیں قام کے میں دیسے بھی ابھی کچھ دن یہیں قام کے میں دیسے بھی دن یہیں تا م

) -''او کے .... خدا حافظ''۔ اس نے کہا اور تیزی سے باہرنگل گیا۔ نیااب نے چنولو ستھ سال میں س

کے بعد پھر یلے لہجے میں کہا۔ ''شاید اس نے ہماری با تیں س کی ہیں لیکن میں سجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے۔۔۔۔۔۔ بڑے صحیح فیصلے کرتی ہے۔ نہ جانے اس کے بعد مجھے کس وقت یہ ٹاگوار فرض سرانجام دیا:

کیکن اچھا ہوا کہ خود ہی میرا راستہ صاف ہوگیا اور اس نے بیہ بات س کی'۔ بہت دیر'

سلطان اس کا چبرہ و کیجنا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں مختلف خیالات آرہے تھے۔
این اس نے کہا۔
ایسے واقعات جن میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ پُر اسرار کھنڈوات ..... ان کھنڈرات
سلطان کی روح کسی آوارہ پیچھی کی طرح بھنگتی ہوئی۔ سلطان اس کے چبرے پرنگاہیں جما مطان تیار ہوگیا ماضی کے وصندلکوں میں کم تھا کہ اچا تک اس کی آواز اُ بھری۔
ماضی کے وصندلکوں میں کم تھا کہ اچا تک اس کی آواز اُ بھری۔
د'کیا ہوا، آپ کہاں کھو گئے؟''

'دہیں ..... پہنہیں ..... بس آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہورہا ابنے اپنا چرہ ممل ط میری زندگی کے ساتھ'۔ ''مبرحال مجھے آپ سے مل کر بہت زیاوہ خوشی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے، اب اٹھیں؛ مجانزے کا اثارہ کیا۔

> ہے ؟ ۔ ۔ ۔ ہاہر نگلنے کے بعد نیااب نے ٹیکسی روکی اور دوسرے ون ملنے کا دعدہ ک<sup>رے ؟</sup> سے چلی گئی۔ ملطان اپنے کمرے میں آگیا ۔۔۔۔۔ بہرحال بیسب پچھاں کے لئے بردا <sup>عجب</sup> ادراب تو وہ بیسوچنا بھی چھوڑ چکا تھا کہ نہ جانے زندگی اے س راستے پر لے جار<sup>ہی ؟</sup> نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔

ال آگ میں جاتا ہوا محسوں ہونے لگا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے نیلاب کو دیکھا برائی ہوئی نگاہوں سے نیلاب کو دیکھا براؤں آئکھیں بند تھیں۔ اور ہاتھ دعا مائکنے کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ اچا تک ہی براؤں آئکھیں ہٹے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ اُوپر اٹھاد ہے۔

روند آ ہے جہا ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ اُوپر اٹھاد ہے۔

ارجر ملطان شدید پیش سے دیوانہ ہوا جارہا تھا، اس کے ہوش و حواس ساتھ جھوڑتے اور ملطان شدید پیش سے دیوانہ ہوا جارہا تھا، اس کے ہوش و حواس ساتھ جھوڑتے

ے تے۔ سر چکرا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوٹی سے بگانہ ہوتا جارہا ہو۔ تھوڑی ج <sub>کے بعد ا</sub>ییا ہی ہوا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا اور نہ جانے گنٹی دیریک اسی طرح پڑا رہا۔ پھر فی ان طرح گزر گیا، رفته رفته اس کے موش وحواس واپس آنے گھے۔ تب اس نے

الکا کہ اب وہ ماحول بدل چکا ہے، لیکن اس کے سارے وجود پر ایک عجیب می کیفیت انی اے یوں لگ رہاتھا جیسے وہ شدیداذیت میں مبتلا ہو، کیکن بیاذیت نہ کسی زخم کی تھی

اور تکیف کی - بہرحال اس نے ادھر اُدھر نگایں دوڑ ائیں - رفتہ رفتہ اسے یاد آگیا تھا مورتِ حال کیا ہوئی ہے۔اس نے اِدھراُ دھر نگاہیں دوڑا ئیں،لیکن پچھنظر نہیں آیا، حالا نکہ ، ہم مرهم روشیٰ حیاروں طرف چھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آتکھیں بند کرکے زور زور سے

لبن-تبه منظراس کی نگاہوں کے سامنے نمایاں ہوگیا۔ قرب و جوار میں چاروں طرف پھر فجر محرے ہوئے تھے۔ کوئی بہاڑی جگہ تھی جس کے دامن میں ایک چوڑے پھر پر وہ لیٹا

فارآل پاس گہرے گہرے کھٹ تھے جو خوفناک منہ کھولے ہوئے زندگی کے طلب گارنظر فق وه آسته آسته این جگه سے اُٹھا اور خوف و دہشت کے عالم میں ایک ایک قدم

لم برهانے لگا۔ بیسب کچھ اضطراری طور پر جورہا تھا۔ اس کی سجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا تھا بلا ہوا ہے۔ بہرحال وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک غار کے مُلَّے پاک پہنچ گیا۔انداز ہنہیں ہورہا تھا کہ یہ کون سا غار ہے۔ کیا وہی ہے جس میں یہ

الرواقعه بيش آيا تھا۔ قرب و جوار ميں نيلاب كى صورت بھى نظرنہيں آر ہى تھى ۔ پية نہيں كيا گئے سے غار کے سامنے رک کر وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اندر قدم انیئے۔ کچھ انسانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تھوڑی دیریک کھڑا رہا۔ پھر

نَهُ مِنْ أَكُمْ يَرْها ـ اس نے غار میں جاروں طرف نگاہیں دوڑا کیں، پھر اچا تک ہی غار ، المجرب المجرب الكار ما دهوال جواس كے نتخنوں عظرایا تو اس پرایک سیلی س بخطائ ہوگئا۔ اس کے بعد وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ پھر پھر لیے فرش پر ڈھیر ہو

ا جا تک ہی نیلاب زُک گئی۔ سامنے ہی ایک غار کا دہانہ نظر آرہا تھا، اس نے زیر

ہوئی اور پھر ملی زمین شروع ہوگئ، یہاں پہاڑی سلینے تھیلے ہوئے تھے۔

ایک پھر اُٹھایا اور اسے زور زور سے تین بار ایک جٹان پر مارا تو اجا تک غار کے اندیس روثنی جھلکنے لگی۔ سمی کے قدموں کی جاپ سنائی دے رہی تھی۔ پھر کوئی مشعل لئے ہا د مانے پر پہنچ گیا۔ وہ لمبے چوڑے بدن کا ایک اسپینش تھا۔ نہ جانے کیوں سلطان کور ا

قا، جیسے کوئی پُراسرارعمل شروع ہونے والا ہے۔ آنے والے نے پچھ الفاظ اوا کے ب جواب نیاا ب نے دیا اور اس کے بعد اس مخص کے پیچھے جل پڑی۔اس نے اب بھی مل<sup>ا</sup>

ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ غارصرف غارنہیں بلکہ ایک طویل سرنگ کی شکل رکھتا تھا۔ جو آ کے بٹل کشادہ ہوگیا تھا۔ پھرایک موڑ سے گھو نے کے بعد پھروں میں تراشی ہوئی سٹرھیاں نظراً م

اور وہ مخص مشعل لے کر سے رھیوں پر رہنمائی کرتا ہوا نیچے اتر نے لگا۔ یہ سے رھیاں بھی شیار آنت کی طرح کمبی ہوتی چلی گئیں،لیکن راہتے میں جگہ جگہ دیواروں میں مشعلیں نصب نج

بالكل ايك پُراسرار ماحول محسوس مورما تھا۔ ايک عجيب و غريب انونھي كہاني، كاني داِ سیرهیاں اترتے رہے اور اس کے بعد ان کے قدم پھریلی زمین پر آئے۔اب دوایک

ہی وسیع وعریض بال میں مصے جہال مختلف مشعلیں روشن تھیں۔ بال بے حد گرم تھا۔اب شخص کی شکل بھی صاف نظر آ رہی تھی جوان کی رہنمائی کرتا ہوا یہاں تک لایا تھا۔ ہال<sup>کا</sup> دروازے سے نکل کر پیلوگ ایک اور ہال میں پہنچے جہاں دور سے سامنے کی دیوار لما

آتش دان دہکتا ہوا نظر آرہا تھا اور اس آتش دان کے قریب ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آگنا کے لیکتے ہوئے شعلے نضاء میں تھٹی تھٹی کیفیت پیدا کررہے تھے۔ نیااب نے اپ جری نقاب اتارکر ایک طرف بھینک دیا اور آہتہ آہتہ آگے بڑھ کر اس محص کے قریب کا

پھراس نے گردن جھکا کر کہا۔ ''مقدس زرتاش! ہم آگئے ہیں'۔سلطان جیران نگاہوں سے نیاا ب کو دیکھ رہا<sup>تھ</sup> کے اندر ایک عجیب وغریب تبدیلی رونما ہور ہی تھی۔ وہ ایک پھریلے جسے کی طرح آگر

میں کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دفعتا ہی آتش دان میں دہتے ہوئے شعلے تیزی سے بھڑ<sup>کئے</sup> ایک لمح کے لئے سلطان کو بیمحسوں ہوا جیسے آگ کے جہنم نے ہرشے کو اپنی لیب مگ

ہو۔ حالانکہ وہ آتش دان سے کافی دور تھالیکن اس کا سارا بدن کیلینے میں شرابور ہو <sup>گیا تین</sup>

سیا۔حواس بحال ہوئے تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی اس غار می ر

ہے، جگہ جگہ بیٹے ہوئے آلیں میں مدھم آواز میں باتیں کررہے تھے۔ان میں ہے انکہ

جگہ ہے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹیا رہا اور پھر ا<sub>لل</sub>ا

رائے کھول وے؟''

"إلى كيا كہتے ہو، يهسب كچھ پند ہے يا وہ جائتے ہو جو تمہارے لئے آمانيل

رے ہو کائنات کی ہر شے کو جلا کر خاکستر کردینے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ پھروں کو، رہے ہے جہ کائنات روں اور کھے اپنے داستے ہے۔ اور مجھے اپنے داستے ہے اور مجھے اپنے داستے ہے اور مجھے اپنے داستے ہے نے لئے بڑی جدوجہد کی گئی ہے تو اگر آگ کے راہتے اپنالے تو تیرے گئے ہروہ چیز ۔ پریج جس کا تُوخواہش مند ہو، جا ہے تو اسے نیلاب کہے یا اسپانیہ، زمرد کہے یا کچھ بھی کہے۔

ن مل بند ہے، وہ تھے حاصل ہوگی'۔نہ جانے سلطان کی زبان کیے کھل گئ اس نے کہا۔ "میری طلب کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، اےعورت! ٹونہیں اور جہاں تک ٹو اس آگ

"من ان مشكلات عن تكناحا بها بول"-''تو پھر آؤ.....ان کا راستہ غار کی دوسری طرف ہے'۔ یہ کہہ کروہ خود بھی کھڑا ہوا <sub>کی بات</sub> کرتی ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کیا تُو سمندر کو جلا عمّی ہے۔ کیا پانی کا سلطان کوبھی اس نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ غار کے دوسرے دہانے سے باہراً اللہ بھتے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنانبیں کردیتا۔ پھر آگ سب سے برتر کیسے ثابت ہوئی؟ تو ا کے عالی شان عمارت کا دروازہ نظر آیا۔جس کے عقبی حصے میں سمندر پھیاا ہوا تھا۔ال الہ: کی بھی طرح مجھے آگ کی بوجا کے لئے ماکن نہیں کر علق، ٹونہیں جانتی میں عظیم ہوں مجھے خود کی بناوٹ بڑی عجیب تھی۔ دیواروں پر بہت ہی بھیا تک نقوش بنے ہوئے تھے، کین کئر برن ظلت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ بے شک میرے دل و دماغ پر تیری پر چھائیوں نے زخم خوب صورت مناظر بھی تھے۔اس عمارت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ دونوں ایک اللہ اللہ کے ہیں،لیکن تیرا یہ راستہ بھی کھلا ہوانہیں ہے۔میرے دل میں جو کچھ ہے تو نہیں جاتی ۔ تمرے کی طرف پہنچ گئے، جہاں پھریلی کرسیاں بی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی ایک شین <sup>نز</sup> ادجہاں تک میرے مذہب اور ایمان کا تعلق ہے تو میری فطرت اپنی جگہ، اگر برائیاں ہیں تو موجود تھا۔ وہاں انتہائی خوب صورت تصویریں دیواروں پرتقش کی گئی تھیں۔ایک ایک بھی است میں انتہائی خوب میں نہیں۔تو آتش پرست عورت کسی بھی طرح مجھے تصویر جاذب نگاہ تھی۔ اجا تک سلطان نے ایک تصویر کو دیکھا، اس کے نقش ونگار ہانوں اپندہب کی طرف ماکل نہیں کرسکتی''۔ چبکدار اور روشن ہیو لے نے غضبناک انداز میں پہلو

"كال دوات يبال سے، كون اسے لايا ہے۔ يہ مارے قابل تبين بے '۔ ابھى اس فاتنائ كباتها كداجا كستيز مواجلتے لى۔ ايك شديد كرد آلود ماحول نگاموں كے سامنے آگيا الرسلطان کواپی آنکھیں بند کر لینی پڑیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ طوفانی شور کی آوازیں برہویں اور اب اس نے اینے آپ کو ایک لق و دق صحرا میں پایا۔ کہیں دور سے گھنٹیاں بجنے لاً اوازیں سائی دے رہی تھیں۔ وہ آئیسیں بچاڑ بچاڑ کر جاروں طرف دیکھنے لگا۔ پیتہ بیس یہ میں کا کون سا حصہ تھا۔ تھنٹیوں کی آوازیں کہاں سے آرہی تھیں۔ دیریتک وہ ادھر اُدھر دیکھیا الم. جم حکسمی ماحول میں وہ بھنس گیا تھا، وہ خواب کا عالم نہیں تھا۔ سب کچھ ہوش وحواس میں لا پنانچاں نے قدم آھے بڑھادیے، پھرایک بلند میلے سے اس نے دیکھا تو کافی فاصلے پر التالك جمونا ساتا فله نظر آيا، سات يا آثھ اونٹ سوار تھے جوالک طرف جارے تھے۔ سلطان

محسوس ہوئے۔ وہ اسے ویکھا ہی رہ گیا۔ اچا تک اس نے محسوس کیا جیسے تصویر سے ایک الله اور پھر غراتی ہوئی آواز میں بولی۔ ی خوشبونکل رہی ہو، چر کوئی اس تصویر سے نمودار ہوا اور سلطان کی آنکھیں جرت نے گئ سئیں..... آہ..... اگر پیخواب ہے تو کیما خواب ہے۔ بیرتومسلسل ذہن و دل کو قابو کم ہوا تھا۔ کیا کروں، میں کیا کروں؟ وہ یہ سوچنے لگا۔ ساتھ لانے والے نے اسے ایک ا بٹھا دیا۔ بھی وہ حسین وجود جوایک روثن ہیولے کے مانند تھا، سامنے آ کراس تخت بربیٹی اس نے اپنی زم اور مترخم آواز میں کہا۔ "نجات كرات خود تلاش كئے جاتے ہيں۔ بدرات كہيں ہے بھى نہيں كلے تم ان راستوں کو تلاش کرنا جا ہوتو ان کے لئے تمہاری رہنمائی کی جانکتی ہے۔ '' پرست، آگ کے پجاری، آگ کی افادیت کونظر انداز نہیں کر سکتے ، اے تخص! تُو سائ کھڑا ہو۔ تیرا نام سلطان ہے، کیا تُو یہ بات جانتا ہے کہ آگ اس کا نئات کی سے چز ہے۔آگ ہی پوجا کے قابل ہے اور آگ کے بجاری بمیشہ مشکلات مے محفوظ <sup>رج</sup>

بعداد نؤں كابية قافلداس ك بإس مين على التحار ايك بدون استحور س ويكها اوركها

ر بہیںتم اے نہیں جانتے وہ .... اچھا مخمرو، جس بن صباح کا نام سنا ہے بھی؟''

"ارخ کے ای حسن بن صباح کی بات کررہا ہوں۔ شیطان کا وہ گروہ جس نے اپی

یل ہولی تھی، ہلاکو خان نے ختم کردیا تھا، لیکن حسن بن صباح کے کچھ حواری، اس کے ے بیردکار باتی رہ گئے تھے۔طویل عرصے تک وہ زیرز مین رہے اور اس کے بعد ایک

ہے۔ برزریات شیطان کی شکل میں دنیا میں جمھر گئے۔طرح طرح کے مذاہب انہوں نے تخلیق الله کی کہیں کھی کہیں کھی فری میسر کا نام تو تم نے سا ہوگا؟"

نشاندی مل الله با کرد میصنے پر مجبور ہوجاتا ہے، بس وہی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب بیپائزم کا ماہراس پر اثر الراد جاتا ہے اور اس کے ذہن کو کسی بھی شکل میں ترتیب دے لیتا ہے۔ اگرتم نے اس شکل م کا حمین عورت کو دیکھا ہوگا تو لیقین طور پر اس نے اسے تمہارے ذہن کے پوشیدہ خانوں

المراقار وہ تمہیں این شرانس میں لاکر حسن بن صباح کا پیروکار بنانے میں دلچین رکھتا تھا،

برُم جیل قوت ارادی کے مالک لوگوں کوتو ڑنا ان لوگوں کی سب سے بری کامیا بی موتی 

المنهمين مهل كاطرف سے ہوشيار كيا تھا۔ مهيل بھى انہى ميں سے ايك تھا۔ ايك عجيبِ و نبر بال و تمبارے گرد بچھا رہے تھے۔ جب ان کے خیال میں تم پوری طرح ان کے شکنج

المُ تمارا دل و دماغ ان کے قبضے میں آگیا تو انہوں نے تنہیں اپنے آپ میں شامل من کی آخری کوشش کر ذالی، مگر و بین مار کھا گئے۔ تمہارے نظریات نے انہیں ہلا ڈالا اور وہ

نے چیچ چیچ کر انہیں آوازیں دیٹا شروع کیں اور اس کی آوازیں سن کی کئیں۔ کچھ بی رر

''کہاں جانا جاہتا ہے؟'' ' بنکسی بھی آبادی میں حیصور دو، تمہاری مہربانی ہوگی'۔

''اس اُونٹ یر اس شخص کے ساتھ بیٹھ جا''۔ بدو نے اشارہ کیا اور اپن زبان میں ہے کچھ کہنے لگا۔ ایک اونٹ بیٹھ گیا تھا جس پر ایک آ دمی پہلے سے موجود تھا۔ سلطان کچ طرح بدحواس تھا کہ اس نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے کو بھی نہیں دیکھا۔ اُونٹ ایٰ مگر

اُٹھا اور قافلہ ایک بار پھر چل پڑا۔اس کے ساتھ بیٹا ہوا آدی آگے تھا اوروہ اس کے بیچے تھا۔ کوئی سو، دوسو قدم چلنے کے بعد سامنے بیٹھے ہوئے مخص نے بلٹ کر دیکھا اور ایک بار

ملطان کو چکرسا آگیا۔ یہ دانش تھا۔ " الله السسكى قتم كے تاثر كا اظہار فه كرو ..... بالكل تھك يجاناتم نے من الله عدود كم موج بھى نہيں كتے ۔ اس نے تنہيں ديكھا اور بند كرليا اور اس كے بعد اس دوست یا دشمن جو کچھ بھی سمجھ لو وہ ہوں اور میرا نام دانش ہے، یاد آگیا؟'' ''بان''۔سلطان نے تھٹی تھٹی آواز میں کہا۔ " "تمبارا چیرہ بتاتا ہے کہتم ان دکش کھات سے دور ہو چکے ہوجس

کردی تھی''۔ملطان نے گہری سانس لے کر دانش کو دیکھا اور کہا۔ "ميرى سمجھ مين نہيں آتا، ميں كس طلسم ميں كھنس كيا مول" -

عالم کو دیکھا تھا، وہ کوئی زندہ وجود نہیں ہے۔ وہ صرف ایک عمل کی تراش ہے۔ سجور۔ نا .... کمل تنوین کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟''

دمسمریزم یا بینائزم ....اس کے بارے میں کھمعلوم ہے تہیں؟" "صرف نام کی حد تک"۔

''میں تہمیں بتاتا ہوں ....سمندر میں سفر کے درمیان اس نے تمہیں دیکھا، الل سومن ہے، پروفیسر سومن!''

" إلى .... من اسے جانتا مول "-

" خرتو دہ خض پروفیسر سومن بھی ای گردہ کا ایک آ دمی ہے اور بیناٹرم کا ماہر۔ وہ انسانوں اللطرح اين جال ميں ميانستا ہے كمالوگ ديوانے ہوجاتے ہيں، اس قدر طاقتور ذہن كا

مانهارے دماغ پر نہ جانے کس طرح اپنی قوت قائم کی۔ بینائزم کے ماہر کی ایک بات میں میں باؤں۔ اگر وہ پیچیے سے حملہ آور ہوتا ہے تو گردن پر ایک چیمن کا احساس ہوتا ہے اور

رزین میں ہیں جور پڑ رہے تھے۔اچا تک بی اس نے چونک کر کبا۔ رزین میں نزم سیکھنا چاہے تو؟'' 'ارکوکی بین نزم سیکھنا چاہے تو؟''

ار بی نیادہ مشکل عمل نہیں ہے۔ وہ اگر سکھنا جائے تو سکھ سکتا ہے'۔ سلطان پھر اللہ بید نیادہ مشکل عمل نہیں ہے۔ وہ اگر سکھنا جائے تو سکھ سکتا ہے'۔ سلطان پھر بیار نے واقعی بیداس کی زندگی کا انتہائی حیرت انگیز دور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بال نے جن خواتین کو دیکھا یا جن سے اس کی ملاقات ہوئی، ان کا کوئی زندہ وجود نہیں بیرن ایک تخیل تھے، ایک خیال جو ذہن میں محفوظ کردیا گیا تھا۔ آہ، اس کا مطلب ہے بیر من نہیں نہیں مسکتا ہے۔ دنیا سے اپنی ذات کا اوہا منوایا جاسکتا ہے۔ دنیا سے اپنی ذات کا اوہا منوایا جاسکتا ہے۔ اور یہاں سے سلطان کا ذہن ایک نئے راتے پر چل پڑا۔ تھوڑ افاصلہ طے کرنے کے ہدادر یہاں سے سلطان کا ذہن ایک نئے راتے پر چل پڑا۔ تھوڑ افاصلہ طے کرنے کے ہدادر یہاں سے سلطان کا ذہن ایک نئے راتے پر چل پڑا۔ تھوڑ افاصلہ طے کرنے کے ہدادر یہاں سے سلطان کا ذہن ایک نئے راتے پر چل پڑا۔ تھوڑ افاصلہ طے کرنے کے

اں نے کہا۔

" برے دوست! ایک بات تو بتاؤ، وہ سب تو ایک تخیل تھے تو تم کون ہو؟'' جواب میں لٰکے ہونؤں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔اس نے آہتہ سے کہا۔

"داش کوئیں جانے؟ دانش عقل کو کہتے ہیں، دانش علم کو کہتے ہیں۔ دانش اس قوت کو ہن جوروز اول سے انسان کی بقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ سمجھ میرا نام دانش ہے اور دانش ہی جبت ہے ہی میں نے تمہیں سب کچے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور نہ میرا کوئی وجود نہیں دی کی جسم میں نہیں بلکہ صرف انسانی عقل میں رہتا ہوں سمجھ'۔ یہ کہہ کر اچا تک ہی وہ ان کی تگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔ اونٹ پر اب دوسری سواری کے طور پر اس کا کوئی وجود نہیں

(金)

فرق مرف اتنا تھا کہ سلطان انتہائی سرکش تھا، منظرِ عام پر تھا۔ دنیا کی نگاہوں میں تھا اللہ فرمیندار ہی تھے۔ ایک استے بوے زمیندار کے بیٹے لیکن وہ منظرِ عام پرنہیں تھے۔ ایک استے بوے زمیندار کے بیٹے لیکن وہ منظرِ عام پرنہیں تھے۔ انگات یہ کہ کم از کم باپ کی نگاہوں میں سرخرو تھے اور ظفر محمود انہیں اس نگاہ سے نہیں اللہ فاروہ زمینداری کے کام بھی کرتے تھے اور اپنی باقی زندگی کے لئے بھی انہوں نے منات مہا کردھی تھیں، لیکن محدود پیانے پر یا اگر محدود کی حد سے برا ھے بھی تو کسی کی اللہ مناس آنے سے گریز کیا اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ بہرحال عمران محمود کو اغوا کرلیا فی اللہ فیرانے بیٹے ایک جگہ لے گیا تھا جو سنسان سے علاقے میں فیرانی اللہ فیرانہ مورد کھائے بغیر ایک ایکی جگہ لے گیا تھا جو سنسان سے علاقے میں

اپنا مقصد پورانہیں کر سکے تو انہوں نے تہہیں یہاں پھکوادیا۔ میرے کزیز دوست! میر سے کہا تھا ناں کہ یہ دخمن ہیں تہہارے، جس قدر جلد ہو بمن سے نکل جاؤ۔ میں نے ایک تھا۔ اگر قدرت تمہاری رہنمائی نہ کرتی اور تم ان لوگوں کے ارادوں کو نتم نہ کردہۂ نے طور پرتم بھی اپنا دین ایمان کھو بیٹھتے اور اس کے بعد شیطان کے ایک قری بازو ہو ہے خاموش ہوگیا، بہت دیر تک سلطان پر سکتے کی می کیفیت طاری رہی تھی۔

پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔

'' کیاتم سچ کہدرہے ہو؟''

" بال ..... بين بالكل سيح كهدر با مون .... ميرى بات پر يقين كرو" ـ

"بہت ہی سنسنی خیز بات ہے'۔

''اب بولو کیا ارادہ رکھتے ہو؟''

'' وانش! مجھے بینائزم کے بارے میں اور کچھ بتاؤ''۔ سلطان کے ذہن میں ندہا۔ خیال آیا تھا۔ دانش نے ایک بار پھر گردن گھمائی اور عجیب سے انداز میں بولا۔

مال ہے، میں نے تمہیں تمباری زندگی کے مشکل لمحات سے آشا کیا ادر تم اور میں سوال کررہے ہو'۔ بینا ٹرم کے بارے میں سوال کررہے ہو'۔

" ان كونكه ميرے لئے يه ايك دلجيب عمل ہے۔ كيا كيا، كيا جاسكتا ، والا يع؟"

''وہ کچھ جوان لوگوں نے کیا۔ کسی کے دل و دماغ کواپنے قابو میں کرلینا، ال میں ہر بات منوالینا۔ تم دیکھو کہ جن انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، بینائزم کی قوت نے دوانیا کر کے تمہارے سامنے چیش کئے اور تم نے انہیں زندہ وجود سمجھا۔ ان کے ساتھ الحے پیلے سب کچھ کیا اور وہ تمہارے قریب نہ آ سکے، کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا''۔ پیلے سب کچھ کیا مار وہ تمہارے قریب نہ آ سکے، کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا''۔ پیلے سب کچھ کیا جا سکتا ہے بڑا کر اسرار عمل ہے، لیکن کیا میہ سب کچھ حسن بن صباح کے زیانہ کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے؟''

ہے بعد ہی تیا جا سما ہے ؟ ''نہیں ، پروفیسر سومن ایک اعلیٰ پائے کا بینانشٹ ہے۔ اس نے بھی پیمل کہٰ سکھا ہوگا۔ یہا لگ بات ہے کہ وہ بعد میں حسن بن صباح کا بیر ؛ کار بن گیا اور ا<sup>س کہا</sup> کے لئے کام کرنے لگا جو اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے''۔سلطان گہری سوچ <sup>بی</sup>ں <sup>قارب</sup> ہمی کیا، ہم بیں بی نوکر \_ نوکروں کا کام تو سرنا بی ہوتا ہے نا سائیں'۔ «بہتے زیادہ بکواس کرتا ہے''۔

ہنیں سائیں! آپ یقین کرو۔ ہم آپ کے بھی نمک خوار میں۔ ہمیں خود افسوس ہے

ر ابرا کام ہمیں کرنا پڑا ہے۔ سائیں! ہمیں معاف کردیں'۔ بت گزرا رہا۔عمران کو این اس جیل خانے میں اس بات کا اندازہ موگیا تھا کہ یہاں

يناكرني آسان كامنهيں - وه برى يريشاني كاشكار تفاء سلطان في جو يحميكيا تفا، وه اس عَمْ مِن مِن اور بھائيوں نے آپس ميں بين كريد بات بھي كى تھى كه سلطان كاية قدم ان

الح نصان وہ ہوسکتا ہے۔ بہرحال اس کی سمجھ میں نہیں آرہا ،ما کہ کیا کرے۔ سلطان کے یمی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا ہاتھ آنا بہت مشکل ہے۔ دو دن کی قید کے بعد فیض

الله فان میں پہنچا۔فیض بخش وڈرہ تھا، مگر مجموعی طور پر برا انسان نہیں تھا، البت چیونی بھی

برب جاتی ہے تو کاٹ کیتی ہے۔تھوڑی می گڑ بر چل رہی تھی۔قیض شاہ اور ظفر محمود کے

بان کین وہ ایک تھین شکل صرف سلطان کی وجہ سے اختیار کر گئی تھی ورنہ ایسی کوئی صورت المُؤْنَهُين تھی۔ اسے غصہ تھا اور پھر حویلی کا جل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ تو اتفاق

المال فاندان باہر گئے ہوئے تھے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تھا۔ ملازمین اس لئے باہر

بہت سے لوگ اس سے ملنے کے لئے بھی آئے تھے۔ یہ تمام با تیں تھیں جن کی وجہ سے بھی

انَّا ہم مجبور ہوگیا تھا۔عمران ظفر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لئے اس کے دل میں ایک دکھ بھرا

<sup>ناک</sup> الجمراِ تھا۔ نو جوان اور خوبصورت لڑ کا قیدی کی طرح سلاخوں کے بیچھیے تھے۔شیو بڑھا الله بال بھرے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے وڈیرے کا بیٹا تھا، ایسے برے حال میں تو نہ رہتا

'' کن نیش بخش کو اپنی جلی ہوئی حویلی یا دتھی عمران ظفر نے اے دیکھا اور سلام کر ڈااا۔ "ونليم السلام ..... كيسے بو؟ كوئى تكليف تونبيں بـ، ـ

اکک بے گناہ مخص کو آپ نے سلاخوں کے پیچیے ڈال دیا ہے، سائیں فیض بخش اور کہ پہلے ہوکہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔صرف پیٹ بھر کررونی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ یا تو من كونى تصور كيا موتا تو ميں بيسوچا كه مجھاس كى سزامل رى ہے۔قصور كى نے كيا ہے

باؤس بنا رکھا تھا اور ای میں اس نے اپنے مخافین کے لئے ایک تہہ خانہ بنا رکھا تی أنيين با آسانی قيد ركها جاسكتا تها۔ دور دورتك چين اور پھر يلے ميدان بمرك بور ان میں درخت وغیرہ بھی نہیں تھے۔ ببرحال عمران نے وہیں آ کھے کھول تھی اور جہال تھا۔غفور نے اسے بڑے مخصوص انداز میں اغوا کیا تھا۔ ہوش آنے کے بعد عمران نے طرف دیکھا۔غفور ابھی تک اس کی محمرانی پر مامور تھا۔غفور کوعمران نے ایک لمجے یہ

واقع تھی۔ سائیں فیض بخش کی ملکت تھی۔ فیض بخش نے یہاں ایک ریسے اور

یبچان لیا اور شدید سنسنی کا شکار ہوکر رہ گیا۔ "سنو .... ادهر آؤ۔ به كون ي جله ب اور مجھ يبال كيوں لايا كيا ي؟" اس نے سوال کیا۔

''سائیں .....آپ کے والد کا جھگڑا چل رہا ہے، ہمارے سائیں فیض بخش ہے کے بھائی نے جو پچھ کیا ہے، وہ تو آپ کومعلوم بی ہے۔اب آپ کواس کے بدلے با گیا ہے۔ سائیں ظفر محمود جب اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کردیں گے تو آپ کوہا جائے گا''۔عمران کی آنکھیں غصے سے سرخ موکئیں۔

"سائیں! کیا مناسب ہے کیا نامناسب، یہ تو مالک ہی جانتے ہیں۔ہم تو زار فیکمالکان حویلی میں موجود نہیں تھے۔ لاکھوں روپے کا ساز وسامان جل کر را کھ ہوگیا تھا اور ہیں۔ جوظم ملتا ہے کر ڈالتے ہیں''۔ "اور کتوں کی موت بھی تم ہی مارے جاتے ہو"۔

''کیا یہ مناسب طریقہ ہے؟''

" إلى سائين! آب مُعيك كهتم مور مالكون تك بات نبين بهنجق بات ولا سائیں! کہ گئے تو مرنے کے لئے ہی ہوتے ہیں'۔ ''ایک بات سمجھ لو، ہم تبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن اگر ہمیں نقصان پہلا

جس طرح تم نے دھوکے سے مجھے بے ہوش کر کے یہاں تک لانے کی جراُت ک<sup>ا کا</sup> کے بعد یوق بنآ ہے کہ ہم بھی تمبارے خلاف قدم اٹھا میں '۔ " آپ بالکل ٹھیک کہتے ہو سائیں۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوگا ایسا کر<sup>ے گااد</sup>'

جگہ بھی جو ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا، مگر آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ جب تک آج تکایف نه پہنچائی جائے، آپ کوئی ایسا کام نه کریں سائیں! جو آپ کونقصان پہنچا<sup>دی</sup>

سائیں! نقصان مجھے پہنچ رہا ہے'۔

ہم بھی انسان سیں،ہم اسے کیے چھوڑ کتے ہیں'۔

" ہوتا ہے، بھی بھی ایا ہی ہوتا ہے۔تم ہمیں یہ بتادو کہ سلطان ظفر کبال چھانوا

اس نے ہارے کھلیان جلائے، ہاری حو یکی جلادی، ہاری زندگی کینے کی کوشش کی ۔ تو مائر

''وہ میر ابھائی ہے، اگر اے کوئی تکلیف مینجی تو ظاہر ہے، میرے سینے میں ایک براز

ول ہے، کیکن سائیں! بیاس وقت کی بات ہے جب وہ آپ کے ہاتھ آجائے۔ دوسری ا یہ کہ ہم اس کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ ہم سے مختلف قئم کا آدی ہے۔ ہم یہ

اس کی زیادہ بنتی نہیں ہے۔ چرہمیں اس کے بارے میں کیے معلوم ہوسکتا ہے'۔

" سیجے بھی ہے۔ سائیں ظفر کوتو اس بارے میں معلوم ہوگا"۔ " إن ... ... اگر انہيں معلوم ہے تو كيا يہ بہتر نه ہوتا كه آپ اس سليلے ميں ان عاد

'' کرلی تھی بات سائیں! کرلی تھی۔ ہم ایبا کرتے ہیں کہ تھوڑے دن انتظار کرلیتے ہی اس کے بعد حمد بیں اکال دیں گے اور تمبارے دوسرے بھائی کو لے آئیں گے۔ ہال اگر الد

صبر كا بيانه لبرية بوكيا اور ظفر محود جميل بوقوف مجهتا رباتو پر صورت حال مختلف بوك، -

"ويجس مائيل! مين يه جابتا مول كرآب مجهد ربا كردين، مجهد جان وي يلا ہے، میرے اپنے بہت سے کام الحکے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مسلے کا کولاً اُ

دوسیں سائیں سیں۔ جب ہم نے بی قدم اٹھادیا ہے تو اب اسے واپس نہیں لوٹا کے۔

ہم نے سیدھی سیدھی بات کردی ہے سائیں ظفر محمود سے کہوہ اپنی حویلی گرادیں، کہیں ال<sup>ہ ج</sup> جا تیں یہاں سے۔ ہم ان کی حویلی کی جگہ جانوروں کا باڑہ بنا کیں گے، گھوڑوں کا آت بنائیں گے تاکہ جب لوگ ہماری جلی ہوئی حویلی کے کھنڈرات کو دیکھیں تو ہم سے پوہیں

یہ حویلی کیے جس گئی۔ہم بتا ئیں گے انہیں کہ وہ اصطبل بنانے کے لئے بیرحویلی جلا<sup>ٹی پڑگا</sup>؟

" پیانتہائی کینے بن کی بات ہے۔تم اگر جاہوسائیں فیض بخش تو اپنی حویلی کی آبٹ ے وصول کر سکتے ہو۔تمہاری حویلی دوبار د تعمیر کرائی جاسکتی ہے،لیکن یہ کیا بات ہو<sup>تی'' -</sup> "بیٹا! ایسی درجن بھرحویلیاں ہم خورتغمیر کراسکتے ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے ب<sup>ات</sup>

رو كهيئ .... سائين فيض بخش! مجھے آپ كى باتوں پر غصه آرہا ہے۔ بات اصل ميں يہ

م جم میں نے نہیں کیا ہے۔ ہاری اپنی ایک زندگی ہے۔ آنے والے وقت میں مجھے بھی

فی اورت زندگی گزارنی ہوگ۔ اگر آپ نے ایک ناکردہ جرم میں مجھے نقصان پہنچانے کی ﴿ مَنْ كَى اوريبال قيد ركھا تو پھرميري براه راست آپ سے دشمني بوجائے گن'۔

"بان سائیں! یہ بات ہم جانتے ہیں۔ظفر محمود کے سارے بیٹوں سے ہماری و مثنی ملے اً الله ایک کرے۔ ابھی تو تم اسلیے ہو پہنہیں کس کس سے نمٹنا پڑے گا''۔ بہت دیر تک

بنل بنش اور عمران کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ متیجہ کچھ بھی نہیں نکا تھا۔ قیض بخش وہاں ے پانا، پھراس نے غفور ہے کو دیکھا اور ہنس کر گردن ہا! تا ہوا بولا۔

"برابرا كيا ہے اس لڑكے نے اور تم لوگ بالكل ناكارہ ثابت ہوئے۔ وہ بے شك حالاك ے، کین ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ کتنا تجر بہ ہوگا اس کا ،تم لوگ ایک لڑ کے کونہیں کیڑ کتے ؟'' "سائیں! پوری بوری کوشش کرر ہے ہیں، آپ یقین کرو جاروں طرف مارے آدی

الخرے ہوئے ہیں''۔ ۔ ''اس بیجے کی باتیں س کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ پورا پورا جوان ہے۔ کسی سر مثلی پر

أاده بوكيا تو نقصان اللها جائے گا۔ سنو ، اے سمجھانا، اے كوئى تكليف نه بونے دينا، كياكيا بائے۔ برائی کس نے کی ، تیجہ سے بھگتنا پر رہا ہے۔ گر ظفر محود کو دیکھو، اس کے کان برتو جول تک میں ریک رہی تھی۔ بھائی! بیٹا پیدا کیا ہے تو اس کی پرورش بھی ٹھیک سے کی ہوئی۔ یہ کیا

ابت کہ وہ دوسروں کے لئے جان کا عذاب بنا ہوا ہے''۔ "نخیک ہے سائیں! آپ قکرنہ کریں' ۔غفورے نے کہااوراس کے بعد سائیں قیض بخش

عفورا بھرسلاخوں کے آیاس پہنچ گیا تھا۔اس نے کہا۔

"عمران سائیں! آپ نے فیض بخش سے باتیں کی ہیں۔کوئی بری بات نہیں کہی ہوگی ی<sup>ا گرا</sup> نے ، اور کسی بھی طرح آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جارہی۔ سائیں ،

ر من اللہ ہے ہیں! کام ہجائے گا''۔عمران نے کوئی جواب ہیں دیا تھا۔ فیض بحش <sup>ن ہاتوں</sup> سے اس نے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ فیض شاہ اسے آسانی سے جھوڑنے والاسیں۔

ين نے بھی گيث سے باہر چيلانليس لگائيس اور اپنے شكار كى جانب دوڑ ، عمران چنانچداب دوسرے طریقے استعال کرنے پڑیں گے اور وہ ان پر غور کرنے لگا تھا۔ کھالان دالے با قاعدگی کے ساتھ اے کھانا اور جائے وغیرہ پنچاتے تنے اور سبیں سے قمران نے ا کج نے عمران نے دوڑنے میں زندگی کی بازی لگادی، لیکن کتے بہت زیادہ تربیت یافتہ رہا منصوبہانے ذہن میں بتالیا تھا، چنانچہ رات کو جب فیش بخش کے آدمی کھانا لے کر آ سُن ہ کی دوفارم ہاؤس کے سامنے پھیل ہوئی پھر ملی زمین پر زیادہ دورنہیں گیا تھا کہ اچا تک اینے منصوبے کے مطابق زمین پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آٹکھیں بند کرلی تھیں اور آپر المكان ماته يا المكان الكائيل اور ات دبوج ليا عمران في حتى الامكان ماته ياور آہتہ کراہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھواا اور کھانے کی ٹرے لے کر اندروالا و کا ہتھیاراس کے پاس نہیں تھا۔ کتنے خوفاک انداز میں اس کا بدن مجتنبھوڑ رہے ہوگیا۔ پھراس نے عمران کو دیکھا اور بولا۔ ر کھتے ہی دیکھتے انہوں نے عمران کی گردن چبا کر پھینک دی۔ تھوڑی دریہ میں عمران کی ''کیا بات ہے سائیں! آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' عمران نے کوئی جواب نہیں. اردار کائی تھی۔ ادھر قید خانے کے محافظ دوڑ پڑے تھے۔ کوں کو کھو لنے کے بعد وہ مطمئن دوسرا آدمی جو دروازے پر کھڑا ہوا تھا پو چھنے اگا۔ الرتے تھے، کیکن اس وقت انہیں صورتِ حال کا سیح اندازہ ہوگیا تھا اور جب وہ ااٹھیاں ان کی ذخیری ادر ہے لے کر قریب پہنچ تو کتے عمران کو چیر پھاڑ کر برابر کر چکے تھے۔ '' دیکھونا بے چارہ بے ہوش پڑا ہوا ہے شاید! کراہ رہا ہے آ ہستہ آ ہستہ''۔ دومرا آدی جی ال کے بورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ بہر حال پہلے انہوں نے کوں کو قابو کیا اس کے ہدر دی سے اندر کھس آیا اور جھک کرعمران کو دیکھنے لگا،لیکن ای وقت عمران کے دونوں ہانو بُرُوں کی شکل میں اس و جود کو دیکھا جس میں زندگی کی کوئی رمق باتی نہیں تھی۔ وہ ارز ا مصے اور ان کے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ پھر اس نے انتہائی پھرتی ہے انہیں زمن ہ دے مارا۔ دونوں کے حلق ہے کرب ناک جیمیں نکلی تھیں۔عمران ایک تندرست و توانااہ

ار بنگل تمام اے انحا کر اندر لے آئے۔ کتے ابھی پُر جوش تھے، انبیں کتا خانے میں بند اِگاادراس کے بعد غفورے کو اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دریے بعد غفورا و ہاں پہنچ گیا تھا۔ انبالی خوناک صورت حال کو د کمھ کر اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے۔عمران کا خون ألا اوا كوشت كے لوتھ ك بتا رہے تھے كہ نفورے كامستقبل كيا ہے، ليكن اس والقع کی اطلاع سائیں فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش کھلے ہوئے دردازے ہے باہرنگل آیا، اے انداز ہنہیں تھا کہ باہر کا منظراور ماحول کیہا ؟'

ب خدا ..... بياتو بهت برا موا ..... بم بياتو تجهى بهي نهيل عالبتے تھے ہم ..... آه..... یں! محافظ بتاتے ہیں کہ اس نے دو آدمیوں کو بے ہوش کرے بہاں سے فرار

نَا كَالِهِ الله في قارم ماؤس كے ايك مخصوص كمرے ميں عمران كى لاش ويلھى اور اس كى

کتے کے بچوا تم لوگ اس قابل نہیں ہوکہ کی شریف گھر میں نوکری کرسکو تم سب ساتی دورنگل جاؤ کہ میری آنکھوں میں نہ آسکو۔اگرتم میں سے ایک کی شکل بھی میں

طاققور آ دِی تھا۔ وہ ان دونوں کی گردنوں پر د باؤ زالنے لگا۔ ایک کمیحے تک تو وہ لوگ لیٹے رہ پھر انہوں نے سنجھلنے کی کوشش کی مگر عمران کے خوفناک تھونسوں نے ان کے حواس ان ت مجھین لئے تھے اور تھوڑی دریہ کے بعد دونوں بے بوش ہوکر فرش پر گریڑ ہے۔عمران پھر کا -

ا ہے شکار کی مزاج پُری کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔ تہہ خانے کی میرھیاں طے کر کے دوائ پہنچا۔ باہرایک راہداری تھی۔اسے عبور کیا اور اس کے بعد کھلی جگہ نکل آیا۔ فارم ہاؤس کا <sup>ورخ"</sup> عریض احاطه دور تک بھیلا ہوا تھا۔ وہاں خوبصورت درخت اور بودے بھی لگائے گئے تھ در میان میں ایک روش تھی۔عمران تیزی سے اس روش پر دوڑتا ہوا گیٹ کی جانب بڑھا

کیکن صورت حال کافی خوفناک تھی۔ باہر کتے کھلے ہوئے تھے اور یہ انتہائی خوفناک شکار کا <sup>کا</sup>

ا جا تک اے کوں کی غرامٹ سنائی دی۔ جارشکاری کے کسی انسان کی بوسونگھ رہے تھے۔ بج بی ان کی آہ اُ بھری عمران کے قدموں کی رفتار تیز ہوگئی۔لکڑی کے چھوٹے گیٹ کوعبور م<sup>رج</sup> میں اسے زیادہ دفت پیش نہیں آئی تھی، لیکن وہ محسوں کر چکا تھا کہ کتے اس کے پیچھے انہ

نے روبارہ دیکھ کی تو سمجھ لویمن کتے تم بر چھوڑ دوں گا۔ فورا چلے جاؤیہال سے ئونے بھی خیال نہیں کیا''۔

"سائين! سب جيهسجها كرگيا نها"-

"لعنت ہے تھھ پر ....العنت ہے ' فیض بخش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔عمران کی مور ب بناه و کھ تھا۔ یہ تو واقعی اس نے نہیں جاہا تھا، بلکہ اگر سلطان بھی اس کے ہاتھ آما۔ کی بھڑاس وہ ضرور نکال لیتا۔اے برا بھلا کہہ کر، گالیاں دے کر، یاتھٹر مارکرلیک<sub>انال</sub>

بھی نہ کرتا اس کے ساتھ۔ غفورااس کے سامنے تھا۔ حیاروں طرف بُو کا عالم طاری تھا۔ ملازم جا چکے تھے۔ ر ہا اور پھراس نے غفورے سے کہا۔

'' و کیھوہم وشنی ضرور کرنا جا ہتے تھے، کیکن ہمارا اپنا ایک انداز تھا۔ بے ٹنگ ہاُ

تھا کہ تھوڑے دن کے بعد ہم ظفر محمود کومعاف کردیتے''۔ " سائيں! ميں آپ كو بالكل سي بتا رہا ہوں ..... آپ كومعلوم ہے،ميرا بحالُ الله

كرتا ہے اور جس طرح ميں آپ كا وفادار ہوں ، اى طرح وه بھى ان لوگوں كا وفادار ، بھائیوں کی حیثیت ہے ہم لوگ مبھی مبھی آپس میں بات کرلیا کرتے ہیں۔ <sup>سائیراٹ</sup> بالکل یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان آپ کو کوئی نقصان پہنچانا جاہتا ہے اور <sup>اب قا</sup>

اہے میے کو تلاش کررہا ہے'۔ " يبي تو افسوس ہے، اس كا ايك بيٹا ہمارى وجہ سے بھاگ گيا۔تھوڑا ساخت

مھی تھا۔ اس نے ہمیں نقصان بہنچایا، لیکن شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں بہنچا۔ ہاتھوں اس کے بیٹے کا خون ہو گیا۔ ذھے داری تو ہماری ہی ہے۔اب یہ بٹاؤ کر! ڈرتے نہیں ہیں غفورے! ہم ہر طرح کے برے حالات کے لئے تیار ہیں، <sup>کیلن</sup>اڈ

ا تھی گئے گی کہ ظفر محمود اگر ہمارے مقالبے پر آیا تو اس سے یہ کہنا پڑنے یا ہمی<sup>ں آ</sup> پڑے کہ ہم نے اس کا بیٹا مار دیا۔لوگ تھوکیس کے ہمارے منہ پر ایسا تو نہیں گرنا ؟

"سائیں! آپ بہت مہر بان آدمی ہو، بہت برا ہوا ہے یہ '-ور تم ایک کام کرو .... اس بچ کی لاش کی تدفین کرو، مگر اتی ہوشیاری سے کہ

ملاده مسى اور كو پية نه عليه خود كهين جاؤ كرها كھودو۔ ببال فارم باؤس ميں نہيں 

(داوراس کے بعد یہ مشہور کردو کہ یہ بھاگ گیا ہے یہاں ہے ۔۔۔۔۔ بڑی جااا ک سے کام کرنا المبین، بہت ہی جالا کی ہے ۔۔۔۔ مجھے؟ وہ بندے جوزخی ہوئے میں نا، ابھی تک انہیں نہیں طور کہ کیا ہوگیا ہے۔ باقی ان لوگوں کو جو یہاں موجود تھے، اگر نکل نہیں گئے ہیں تو تم از کم

ال بحر کے لئے قیدی بتادو تا کہ ان کی زبانیں باہر نہ کھل سکیں۔ سمجھ رہے ہو ناتم؟ یہی ظاہر ل ہے کہ بیلا کا بہاں سے فرار ہو گیا اور کہیں رو پوش ہو گیا ہے۔ ان او گوں کو بھی کم از کم تسلی "اب بول کیا کرنا جاہئے؟" غفورے سے خود کوئی جواب نہیں بن پڑرہا تھا۔ اسے گی کہ بیزندہ تو ہے۔ جاؤیس عم میں ڈوب گیا ہوں۔ بہت دکھ ہوا ہے مجھے اس کی موت

ا فور، یه کام کرلو کے یا کوئی پریشانی ہوگی تمہیں؟'' " نہیں سائیں! آپ بالکل اطمینان رکھو۔ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا"۔

تمام مراحل سے گزرنے کے بعد غفورے نے سائیں فیض بخش کو اطلاع دی کہ کام ہوگیا

"ابتم ایک کام کروغفورے! خود ادعم چلے جاؤ اور ایک بات میں تم سے کہوں کہ یہ ت اب بھائی شکورے کو بھی نہیں تااا۔ یہی تمہاری ، فاداری کا تقاضا ہوگا'۔

"" بہیں سائیں! آپ اطمینان رکھئے کیہ بات میں نہیں بناؤں گا''۔ لیکن پھراس نے کسی الکے بجائے شکورے ہی کواپنا راز دار بنایا تھا، اس نے شکورے سے کہا۔

''کیا عمران گھر واپس پہنچ گیا؟''

"كيامطلب ....ا يرماكردياتم لوگوں نے ميرامطلب بسائيں فيض بخش نے؟" "رہائبیں کیا۔ دو بندوں کوزخی کر کے بھاگ نکلا ہے وہ"۔ "کیا داقعی؟"

'ہاں''۔

" يبال نبيل پينيا"۔

"من يبي معلوم كرنا حابتا تها"-دونهين ..... يبال مبين مينيا"-

"سائيں! فيض بخش نے پيغام بھيجا ہے۔ظفر محمود کے لئے"۔

وول ان سے' ۔ شکورے نے کہا اور وہ مختلف مراحل سے گزر کر ظفر محمود کے بار بیڑ گیا۔اس نے اپیز تبور بدل لئے تھے۔

" ماكين! مم آپ كے غلام بيں - نوكر بين آپ بوے لوگوں كے - ہم سے جو كمانا ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کرآپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں اپ آپ سے الگ ز مسجھیں۔ سائیں فیض بخش نے پیغام بھیجا ہے آپ کے لئے''۔

''''اب کیا پیغام ہے؟'' ظفر محمود نے کہا۔

"سائیس عمران ظفر دو بندوں کو زخمی کرکے وہاں سے نکل آئے ہیں۔نقصان پر نقمان جورہا ہے سائیں قیض بخش کا۔ سائیں! آپ نے اس سلسلے میں مدد کرنی ہے۔ عران ظفرا

سائیں فیض بخش ما تکتے ہیں۔اگر وہ یہال آئے ہیں تو آپ ہمیں بتاد یجے۔ بات بوے لوگل کے درمیان ہی ہوگی لیکن ہم اطلاع دے دیں گے کہ سائیں عمران محمود یبال آگئے ہیں'' پظر

محمود کے چیزے برایک لیے کے لئے خوشی کے آثار نظر آئے۔اس نے کہا۔ "فرار ہوگیا ہے وہ؟" اور پھرظفر محود نے ایک زبردست قبقہدلگایا-

''وہ یہاں نہیں آیا۔اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہوہ یہاں نہ آئے ،کیکن سائیں نیف<sup>؟</sup> ے کہد دینا کہ ہوش کی دوا کرے۔اگر میرے بیٹے اس کے خلاف برائی کرنے برآ مادہ ہو<sup>گ</sup>

تو میں انہیں نہیں روک سکوں گا۔ حالانکہ قصور میر انہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ میرے مینے ہیں۔ مجھے ہی قصور وار تھم رایا جائے گا۔ سائیں فیض بخش سے کہو کہ ابھی تک ہمارے درمیا<sup>ن خون ل</sup>ا

ر شمنی نہیں ہوئی۔ کسی نے کسی کا خون نہیں کیا۔ اس لئے اس بات کوخوزیز تصادم تک نہ جا<sup>نک</sup> دو\_ کیا سمجھے؟ میرایہ پیغام دے دینا ادر سائیں فیض بخش سے یہ بھی کہددینا کہ اب میر<sup>ے کا</sup> منے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو جواب گولی سے دیا جائے گا''۔

''جو حکم سائیں''۔غفورے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن جھکاتے ہوئے کہا اور دہ<sup>اں</sup>

ے واپس چلا گیا۔ لیکن ظفر محمود کے چہرے پر خوثی وغم دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے <sup>کہا</sup>

ہوی کو یہ خوشخبری ساتے ہوئے اس نے کہا۔

وللها عمران ان کے چگل سے نکل آیا ہے۔ ساطان کا کوئی پی نہیں چلا۔ اللہ کا فضل ہے بئے زندوتو ہیں۔ طالات نارل ہوجائیں گے تو وہ یباں آ جائیں گے۔سائیں و الرابنال میں اس بات کے لئے آمادہ کرہی لول گا کہ وہ عصر تھوک دے اور اپنا برا کرلے ہم ہے، ہم ایک اچھ ہمائے کی حثیت سے اس کے ساتھ رہنا جاہتے فیر محود کی ہوی کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چک آئے تھے۔ اس نے دونوں

"الله! بری محنت سے پروان چڑھایا ہے ہم نے انہیں۔ ہمیں کسی مشکل میں نہ ، مالات ٹھیک ہوجائیں، یمی خوشی کی بات ہے کہ وہ رونوں سائیں فیض بخش کے

ل الله كئ مين '-اب نے بيدها ما مك كر چرك بر باتھ بھير بركين بدنھيب عورت بی علوم تھا کہ اس کے ول پر ایک گرا داغ تقش ہو چکا ہے۔

آزکار قافلہ شہری آبادی میں داخل ہوگیا اور یباں داخل ہوتے ہی قافلے کے سالار المراطان يهال اتر جائے۔ ملطان كے دل ميں عجيب وغريب خيالات تھے۔ كھوئے المااماز میں وہ کینچے اتر گیا۔اے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ سالار نے اس کے ہمسفر ات مِن مِحْرِنبين يوچها تھا۔ بہرحال أونث وہاں سے چلے گئے .... سامنے ہی ایک مُزْمَا قائم كِحداليي وَمِنْ تَحْمَن سوارتهي سلطان پركه اس كے قدم اس مكان كى جانب الله المساموع كدمكان كيكين سے تعور سے آرام كے لئے درخواست كرے كا اور المراقع المراقد مول كى جاپ سائى دى دروازه كل گيا، سلطان نے نہايت

نکب والا! آپ اس بات پر بنسیں کے تو سہی کہ میں اپنے آپ کوفقیر نہ کہد کر بھی سَرَبُهُ مِالْکَمَا حِابِمًا ہوں۔ اصل میں، میں ایک تھ کا ہوا مسافر ہوں۔ اگر تھوڑی وریے کے ر بیم کیں بناہ دے دیں تو آپ کا شکر گزار رہوں گا''۔ ''

نے کہااور سلطان کی نگابیں اس کی جانب اُٹھ گئیں۔ یہ آواز اسے شناسامحسوس

م ایک بیناشت ہوں۔ اپنی زندگی میں القعداد تجربات کرتا رہا ہوں۔ ایک طویل وال الما كمين زوال على الماري كا بعد جب وقت نے مجھے احساس ولا يا كمين زوال و مرے دل میں پیخواہش پیدا ہوئی کہ اپنا أن کی کو دے دوں۔ ایک ایسے شاگر د بنی مجھے جومیرے اس فن کوسنجالے۔ بہت ہے اوگوں کومیں نے اس نگاہ سے دیکھا منبوط توت ارادی کا مالک شخص اور ایک طاقتور ذہن، مجھے تمبارے اندر نظر آیا۔ میں المنظمان المستقى الكن تهمين وكيف كے بعد يدخيال ميرے ول ميں پيدا موا ، فرج بات كرون اوريد ديمون كهتم شاكردي كے قابل مو يانبيں ميرے دوست! نهبل برطرح مے ممل پایا۔ میں نے تمہارے ذہن کو مختلف الجھنوں کا شکار کیا۔ نجلات مسین ترین عورتوں کی شکل میں تمہارے پاس مہنچ، کیکن تم نے اپی توتِ ارادی الم ال میں ہے کسی کو اپنی ہوس کی جھینٹ نہیں چڑھانا جایا، ورندعموماً کسی حسین ہورت کے حصول کا تصور یمی شکل رکھتا ہے کہ اس پر قابو پالیا جائے اور اپنی ضرورتوں کی ركل جائے - تم ايس نيس تھے - ايك عظيم بينائسك كوتمبارى جيسى شخصيت كا مالك مونا ع، یں نے تمہارا انتخاب کرلیا۔ یوں سمجھ او، تم مسلسل میرے ہی راستوں پر سفر کررہے ہو الاوت ميري طلب يريبان موجود بو'۔

المطان پر حمرتوں کے پہاڑ اوٹ رہے تھے۔ اچا تک اس کے اندر ایک دلجی اُمجر آئی ، وخود کوظیم سمجھتا تھا اور عظیم بنیا جا بتا تھا اور بھلا اس سے بہتر موقع اسے ادر کہاں مل سکتا ، بنانچاکی دم اس کا رویه نرم ہوگیا اور اس نے کہا۔

'' فعیقت سے ہروفیسر سومن! کہ آپ کے لئے میرے دل میں اختلاف تھا،کیکن جو الله آپ نے کئے ہیں، ان کے تحت میں یہ مجھتا ہوں کہ یہ میری تقدر کھی جو مجھے آپ م لے آئی ہے''۔

ال كا مطلب ہے كہتم خوشى ہے ميرى شاگر دى قبول كرتے ہو؟'' یک ولیے بیناٹزم کے بارے میں آپ کچھ تنصیات بنائیں گے؟'' باں ۔۔۔۔ اب جبکہ تم اس پر آبادہ ہو گئے ہوتو میں تمہیں اس بارے میں ضرور بتانا پیند ہوں

وانعی رکچیں ہے یہ بات معلوم کرنا حابتا ہوں''۔

ا میں ہے۔ ایک عجیب می تفرقفری اس کے وجود میں نمودار بوگی۔ مین مخص پروفیسر سومن قاج ہے وہ نہ جانے کیسی کیسی خوار یوں کا شکار ہوا تھا۔ پروفیسر سومن نے پھر مسکراتے ہو۔ ہ "اندرتشریف لے آئے" اور سلطان کے قدم خود بخو د آگے بڑھ گئے۔ یروفیسر سوئن نے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور اسے ہاتھ ا پڑا۔ ایک کمرے میں ایک آ رام دہ بستر لگا ہوا تھا۔ سامنے ہی غسل خانہ نظر آرہا تھا، ای<sub>ں۔</sub> ز " آپ کے چبرے سے حکن ظاہر ہور ہی ہے۔ وعسل خانہ ہے اور یہ ابتر ،اگر آرام كرييج اور مجھے يہ تائيج كه ميں آپ كى كيا خدمت كروں؟" ملطان اين كزير

بوئی تھی اور پھر جب اس نے اس مخص کا چبرہ دیکھا تو اس کے سارے وجود می<sub>ر س</sub>ے

یانے میں مصروف تھا اور کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا: ' رو فیسر سومن! جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ اعتراف کریں گے کہ اا صرف اور صرف آپ کی ذات سے ہے؟"

" إلى ....لكن اس وقت تم ہيں مجھ ہے كوئى خطرہ نہيں ۔ اپنے آپ كو پُرسگون كر کے بعد جب اینے آپ کواس قابل یاؤ کہ مجھ سے بات کرسکوتو بات کرنا۔ان می بھی بات تمہارے مفاد کے خلاف نہیں ہوگی'۔

ملطان نے سوچا کہ اب یہاں آتو کیا ہی ہے۔ پروفیسرسومن سے جمال ہوجائیں، چنانچہاں نے گردن خم کر کے کہا۔

" ملک ہے۔ بھلا اب سی تھکن کا کیا خیال۔ آپ مل سے میں تو میں سمھتا ا ے اُفتگومیری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہے'۔

"میں تیار ہوں.....تم ایا کرونسل کرلو۔ اس کے بعد آرام سے انظار تمہارے لئے کھے کھانے پنے کی چیزیں لے کرآتا ہوں'۔

عسل ہے طبیعت بے حد فرحت انگیز ہوگئی تھی۔ وہ اپنا پرانا کہا سی پہنے ہوگ کافی کی سوندهی سوندهی خوشبو فضاء میں اٹھ رہی تھی۔ ایک ٹرالی میں عمرہ تسم سے بیٹ بیک وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور اس میں جائے کے برتن بھی موجود تھے۔اے ایک

بروفیسر سومن نے پیالیوں میں کانی انڈ ابنا شروع کردی تھی۔ کانی سے گھی<sup>ن پنج</sup>

د کیون بیس، میں تنہیں بتاؤں کہ خونِ جگر اگریپھر میں بھی ڈالا جائے تو ہتر بر ناچ بردیان کا حکیم ہے، اسے خفیہ علاج کہتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ بینان کے اکثر حکیم مریض بران کا حکیم مریض برد ہوتا تھا، ہاتھوں سے ملتے تھے جس سے درد دور ہوجاتا تھا۔ یہ ایک برد ہوتا تھا۔ یہ ایک لگے گا اوریہ بات تو تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ ایک عظیم طاقت ہے۔ بینائزم ایک ایراز جس سے انسان کی توجہ کو صرف ایک طرف لگا کر ایسی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، جوالہ ا اللہ ہے جس کی تاریخ نہ جانے کہاں سے کہاں تک ملق ہے۔ اس یوں جھ لو کہ مراقبہ ہوتی ہے اور بینائزم کامعمول ای ذہنی کیسوئی کی وجہ سے اپنے عامل کے برطم ر ا بنا نزم پر بے شار تجر بات ہوئے اور صورتِ حال و میں تک سینجی کدانیانی و ماغ سے كرتا ہے۔ ہم اس مليلے ميں بے شار افراد كا نام لے سكتے بيں جس سے بہت كى وز ی مل معلوبات حاصل کراو، کیونکد انسانی جم کو کنٹرول کرنے والا حصد سر میں ہی واقع بوعتی میں۔مثلا اگر ہم جے لوئی آرٹن کی تکھی ہوئی کتاب کے نظریے کے مطابق ان ، واغ کے کچھ اجزاء مفلوج ہوجا کیں تو دیوائلی کا آغاز ہوجاتا ہے اور اگر دماغ زیادہ میں تو بینانزم اس آرٹ اور سائنس کا نام ہے جو توجہ کی سیح شریننگ کرے اے سیح استہا وربود وہ اپن د ماغی قوت کو تیز کرتے میں اور یہ بات تو دنیا کا برخض جانتا ہے کہ خیال کی قابل بناتی ہے۔ بینائزم کے علمی حصے کو سائنس اور عملی حصے کو آرث کہا جاتا ہے۔ یہ بات ﴿ وَتَىٰ اور آواز كَى رفتار سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور خیال حواسِ خمسہ سے وجود میں آتا ہے۔ اليگزينڈركينن كہتا ہے۔ ہم بينا تزم كے ذريعے "دمعمول" ميں پاگل بن اور وہم بدا؟ ز کوئی چیز دیکھی، وہ شے تنہیں خوبصورت لگی اور تم اس میں کھو گئے۔ خیال کیسے پیدا ہوا؟ میں۔ اس سلسلے میں ایس ہے وانٹ پیلٹ کہتا ہے کہ میناٹزم ایک ایسی سائنس ہے جم پرے آگھوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا اور اسے خیال کی جانب منتقل کرویا۔ جس طرح ایک ہم اعلیٰ وہن کیسوئی بیدا کر سکتے ہیں۔ ویسے بینا نزم کا لفظ نیند سے نکا ہے۔ ہینائنس کام یں مرسے سے شعاعیں گزر جاتی ہیں اور پھر اکٹھی ہوکر ایک جگہ پڑتی ہیں تو وہ کیڑا جل ہے نینر مگر بینائنس کو نیند نبیں کہا جا سکتا، کیونکہ نیند میں کوئی بات سائی نہیں دیتی۔ا الله انسان کے ذہن سے ہر وقت لہریں تکلی رہی ہیں، جس انسان کا ذہن زیادہ طاقتور سوتے ہوئے مخص سے بات کرنا جا ہے تو وہ نہیں من سکے گا۔ جا ہے بات کرنے والدار الال ك خيالات كى روجى طاقتور موكى اور وه جس چيز كا خيال كرے گا، اس كى هيبيد فورأ قریب ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ میں اس کی تمام تفصیاات بتا تا ہوں کیکن اس سے پہلے می مالاً تکول میں گھوم جائے گی۔ انسان کا اعلیٰ ترین دماغ ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے اور اس یہ بتاؤں کہ بینائزم کی تاریخ بہت وسیع ہے۔کوئی ایک مخص اے اپنے نام سے منوب عفان ہونے والی اہریں جس چیز پر پڑی گی، اہے متاثر کرلیس گی تو پنانوم کی ابتدائی کر سکا۔ مختلف لوگوں نے مختلف طرح کے دعوے کئے ، کیکن بید دعوے بے متصد ہیں اور ا ہے۔ تم کمی کوبھی تحبیشن دے کر اسے اپنی مرضی کاعمل کرنے پر مجبور کر کتے ہو۔ یہ تمباری یامسمریزم ایک بہت ہی عام چیز ہے، بشرطیک اے اپ طریقے سے حاصل کرایا جائے۔ لن كى جائے گى، كين حقيقت بيہ كه اس سے تم بہت كام لے سكتے ہو۔ اب اگرتم وہنى . ا بے آپ سے منسوب کرنے والوں میں مسمر سب سے بڑی روای کیفیت رکھنا ہے۔ ان الإل قدر طاقتورنه ہوتے تو یقین کروصرف معمول ہوتے جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ ہینا ٹزم کومسمریزم کا نام دے کر اے اپن جانب منتقل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ پ<sup>اتھ</sup> الله آلي دانش ہے اينے آپ كو بچاتے رہے۔ اس كا متيجہ سے ميں تم سے مجھوت اور

مسمریزم بہت قدیم چیز ہے۔ اگر تاریخ کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہٹا<sup>اڑ</sup> اللكرف يرجبور بول"\_ مسمریزم کی تاریخ اس زمانے میں بھی تھی جے ہم جہالت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جامل اور خ منطان کے ذہن میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہوگیا کہ اگر یہ قوت اقوام خالدیہ، قبائل قصبیہ اور عبرانی قوم مسریزم سے علاج کیا کرتی تھیں۔ پہلے جزئ للركی جائے تو پھراس كی عظمت میں كوئی مضا كقة نہيں رہے گا، كوئی كی نہيں رہے گی۔ ے علاج کے ساتھ ساتھ لوگ مسمریزم کے عالموں سے بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ ا<sup>ن</sup> المعابزي سيكبار قدیم کتابوں سے ملتا ہے۔مصر میں بھی مسمریزم کا رواج تھا، چنانچہ ایک مؤرخ سل انہ بجيمت يه ب پروفيسرسومن! كه اس سے بيلے جو حالات مير علم ميں آئے، ميں ے کہ بعض لوگ مریضوں کو چھونے یا بھونک مارنے سے صحت مند کردیے تھے۔ جہ

سمر من بوچا تھا، لیکن اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میری تقدیر مجھے آپ تک لے آئی

' تو یہ گھر تمبارے کئے حاضر ہے۔ یہاں ٹی تمہیں اپنے سارے عمل کی مثق کراؤر ہو۔

ہیائزم کے عمل کا آغاز ہوگیا۔ آنکھوں کو یکسوئی کی قوت دینے کے لئے شمع بنی کا کا 🛪

کا ابتدائی حصہ تھا۔ رات کی تاریکی میں شمع روشن کرکے اس بر نگامیں جمائے رکھنا۔ نہ ط

. کتنے دن تک آنکھوں کو یہ قوت دی گئی اور اس طرح د ماغ کی صلاحیتیں بڑھنے لگیں <u>ک</u>ر

۔ سے بات سورج تک پہنچ گئی اور تیز روثن سورت کی چیک کواپی آنکھوں میں جذب کرنے ا

عمل بے شار دنوں تک جاری رہا۔ پر وفیسرسومن اس کا استاد تھا ادر اسے مختلف طریقوں ہے ً

ہے اور یقینا میری تقدیر نے مجھے سہارا دیا ہے'۔

" فیک ہے پروفیسر سومن! میں حاضر ہوں '۔

مبي زيرگي مين واليس ندآؤل-خردار! اس سليلي مين ندتو الچکچاجث كا اظهار كرنا اور ند ہ ہوں م کریا۔ یہ اپنے دوست کوتمہارا خراج عقیدت ہوگا''۔ بیمل انتہائی حیران کن تھا، جب ا اورتھوڑی ایس میں کو مرجانے کا سکم دیا اور تھوڑی دیرے بعد اس کا جسم زندگی سے خال پرال کے بعد بھلا مین میں رکنا کیا معنی رکھتا تھا۔ سلطان اب این اندر بے پناہ ہے۔ اربا تھا۔ جب اپنے طاقت در استاد کواس نے موت کی نیندسلا دیا تھا تو بھلا دوسرے کیا "رکتے تھے۔ چنانچہ جب وہ ایئر پورٹ پہنچا تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس ی چر جوڑے کیڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور تھوڑی ی کرنی تھی۔ وہاں اس نے مرات کے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ ایک معزز مسافر ہے اور جہاز میں بھی عملے کے ناس کے لئے فرسٹ کلاس میں اعلیٰ درج کی سیٹ مہیا کی اور بیساراعمل نہایت اے ہوگیا تھا۔ صرف متعلقہ افراد کی آنکھوں کو دیکھنا پڑا تھا۔ نمانے کتا عرصہ یمن میں گزارنے کے بعد وہ اپنے وطن واپس پہنیا تھا۔ کراچی کے لُائرُورت رِ الرف کے بعد وہ ایک نظر نہ آنے وال شخصیت کے سے انداز میں الله المرائل آیا تھا اور ایک برائیویٹ کار میں جو ایک ہوٹل کی ملکیت تھی، بیٹے کر چل الب برمسل مين فورا بي اين قوتول كا استعال كرنا ملك بن كي علامت تها، چنانچهاس

ال من كره حاصل كرت موت اين ياس موجود والروس س كام ليا ادر اعلى درج الك كاك كرے ميں معقل موكيا۔ كويا زندگى كے جس سفر كا آغاز اس نے اپن خواہش الله الله الله وه المحيل تك يهني عميا تها اوراب اس سے آھے كى كہانى رقم كرنى ہوگى۔ ال عالی شان ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے لئے منصوبہ بندی کی۔ ع پہلے اپ یاس موجود کرنی کے ایک چھوٹے سے جھے سے اعلیٰ درج کے لباس ملک کا آغاز کردیا۔سب سے پہلے اس نے معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک ذریعہ الراريك كورك بين كيا-يدوه جكد ب جهال لوك اين خوش سے قلاش مونے كے لئے نالروہ جواپی خوش سے قلاش ہونا جا ہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی عمل غیر مناسب للمالبرطویل عرصے کے بعد اپنے ہم وطنوں کو دیکھ کر سلطان کو ایک خوشی کا احساس برال بہل ریس کا آغاز ہوا ادر ان کی بلنگ ہونے لگی۔سلطان نے اجبی نگاہوں

بنی اور بینا نزم کے ممل ہے آگاہ کررہا تھا۔ بوزھے رپروفیسر نے بھی اپنے تمام معمولات( کردیئے تھے۔ بات اصل میں وہی آجاتی ہے کہ تقدیر نہ جانے کس کس طرح انسانی ذکرُ اس کے متعین کردہ راستوں پر جااکر اس جگہ تک ااتی ہے، جہال سے واتعات بخ یروفیسر سومن کی اس ہے صرف اتنی ہی دلچین تھی کہ وہ اسے اپناعلم دے دے۔اب براّا ہی جانتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا تھا۔ پھر جب پہاا تجربہ پروفیسرسومن کی ہداین؟ سیاتو پروفیسرسومن نے خوش بوکراہے مبارک باددی۔ ''بس ....اس کے بعد سکینے کاعمل ختم ہوجا تا ہے۔ ویسے تو علم ایک سمندر ہے الاس کو د ماغ میں بند کرنا بھلامکن ہی کیسے ہے۔ جو پچھتہیں حاصل ہوگیا ہے، اے استعال<sup>ک</sup> مجھے خوشی ہے کہ میں اپنا ایک ہونہار شاگر د حچھوڑے جار ہا ہوں۔ اب حمہیں آخری ممل <sup>کڑا</sup> جومیری ادلین خوانش ہے اور اس کے بعد پروفیسر سومن نے جس عجیب وغریب خوا اظبار کیا جس نے ملطان کو ہا کرر کھ دیا، اس نے کبا۔ "اصل میں، میں نے زندگی میں کیا اچھا کیا ہے، کیا برا؟ بدمین نبیں جانا لیوم تمام تر مطالع اور میری تمام تر معلومات اس بات کا اظهار کرتی میں که موت ایک تکایف دوعمل ہے اور اس عمل ہے گزرنے کی سکت میں اپنے آپ میں نہیں باتا۔ مہم موت کاعمل کممل کرنا ہے'۔ "جى سىم مجمانبين" ـ سلطان نے چرت سے كبا-''ایک عامل کی حیثیت سے مجھے حکم دو کہ میں اپنا سینہ سانسوں سے خالی کروو<sup>لا او</sup>

ہے ریس کے گھوڑ دن کو دیکھا ادر ایک گھوڑا منتخب کرکے اپنے پاس موجود تا اللہ کا دی ہے اس کے گھوڑ دن کی اس کے اس کھوڑے پر نگامیں جمادی، ج لگادی۔ پھر جب پہلی ریس کا آغاز ہوا تو اس نے اس گھوڑے پر نگامیں جمادی، ج نے رقم لگائی تھی۔ یہ گھوڑا غالبًا فیورٹ نہیں تھا۔ چنا نچہ اس کے بھاؤ کھی زیادہ تے۔ ا شارنگ بوسٹ سے آ مے نکا۔ بہلا راؤنڈ طے کیا۔ دوسرا موڑ کاٹا ادر اس کے بورا جیسے اس میں برقی قوت بھرگئی ہو۔ سلطان کی نگابیں اس کے سر پرتھیں ادر اس کا برار بن گیا تھا۔ حیرت کی چینیں تکلنے لگیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کھوڑ ااول نمبر برآ مہا۔

مر ریس جیتنے کے بعد سلطان کے پاس نوٹوں کا انبار لگ کیا تھا۔تیری، إ پانچویں ریس بھی اس نے جیتی۔ دوسری ریس جان بوجھ کرچھوڑ دی تھی۔ بے ثار ناژ طواف کرنے لکیں تو سلطان رایس کورس سے باہرنکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایے کان بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے اپنی ساری رقم بینک میں جمع کرادی۔ ابھی تما

قابل ذكر واقعه يشنبس آيا تھا، سوائے اس كے كداس نے يروفيسرسومن كے تجربات یر آز مائے تھے۔ کوئی انسان ابھی تک اس کے رائے میں رکاوٹ ہیں بنا تھا۔ بہرہال آسان ذریعه تفا، کیکن ری*س کورس* میس ساتویس بار جب وه داخل هوا تو دو افرادی<sup>ا</sup> کھڑے ہوئے تھے، اس کے اروگرد آ کھڑے ہوئے۔

"جناب عالی! آپ کوتھوڑی می زحمت ویں گے۔ آپ براہ کرم ہارے ماہ

"كون بين آپ لوگ ادر كيا زحت دينا جا ہے بين؟"

" يد ذرا مارے باتھوں كى طرف دكھ ليجئے" - ان مي سے ايك في كمالال پر ایک رد مال سا پڑا ہوا تھا اور رد مال کے نیچے سے ریوالور کی نال جھا گ رج ا نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا۔

"مطلب كيا بات كا؟" ''مطلب ہم نہیں کوئی اور آپ کو بتانا جا ہتا ہے'۔ ریس کورس آفس میں جس جی اس سے ملاقات کی وہ شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے بڑے پُرتپاک اندا<sup>ز کم</sup>

ہے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ چھلے کھ عرصے سے ہم لوگوں کے درمیان بڑی بے چینی پھیلی ہونی ؟

ہا ہے ہیں کہ دہ کون سا ذریعہ ہے کہ جس گھوڑے بر آپ رقم لگاتے ہیں، دہ جیت جاتا ہے۔ بانے سیجئے کا بغیر کسی تعارف کے یہ براہ راست سوال ذرا کچھ غیر مہذب ہے، لیکن جس

اول من ہم ادر آپ ہیں، دہاں تہذیب کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا''۔

"آپ ہیں کون؟ اب اپ بارے میں بتادیجے"۔

"بس ان لوگوں میں سے ایک ہوں بلکہ اس آرگنا ئزیشن کا صدر ہوں جس کے محور ب

ریں میں دوڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچھلے کافی عرصے سے آپ ریس کورس سے ایک بڑی

ر تم باہر لے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی سخت سلوک نہیں کیا، کیکن پھر بھی اب مجبوری ے کہ آپ کواس معاطے میں زحمت دی جائے۔ کیا آپ ہم سے تعادن کرتا پند کریں معج؟"

"توید دروازہ اندرآنے کے لئے تو کھلا ہوتا ہے باہر جانے کے لئے نہیں اور یہاں ی ایک ایس جگہ بھی موجود ہے جہاں دو، حیار انسانی جسموں کو خاموثی سے مھکانے لگادینا کوئی مشکل کام نبیس ہوتا''۔

سلطان منے لگا، پھراس نے کہا۔

" آج کی ریس میں اگر میں گھوڑ ہے کی جگہ آپ کو دوڑا دد ں تو کیسا رہے گا؟"

"مطلب سے کہ آج کی رایس میں آپ کھوڑوں کے پیچے بیچے ووڑیں گے۔ آپ اکر أر كنائزيش كے چيئر مين ہيں نا كيما كگے گا ادر دوستو! يہ پستول جو تمبارے ہاتھ ميں ہيں، ال کا رخ تمہاری اپنی طرف بھی ہوسکتا ہے۔ ہو کیا سکتا ہے بلکہ ہوجاتا جاہئے''۔ سلطان نے عصوص لیج میں کہا اور دونوں ریوالور جو ان لوگوں کے ہاتھ میں تھے ان کی سمت کھوم مگئے.

ان کی اٹکایاں ٹرائیگر پر تھیں اور وہ وہشت سے کانپ رے تھے۔ یہ ایک ولچپ تجرب تھا. ات امل میں میتھی کہ پردفیسر سومن بھی اس حمن میں نت نے ادر انو کھے تجربات کرتا تھا اد ر جرات اسانیہ ادر نیاا ب کی شکل میں سلطان کے سامنے آجکے تھے، سہیل کی شکل میں ادر حما

ل مثل میں بیتمام تجربات اسے ہو بھے تھے۔ زمرد بھی سامنے آئی تھی۔ سب کے سب خیا کم

بت تھے۔ چنانچ یہ ہمی ایک ولچسپ تج بہ تھا کہ وہ لوگ خود پچھنیں کررے تھے، بلکہ اوے ک

یمی منزل پر پہنچادیا جائے۔ چنانچ حقیقت صرف ایک تھی، یعنی مہرانساء جے وہ کہ کر آیا ، رور ایکی اس کے انتظار میں گزار دے اور ایکی اس میں خاصا وقت باتی تھا، لیکن دی مال اس کے انتظار میں گزار دے اور ایکی اس میں خاصا وقت باتی تھا، لیکن

ہا ہے ہا ہے معلوم نہیں تھی کہوہ ہو چکا ہے جس کے لئے وہ کچھ کہد کرآیا تعا۔

ائی فیض بخش، عمران محود کی موت کے بعد کھھ اس طرح دل گرفتہ ہوگیا تھا کہ اس

إلفرمحود سے دشمنی کا تصور بھی ترک کردیا تھا۔ یہاں اس کی نیک فطرت اجر آئی تھی، اس ے اتھوں ایک انسان کا خون ہوگیا تھا اور وہ بھی انتہائی بدر ین حالات میں۔ دوسرا لڑ کا ظفر

ار کے ہاتھوں سے اس طرح نکل گیا تھا۔ سائیں فیض بخش خود بھی صاحب اولا دتھا اور اندر ے رانان نہیں تھا۔ گویہ مل کا روعمل تھا، لیکن شانہ ایک بے گناہ شخصیت بی تھی۔ اس نے

زرای جگہ جہاں اس کی حویلی جلی تھی، اپنی حویلی تغییر کرائی اور اس کے بعد اس کے کسی بھی ان نظفر محود کو کوئی تکلیف پینیانے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ خود بھی دو تین بارظفر محمود کے

اں کیا۔ظفر محود بار رہنے لگا تھا۔ بیٹے کی جدائی اس کے لئے ایک شدید صدمہ بن گئ تھی۔ اں کی بیوی بھی غمز دہ تھی۔ باتی بیٹے آ ہستہ آ ہستہ اس کی ذیبے داریاں سنبھالتے جارہے تھے اور

ابودت بھی بے پناہ گزر چکا تھا۔ظفرمحود نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا۔ ِ" بیٹوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ..... اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بیٹی نہیں دی۔ بیٹوں کی شادیاں

مُل آہتہ آہتہ کرلی جائیں گی، لیکن بوے بھائی کی بٹی جوان کی اپنی ذمہ داری ہے، اس الرسكدوش موجاكين تو بهت اجها مو- مهرالساء كے لئے الركا ذبن ميں ہے۔ ايك بار

المان کے ہاتھوں حسان کو تکلیف مینچی تھی اور اس وقت سے بھائی شاہد مسعود کے دل میں برا لئے بال بڑ گیا ہے اور وہ تھوڑے سے تھی گئے ہیں لیکن میں اب اگر حمان کے لئے

ب<sup>ان کرو</sup>ن تو ہوسکتا ہے وہ تیار ہوجا کیں۔ بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی ہرج نہیں۔ چنا نچہ ر الم میں میں ہونے کیا۔ اس نے شاہد مسعود سے کہا کد کی سال سے وہ محسوس الرائب كدوه كھيا ہوا ہے، ليكن اسے اچھى طرح معلوم ہے كداب وہ سلطان سے بالكل محروم

برچکا ہے۔قصور اس کا نہیں تھا بلکہ سلطان کا تھا جس نے حسان کو مارا بیٹا۔ دو دوستوں کے المیان اتن کھیاوٹ نہیں بیدا ہونی جائے ۔ظفر محمود کی دلی کیفیت کو شاہر اچھی طرح سمجھتا تھا۔ م گ<sup>اوٹ</sup> بے ٹک دل میں تھی، لیکن وہ بات اب بہت پرانی ہوگئی تھی۔ چنانچہ اس نے ظفر محمود

"اگر میں تمہیں تھم دوں گا کہ اپنی انگلیاں ٹرائیگر پر دبادوتو بھرمیرے الفاظ کا مروہیں رے گا۔ چنانچة م اپنے چيئر مين كو گھوڑ دوڑ كے ميدان ميں دوڑتے ديكھو مے؟" یمی ہوا ریس شروع ہوئی تو نہ جانے کہاں سے وہ شخص ریس کے میدان میں واخل

بے جان مکڑے ان کی جانب مڑ گئے تھے اور لمحول میں انہیں زندگی سے محروم کرنے وال

تھے۔ سلطان نے بنس کر کہا:

ہوگیا۔ گھوڑے دوڑے تو وہ ان کے پیچیے ہاتھوں اور بیروں کے بل دوڑنے لگا۔ ٹاندار ہول میں ملبوس تکتی ہوئی ٹائی۔ قبقہوں سے پورا میدان کونج اٹھا تھا اور وہ دونوں جوایے ہاں کے معمولی سے کارکن تھے۔شدتِ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے باس کو دڑتے ہوئے رکھ

رے تھے اور وہ جس نے انہیں مے منظر دیکھنے کی دعوت دی تھی، روبوش تھا۔سلطان نے اپنائل تو کمل کردیا تھا،لیکن مبہرحال اسے دشمنیاں قبول نہیں تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پہلے بھی ہ پولیس کومطلوب رہا ہوگا۔ گوانتہائی وقت گزر چکا تھا اور یقیناً اس کی فائل اب بند کردی گئی ہوگی

لیکن پھر بھی اس کا احمال تھا کہ پولیس کے ریکارڈ میں اس کا کیس موجود ہو۔ کتنی ہی باراس ا دل جاہا تھا کہ وہ عمر جائے اپنے گھر بار کے بارے میں معلومات حاصل کرے، لیکن ایک نظریہ تھا اس کا اور اتفاق کی بات میتھی کہ وقت نے اس نظریئے کی تھیل کردی تھی اور وہ اہا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا،لیکن اس طرح سے نہیں۔ ابھی تک بہت ی عصبیں

اس کے راستے میں آئی تھیں۔ ریس میں اسے جیتتے دیکھ کر بڑے برے لوگوں نے اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سلطان نے ابھی کسی کو اپنے قریب لانے کی کوشل نہیں کی تھی، البتدال نے یہ فیصلہ ضرور کیا کہ اب اس کے یاس جس قدر رقم جمع ہو بھی ہ، وہ اتن ہے کہ وہ شاندار زندگی کا آغاز کرسکتا ہے اور بات صرف ریس کورس یک ہی تو محدد

نہیں ، ابھی تو اور بھی راہتے بڑے ہیں۔ جہاں تک اس کی اپنی معلومات کام کرتی تھیں، وہ کوششیں کررہا تھا اور اس کے بعد اس نے دوسرے منصوبوں کا آغاز کردیا۔ اس کا قیام الکا ناندار ہوئل میں تھا اور اس ہوٹل میں وہ انتہائی باعزت شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ ہوئل کا <sup>نلد</sup>

ور اس کے شاسا اس کا احر ام کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں سے اس نے شاسائی کی می الا ب وہ تمام کردار جو خیال تھے اور خیال حسن تو واقعی با کمال ہی ہوتا ہے، جا ہے اے نزائلو<sup>ں</sup>

"انسان کے اندر کچھ کمزوریاں فطری ہوتی ہیں۔ میں بھی انہی فطری کمزور بوں کا ہوگا

بجلی سی گری۔ وہ مہرالنساء تھی۔سو فیصدی مہرالنساء..... وہ دیکھتا رہ گیا اور کار یان م

برآم بره گی-

ی دنیا تهد و بالا موکر ره می تھی۔ اب تک کی زندگی میں بہت می خوبیاں اور بہت ی فی کین خوبی میتنی کداس نے کسی ایسی گندگی کونمیں اپنایا تھا جوشمیر کا واغ بن جاتی

و الروابتا تو می اسے جو آسانی حاصل ہوئی تھی اس سے اگر جا ہتا تو می برائیاں ان سے نسلک ہو چکی ہوتیں، لیکن مہرانساء کے خیال کو اس نے اپنے ہراحساس پر

الما فاادران راستول برسفرنبیس کیا تھا، جومحبت محروم کرے خواہشات کو بالکل ہی ا ج بیں۔ چنانچہاس وقت اپن مطلوبہ زندگی کو دیکھ کر جو کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی۔

نانی تمام کیفیتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ کار تگاہوں سے اوجھل ہوچکی تھی، اس کی کار

ع ملے پر کھڑی ہوئی تھی اور ڈرائیوراس کے نزدیک کھڑا اس کا انتظار کررہا تھا۔سلطان ان طاری ہو گیا۔ بیسو فیصدی مہر النساء تھی، کیکن کتنی بدلی بدلی سی۔ وہ انداز ہی نہیں تھا جو

لا، کے بانک بن کا اظہار کرتا تھا۔ اس وقت اس کے اندر پچتنی تھی، زمانہ شنای تھی، لیکن ایسا لہوا؟اس کے بعد جب وہ اپنی کار میں آگر جیٹا تو ڈرائیور نے بڑے پُرادب لہج میں کہا۔

"محم" سلطان نے جواب دیا اور ڈرائیور چونک کراہے دیکھنے لگا۔ اپی سیٹ پر بیٹھ کر الفكاراسارك كي اورايك بار پھر معذرت آميز لهج ميس بولا -

"برجی، بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کہاں چلنے کے لئے فرمایا ہے آپ نے؟" "کھر....کھر سیکھرنہیں جانتے۔سندھ کا ایک شہرہے''۔

البیل جاسکتے تم .....اتر و ..... میں خود گاڑی ڈرائیو کرنا جانیا ہوں''۔ . (المیں سرا میں جانتا ہوں .... جاسکتا ہوں' ڈرائیور نے کہا ادر کارے آگے بر هادی،

ر اس کے لئے بوا ہی عجیب تھا۔ احیا تک اتنا لمبا سفر اس کے اپنے بیوی بچے بھی تھے، ا <sup>نگ اطلاع</sup> دیے بغیر اگر سات، آٹھ مھنٹے کے سفر پرنگل جاتا تو پریشان ہو <del>سکتے تھے</del> اور پھر

و دنہیں ..... بات واقعی جائز تھی تمہاری ، مگر میں تو بے چارے سائیں فیض بخش کے لئے بھی کچھنیں کرسکا۔ اس کے علاوہ نہ جانے میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔عمران کی بات کررہا ہوں۔

میرا سارا وجود زخی نے شاہد۔ایک درخواست لے کرآیا ہوں تمہارے پاس'۔ "كيابات ب، كهو؟"

كوسينے سے لگاليا اور معذرت آميز ليج مل بولا۔

تمادآب سے معانی جامتا مول"۔

"مهرانساء میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ اب اس امانت کوتم اپنی تحویل میں لے لو۔ میری صحت میرا ساتھ نہیں دیتی۔میری خواہش ہے کہ حمان کے ساتھ مبرانساء کا نکاح کردیا جائے اور میں اسے تمہارے پاس بھیج دول'۔

"متم يقين كرويه ميرى ولى آرزوتقى،ليكن مين سوچ رباتها كد كهين ميرے رويے نے حمهیں مجھ سے بدول نہ کردیا ہو۔اس سے انجھی تو کوئی بات ہوہی نہیں علی۔ ادھر حمان بی اس شادی برخلوص دل سے آمادہ تھا۔طویل عرصے کی بیمجبت بروان ہی چڑھتی ہی تھی۔حمان

اورمبرالنساء ایک دوسرے کو دل و جان سے جاہتے تھے، چنانچہ باتی مراحل طے ہونے میں کولا دفت نہیں ہوئی اور مہرالنساء حسان کی ملکیت بن عمیٰ۔سلطان کے فرشتوں کو بھی اس بات کاعلم

نہیں تھا کہ مہرانساء اب اسے ممل طور سے بھول بچل ہے اور نہ ہی اسے سلطان کی دی ہولی وارنگ یاد ہے۔حسان اس کے خوابوں کی تعبیر تھا، اس کے ساتھ زندگی کا وقت خوبصور لی ہے کث رہا تھا، لیکن انسانی زندگی ایسی ہی صفات کا عمونہ ہے۔ اسے قرار کہاں؟ سلطان زندل تعمير كرر ما تقا، اس كے پاس بے بناہ دولت جمع ہوگئ تقى، چنانچەاس نے ايك عالى شان كوكل

خریدی تھی، کارخریدی گئی، ملازم رکھے گئے اور اپنے قرب و جوار میں ایک شاندار اورمعزز تھی ک حیثیت اختیار کر گیا۔ شخصیت پہلے سے شاندار تھی۔اسے اپنا گھریاد تھا،مہرالنساء یاد تھی، کین ابھی مچھاور چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ مکھر کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام جب وہ ایک جزل اسٹور میں خریداری کرر ما تھا، اس کی نگاہ سڑک کے دوسرا

طرف اٹھ گئی، جہاں ایک قیمتی کار میں ایک عورت بیٹھ رہی تھی۔

فرانج دردازہ کھول دو۔ میں اتن دیر انظار نہیں کیا کرتا''۔ اس کے لیج میں الیا تھم تھا کہ چوکیداروں نے فورا دروازہ کھول دیا۔ البتہ یہ جرت

مرور ہوئی تھی کہ بوڑ سے ظفر محمود صاحب سے اس نوجوان کی دوئی کب اور کیے ہوگئ؟ " لی میں داخل ہوکر اس کے پورچ میں رک گئے۔ ایک چوکیدار بھا گا ہوا پیچھے ہیچھے آیا تھا۔

رے مان بھی آس پاس مبل رہے تھے۔ بھا گنے والے چو كيدار نے كہا۔ "صاحب جی! آپ كا نام كيا بتا كيں؟"

, نے تھ، اجنی تھے لیکن سارے کے سارے نے نہیں تھے۔ایک برانے ملازم نے کسی اور کو وہ مہرالنساء سمجھ بیٹھتا۔ بات وہی بے پناہ محبت کی تھی اور اپنی محبت ہی میں دور ا<sub>نت</sub>اک کیے میں بہچان لیا اور نوراً اس کی جانب لیکا۔اسی دوران کسی **کوشے ہے شکور بھی** نکل

نااراں کے بعد ہنگامہ سا ہوگیا۔ ملازم چینتا ہوا اندر بھا گا تھا۔

"بكم ماكين! ماكين ظفر! بروے ماكين! ملطان جي آ گئے ..... بوے ماكين! مارے

شکور بھی قریب پہنچ گیا۔ سلطان آ ہستہ آ ہستہ پُر وقار انداز میں آ مے بڑھا۔ ادھر ملا زموں توں نظر آرہی تھی۔ ملطان نہیں جانتا تھا کہ زندگی کے بیرسات سال اس حویلی برکباہا الان نیکم صاحبه اور آغا ظفر کومھی آگاہ کردیا که سلطان آگیا ہے۔ بیٹا کتنا ہی برا تھالیکن گزرے ہیں اور حویلی کے مکینوں پر کیا کیا بتی ہے؟ شاندار چیجاتی ہوئی کار جب ویل، أفینا۔ مال باپ دوڑ پڑے اور اس کے بعد رفت آمیز مناظر کو کون روک سکتا تھا۔ آغا ظفر الهجيا پقرول انسان بچوں كى طرح بلك رما تھا۔

"لئے بیے ..... کلیجہ نکال کر لے گئے تم دونوں مارا۔ کلیجہ نکال کر لے گئے۔ بیٹے! بن التهار محية تم جمعين" \_

"سنجالئے خود کو بڑے سائیں! سنجالئے خود کو آغا صاحب! آپ نے پھر کا مکراسمجما الفي أب في محصاي راستول ير چلانا جابا تھا، ليكن ميں نے آپ سے كهدديا تھا كه آپ المُنظمت كوتسليم كرليس قصورآب كالقاآغاجى! اگرآپ مجھے بردا مان ليتے تو ميس آپ سے رے ہور کہیں نہ جاتا۔ میری بات نہیں مانی آپ نے۔ میں نے کہا تھا کہ میں عظیم ہوں المجالية مرى عظمت كے ہزاروں جوت، كرا جى كے فيتى ترين علاقے ولينس ميں ميرى النان کوئی ہے۔ کسی بھی طرح اس کوٹھی میں آپ ہے کم ملازم نہیں۔ میری آمدنی بے پناہ مریم ترموں میں دولت کے انبار ہیں۔ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ سب سچھ

کون، جانے واپس کب ہو؟ لیکن مالک کا حکم نا گہانی تھا، اب جو بھی ہوگا دیکھا ما ایک پٹرول پمپ پر کار روک کر اس نے کار کی ٹیکی فل کرائی اور اس کے بعد چل پڑار خاموش بیضا ہوا تھا، کین اس کے اندر نہ جانے گئے جوار بھائے اٹھ رہے تھے۔ووالک ا ی وحشت کا شکار تھا۔ سوچوں کا نہ جانے کیسا کیسا انداز تھا۔۔۔۔۔کاش! ہوش وحواس <sub>سے گا</sub>۔ اوراس کار کا نمبر ہی دیکھ لیا جس میں وہ نظر آئی تھی۔فوری طور پر شکھر جانے کی ضرورت پڑ آتی ۔ کار کے نمبر سے پہتہ چل جاتا کہ کہاں کی کار ہے، مگریہ بدلہ ہوا انداز ..... کتی ترایا

ے اس کے اندر .... اب آنکھیں کم از کم محبوب کے سلسلے میں تو اتنا دھوکہ نہیں کھا گئی ہم دهمکیاں دے کرآیا تھالیکن کیا یہ دھمکی صرف دھمکی کی حد تک رہ جائے گی؟ طومل ترین سفر جاری رہا اور آخر کار وہ وہاں پینے گیا، جہاں اس نے زندگی گزاری فی

تمام وسوسے اب بے مقصد ہو چکے تھے۔ وہ در حقیقت ایک طاقت بن کر واپس لونا تمالوا الله این جی آ گئے "۔ طاقت سے عکرانے والا اب صرف نقصان اٹھا سکتا تھا۔ بیرو ملی جے وہ چھوڑ کر گیا تھا، جل

> دروازے پر پینی تو چوکیداروں نے آگے بڑھ کرسوال کیا کہ کون ہے؟ اور کس سے الما ے؟ بياجبى چوكيدار تھ اور سلطان كونبيں جانتے تھے۔سلطان نے دھر كے ول علا "چودهری ظفر محمود صاحب سے ملنا ہے"۔

"مرسائيس آپ كون مواور برے سائيس سے كيوں ملنا جاہتے مو؟" ایک کھے کے لئے جو احساس سلطان کے دل میں پیدا ہوا تھا، اے قرار آگیا۔ ال پہلے ماں باپ کے بارے میں بھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا، لیکن خون، نون ہونا ؟ وسوسے فطرت کا ایک حصد۔ اسے خوف ہوا تھا کہ کہیں آغا صاحب اس دنیا ے رصف ہوگئے موں،لیکن چوکیدار نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی اس سے دل کو دھار س

'' آغا صاحب سے کہو کہ ان کا ایک دوست ان سے طنے آیا ہے۔ بس ا<sup>نکا</sup>

خريدسكتا موں، ميں يہي آپ كو بنانا جا بنا تھا۔ آپ كى بزرگى آپ كا احرام ميں نے كم

انداز نہیں کیا۔ وہ صرف آپ تھے جومیرےجم پر کوڑے مار کئے تھے، کی اور کو نہ ی<sup>و</sup> ہے۔

ہر بن سزا دی جائے لیکن اس کے بچے .....؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس بہر بن سزا دی جائے لیکن اس کے بچے .....؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کے بان کر اپنے بچوں کا مستقبل مخدوش کردیا نہیں ، مہرالنساء میں عزم کا پکا ہوں ، بن ادی کرنا ہوگا۔ بھا ادراں کے بعد جھے سے شادی کرنا ہوگا۔ بھا ادراں کے بعد جھے سے شادی کرنا ہوگا۔

پر اوران کے بعد وہ بالکل پُرسکون ہوگیا تھا، کیونکہ ذبن میں جومنصوب برفیر ہے فراغت کے بعد وہ بالکل پُرسکون ہوگیا تھا، کیونکہ ذبن میں جومنصوب بی تیج ہے ان کی سیمیل کرنا جانتا تھا۔ پھر ماں باپ کے ساتھ رات کو دو، تین بج بیاتی ای اس کے آنے ہے بہت خوش تھے۔ ان کے چبرے پر رونق دوڑ گئی تھی۔ بیان میں فیض بخش کا خوف تھا۔ رات کو بیان میں میں فیض بخش کا خوف تھا۔ رات کو

ال من الما يون الما ي

ریزے پاس دولت کے انبار میں'۔ اسسآغاجی ا دولت اب میرے قدموں تلے ہے'۔

الوَّلُ كاروباركيا ہوا ہے؟'' مولائل است سے سمجیر و سرمن ملک معر

ن برا کاروبار ..... آپ یوں میجھنے ونیا کے کئی ملکوں میں میرا کاروبار پھیاا ہوا ہے'۔ لابات ہے، سرسب کچھ تونے کیے کیا؟''

ابات ہے، یہ سب چھو کے سے ایا ؟

ا آغا تی ا میں نے آپ ہے کہ دیا تھا۔ وقت میری مظی میں ہے، یہ پہلے بھی کرنی بخش نے آپ ہے کہ دیا تھا۔ وقت میری مظی میں ہے، یہ پہلے بھی کرنی بخش نے آپ ہے کہی اور بیٹے کی رگوں کرنی بخش نے آپ کے کئی اور بیٹے کی رگوں کا اور بیٹے کی رگوں کا اور بیٹے کی رگوں بالز نہیں تھا کہ وہ بارے کھیت جلانے کی بات کر کے گیا تھا۔ میں نے اس کی حو یلی مال نہیں اس نے پہلے یہ الفاظ کم جھے۔ اس کے علاوہ میں نے اے کوئی نقصان نہیں مال آغا تی ایک عظیم آدی کا کام تھا جو میں نے کیا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ بال آغا تی اور کی مرضی ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے دنیا کے ہر بڑے آدی کو ای طرح میں نے کیا۔ اس کی عظمت کے گیت گات کے جادر جب وہ اس دنیا ہے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی عظمت کے گیت گات کے کار بیان زنرگی میں بی آپ لوگوں کو یہ بتا دینے میں کا میاب ہوا ہوں کہ میں عظیم تھا، سائی زنرگی میں بی آپ لوگوں کو یہ بتا دینے میں کا میاب ہوا ہوں کہ میں عظیم تھا،

نے دیا اور نہ دے سکتا ہوں۔ محرآپ نے مجھے تعلیم ہی نہیں کیا۔ میں کیا کرتا'۔
''بھاگ جاؤ بیٹا! بھاگ جاؤ سمجے، بھاگ جاؤ ۔۔۔۔۔ بڑی مشکل سے سائیں فیض بُن ا حویلی کے شعلے بہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے مجھے قربانیاں دے کر اس ملا ہے۔ ہائے ہ عمران! میراعمران ایسا مم ہوا کہ اس کا بھی پتہ ہی نہ چلا'۔ ماں باپ زارو قطار روتے رہے۔ سلطان کے لئے انوکھا انکشاف تھا۔ اندر پہنے کہ ا

ہیں ، پپ دروٹ روٹ کو اور اس کیا۔ نے عمران کے بارے میں پہلا سوال کیا۔ ''کیوں عمران کو کیا ہوا، کہاں ہے وہ اور وہ مہرالنساء بھی نظر نہیں آربی''۔ ''کیا کرتا میں؟ مجھے بتا کیا کرتا میں؟ مجھے دیکھ رہا ہے تُو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کررہ'ا

جوں عم کھا گئے ہیں جھے۔ کیا کیا کرنا پڑا ہے اس دوران، میرا دل جانتا ہے۔ وہ میرے باللہ کی نشانی تھی۔ ہیں اس دنیا سے رخصت ہوجاتا تو کون تھا جو اس کی دیکھ بھال کرنا، اللہ شادی کرنا۔ اتنا بیار تھا میں کہ زندگی کا تصور ہی ختم ہوگیا تھا۔ ایسے حالات میں مجھے فودالم سے بات کرنا پڑی۔ میں نے کہا وہ میرا بوجھ بانٹ لے اور اس نے دوئی کی لاج رکا۔ اللہ سے بات کرنا پڑی۔ میں نے کہا وہ میرا بوجھ بانٹ کے اور اس نے دوئی کی لاج رکا۔ اللہ میری ذمہ داری اینے کندھوں پر لے لی اور عزت کے ساتھ مہرالنساء کو لے گیا''۔

"بياً! كتالباسر طيرك آئ بوتم .....كراجى ت آرب بوج" ال في كها-

''ہاں'۔ ''جاؤ عسل کرو۔۔۔۔۔تمہارا کمرہ ای طرح ہے۔ میں نے اس کرے کے دروازے کھران ملازموں سے صاف کرانے کے لئے کھولا ہے۔ ورنہ تمہارا کمرہ بھی ای جگہ موجود جائے میرے۔۔۔۔۔میرے عمران کا کمرہ بھی۔۔۔۔'' ماں رو پڑی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کم میٹر چلا گیا۔ ماضی کی ہرتصور کمحوں کی تصویر محسوس ہورہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ زندگی کے ہیں۔ مال کھو گئے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کل رات وہ گھر سے بھاگا ہو، مہرالنساء سے ہے۔

 عَ آيَا جي الدرآ جائي ..... چلوجي ريورس كرو" - سائيس فيض بخش نے

ہے۔ نے کہن جارہے ہیں سائیں فیض بخش تو ہم بعد میں آجا کیں گے'۔ظفر محود نے کہا۔ ا تے '۔ اور یہ کہہ کر اس کی جیب ریورس ہوتی ہوئی واپس ایک جگہ آ کھڑی نے ظفر محود اور سلطان کے اترنے کا انتظار کیا۔ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر اندر

.... كى آئ ہو سك كبوكيے ہو سلطان! كيا چر بابا مجھے ميرى حويلى سے محروم ائے ہو؟ برای مشکل سے بیحویلی دوبارہ تغمیر کی ہے۔ کیوں سائیس ظفر! ایبا کوئی خطرہ

اً بعض منده كررب بي سائي فيض بخش! بهلا اب ايما كي بوسكا بي،" الماك بابا موسكما ب- ساكيل فيض بخش في كها اور بنن لكا مجر بولا- "يارك الهوآيا ع؟ كيول ات ون كمر س بها كاربايه؟ ارب بابا! ساته رب بو، ساته و کیا بات کردہا ہے بیٹے! اب سائیس فیض بخش اتنا چوہا بھی نہیں ہے کہ اس ایر کیا کر لیتا میں زیادہ سے زیادہ تمہارا؟ بابا، بچوں اور بوڑھوں میں اتنا ہی تو فرق جبي جورنا تها وه تم كربيشي ، مرتمهار ب والدكوي بات معلوم ب كه جب بوليس آئي 

الو آگ ہوتی ہے۔اب مہیں آگ لگار بنا تو نہیں سکنا کہ آگ کیے تھی۔ جاؤ اللہ کے بعد سائیں فیض بخش آپ نے میرے بھائی کو اغوا کرلیا''۔ سلطان نے

البالم الله عصد اور جوش میں وہ خلطی ہوگئ تھی، جھے سے .... بعد میں مجھے اس کا بہت

المالک بات پینبیں چل کی کہ عمران بہاں سے بھاگ کر کہاں گیا؟" الم المعلوم كرنے آيا ہوں ..... مائيں فيض بخش! كه عمران يبال سے بھاگ كر اب کویر بات ضرور معلوم ہوگی''۔ فیض بخش کا مندایک کی کے لئے کھلا پھر بند

مع بوکلے ہوئے کہے میں کہا۔

مرے میں داخل ہوئے کہ جو بچھ کل ہوا ہے، وہ سج تھایا کوئی خواب ۔ تو ماطان بار تھا۔ ماں باپ بیٹے سے لیٹ گئے، بھائی وغیرہ بھی بظاہر خوثی کا اظہار کردے تھے۔

دوسرے دن جب آغا ظفر محمود اور اس کی بیوی یہ یقین کرنے کے لئے ا

ان کے دلوں اور ذہنوں میں کیا خیال تھا، بیصرف وہی جانتے تھے۔ بیاندازوایی مشکل تھا۔ یہ سوچنے کی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت بھی انہیں سلطان سے کوئی خاص رفر جب سلطان نے یہ واردات نہیں کی تھی اور یہاں سے فرار نہیں ہوا تھا۔ اب بمی <sub>ا</sub>

بہت زیادہ خوشیوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پہنہیں کیا سوچ رہے تھ،اس بارے بی ناشتہ وغیرہ کرکے فارغ ہوئے تو سلطان نے باپ سے کہا۔

" سائیں فیض بخش کے قدموں میں حاضری نہ دینا بزولی ہوگی اور آب جانے می برول نہیں موں۔ میں ایک قدم بھی یہاں سے نہ نکالنا لیکن مجھے یہ خطرہ قاکر ضرور تلاش کر کے سزا دینے کی کوشش کریں گے۔اگر بات صرف سائیں فیف بش ک میں یہاں ہے بھی نہ جاتا .....

نه كرے يتم أكر سامنے آئے تو اسے سات سال پہلے كى تمام باتيں ياد آجائيں گا"-ووسنين ..... من جابتا مون كه آب ميرے ساتھ چلين آغا صاحب! من ال

بھائی عمران کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ پوچھوں گا اس سے کہ عمران کا ب اور وہ بتائے گا۔ باتی باتوں کی آپ فکر نہ کریں۔ ہاں! اگر آپ اس کا سامنا کر سیمی نے تمہارا نام نہیں لیا تھا سلطان"۔

خوف محسوس کررے ہیں تو چر یہ کام میں خود بی کرلوں گا"۔ ودنہیں .... میں برول نہیں ہوں بیٹا! ٹھیک ہے تیری مرضی، بس وہ تھے ہوائی کا کہاار فیض بخش کا چیرہ اثر گیا۔

كوشش نه كريئ وسلطان مسكراديا تفار جب ان كى جيب سائيس فيض بخش كى تائم حویلی پر پینچی تو اتفاق کی بات یہ تھی کہ سائیں فیض بخش خود کہیں جانے کے لئے نگل ا نے اپنی گاڑی روک دی جو حویلی سے برآمد ہورہی تھی، کیکن آغا ظفر محود کے ساتھ سلفانہ

وہ مششدررہ کمیا۔ایک کمیح تک تو اس کے منہ سے آواز بھی نہ لکلی۔ پھراس نے

ملطان سرد نگاہوں سے قیض بخش کو دیکھ رہا تھا، پھراس نے کہا۔ ، دئی ہے ۔۔۔۔۔ سائیں فیض بخش! کتے انسانی جہم کو کیسے نوچتے ہیں، سیتہیں بھی پتہ ہل جائے گا۔ ساسائیں فیض بخش! تہیں ہے بات! نہائی آسانی ت پتہ چلے گا'۔ پھر بولا۔ ، آ ہے ۔۔۔۔ آ ہے آغا جی آ ہے'۔ اس نے باپ کا بازو پکڑا۔ فیض بخش کو جیسے ہوش آگیا نا،اں نے کہا۔

رور کہاں چلے آپ لوگ، بیٹے کھے چائے پانی ''۔ کیکن سلطان اپنے باپ کا ہاتھ کی ہے۔ اپرنکل آیا تھا۔ باپرنکل کروہ جیپ میں بیٹھا اور یہاں سے چل پڑا۔ ظفر محمود زارو قطار رور اپناادر کہدر ہاتھا۔

"کاش! وہ حرام زادہ اپنے منہ سے اس بات کا اظہار نہ کرتا تو کم از کم میں اس امید بی تو رہتا کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا ضرور واپس آ جائے گا۔عمران میرا بچہ،میرا بچہ!" پھر وہ دیکی اللہ

"لكن اس نے اتى آسانى سے اس بات كا اعتراف كيے كرليا؟"

"اس لئے کہ ایک عظیم آدمی اس کے سامنے تھا، وہ جس کی عظمت کا تم نے اعتراف نہیں کا۔ وہ جس تم نے بھے سے میری محبت چھین کا۔ وہ جسے تم نے بھی سے میری محبت چھین کا تم نے بھی سے میری محبت چھین کی تم نے ، کیا تنہیں اس بات کا علم ابنی قاکہ میں مہرانساء سے محبت کرتا ہوں؟"

"بتاچکا ہوں تجھے سلطان! بتا چکا ہوں"۔ جیپ حویلی سے کافی دورنکل آئی تھی۔ سامنے افروق میدان بھیا! ہوا تھا اور میدان میں او نچے یعچے ٹیلے بھرے ہوئے تھے۔ پھر ایک جگہ مطان نے جیب رکوادی اور اس کا رخ تبدیل کردیا۔

"كون؟ كيابات ب، يهال كون رك يرب مو؟"

''تحورُ اسما انظار کرنا پڑے گا آپ کو آغا جی'۔سلطان نے اپنی گونجدار آواز میں کہا۔ ''کون آنے والا ہے؟'' آغا ظفر محمود نے پوچھا۔

ر '' و کیھتے رہو' ۔ تقریباً چالیس منٹ کے بعد اچا تک ہی حویلی کے دروازے سے سائیں اللہ منٹ کے بعد اچا تک ہی حویلی کے دروازے سے سائیس کی بیٹا ہوا تھا۔ ایک ڈرائیور تھا جو جیپ ڈرائیو کرائیوں کے درائیوں تھا جو جیپ ڈرائیوں کی اس میں عفورا بھی بیٹا ہوا تھا۔ ایک ڈرائیوں تھا جو جیپ ڈرائیوں کرائیا۔

''ایک من سائیں! ایک من، مجے دیجے کر بات کریں آپ'۔ سلطان رسائیں فیض بخش نے نگا ہیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لئے اے روہ ان کے بورے وجود میں ایک جھٹکا سا بڑا ہو۔ بدن کی ساری نسیں تحرا کر روہ گانی انگا ہیں۔ ایک دم سے گرم ہوا تھا اور اس کے بعد برف کی طرح منجمد ہوگیا۔ ان کی نگا ہیں۔ چہرے برجمی ہوئی تھیں اور ان کے عضلات ڈھیلے بڑتے جارہے تھے۔ بچھ لمے لئج منتھے۔ بچھ المے لئج میں گزارے پھر اس کے بعد سلطان کی آواز انجری۔

"ميرے كو كيا معلوم بابا! وہ قيد ميں تھا ..... ادھر سے نكل حميا".

''ہاں.....اب آپ جو کچھ کہیں گے سے کہیں گے ..... کیا کہیں گے آپ؟" اس نے سوال کیا۔

ی ۔۔۔۔۔ " ... دنین بخش کی آواز کس گہرے کوئیں ہے آتی محسوں ہوئی۔ " ... مران کوآپ نے اغوا کیا تھا؟"

"بإن .....عمران كومين نے اغوا كرايا تھا"۔

''کون لا یا تھا اسے اغواء کر کے؟''

"فغورا! میرے سارے برے کام وہی کرتا ہے"۔

"اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، کہن اور کس کی تھی، کہن اور کس کے تعلق کی تھی، کہن ا کوں نے اس کی تکہ بوئی کردی۔ انہوں نے اسے چیر پھاڑ کرر کھ دیا۔ جی اور کیا کرنا ا اشوائی، اسے وفن کرادیا اور میمشہور کردیا کہ وہ فرار ہوا ہے۔ بس اور کیا کرنا افسوں تھا"۔ ظفر محمود کا چیرہ بلدی کی طرح زرد بور با تھا۔ جب فیض بخش فالم

جرای ہوی اوار سی بولا۔

"ار دیا تو نے میرے بچ کو ..... مار دیا فیض بخش! پتہ جل عمیا مجھے جہالاً

کا۔ اپنے کئے پر نادم ہوکر تو نے میری ہدردی کا دم بھرنا شروع کردیا، ہے وہا کا استخام لینے پر نہ تُل جاؤں۔ خدا کی تنم! اگر مجھے ہے باہوا کہ تھے ہے ایک باوی ۔ خدا کی تنم! اگر مجھے ہے باہوا کہ بیا ہوا کہ ایک کا ردیا ہے تو میں ..... میں بھی مجھے کتنے کی موت مار دیتا"۔

"ادر کیاتم اب بھی مجھے عظیم تسلیم نہیں کر کے آغا ظفر محمود!" از محمود جواس وحشت ناک منظر گو دیچه کر چکرا ر با تھا، آتکھیں پھاڑ کر سلطان کو دیکھنے لگا

برش ہوگیا۔ تب ملطان نے اپنے ڈرائیور سے کہا۔ ''بہر ہیں چلو''۔خوفز دہ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے جیپ کا رخ تبدیل کیا اور جیپ ظفر

<sub>کورگ</sub> و بلی کی جانب چل پڑی۔

یا میں فیض بخش کی کہانی ختم ہوگئی تھی اور حالات ان کے خلاف نہیں تھے۔ظفر محمود کے

ال بي بهت خوش تھے، كونكه فيض بخش كى وجه سے انہيں بہت ى الجونوں سے كررنا برتا تھا،

ب بنكدانہوں نے باپ كے غير فعال ہونے كے بعد سارك كاروبار خودسنجال لئے تھے، ال لئے فیض بخش ہی ان کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ تھا ·ر پھر ایک دباؤ مجھی تھا کہ

الله نے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن اب سارے مسکے حل ہو چکے تھے۔ ظفر محمود ابھی تک اعتدال برنہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ ہولناک منظر

ا کما تھا۔ کوئی ایک ہفتہ اس طرح گزر گیا۔ سلطان اب وہ سلطان ہی تہیں رہا تھا۔ پہلے وہ وانت نظر آرہے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے جھکوں سے اینے محافظوں سے زیجرا ٹرنی ٹرر اور کھلنڈرا سا لڑکا تھا، کیکن اب بہت مختصر عرصے میں بڑی کایا بلیث ہوگئی تھی۔ آخر جھٹر وائیں اور اس کے بعد مگلے میں بندھی ہوئی زنجیروں کو زمین پر رگڑتے ہوئے فیض ٹاہالہ ارظام محود کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے سلطان کوطلب کرلیا اور جب سلطان اس کے پاس

بناتو ظفر محمود نے کہا۔ "مجھ بتادُ کے نہیں تم کہ وہ سب کیے ہوگیا؟"

''وہ ہونا تھا آغا جی! وہ تو ہونا ہی تھا۔ بدشمتی ہے ہے کہ آپ نے بھی بھی سلطان کی عمت کوئیں بہانا اور یہی آپ کی خلطی ہے۔ میں آپ کے صحت مند ہونے کا انتظار کررہا

لله ين مجيس كه اس جهوفي سي حويلي اور آپ كي معمولي سي جائيداد كا لا في ميرے دل ميں الله من آپ سے میلے بھی کہد چکا ہوں کہ ایک عظیم انسان کے لئے بیر ساری چزیں بے

انعت ہوتی ہیں۔ میں جب بھی حاموں، آپ کی اس پوری حو ملی اور جائیداد کی قیت ادا کرسکتا الله اب مجھے اجازت دیجئے۔ آپ نے جو کھ کیا ہے، مجھے اس کاحل بھی تلاش کرنا ہے۔ الاالك بات اور بتادوں آپ كو، وہ يه كه آپ كے پاس آسين كا ايك سانب موجود ہے، <sup>ہانا چاہتے</sup> میں کہ وہ سانپ کون ہے'۔

حویلی سے کوئی سوگز آنے کے بعد فیض بخش کی جیپ زک گئی۔ ڈرائور از کر بر ا فجن دیکھنے لگا، اس دوران فیض بخش اور غفور ابھی نیچے اتر آیا تھا۔ سلطان یمبیل سے بیٹر بر فیض بخش کو دیکنے نگا۔ اچا تک بی نہ جانے کیا ہوا، چار ملازم بوے برے برے شکاری کول زنجریں پکڑے حویلی سے نمودار ہوئے تھے اور کوں نے ایک دم اچھلنا کودنا شروں کرداز

فیض بخش نے بلٹ کر کتوں کو دیکھا۔ یہی کیفیت غفورے کی بھی ہوئی تھی۔ بھر نہ جانے <sub>دانیا</sub> بر کیا دیوانگی سوار ہوئی کہ انہوں نے دوڑ نا شروع کردیا۔خونخوار کتے جوان دونوں کود کی رہا

برى طرح المچل رہے تھے، جیسے جوش غضب سے دیوانے مورہے موں، حالانکہ یہ کے برخ فیض بخش کے یاؤں چائے تھے اور جب بھی اے دیکھتے تھے، اس کے قدموں میں اوٹ کرا ہلانے لگتے تھے، لیکن اس وقت ان کے چبروں سے جو وحشت عیاں تھی، وہ نا قابل فہم فی اس کے علاوہ فیض بخش نے جو دوڑ نا شروع کیا تھا، وہ بھی عجیب وغریب تھا ادر سب ہے ہ

بات سے کہ غفورا اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وحثی کتے اس بری طرح اچھل کود رہے تھے کہ از کے محافظ ان کی زنجیریں نہ سنجال سکے اور ان کی وحشت خیزی کو برداشت نه کر مکے۔ ان ا آئکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہوگئ تھیں۔ جڑے کھل گئے تھے اور ان کے خونوار ذیج

غفورے کی طرف دوڑے۔ زنجیروں کی کھنکھنا ہٹ، کتوں کی ہواناک غراہٹیں پورے ماحل| لرزا رہی تھیں۔خود ظفرمحمود آتکھیں بھاڑے بیہ منظر دیکھ رہا تھا اور پھر کمحوں میں وہ سباہ ہوگیا جو انتہا کی خوفاک تھا۔ بھلا فیض بخش اور غفورا کوں کے مقابلے میں کیا دوڑ کئے فی

چند بی لحول میں کتے چھلانگیں لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے اور پھر انہوں نے وال ان دونوں کو دبوج لیا اور اپنے لمبے دانتوں سے ان کے نرخرے ادھیر کر مچینک دیے۔ جم<sup>الا</sup> ے جسم کے مختلف حصول پر حملے کرنے لگے۔ وونوں تڑپ رہے تھے اور زمین پر دھول اُڈ<sup>را</sup>

تھی۔ وحتی کتے ان کے پورے بدن کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ ان کا دل، کلیجہ اور اندرولی اعظا آ نتوں سمیت جاروں طرف بھھر گئے ۔ کتوں نے کمحوں کے اندر انہیں زندگی ہے محروم <sup>لردیا</sup>" دونوں کی لاشیں گلڑے لکڑے ہوکر زبین پر بھر تسیں۔ تب سلطان کی آواز اُمجری۔

" میں تمہاری بات سمجھانہیں موں، تم نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ مرسا

" بہت ی باتیں ایک ہوتی میں جن کا نہ جھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ البتہ آسین کے

کے بارے میں، میں آپ کو بتادوں'۔ تمام بھائیوں اور باپ کو ایک جگہ جمع کرے سلطان نے شکور کو طلب کرایا۔ ش بھائی کی موت کاعلم ہو چکا تھا اور وہ شدیدغم کی کیفیت کا شکار تھا۔ بات دور دور تک کی

میں نہیں آئی تھی کہ فیض بخش کو کیا ہوگیا۔ احیا تک اس پر دیوائی کے دورے پڑے ہے ا کے کوں نے اسے جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کسی کا کوئی قصور کہا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ بس ظنم

جے یہ بات معلوم تھی کہ سلطان نے کیا کیا ہے۔ پھر جب سب لوگ جمع مو کے اور علم پہنچ گیا تو ملطان نے اس سے کہا۔

" شکورے! تیرے بارے میں کہا جاتا ہے تُو ظفر محمود کا سب سے وفادار آدی ہے. تجھ سے ایک سوال بو چھتا ہوں۔ کیا تجھے عمران ظفر کی موت کاعلم تھا؟' شکورے کا چر

یر گیا، اس نے خوفز دہ نگاہوں سے إدهر أدهر ديكھا اور پھر سلطان كو ديكھنے لگا، ليكن وى لو کے لئے موت کا لمحہ ثابت ہوا۔ ملطان نے اسے این آنکھوں کے حریم جکڑ ایا اور شکو کے چبرے کے نقوش بدلنے گئے۔ پچھمحوں کے بعد وہ پوری طرح سلطان کے تحریم آ سلطان کی خوفناک آواز اُ بھری۔

'' کیا تحقی عمران ظفر کی موت کاعلم تھا؟'' "بإل"۔

"اس وقت جب وه بلاك موا تها" ـ " بال ....ال وقت جب وه بلاك موا تها" ـ "كيا تُو اس سازش مِن شريك تِها؟"

" پھر تھے کیے بات معلوم ہوئی؟" '' مجھے میرے بھائی غفورے نے بتایا تھا''۔

"و نے خاموشی کیوں اختیار کی؟"

ورمیاں لئے کہ دونوں گروہوں میں تصادم نہ ہوجائے۔ ہم ان کے درمیان ہونے مرح کے معاملات سنجالتے تھے۔عمران ایک حادثے کا شکار ہوا۔اس پر جان بوجھ

"لين وه مرچكا ب، تخفيه اس بات كاعلم تها"-

"ال ....من جانتا تھا" ۔ شکورے نے جواب دیا اور ظفر محمود بے اختیار ہوکراٹھ کھڑا ہوا۔ "كے .... كتے! نمك ميرا كھاتا ہے، وفادارى دوسرول كى كرتا رہا۔ جان سے مار دول گا

الخے" ببرحال شکورے کی اچھی خاصی پٹائی ہوگئی لیکن ظفر محمود میں اتن ہمت نہیں تھی کہ

لی کو جان سے مار کے شکورے کو و بال سے بھادیا گیا اور پھر سلطان نے اپنی والیسی کا ان کردیا۔اس نے کہا۔

"براية ركه ليا جائ - جب بهى اگر آپ لوگوں كو بهى ميرى ضرورت مور آپ كى 

اباوگوں کے پاس کھے بھی نہیں ہے جواسے دیں'۔

ادر پھر دہ دہاں سے رخصت ہوگیا۔ سینے کی آگ شدت سے بھر کی ہوئی تھی۔ اسے رالما، پرخت عصه تھا۔ پہتہ معلوم کر کے آیا تھا اور میحض اتفاق تھا کہ یہ پہتہ اس کی رہائش گاہ عذاده فاصلے کا تبیس تھا۔ پھر جب وہ اپن اعلی ورجے کی کار میں مہرالنساء کی کوتھی میں واخل الزمرالساء، حمان اور اس کے دونوں بچے کوشی کے خوبصورت الان پر شام کی جائے کی ع تق اس عالى شان كاركو د كيم كرسب اس كى جانب متوجه بو كئے - چر ايك انتهائي الموت میں ملبوس نو جوان کو کار سے اترتے د کھے کر مہرالساء اور حسان کو عجیب سا نال ہوا۔ یہ شاندار جوان کچھ شناسا چیرے کا مالک تھے۔ سلطان مسکراتا ہوا اس جانب برما الله كقريب بينج كيا\_ دونوں نے كھڑے ہوكراس كاات قبال كيا تھا۔ اجا تك ہى مهرالنساء ر الرائل کوشریر جھٹکا لگا۔ اب اس نے سلطان کو پہچان لیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار ا

> "بال ممرالنساء! جانتی ہوسلطان سے کہتے ہیں؟" "أوبوسلطان! تم .....؟"

"فاموش رہو .... ایک برا آدی جب کی سے مخاطب ہوتو تم جیسے جول

ن اس نے سیس سوچا کہ وہ لڑکی میری مطلوب نظر ہے جس سے وہ شادی کررہا ہے۔ نہیں حیان! میں نے اس کی وجہ سے تمہیں مارا تھا''۔

"بين م يكتا عول كه السنا

کا میں اور کر م نے الیا نہ کیا تو .... "مہرالنساء کو بھی چڑ ہوگئ۔ اس نے عصیلے لہج

" تو تم کیا کرو گے؟'' "و کھنا جائتی ہو؟''

' ویکھو .....نیہ ایک شریف آ دمی کی کوشی ہے اور میں'' ..... حسان نے بھر کہا، کیکن سلطان '' ویکھو .....نیہ ایک شریف آ دمی کی کوشی ہے اور میں'' ..... حسان نے بھر کہا، کیکن سلطان

ہٰا۔ای نے حسان کی طرف دیکھا اور بولا۔ "ہاںتم ..... ادھر دیکھ کر بات کرؤ'۔ حسان نے غصیلے انداز میں سلطان کو دیکھا، کیکن اے لیجے اجا کمہ اس کے غیار سریے ہوا نکل گئی۔ آہتہ آہتہ اس کا حمرہ مھاکا مڑتا جلا

" تم زیمن پر اوندھے لیٹ جاؤ اور گدھے کی آ داز اپنے منہ سے نکالو'۔ حسان آہتہ زنمن پر بیٹھنا چلا گیا اور پھر اوندھالیٹ کر گدھے کی طرح چیننے لگا۔ دونوں بچے قبقتے لگا

'گے۔ ''ملسنڈیڈری گدھے بن گئے''۔لیکن مہرالنساء کے چبرے پر انتہائی خوف کے آثار الادار بشت سے کی قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔

"مل اگر چاہوں مہرانساء تو تمہارے ہاتھوں، تمہارے شوہر کو قتل کرادوں۔ تم لوگوں "برائمی مجرد کہ بیاری کے بیں اور میرے قدموں میں آ کرتم میری غلامی کرو، لیکن لاگا کی کہ اسلامی کو چاہتا ہوں جو بات بات پر جھھ سے لڑتی کہ الکی کی منصب نہیں ہوتا۔ میں اس مہرانساء کو چاہتا ہوں جو بات بات پر جھھ سے لڑتی

درمیان میں نہیں بولنا چاہئے '۔ سلطان نے اسے ڈاختے ہوئے کہا۔ ''گڈ ۔۔۔۔۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر میں کیا کررہا ہے؟'' حسان نے کہا۔ سلطان نے اب بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ مہرالنساء کے چرے کارگر بڑتا جارہا تھا۔ دونوں بچے عجیب می نگاہوں سے سلطان کود کمیورہے تھے، تب سلطان نے ' بڑتا جارہا تھا۔ دونوں بچے عجیب می نگاہوں سے سلطان کود کمیورہے تھے، تب سلطان نے ' ہماں مہرالنساء! بہچان لیا تم نے سلطان کو۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، دو یلی ہے۔

ہوئے، یاد ہے کیا کہا تھا میں نے تم ہے؟''
''سلطان! انسان ہو۔ کسی کے گھر آ کر اس سے اس کیج میں بات کرنا کیا کوئی ہا
عمل ہے؟''

'' میں صرف ان لوگوں کو اہمیت دیتا ہوں جو مناسب عمل کا مطلب جانتے ہیں، ما عمل کرنا جانتے ہیں۔ غیر مناسب لوگ نہ تو میرے لئے قابلِ عزت ہوتے ہیں اور نہ کی انہیں کوئی اہمیت دیتا ہوں'۔

''لیکن سلطان! آوُ بلیطو.....تم تو بهت شاندار هو گئے ہو''۔

"شاندار میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوں۔ فرق صرف تم لوگوں کی نگاہوں کا ہے اور اب بھی ہوں۔ فرق صرف تم لوگوں کی نگاہوں کا کیا جانو، شان و شوکت کیا چیز ہوتی ہے۔ خیرتم مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش نہ کرد، اسسے یہ بوچر مہا ہوں کہ میں تم سے پچھ کہد کر گیا تھا"۔
"میں نہیں جانی کہ تم کیا کہد کر گئے تھے"۔

"میں نے تم سے کہا تھا .... میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر اللہ اللہ کے اندر اندر میں واپس نہ آجاؤں تو پھرتم آزاد ہوادر تم یہ سوچ لینا کہ یا تو کوئی "
لڑک میرے دل تک پہنچ گئ یا میرا وجود اس دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ دس سال سے پہلے پہلے
کسی سے شادی نہیں کروگی ،لیکن تم نے میرے تھم کی تعیل نہیں کی"۔

" تم مجھے حکم دینے والے ہوتے کون ہو؟ میں حسان سے محبت کرتی ہوں اور حسالاً میری شادی ہوگئی۔ اب میرے دو بچے ہیں'۔

''افسوں! تمہارے اس عمل نے بہت سوں کو تکلیف پہنچے گی۔ بہت سوں <sup>سے مراہ</sup> بچ بھی ہیں اور یہ بے وقوف آ دمی بھی جسے ایک بار میرے ہاتھوں مار کھانے <sup>کے بعد گا</sup>

، میرے پاؤں ہیں۔ وہ تمبارا چیرہ اور اس کے اندر تمباری زبان آؤ ذرا ..... میرے م النساء نے نفرت بھری آئھوں سے اسے دیکھا تو اس نے اپنی آئکھیں مہرالنساء اللہ استاء کے اپنی آئکھیں مہرالنساء ہے: بھوں میں گاڑ دیں۔اس کے بونت خاموش تھے، کین ذہن مہرانساء کے ذہن کو کنٹرول : بھوں میں گاڑ دیں۔اس کے بونت خاموش تھے،

، نہارے حواس کا ایک حصہ جاگتا رہے گا، دوسرا سوجائے گا۔ جاگنے والا حصر تمہیں ب ں دلائے گا کہتم کیا کررہی ہو اور سوجانے والا حصہ تم سے میرے تھم کی تعمیل کرائے گا

"تو پیر میرا فیصله بھی سن لو، اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہو۔ گدھا چیخ چیخ کر <sub>آواز کی ای</sub>زین پر بیٹے جاؤ''۔مہرالنساء نے ایک بار پھر اپنے اندرنفرت کی لہریں محسوس کیس اور اس

اور کن کن کر کے اے گدھا مجھ کرآ گے بڑھانے کی کوشش کررہے تھے۔مہرالنما، دور کرئی "بس اتنا کافی ہے۔تم دیکھ رہی ہو۔ جان رہی ہوکہتم کیا کررہی ہو؟ لیکن تم وہ سب

رُل ہوجاؤ۔ میں تمہارے ذہن کو اپنی گرفت ہے آزاد کرتا ہوں''۔مہرانساء ایک دم ہوش میں '' یہ کیا تماشا لگا رکھا ہےتم نے ، کیا کردیا ہےتم نے میرے شوہر کو۔ میں پوچھتی ہوں کا اسٹدید جیرت تھی کہ اسے کیا ہوگیا تھا۔ بہرحال یہ مرحلہ بھی ٹل کیا اور اس نے کہا۔

"میری کوشی بہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔اس کا نمبر ذہن میں رکھواور میرا تیلی البرمی-تم مجھے یہ بتانا کہ تمہارا شو ہر تمہیں کب طلاق دینے پر آمادہ ہے۔اس سے بات ادمرانساء بیم نے تم سے پہلے ہی کہددیا ہے کہ میرے سواتم اس کا تات میں کسی کی ماہوستیں۔ مجھے اس وقت کے لئے مجبور مت کرو۔ جب تمہارا شوہر اس دنیا میں موجود نہ و مطان میر کہد کر واپسی کے لئے مڑ گیا اور مہرانساء بھٹی بھٹی آنکھوں سے اسے دیکھی المطان ابنی کار میں جیٹا اس کے ڈرائیور نے اپنی کار واپس موڑ کر گیٹ سے نکال دی۔ المار پسکته ساطاری تھا، جبکہ حسان نیم بے ہوتی کی کیفیت میں اپی جگه پڑا ہوا تھا۔ بہت بر است ہوش آیا تو اس نے چونک کر إدهر أدهر آئلهيس مجاڑي اور جرانی سے جاروں 

تھی۔میرے ساتھ کھیلی تھی، مجھ سے شرارتیں کرتی تھی۔افسوں! انسان دنیا میں بہتر کہ ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جوخوشی ہے اسے نہیں ملتیں۔ میں تمہیں امل میٹرر جا ہتا ہوں۔ میری آ رزو ہے کہ تہارے دل میں میری میت جاگے اور تم دنیا کوچواری قريب آجاؤ۔ مجھ سے کہو .... سلطان! غلطی ہوگئے۔ میں تمہیں سمجھ نہیں سکی تھی۔ سمجی مراز رافھاور کہدرہا تھا۔ می مهمیں جا ہتا ہوں۔ مهمیں بھی مجھے جا بنا ہوگا۔ لیکن سیے دل سے '۔

'' يه ممکن نهيں سلطان! په ممکن نهيں''۔ ے' - سلطان نے حمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو واقعی اتن دیر ہے مسل جی ابداہ جاتی چلی گئے۔ پھر ہاتھوں پیروں کے بل چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اپن زبان تھااور اب اس کی آواز بیٹے گئے تھی اور گلا حشک ہو گیا تھا۔ دونوں بچے باپ کی بیٹے پر جاہئے نے اوں پر لگادی۔ سلطان نے ددنوں پاؤں پیچھے ہٹالئے تھے۔

کے یاس پہنچ عمیٰ۔ بچوں کو ڈانٹ کر ہٹایا۔ اسے سہارا دے کر اٹھانے تکی، لیکن وہ کمل کمیٰ ارکے پر مجبور ہو۔اب میرالگ بات ہے کہ میں تمہیں وہ مقام نہیں دینا جیا ہتا۔آنے والے زمین پر لوئیں لگانے لگا اور حلق سے جس طرح کی بھی آوازیں نکل رہی تھیں، فالالان میرے شانوں سے شانہ ملاکر کھڑا ہونے والوں سے ہوگی اور بیسوچ کر میں تہمیں مہرالنساء اے روکنے میں ناکام رہی تھی۔ بہت دیر تک بیتماشا جاری رہا اور پھرحمان ہے۔ مدانیں ہونے دول گا کہ میرے تھم پرتم میرے یاؤں جائے پرمجبور ہوگئی تھیں۔ چنانچے سیدھی ہوتی سی طاری ہونے لگی اور کچھ دریے بعد اس نے سرزمین پر ڈال دیا۔

ہےتم نے؟ مجھے بتاؤ۔ مجھے جواب دؤ'۔اور سلطان نے جلتی ہوئی آتھوں سے مہرانساء کود کھا "اس وقت جب اس في حمهي آم تو رف كيلي درخت ير چر هايا تعا- مي الما مارا تھا۔مبرالنساء! اور میں نے اس سے کہا تھا کہ جوچیز میری ہوتی ہے، اسے کی کوچھ اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے اے سمجھادیا تھا۔ اس نے نہیں سمجھا۔ میرے اہلِ خاندالله مجھے معمولی انسان سمجھتے تھے۔ دیکھ لو، میں کتنا معمولی انسان ہوں۔ میں تم سے پھر <sup>بھی این</sup> ہوں۔ اگرتم یقین کرنا جا ہوتو کرو۔ بناؤں تمہیں تم کیا کرسکتی ہو۔میرے بیر جا<sup>ے علی ہوا</sup>۔ ''غلط قبمی کے مریض ہو۔ جاہل جانور ہو، کون سی عظمت ہے تمہارے اندر؟ بٹاؤگلا عظمت ہے تمہارے اندر؟ کیاعظمت ہے؟ ایک مھٹیا آدمی ہوتم"۔ جوتوں کے فیتے کھولنے لگا۔ پھراس نے مہرالنساء کی طرف دیکھا اور آہتہ سے ب<sup>ولا۔</sup> منکی کے بالکل کنارے آگٹرا ہوا۔ خاصی بلند منگی تھی اور حسان اس سے کودنے پر آماد مہرالنساءاسے دیکھ کرخوف سے اپنے سانس بند ہوتے ہوئے محسوں کررہی تھی۔ پھر حمان کی آگیا جس آسانی سے وہ میٹرھیاں چزھا تھا اس آسانی سے نیچے نہ اتر سکا۔ اس نے درہ زدہ لہجے میں کہا۔'' میں نہیں جانتا کہ میں اوپر کیسے آگیا''۔اس نے بتایا۔

'' کہ اچا تک ہی میرے ذہن میں ایک لہری الفی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بلز پہنچ کر ہوا میں اڑتا ہوا نیچ آ جاؤں'۔اس نے بہت خوفزدہ لیجے میں کہا۔

''ایے بہت سے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ بھی دل جاہتا ہے کہ ہاما جاکر سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤں اور سمندر کے نیچے کی دنیا دیکھوں۔ بھی دل چاہتا۔ سپر مین کی طرح ٹرین روکوں'۔ بیساری باتیں سن سن کر مہرانسا، شدت خوف سے دیوانی جارہی تھی۔ ادھر سلطان کے ٹیلی فون اس کے پاس آتے تھے اور حسان جومل کرنا تھا۔ ما اسے بتاد ماکرتا تھا وہ کہتا تھا۔

"آج وہ سوچ رہا ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کو آگے سے ہاتھ لگا کر کس طرح ردکا ہ ہے۔ وہ ہر عمل ایک لمحے کے اندر کرسکتا ہے۔ مہرالنساء! لیکن میں اسے ایسا عمل کرنے روک دیتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک انسان کی زندگی ضافح ہو۔ اگر ہوا تو وہ میری نہیں تمباری وجہ سے ہوگا۔ کیا تم نے حسان سے طلاق لینے کے بارے میں کی ہے؟ .....جموث نہیں بولوگی تم"۔ کی ہے؟ .....جموث نہیں بولوگی تم"۔

"کیوں؟"

"اس لئے کہ میں تم سے شادی بھی نہیں کروں گی۔ میرے اوپر رحم کرو سلطان بھ چھوٹے چھوٹے جھوٹے جی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ طلاق لینے سے کیا ہوگا۔ میرے بچ سادی عم بی اور بے کسی کا شکار رہیں گے اور سلطان میں ایک بات اور بنادوں۔ یقین کرورونی سے میں نے تہیں صرف اپنا بھائی سمجھا ہے، کیونکہ میں تمبارے ساتھ بل کر جوان ہوئی الا میں نے بھی تمبارے ساتھ بل کر جوان ہوئی الا میں نے بھی تمبارے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچا۔ تم میرے ساتھ بے سلوک من مجھ پرنہیں تو میرے ساتھ بے سلوک من مجھ پرنہیں تو میرے بچوں پر رحم کھاؤ"۔

"م نے مجھ پر رحم کھایا۔ میں نے وہ تو تین حاصل کرلی ہیں، جو مجھے آخری عمر

"جو بچے ہونا ہوتا ہے وہ تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جناب! ہم ہرسلسلے میں اللہ سے مدو خیر اور مدد کرنے والی ذات صرف ذات باری کی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پیتے نہیں ہاتا ہے۔ میرا ذبن محترم! آپ کی باللہ رب العزت ہرمسکلے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے۔ میرا ذبن محترم! آپ کی ناگباور میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے بتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو بیموقع دیا ہے گوائی شیطان کر کتوں سے مخلوق کو گراہ کرے، لیکن مخلوق کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا سہارا الرشیطان کر کتوں سے محفوظ رہے اور اس کے لئے ذات باری نے اپنی مخلوق کو لاکھوں الرشیطان مردود کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کا اپنا بھی ایک فرادے دیتے ہیں اور شیطان مردود کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کا اپنا بھی ایک فرادے دیتے ہیں اور بہت ہے اور بہت سے لوگ اس کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ کیا شرکوالے سے آپ میرا ذریعہ نہیں بن سکتے؟

کیے رابطہ قائم کروں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کومبرالنساء کے بتائے ہوئے ہے پر برباللہ انتم کریں اور استان سے رابطہ قائم کریں اور استان سے رابطہ قائم کریں اور استان

ودایک دم چونک پرا، پھر گردن مااتا ہوا بولا۔

الهول .... ال كا مطلب ب كريد سب كري ايك منصوب ك تحت موا ب يقيناً

ران ان نے آپ سے رجوئ کیا ہے'۔ ان ال سے دہ بچی پریشان ہے۔ وہ شوہر پرست اور وہ بچوں کی ماں ہے۔ وہ اپنے بچوں <sub>اُ اِن</sub>ے فوہر کی سر برتی میں پروان چڑھانا جا ہتی ہے اور اس کی میرخواہش بالکل جائز اور نیک

۔ بی تم سے درخواست کرتا ہوں کہتم اس کا پیچھا جھوڑ دو۔ تمہارے ماں باپ جنہیں تم

ان ہو، تمہاری توجہ کے طالب ہیں۔ اپنی وولت سمیٹو اور واپس این گھر چلے جاؤ''۔

"نرب …..اچھی ہے یہ نیکیوں کی تلقین الیکن ہاتی با تیں بھی آپ کے علم میں آپ تکل ہوں

"السسة على بين اى لئ من تم س يه كهدر الهون"

"د كھے جناب! ميں آپ كى تو بين نبيس كرنا جا بتا۔ ميں بنس رہا ہوں، اس بات برك کور مرانساء نے کچھ مڑک چھاپ لوگوں سے رجوع کیا ہے اور یہ بجھ رہی ہے کہ اس کا

"اس سے زیادہ سیخ الفاظ اگر کہنا جاہتے ہو اور اس میں مہیں کچھ وہنی سکون ملتا ہے تو

المُ الراض مبين ب سلطان اليكن اب طور بر في الملك كر لين والے عام طور بر احمق كبلات الله عن تمهاری اس بات پر ذرا مجھی اعتراض نہیں کرتا کہ ہم سڑک چھاپ اوگ ہیں، لیکن کلمبی ایک بات بتائے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حمہیں بہرحال مہرانساء کا پیچھا چھوڑنا نا"روه تحرايا اور بولا \_

> "ایک شرط ہے"۔ "بال بولؤ'\_

" آب اپی آنکھوں سے یہ چشمہ اتار دیجئے۔میری آنکھوں میں دیکھئے اور اس کے بعد بالركر لين كه معاف ميجيم كا، آپ كى مدرك چهاپ قوتين زياده هيشيت ركھتى بين يا پھر اَنْ نُولِي قِو تِينَ "\_

أيرتو كوكى بات نه بوكى \_ بوسكما ب من تمهارا مقابله نه كرسكون اور ويسي بهي اكرتم مجھ ا منجاب کہتے ہوتو میں تم سے یہ درخواست تو کرسکتا ہوں کہ سڑک چھاپ کی عزت رکھ لو

دوست بنائیں۔ وہ لوگ اس میں مصردف ہوگئے۔ آخرکار ناصر فرازی نے ذہانت سال لے کر سلطان سے رابطہ قائم کرلیا، وہ اس کا طریقہ کارتھا۔اس میں میری کوششوں کا فطریقہ تھا۔ ناصر فرازی نے مچھ اس طرح سلطان سے میرا تذکرہ کیا که سلطان نے مجھ سے لئے خوابش کا اظہار کردیا اور ناصر فرازی نے اسے ملاقات پر آمادہ کرکے وقت کا تعین کرا مبرحال میں سلطان کا انتظار کرنے لگا اور وقت مقررہ وہ میرے پاس آگیا''۔

شخصیت انتهائی شاندار تھی۔ میں نے بھی اس کی بھر پور پذیرائی کی- سب کوا منصوبے کے تحت ہورہا تھا۔ اس نے ہارے اس کارخانے کو دیکھ کر طنزیہ انداز می مکل

"میرا خیال تھا آپ لوگ مختلف شخصیت کے مالک ہوں مے، لیکن آپ کے ال الله و كيم كريداحساس موتا ہے كه آپ لوگ بھى بس بيك بوجا كرنے والے لوگ بيل "- على ـ فراخد لی سے سلطان کی باتوں کو برداشت کیا۔ صاف ظاہر جور ما تھا کہ وہ انتہائی غرور می ا

ہوا ہے۔اس نے مجھ سے سوال کیا۔ '' بچھے ایک بات بتائے جناب تنویمی قوتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے''۔ "ان کا وجود ہے اور وہ بڑی طاقتور حیثیت رکھتی ہیں"۔

''اگر آپ کا واسط بھی ان چیزوں سے پڑجائے تو آپ ان سے کیے چکا گئے "تمہارا اپنا اس بارے میں کیا خیال ہے سلطان؟" '' بینا نزم جادوئی علم ہے بلکہ وہ ایک مکمل جادو ہے، لیکن وہ سفلی علم نہیں ہے

کاروحانیت ہے کوئی تعلق ہے۔ بیصرف انسان کی دہنی قوتوں کا اظہار ہے''۔ ''شاید، کیکن تمهارا کیا خیال ہے کیا ہینا ٹزم کسی موقع پر مار کھاسکتا ہے'۔ ''ہر گرنہیں ..... ہر گرنہیں ..... یہ مکن نہیں ہے'۔ " فير .....تم ان باتو ا كوچيورو و مين تم سے يحي كها كہنا جا ہتا ہوں " -

"مبرالنساء كالبيجيا حجور دو-اى من تمهارى بهلاكى ب- -

میں کچھ کمجے سوچتارہا۔ پھر میں نے کہا۔ ''گویاتم یہ کہنا چاہتا ہوکہتم بہت بڑی تو توں کے مالک ہو''۔ '' میں خدیف کے مدا میں خل میں اقل میں لیکن غوں کاحق بھی اس میں ما

"بات شاید غرور کی منزل میں داخل ہوجاتی ہے، لیکن غرور کاحق بھی اسے ہی پنجانے جس کے پاس طاقت ہو۔ ایسا کرلو۔ ہم لوگ ایک ایک وار کرلیں، ایک دوسرے پر جو کاہار

ر کے پال طاقت ہو۔ ایک کروے اور کا بیٹ یے۔ دور کا انتقال ملے برجن عطا کر وہ قال ا

میں نے ایک ملح تک کچھ سوچا۔ شکار رینج پر آگیا تھا۔ میں جن عطا کردہ توتوں، بحروسہ کرسکتا تھا، بس وہی میری مشعل راہ تھیں ورنہ باقی کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاں'۔ نم نے مسکراتے ہوئے گرون ہلائی اور کہا۔

''تو تم کیا جائے ہو؟'' ''مہرالنساء آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے اس سے کہد دیا ہے کہ میں حمال کو آ مما ک است میں میں میں کے کا سی مقصد سے مدد استراپ تلاش کر

کرکے اسے حاصل کرلوں گا۔ میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ وہ اپنے سہارے ٹالُ<sup>اکرا</sup> پھر دہی ہے اور اب اس نے آپ سے رجوع کیا ہے۔ آپ اس کے لئے جو پچھ کر<sup>کئے ہ</sup>ا ضہ درکر سی مرکز میں آپ ہے ایک بات کہتا ہوں۔ میری آٹھوں میں آٹکھیں ڈال کرد<sup>وط</sup>

ضرور کریں، مگر میں آپ ہے ایک بات کہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوط میں مسلم میں آپ ہے گاہ دول کر دوط صرف کرلیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں کرلوں گا ..... ورنہ پھر جو میں آپ ہے گاہ ایس وہ آپ کریں۔ کیا سمجھے آپ ''۔ ''پہلا وارتم کرو گے؟''

ائو ''آپ کر لیجے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے''۔ میرے لئے ایک دلچیپ مرحلہ آگیا تھا۔ جو آنکھیں میری آنکھوں کے حلاق کمائی تعین اور جو آنکھیں ضرعام یا پروفیسر ضرعام کی قوتوں کی عطاء کردہ تھیں، کیا وہ میرے

کارآمہ ہوسکتی ہیں یا میں بھی اس بپنا ٹرم کی قوت سے متاثر ہوجاؤں گا''۔ بیدانتہائی دلچیپ مرحلہ تھا اور میرا خیال ہے میرے مدِمقابل کے لئے اٹل<sup>ی جرٹ کا</sup> الیا

بنام اوگوں کے لئے ہوا کرتا تھا، بہت سے ایسے دلچیپ واقعات تھے جن میں میرے مدِ مقابل بنام اوگوں کے لئے ہوا کرتا تھا، بہت سے ایسے دلچیپ واقعات تھے اور اس کے بعد جب آئیس بی اندازہ ہوتا تھا کہ میری تو آئکسس ہی نہیں بروڈ ششدررہ جاتے تھے۔وہ مکراتی ہوئی نگاہوں سے جھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا۔

ی اور شاررہ جاتے تھے۔وہ مسراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا۔ "رکھو سساطان سس میں ایک دوست کی حیثیت سے ایک بھائی کی حیثیت سے تہیں ایر ابوں، اگر تمہیں کوئی قوت حاصل ہوگئ ہے تو اس پر غرور نہ کرو۔ ایسی قو تیں آئی جائی

ا المجار المرحم میں کوئی قوت حاصل ہوگئ ہے تو اس پر غرور نہ کرو۔ ایسی قو تیں آئی جائی جربی ہے ہے ہوں ہے ہوئی ہے ہوئی ہے۔ اس کے سہارے اپنے دشمنوں کی تعداد میں کتنا ہی اضافہ کرلو کل جب فرنس کے علاوہ ایک بات اور دینے والی ذات اور دینے والی ذات

ندے تی بی بہتر رہے کا ۔
"دیکھ بھائی! ایک بات تم سے کہہ ووں۔ میں نے اس زمانے میں خاصی چوٹیس کھائی
ندیلی ناکامیوں کا سامنا کیا ہے، میں نے اور اب جب مجھے یہ قوت حاصل ہوگئی ہے تو
الزشت نیس ہوں کہ ورویش بن کر بیٹے جاؤں اور ونیا کو معاف کرتا رہوں۔ مہرالنساء میری
الزشت کی آرزو تھی اور اب جب میں اسے حاصل کرنے کے قابل ہوگیا ہوں تو میرا ظرف
الزنیں ہے کہ میں اسے نظر انداز کرووں''۔

"بول…… اگر عام حالات ہوتے تو تم یہ کوشش کرتے ہوئے اچھے لگتے سلطان…… ''نابدہ ایک گرمستن ہے۔ بال بچوں والی عورت'۔ ""

ائھ پردار کرو جربھی کامیاب ہوگیا وہ دوسرے کی بات مان لےگا''۔ "خالانکہ مجھے تمہاری بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں موقع مربیر''۔ روبر

'' کیک، چلو پھرتم ہی شروع ہوجاؤ''۔ میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے اپنا چشمہ 'ابارو کراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن چشمہ اتار نے کے بعد جب اسے میری

ن وو دوشالہ مجھے دنیا کی عظیم ترین شے محسوس ہوا۔ میں نے وہ دوشالہ اس کے سر پر الورده جرت سے مجھے دیکھنے لگا، چر بولا۔

"ديا ہے؟" كريس نے كوئى جواب بين ديا۔ كھ لمح خاموش رہا، پھر ميں نے كبار "می جابتا ہوں کہتم نیکیوں کے راتے اپناؤ اور اس بال بچوں والی عورت کونظر انداز

<sub>ب ا</sub>چی زندگی گزارو، اپنی قوت ہے کسی کونقصان نه پہنچاؤ''۔

رند رفته سلطان کی آئکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ کوئی دو منٹ تک وہ ای طرح آئکھیں ئے مرجمائے بیٹا رہا۔ دوشالہ اس کے سر پر پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھائی اور

"می معافی حابتا ہوں..... واقعی میری غلط سوچ نے مجھے غلط رائے وکھادیے تھے۔

، بحترم بھائی۔ مہرانساء میرے لئے اب بہن کی حیثیت رکھتی ہے اور میں تمہاری تمام

برادل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مجھے ایک بار پھر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دریہ

الدمجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ بعد میں ساری تفصیل میرے علم میں آ گئی۔ اس نے الناسة معافی مانگی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ آئندہ اس کے رائے میں نہیں آئے گا۔

مرت کی ان نوازشوں کا کس دل سے شکریہ ادا کرتا۔ مجھ جیسے ناچیز کو اس نے کس عظیم اعنواز دیا تھا، جبکہ میں تو اس کے قابل بھی نبیں تھا۔ میں نے دنیا میں کون می نیکی کی الأيول كى بوث تھا ميں ليكن دينے والا تو كسى كو يچھ بھى دے سكتا ہے۔

الرفرازي، من اور ہمارے دوسرے ساتھي ہر طرح سے اب ايک خوشحال زندگي گزار غر بم بمی شیطان میرے دماغ میں آگھتا تھا اور میں سوچنا تھا کہ میں اپنی ان پُر اسرار المناطور پر استعال ہی نہیں کرر ہا۔ میں تو سچھ سے پچھ بن سکتا ہوں۔ میں وہ زندگی نہیں

البرجيح كزارني حاسبة\_ العمال یہ عطیات میرے لئے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ کافی دن گزر گئے تھے اور ا

(كايور بوربا تها، كينے لگا۔

الراللًا للناس جیسے ہمارا کاروبار بند ہوگیا، بہت دن سے کوئی کلائٹ ملا بی نہیں'۔

آ تھوں میں وہ ممرے گڑھے نظر آئے تو وہ حیرت سے آٹھل پڑا اور وہ قدم بیچے ہما کا میرے ہونؤں پرمسکراہٹ بھیل گئی۔ " بال ميري آئليس نبيل بين"-

دوم .....مرتم .....تم تو اس طرح عمل كرت بوجيسے تمبارى آئكھيں موجود ا میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تابینا ہوتے میں، لیکن ان کی حسات بے مدتی ہیں، مرتم، یو بوی عجب بات ہوئی تم نے مجھے پہلے اس بارے میں نہیں بتایا"۔

"كون اين بارے ميں بتانا پندكرتا ہے۔ابتم مجھے ميناٹا كزكرو"۔ "تمہاری آئھیں ہی نہیں ہیں"-

" يميرا تصورتونيس بي تمهاراكيا خيال بي سلطان ، تمهار ع خوف ع من ا آئمس نکال کرر کھ کر دی ہیں'۔ "تم بہت عجیب لگ رہے ہو مجھے۔تمہارے چبرے کی کسی شکن سے پیتنہیں لگا)

بغیر آنکھوں والے ہو''۔ "تم یقین کرو، ان ساری باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن تم اگر حیات کا ا کرتے ہوتو میں تمہیں بتادوں کہ میں تمہارے لباس کا رنگ ، تمہارے ہاتھ کی کیرو<sup>ں تک</sup>

بارے میں بتاسکتا ہوں'۔ " خرید تومکن نہیں ہے '۔ وہ پھیکی می ہنسی کے ساتھ بولا۔

" تمبارے جسم پر پنک کار کی میض ہے، جس پر ماکا بلیک چیک ہے اور تمبار کا بنگ کلر کی ہے۔ تمہارے جوتوں کا رنگ کالا ہے اور کچھ پوچھنا حاہتے ہو؟"

وہ دافعی شدت حیرت ہے گئگ رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پریشان رہا پھرا<sup>س کی</sup> بیر دولیکن اب تو تمباری شرط ختم ہوگئ۔ جب تمہاری آئکھیں ہی نہیں ہیں تو میں مہر -ہنا ٹائز کروں گا''۔

"و يكوا .... قدرت كي ايك ملك المك المح مل المح من طرح بي الم رکو تم نے مجھے سڑک چھاپ عامل کہا ہے۔ عامل تو بہت بوی چیز ہوتا ہے میں آیا

اچز ہوں۔ ذرا ایک معے رکو۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ مہیں کیا کرنا ہے'۔ میں

", جہیں کسی شے کی ضرورت ہے؟" ‹ دنهیں الیکن زندگی میں اگر جدو جبد اورتح یک نه ہوتو زندگی بے معنی ہوتی ہے، "انتظار کرو ممکن ہے کوئی نئ کہانی دیے قدموں جاری طرف بڑھ رہی ہو" م

میرا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ کہانیوں کے بازار میں بھلا کہانیوں کی کیا کی اور ب مشكلات ميں كھر كر سہارے تلاش كرنا تو انسان كى فطرت ہے۔ وہ بھى كى مشكل كائ وقت اے ہارے پاس لے آیا تھا۔

"م لوگ واقعی کچھ روحانیت رکھتے ہو یا صرف لوث مار کرنے بیٹھے ہو؟"ا برتمیزی سے کہا۔ ناصر فرازی تو سرخ ہوگیا، لیکن میں نے حلیم سے کہا۔ "ية خودتهبي فيصله كرنا حائية - الرجميل ليرا مجهة موتو بهتر موكا كه خودكو لنخ ع

"میری بات کا برا تونہیں منایاتم نے؟" " تم بیار ہواور کسی بیار کی بات کا کیا برا منایا جائے "-

" تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ خدا کے لئے مجھے بناؤ کیاتم میری بیاری کا علاج کر کے " کوشش کریں گئے'۔

''میں اینے ماضی میں ڈوب گیا ہوں بے میرا ماضی میرا دکھ ہے''۔ ، ووضرور ہوگا۔ ول چاہے تو جمیں اپنا و کھ بتاؤ ..... میں نے ہمدردی سے کہاالا

میں ڈوب گیا''۔ پھر گردن اٹھا کر بولا۔

دو ماضی بھی ایک انو تھی کہانی ہوتا ہے، لیکن مبھی مبھی زیادہ دور جانے کو دل تہا انسان تنہا ہوتو کیچھ بھی ہوسکتا ہے ..... میں بھی تنہا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیچھ ہوگا۔ لکھا ہوں ،نوکری کرر ہا تھا۔ کسی نے جرم کیا اور پھنس گیا۔ صاحبِ جرم نیج گیا.....اور قانون نے مجھے سزا دے دی اور وہ بھی پورے چار مال

مقدمہ چلا .....جیل پہنچ گیا،لین انسکٹرعلی رصان نے جیل جانے سے جباتی كها تفاكه سكندر مين جانتا هول تم مجرم نهين هو-· دوسر میں کیا کروں''۔

الم بجركة مونديل .... البته ايك بات يل كهنا جابتا مول '-

"جل سے چھوٹو تو مجھ سے ضرور ملنا"۔ "كيافاكده ....؟" من في كها-

"بي طابنا مول كمتم عادى مجرم ندبنو"-

"مریة کوئی بات نه ہوئی ..... مجھے نا کردہ گناہ کی سزا سے بچائے'۔

"انوس الله عن اليا كرسكتا"\_

«بِل مميا..... چار سال کافے اور باہر کی دنیا میں آگیا ..... مجیب ہوگئ تھی یہ دنیا. المار رمان كو تلاش كيا كيا \_ انبول في مجمع ببجان ليا تهامل كر خوش موس اور بول\_

"كاكرر بي موآج كل؟" "نيل، بن نے کہا۔

" يى كدايك ساده لوح انسان كواگر جرم كى دنيا مين لايا جائة واس كامستقبل كيا موتا ن برائوں کے رائے کھلے ہوئے میں اور نیکیوں کے دروازے بند .... جیل میں

ال نے بہت می استادیاں سکھادی ہیں۔ آز مانانہیں جاہتا، کیکن اب حالات مجبور کررہے له کھ کیا جائے''۔

"کوئی نوکری نہیں ملی؟''

''کُونتم کی ملازمت پیند کرو گے؟''

''کلم پولیس میں بھرتی کراد ہجئے''۔ میں نے ہنس کر کہا اور وہ بھی ہنس پڑے، پھر بولے۔ سم زمین اور تیز آدمی ہو، رِمِر ھے لکھے بھی ہو .....محکمہ پولیس ہی سے متعلق کوئی کام <sup>س پرد</sup> کیا جائے تو کرو گے۔غور کر کے جواب دو۔ کام دلچیپ اور ذہانت کا ہے اور میرا پ<sup>ېرتا</sup> ې که تم پر اعتاد کرلول ..... ایک تجربه بی سهی ..... عارضی ملازمت به....تخواه دو

معامرو پانچ ماه .... بوری شخو اه ایدوانس'۔ لائے' میں نے ہاتھ پھیاا دیے۔

"میں نے زاق نہیں کیا .... یوں لگتا ہے جیسے مجھے تمہاری ہی تلاش تھی .... کو اور

''ایک منٹ بیٹھو میں ابھی آیا''۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور میں انظار کر الہا! واپس آ کر علی رحمان نے دس ہزار روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیئے .... میں حیران ڈائین

انہیں دیکھنے لگا۔ تو وہ بولے۔

'' ''تههیں سنجیدہ ہوتا ہے'۔

'' مجھے کیا کرنا ہے''۔ میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔'' کوئی غیر قانونی کا م''۔ "سو فيصد، قانوني خطرات مص محفوظ، بشرطيكه تم خود كوئي خطره مول ليما پند نه كرد. إ

سکندر.....! ایک ایبا کیس میرے پاس ہے۔ جوابھی پولیس کیس نہیں بن سکا،لین ک<sub>وبل</sub> ك تحت مجهد اس يركام كرنا ب .... من الجهن من تها كه كيا كرون - احيا مك مجهم يا لینے کا خیال آیا ہے ..... معاملہ دلجسی ہے اور تمہیں اس کام میں لطف آئے گا، کین درجن

کے راستوں پر نہ نکل جانا ..... قانون فولا د ہے۔ زیادہ مضبوط ہوتا ہے ..... وہ تمہیں نہیں جھڑ۔ کا اور پھر میری نفیحت ہے کہ برائی کے رائے خوب صورت ضرور ہوتے ہیں، کین لا

اختیام دردناک ہوتا ہے'۔

"خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہوکسی بھی حالت میں بین نہ ظا ہر کرو گے کہ میں نے مہیں ا کام پر مامور کیا تھا اور جو کام تہارے سپر دکیا جائے گا، اسے دیانت داری سے سرانجام "

''ایک گنجائش دیں'۔ میں نے کہا۔

'' کام کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں اگر اسے کرنا پسند نہ کروں تو یہ <sup>دل ہزارا</sup>؟ واپس کر کے خود بھی واپس جاسکتا ہوں''۔

'' ہاں .....کین ان معاملات کو میری امانت تصور کرو گے اور اس گفتگو کو ابی ذائم' آ گے نہ بڑھاؤ گے''۔ میں نے وعدہ کیا اور پھر وہ الفاظ دہرائے جوعلی رحمان نے انہوں نے مطمئن انداز میں گردن بلادی اور میں نے کہا۔ "كيا آپ كو مجھ پريفين ہے كه مين بيكام كراول كا"-

وسوفيعد" \_انہوں نے مسرا کر کہا۔

دریة نہیں ......' انہوں نے میرے ہی انداز میں کہا اور مجھے ہنی آگئی ..... پھر ہم سنجیدہ

میے علی رحمان نے کہا۔

"اس کا نام غلام غوت ہے .... ڈیفنس میں کوشی نمبر 709 میں رہتا ہے۔ اس کا دفتر

اس اسکوار میں وہ منزلہ ہے، کمرہ نمبر 90، گیارہ بجے سے دو بجے تک ماتا ہے۔ تم اس کے رِز جادُ مح اور ہاں، کیاتم ڈرائیونگ جانتے ہو؟''

"اچھی طرح".....

"لائسنس ہے"۔

" تھا ....میرے سامان کے ساتھ مم ہوگیا"۔

"كيا مطلب ..... كيسي؟" وه چوتك كر بولي اور مين في انبيس بورى كهاني سادى ، جس بانہوں نے ایک شندی سالس جر کر کہا۔

"تمہارا یہ نقصان بھی پورا کیا جائے گا"۔

"اس کی بات نه کریس سیملی رحمان، میرے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں سس آزاد نظل کے جارسال مجھ سے چھینے گئے ہیں، جبکہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا .... میری شخصیت کا وقار

میں چکا ہے ....میری حیثیت من ہوگئ ہے۔اب میں ایک سزایا فتہ آدی ہوں'۔

''جھے اس کا رنج ہے، کاش، میں بیرسب مچھ دے سکتا کیکن خیر چھوڑ و، لائسنس کا مسئلہ ملط کردیا جائے گا۔تو میں تہمیں غلام غوث کے بارے میں بتارہا تھا۔ تمہیں کل بارہ بجے ال کے پاس جانا ہے اسے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے .....تم اس کے ہاں نوکری کرو گے''۔

" ڈرائیور کی''\_ "ال اس من بتك ندمحسوس كرنا ..... بيد ايك سركارى كام ب-تم اس س كبو ك كه مہم الطان احمہ نے بھیجا ہے۔بس اتنا کہددینا کافی ہے'۔

''وہ مجھ سے سلطان احمد کے بارے میں پوچھے گا''۔ "بالكل نبيل بس بينام كافي موكا"\_ " مجركيا كرنا ہے؟".

ا کے بھی ڈرائیور کی نوکری کے لئے جانے والے کے پاس وس ہزار روپے کی خطیر رقم ۔ <sub>ویاں</sub> مسکوائز کی دوسری منزل کے تمرہ نمبر نو میں داخل ہوکر میں نے جرت بھری نظروں ع دال کے ماحول کو دیکھا ..... بڑا سا ہال نما کمرہ تھا.... ویواروں پرتفیس ووڈن ورک کرایا

الما من ميزين ميزين اور كرسيان بري موكي تهين ..... سامنے بى ايك گلاس كيبن بنا مواتها،

بن رایک کری پرکوئی نظر آرما تھا، لیکن پورا بال خالی تھا ..... بول لگتا تھا جیسے بورا ساف چھٹی را ہوا ہو۔ میں جم حکتے ہوئے گلاس کیبن کی طرف بڑھ گیا۔

دروازه کھولا، وبلے پتلےجسم کا ایک ادھیر عمر مخص قیمتی کری پر نیم مرزه کیفیت میں پڑا ہوا

نا۔ اس کی آئکھیں بند تھیں اور وہ گہرے سانس لے رہا تھا ..... عجیب گھیاا تھا، کچھ مجھ میں نہیں أا تا ..... چند لحات پریشان کھڑے رہنے کے بعد میں زور سے کھنکارا اور نیم مردہ تحض انجیل

با ....اس نے آئکھیں کھول کر خوفزوہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر سنجل کر بیٹھ گیا ....اس

ا بان وے کے مریضوں کی طرح چل رہا تھا اور حلق سے ایک باریک ی آواز نکل رہی تی۔ میں مدردانہ نگاموں سے اسے و کھنے لگا۔

یں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ ہولنے کی کوشش کررہا ہو،لیکن بول نہ پارہا ہو..... پھراس كُانَّا بُولِ كَا زاو مية تبديل موا اوروه ايك طرف ديكھنے گئي.....ميري نگابيں غيراراوي طور پر اُٹھ کئی ..... وہاں یانی کا کولر اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ میں فورا اس طرف بڑھا اور میں نے اسے

الرے پائی جر كريش كيا۔اس نے كانيخ باتھوں سے ليا اور يانى ينے كے بعداس كا سائس المال برآنے لگا ....اس نے مجھے سامنے بڑی کری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں کری تھیدے

> "آب يار بي جناب؟" من فنرم ليج من يوجها-''باِں ۔۔۔۔ ہاں''۔اس نے آخری گہری سائس لی۔۔۔۔ اور پھر بہتر نظر آنے لگا۔ "شکریه،تم کون هو؟"

> > "اده ..... مگر مجھ تو ڈرائيوردركار بـ"-

''وہ متہیں اپنی کوشی پر ہی رکھے گا، اس کوشی کی حالت پر گہری نگاہ رکھنی ہے۔۔۔۔۔ غوث خان تم پر اعتاد کرے گا، مگرتم اس پر اعتاد نہیں کرد گے۔۔۔۔۔ وہ جو کچھ کیے گا اس پر فور گے۔ پھر عمل کرو گے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرو گے اور اس کی اطلاع بیجھے دو گے یا دہاں ہے کا دہاں میں کہ اور اس کے اطلاع دو گے۔ مزید تفصیلات میں تمہیں بعد میں بتاؤں میں ہے۔ کوئی بات معلوم ہوتو مجھے اس کی اطلاع دو گے۔ مزید تفصیلات میں تمہیں بعد میں بتاؤں میں ہے۔

''وہاں کوئی جرم ہورہا ہے؟'' " بظاہر مہیں لیکن ہوسکتا ہے۔ تم پر اسے رو کئے کی ذمہ داری عائد مہیں ہوتی، ہاں اُر صورت حال علم میں آجائے تو مجھے آگاہ کرنا ضروری ہے'۔

''ٹھیک ہے کام دلچسپ ہے، کیکن بعد میں اس جرم کا ذمہ دار مجھے نہ قرار دیا جائے''۔ ''میں نے پہلے بھی ایبانہیں کیا تھا.....ہم ناتجربے کاری میں گرفت میں آگئے تے، کر اب تم ناتجربه كارتبيل مو'-میں گردن جھکا کر بچھ سوینے لگا ..... جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور میری کوشش سے وہ کانہ

والبس نہیں آسکتے تھے، جن میں میں نے ایک سنہرے دور کے خواب دیکھے تھے۔ اب، توان حسین لمحات کے سلکتے کھنڈر میرے سامنے تھے اور میں جینا جا ہتا تھا ..... ایک بے قصور نوجوان تھا میں، جس پر جرم مسلط کردیا گیا تھا ..... میں موت کی آرزو کیوں کروں، چنانچہ میں تا '' ڈرائیور کی تخواہ بھی ملے گی''۔ میں نے کہا۔

" ظاہر ہے"۔ علی رحمان نے کہا۔ ''اور بینوکری مجھے یقیناً مل جائے گی''۔ '' تب پھر یہ تخواہ میرے حق میں نہیں تھی .....آپ بیر قم واپس لے لیں''۔ میں نے ال ہرار روپے علی رحمان کے سامنے ڈال دیئے اور وہ مسکرانے لگے پھر بولے۔ ' 'نہیں مسرُ سکندر ..... در حقیقت تم ڈرائیورنہیں ہو، تمہارا اصل کام وہ ہے جوایک ب<sup>ہار</sup>

افسر کی طرف ہے تمہیں دیا گیا اور اس کی تمہیں تنخواہ وی گئی ہے..... ڈرائیور کی تنخواہ کا م<sup>کم</sup> دوران ہونے والی آمدنی تصور کر سکتے ہو'۔ ''تب میں اس میں سے ایک ہزار روپے رکھے لیتا ہوں، باقی نو ہزار ردپے برا

"میرا نام سکندر خان ہے اور مجھے سلطان احمد نے آپ کے پاس بھیجا ہے'۔ ''میں ای ملازمت کے لئے حاضر ہوا ہول''۔

د تنخواہ اٹھارہ سورویے ہوگی ..... اس کے علاوہ رہائش اور کھانا ..... چوہیں مجنے

رہنا ہوگا ..... کوئی اعتراض ہے؟"

، منزل میں پہنچ گیا ..... وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا..... چابی میرے ہاتھ

🚕 ویوو' ..... میں نے برق رفقاری سے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور دفتر کا تالا بند ر ابن مرا تو اس نے جانی وصول کرنے کے لئے ہاتھ پھیلا دیا ..... پہلے کی نسبت اب

بہنظر آرہا تھا .... نیچ اتر اتو میں اس سے تیزی سے آگے بر ھا اور کار کا دروازہ

۔ <sub>، اب</sub>ود غاموثی سے کار کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ''<sub>ان</sub>یش''…… انسکٹر علی رحمان مجھے اس کی رہائش گاہ کے بارے میں بتا چکے تھے۔ میں ارات جانیا تھا اور اس سے پہلے بھی ایک دو بار اس سمت سے گزرا تھا اور اندازہ تھا کہ یہ رائ کی رہائش گاہ ہے .... میں وہاں داخل ہوا تو اس نے مجھے کوئی نمبر 709 کے بارے ا اللہ عالی شان کوشی تھی۔ میں نے کار کھلے دروازے سے اندر لے جا کر کھڑی ا وروسری طرف کا درواز ہ کھول کرخود ہی نیچ اتر آیا اور پھرتی سے باہرنکل آیا۔

" م نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ ' ..... اس نے انگلی اٹھا کر مجھ سے یو چھا۔

"سکندرخان"۔

"ہاں ٹھیک ہے ..... آؤ نہیں سامنے آؤ''۔ اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ اَل ہوگیا.....کوٹھی کے صدر دروازے کے سامنے جار سٹرھیاں تھیں.....ان سٹرھیوں پر تہوئے اس کے قدم کی بار کانیے ..... میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اس کے بلا بوا ایک ہال میں داخل ہو گیا ..... سامنے دیوار پر ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑی ا

الل ہوئی تھی۔اس نے مدھم کہج میں کہا۔ میری بوی اس وفت آرام کرد بی ہوگی۔ آؤ میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ دکھادوں، المیره م بچه تمهارے پاس؟"

"ننبونے کے برابر"۔ جب بھی فرصت ہولے آنا، دیکھواس طرف آؤ ..... راہداری کے آخری سرے پر جو <sup>ب، وہ تمہارے</sup> لئے ہے'۔ میں کمرے میں داخل ہوگیا اور کمرے کو دیکھ کر حیران رہ

فاما برا كره تها، كرسيال صوفے وغيره برے موئے تھے .... فرش پر قالين بچھا موا <sup>الکر کونے</sup> میں ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا، دوسرے کونے پر ٹیلی ویژن سیٹ تھا.....

"نيه حاني ہے۔ بليك الكارؤ فيج لاٹ پر كھڑى ہے۔ مجھے دو بج كھر والى جانا بري، '' سرنہیں ..... غلام غوث خان'۔

"بہتر!" ..... میں نے چالی سنجالی ..... نوگری قبول کرنے کے بعد مجھے اس کے بائے كرى يربيض كاحق نهيس تفا\_ '' کوئی اور حکم غوث صاحب''۔

" " نہیں "۔ انہوں نے کہا ادر میں نیچے اتر آیا۔ سب مجه حيرت المكيز نظر آيا-ال نے مجھ سے میرے بارے میں کچھنہیں یوچھا تھا .... انسکٹر علی رحمان نے بھی ہی

کہا تھا، مگر یہ سب کچھ پُر اسرار تھا ..... ایکارڈ نے ماڈل کی اور شاندار تھی ..... میں نے اس ا جائزہ لیا اور کیڑا تکال کر اسے جھاڑنے لگا ..... کافی گندی مور ہی تھی، جینے اسے عرصے ت صاف نہ کیا گیا ہو۔ اس میں نیلی نون بھی موجود تھے..... اینے کام سے فارغ ہور ہی اندر بیش گیا ..... د ماغ الجعنوں کا شکار تھا اور تو کوئی الیمی پریشانی نہیں تھی ۔

السيكر على رحمان نے مكمل تحفظ كا يقين دلايا تھا۔ اس كے علاوہ خود ميں بھى اتنا احق ميل تھا کہ صورت حال سے مغلوب ہوجا تا لیکن بیرساری چیزیں کسی قدر حیرانی کا باعث تھیں --آخراس فرم كا اسثاف كهال گيا، وه بيار مخض تنها و بال كيول ببيشا موا تها؟ ..... يهي الجهنيل فيل-یہ بھی سوچ زبا تھا کہ انسپکڑ علی رحمان کو اس شخص کے گھر میں کسی قتم کا جرم ہونے کا خدشہ

تھا؟..... پھر یہ سوچ کر اینے آپ کو مظمئن کرلیا کہ چند کمحوں میں ہر بات تو سمجھ میں ہل آجانی ..... رفته رفته می صورتِ حال کا انداز و موسکے گا۔ غالبًا دو بجنے میں دس منٹ رہ گئے تھے، جب مجھے میلی فون پر اشارہ موصول ہوا اور ممل نے جلدی سے میلی فون ریسیو کیا ....اس کی آواز تھی۔

''اوپر آجاؤ ..... وفتر بند ہونے کا وفت ہوگیا ہے''۔ کار کا دروازہ لاک کرے میں کچرلا

ہی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا تو پونے پانچ نج چکے تھے .... بہت وقت گزر گیا تھا اور 

ا الله المراء من بیٹے بیٹے وقت گزارنا ایک نامناسب ی بات تھی۔ باہر نکل کر اللہ ایک نامناسب کی بات تھی۔ باہر نکل کر '' : <sub>نیانو جائے کہ ماحول کیسا ہے۔ کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ جب کوشمی میں داخل ہوا تھا تو</sub> ر ما تقا جیسے کوئی میں کوئی نہ ہو ..... چوکیدار بھی نہیں تھا اور گیٹ کھلا بڑا تھا۔ کوئی بھی

أن إ آساني اندر داخل موسكتا تها-

برطور میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور راہداری عبور کر کے سامنے والے حصے میں يُ لا ان وقت بھی کوتھی کا وسیع وعریض لان سنسان پڑا ہوا تھا،کیکن وہ گیٹ بند تھا جس

ارت کے ساتھ میری جانب آرہا تھا۔عورت اس سے تیز تیز کہیج میں گفتگو کررہی تھی، جو اتن

ا جا تک ہی سب مجھ مل گیا تھا ..... ظاہر ہے کیڑوں کی ضرورت بھی ہوگا۔ ایک ہا اسے میری مجھ میں نہیں آئی لیکن میں کیڑا ہاتھ میں سنجالے سیدھا ہوگیا۔ غلام غوث خان گھریلو لباس میں تھا .... اس کے جسم پر ایک گاؤن تھا.... گاؤن تو

بھورت مورت بھی پہنے ہوئے تھی ،کیکن وہ بالکل مختلف قشم کا تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے اجائزہ لیا۔ اس کی عمر اٹھاکیس سے تمیں کے درمیان ہوگی .... لمبا قد تھا، لمبے لمبے سیاہ بال ك إرك مين اس كا چره انتهائي سفيد معلوم موتا تھا۔سب سے حسين چيز اس كے چرك ل کی آئیس تھیں ۔ جو گہری سنر اور بلیوں کی طرح نظر آتی تھیں ..... البتہ جسمانی طور پر وہ ب<sup>رگاارمو</sup>نا ہے کی طرف مائل نظر آتی تھی۔ چبرے پر ایک خاص تمکنت تھی۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ

ا کا بولی میرے نزدیک پہنچے گئی۔ مل نے آتھوں میں ناپندیدگ کے اثرات و کھے لئے تھے، جبکہ غلام غوث خان بالکل

" ہاں .... یہاں کوشی میں سرونٹ کوارٹر موجود ہے، لیکن تم نے و کیولیا کہ میں کر یہ ہوں ..... چنانچیتمبیں یہیں رہنا ہوگا تا کہ میری ضرورت کے مطابق میرے پاس بینج <sub>گو</sub>،

غرض بید کمرہ کی ڈرائیور کے لئے نہیں معلوم ہوتا تھا ..... میں نے بھٹی بھٹی آئھول

"جى غوث صاحب" ـ ميں نے آستہ سے كہا اور گردن خم كركے باہر نكل گيا۔ من در نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا .... پھر مجھے بنسی آگئے۔ عالم خواب میں بھی، بی

مجھی ایسی رہائش گاہ کا تصور نہیں کیا تھا .... اور بیسوچ کرخود ہی ہنس بڑا کہ بیزندگی کی ا میرے جیے کی مخص کے لئے نہیں ہو عتی ..... کین اب میں ایسے ہی ایک شاندار کرے، تھا۔ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو میری حیثیت سے مرعوب ہوجائے ، لیکن یہاں میری دیر کے زر کریں اندر داخل ہوا تھا۔ بعد میں گیٹ میں نے بندنہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی ایک ڈرائیور کی تھی۔ اگر علی رحمان صاحب سے نہ بتادیتے کہ بیر سب سیجھ عارض ہوار<sup>ک</sup> میان کی گئی تھی۔ دیر تک میں کیاریوں میں لہلہاتے پھواوں کا جائزہ لیتا رہا..... پھر کار پر عرصے کے بعد مجھے واپس جانا ہےتو میں یقینی طور پر دل ہی ول میں یہ آرزو کرتا کہ ڈرائیں اور میں کار کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کی جانی اب بھی میری جیب میں موجودتھی۔ کی سہی، یہ نوکری اگر مجھے مستقل مل جائے تو میری خوش بختی ہے۔ اتی شاندار کار می پرون وقت گزاری کے لئے کار کی صفائی کرنے لگا۔ پیڈوغیرہ نکال کر جھاڑے اورخواہ مخواہ کرنا ..... اشتے اعلیٰ درجے کی کوشی میں رہوں گا، ظاہر ہے کہ اس رہائش گاہ کے دامر۔ ارانی ہے میں کپڑا گھماتا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوسکا تھا کہ کس وفت کوشی کا گیٹ کھلا اور دو لواز مات بھی ایسے ہی موں سے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ اب جھے کا اُل اِہرنکل آئے ..... میں نے کھھ آوازیں سنیں اور پلٹ کر ویکھا تو غلام غوث خان ایک

> رویے میرے پاس موجود تھے جس میں چند جوڑے کیڑے آ سکتے تھے ....اس کے ملاوہ آنا رویے علی رحمان کے پاس موجود سے اور وہ انہیں دینے میں سنجیدہ نظر آرہے تھے۔ چا

عارضی ہی سہی لیکن اس حسین زندگی سے کول نہ فائدہ اٹھایا جائے ، این وہن سے سا کھرج دیا جائے اور نیہ ویکھا جائے کہ اس کوٹھی میں کیا یچھ ہور ہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہا صورت حال بن جائے جس کی بناء پر مجھے یہاں متقل رہائش مل جائے ..... ذہن میں?

جاہے۔میرے یا*س مجھ بھی نہیں تھا۔* 

کوئی تصور نہیں تھا اور فطر تا بھی میں مجرم نہیں تھا.....میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ آپ میں آچکا ہے۔ مزید کہ اگر زندگی کوئی بہتر سہارا نہ ویتی تو شاید برائیوں کے رائے ہ<sup>یں</sup> جاتا، کونکہ بہت سے علوم کا فنکار بن چکا تھا،لیکن ایے کسی کام کے لئے ول نہیں جاہنا گا۔

اجبی کیکن انتہائی خوبصورت جگہ پر وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ بجر ج<sup>ج کا</sup>

ي نه رہنائي کي، وه کچن ميں تنهائتي ..... مجھے د کي کرسهم گئي ..... پھر خوفزده انداز ميں

الكدراعظم؟" وه بنس يرس اس في رخ نهيس بدلا تقا ..... وه اوون برمصروف تقى \_

نہارے آنے سے میں بہت خوش ہوں .....انڈے کے ساتھ پراٹھالو کے یا سلائس؟"

"میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اب حالات کوسنجالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ

" تم اس مخص کے سامنے ایس باتیں کردہی ہو۔ بیٹم، میرے خیال سے بیرار زم

جو کچھ کہہ چکی موں بھلا اس کے بعد کیا گنجائش تھی۔تم بھی ڈرائیونگ کر سکتے ہو اور مربر

ہے۔ کسی بھی وقت مجھ پر سانس کا دورہ پڑسکتا ہے ....ایسی حالت میں مجھے ڈرائور کی بز

ضرورت ہے .... سکندر خان، ان سے ملو بیتمباری بیکم صاحبہ ہیں''۔ میں نے سلام کیا جی

اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آ گے بو ھائی۔ اس کا رخ کیار بول کی طرف تھا۔ غلام فر

کی کمزوری ہیں، اگر کہیں تم نے باغبانی میں اس کا ہاتھ بنادیا اور پھولوں کے بارے میں ﴾

حفتگو کرلی تو یون سمجھواس کی ساری مخالفت ختم ہوجائے گی'۔ یہ جملے ادا کرتا ہوا وہ تیزی۔

تھے ....اس دوران کھانے پینے کے لئے بھی کچھنہیں ملاتھا .....کھانے کا کیا ہوگا۔ کم از کم آ

تو یہاں کے معمولات کا جائزہ لینا ہوگا.....کل پچھ کرنا پڑے گا،لیکن رات کوایک نے ک<sup>رلا</sup>

ے ملاقات ہوئی ..... یہ بھی ایک دراز قدار کی تھی۔عمراکیس سال کے قریب، لباس سادہ

کھانا یہاں تین بجے کھایا جاتا ہے۔رات کا نو بجے..... دونوں وقت کھانا میں پہنچادیا کرد<sup>ل کا آ</sup>

"میرا نام نیلم ہے"۔اس نے کہا اور باہرنکل گئے۔ میں نے گہری سانس لی-

ا ندازه اب ہور ہا تھا..... سب کچھ عجیب اور حیران کن تھا..... پچھ بھی نیچرل نہیں لگ رہا<sup>تھا.</sup>

اس سے قبل ایسے کھات بھی نہیں گزرے تھے۔ یہ کا ننات اس قدر پُراسرار ہے۔ <sup>ال</sup>

"كل ت تمبارك دن كا آغاز موكا مستضم كا ناشته كن من آكر لي كرو مسوديم

آ کے بڑھ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ غلام غوث خان اپنی بیوی سے پچھ ڈرتا ہے۔

بے شک حسین البتہ شکنتگی سے عاری .....میرے لئے کھانا لائی تھی۔

"اس کی بدمزاجی کا خیال نہ کرنا .... اطمینان سے اپنا کام کرتے رہواور بال پھول ا

شام رات میں ڈھل عمی ..... میں نے میہ وقت باہر گزارا تھا۔ وہ دونوں کہیں نہیں گ

گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے جاتے دیکتارہا پھرآ ہت ہے بولا۔

"" مگر مجھے ہے ....تم مجھتی کیوں نہیں'۔

كرليتي ہوں۔ ہميں ہر حالت ميں بيسہ بيانا ہے''۔

بہالی کر جش میں کسی جرم کے ہونے کا امکان ہے .... صرف ایک نام دہرانے سے بہالی اور وہ بھی بڑے اعتاد کے ساتھ اور جھے اس نام کے بارے میں کچھنیں

رات ہے۔ اس مجھ قابل یقین ہے لیکن یقین اس لئے کیا جاسکتا ہے کہ میں یہاں موجود

کانا بہت عمدہ تھا .... میں نے کھانے کے بعد دیر تک اس لڑکی کے بارے میں سوچا

انہارانام کیا ہے؟"

يافامل سكه گا؟"

الكندائ ميں نے بتايا۔

. او بر یاد آئی اور میں ضروریات سے فارغ ہوکر کچن کی تلاش میں چل پڑا ۔۔۔۔۔ جائے

الم مجھے یاد ہی نہیں رہے تھے'۔اس نے کہا۔

انته؟ "من نے سرد کہے میں کہا۔

مٹی پراس نے بلیث کر دیکھا اور بولی۔

' ک<sub>ے دیر</sub> گلے گی، بیٹھ جاؤ''۔اس نے کری کی طرف اشارہ کیا اور میں کری پر جابیٹھا۔

فَقُ الل لئے موں کہ قوت گویائی ختم ہوتی جارہی ہے ..... زبان ہلانے کی ضرورت 

<sup>ئے'۔ ا</sup>ل نے کہا اور ٹرے سجا کرمیرے سامنے رکھ دی۔

فرار''۔ای نے کہا۔''میں بہت خوش ہوں''۔

<sup>أ</sup>يار بھوت گھر نہيں؟''

کیل خوش ہو؟'' میں نے یو چھا۔

بنگ مین کر ناشته کرلو ..... وه دونوں گہری نیندسور ہے ہوں گے'۔ اُناٹیة نبیں کرو گی؟"

ایک پولیس آفیسر ایک ایے مخص پر اتنا بھروسہ کرلیتا ہے جو جار سال کی سزا کا<sup>ے کرا</sup>

نے شندی سانس بھری اور کی سے باہر نکل آیا ..... ٹھیک ساڑھے نو بج میں نے میں فرانی کے والی ہوئی کی اطلاع میں نے کی والی آگر اس نے مجھے طلبی کی اطلاع ت تر قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے پہنچ گیا .....غوث صاحب، بیگم سے

"كيات ب، كئ دن سے تمهارى خوراك كم محسوس كرر با مول؟" "لاتاتو كهاتى مول"-

"كال .... بيد كيمو بادام كى بليث جول كى تول ركمى جوكى ب اور الله اند سيس ميل

واکر اسد کے باس لے چلوں گا۔ ووضحت ہی نہیں رہی تمباری، کیوں مجھے پریشان

"انے آپ کو دیکھ رہے ہو؟"

"بری بات چھوڑو، تم سے دکنی عمر ہے۔ اب صحت تو خراب ہونی ہی ہے ..... میری ال من ب كمتم خوش رمو، سكندرتم مجهد وفتر جهور و ك اور بهر وايس آجانا ..... بيكم صاحب ماجانا ب' - غلام غوث خان احالك مجهر سي مخاطب مو كير

"تی ۔۔۔۔ غلام غوث صاحب!'' میں نے ادب سے جواب دیا۔ غلام غوث صاحب

ا پنگ چیزک رہے تھے۔ ووانڈے بیٹم صاحبہ کی طرف بڑھا کر بولے،.....لؤ'۔ "انوه ....ابنهیس کھاؤں گی .....، بیکم نے ناز سے کہا۔

"تی نہیں، آپ انہیں کھائیں گی .... بس میں نے کہہ دیا''۔ غلام غوث خان صاحب

"النه " بیم صاحبے نے پلیٹ لے لی۔ پھر چونک کر مجھے دیکھنے لکیں اور غرا کر بولیں۔ کب یہاں کیوں کھڑے ہو، جاز''۔ اور میں خاموثی سے باہرنکل آیا.....

مل چکرا کررہ گئی۔ نہ جانے انسپکڑ علی رحمان پر کیا سنک سوار ہوگئ تھی ..... یباں کیا ع، ال کوهی میں ہے ہی کون ..... ایک عمر رسیدہ شوہر، ایک نوجوان بیوی اور ایک جوان ان عمل سے کون مجرم ہے اور کیا جرم کررہا ہے۔

مراکک اور خیال دل میں آیا ....مکن ہے سرے سے پچھ نہ ہو .... انسکٹر علی رحمان فطر قا <sup>ال قل</sup> وہ جانتا تھا کہ جس کیس میں مجھے سزا ہوئی ہے، اس میں، میں بےقصور تھا اور

"وه لوگ كس وقت جا گتے بيں؟" " تو بج ..... ساڑھے أو بج ماشته كرت ميں ساڑھ وس بج غلام فون آفس کے لئے لگتے ہں''۔

" ناشته اتني جلدي تيار كرليتي هو؟"

"میں صرف جائے بیتی ہول"۔

" إن سسبيكم صاحبه شند براض كماتى بين "-

" را مے؟" میں نے کہا۔ "صرف دو عدد کنگ سائز، چار انڈوں کے ساتھ، چار سلائس، مارملیڈ اور کھر ساتھ کچھ حلوہ جات اصلی تھی میں ڈوبے ہوئے اور صرف تین کپ جائے اور وہ جمائیا

اس نے کہا اور بنس پروی، پھر چوتک کر ہولی۔

' کہیں میرے الفاظ ان لوگوں کے سامنے نہ دہرا دینا''۔ "تم یهان نوکری کرتی هو؟"

> " إل ـ اس في جواب ديا۔ ''کیا کام کرتی ہو؟''

"مبت سے ....فہرست بتانے سے کیا فائدہ، تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟"

''معمولی سا''۔ میں نے جواب دیا اور وہ دوسری طرف متوجہ ہوگئ کرلیا تو اس نے مرکر مجھے دیکھا۔

" ناشته کر چکے ہو؟".....

"تو اب جاوً" وه خنك لهج من بولى اور من حران ره كيا.....لكنا جال الله ی تھا اور اب اچا تک،'' بھوت گھر کا تیسرا بھوت جولیحوں میں رنگ بدلنا ہے' <sup>میں کے</sup> وروازے کی طرف بوھ ہی رہا تھا کہ اس نے کہا۔

''سنومیرے رویئے کومحسوں نہ کرتا ..... یہاں کچھ تختیاں ہیں ....میرااندازہ؟ تم ہے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ..... ہاں اگر اس میں کول<sup>یہ"</sup>

ہوئی تو ..... پلیز محسوس نہ کرنا تم''۔

<sub>، ذنی</sub> قو تیں کھو چکے ہیں اور بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر بانت کرتے ہیں .....تمہیں انجمی " ب<sub>ریت</sub> معمولی سا.....' میں نے جواب دیا۔

ای لئے میں مہیں صورت حال بنادینا جائتی ہوں ..... یہ کوشی اور اس کی شان وشوکت "جین نے آہت سے کہا اور منتظر تھا کہ غلام غوث خان اور کھے کے لیاں اور کھے کے لیاں اور کھے کے ایک عارضی ہے .... بہت مختصر وقت رو گیا ہے، جب بیسب کچھ ہم سے چھن فان كى غلط ياليسيول سے نقصانات ير نقصانات مونا شروع مو كئے ..... تيجه يه مواكه فرم الدر پر دیوالیہ بوگی۔ اساف کوچھٹی دے دی گئی۔ کاروبار بند ہوگیا اور اب غوث خان ب بہاں بیٹھ کر لکیر پیٹتے ہیں ..... یہی کیفیت ہاری کوشی کی ہے.... ونیا کی ہر چیز قرض پر

و منہیں بیلم صاحب .... ایس بھی بات نہیں .... لیکن آپ سے بات کرنے کی جائے گا اور اتنا قرض بڑھ چکا ہے ہم پر کہ بالآخر ہمیں وہ کوٹھی، وفتر اور وہاں کی ایک ایک چیز فالاے گی ..... ہمارے یاس اتن سکت نہیں کہ ملازموں کو تخواہ دے سکیس ..... نیلم میرے

الماته دے ربی ہے۔ تو یہ ہے صورت حال ..... میلے اس کوشی میں کئی ملازم تھے، لیکن میں ۔'' ''ایک دواوُں کی سمپنی کے انگریز منیجر کے پاس، زاتی ملازم تھا اس کا سندوالگا، الزانترسب کونکال دیا سندان میں سے پچھےخود ہی چلے گئے۔ کیونکہ انہیں شخواہ نہیں مل یاتی و کل کہاں تک انظار کرسکتا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے کھے چیزیں فروخت کر کے ان إلى الماكيس م ال بات سے خود اندازہ لكا كتے ہوك يبال تمبارامتقبل كيا ہے۔ ہم ہوا

بهركا ....خواه مخواه ايخ آپ كومشكلات مين دالنه كاكيا فائده؟" مل بغوراس کی گفتگوس رہا تھا اور سُست رفتاری سے کار ڈرائیو کررہا تھا ....اب اتنا بالرجمي مين تھا كه ان باتوں كے جواب ميں كوئى معقول بات نه كرسكتا۔ ميں نے

نا دانتگی میں بس آلہ کار بن گیا تھا ..... اس کے بعد مجھے ایک بہتر زندگی مامل کن بھی تسلیم نہیں ہو پارہا تھا ..... غلام غوث خان باہرنکل آئے اور میں نے ادب سے کارپار کی خاصے سلیقے کے معلوم ہوتے ہو .... کچھ پڑے لکھے ہو؟'' کھول دیا اور انہیں لے کر چل پڑا ..... غلام غوث خان کوان کے دفتر میں اتارا تو دوہر \_ "جاؤ .....اورسمجا چا مول كهاس كے غصے كومسوس نه كرنا"-

چل برا تھا.... میں نے کاروائیس موڑی ....مبر کے سوا اور کیا کرسکتا تھا....وائی اُڑی اس علام غوث خان دیوالیہ ہوچکے ہیں۔ اس لئے وی توازی مجمی کھوتے جارے بیم صاحبہ تیار ہوگئ تھیں ..... انہوں نے مجھے تین ہے تائے جہاں جانا تھا .... بل مرا اسلام انہیں بہنچانے ان کے دفتر کئے ہوتو تم نے دیکھا ہوگا کہ سے سجائے دفتر میں وہ منٹ رکیس، اس کے بعد داپس آگئیں .....ان کا موڈ اس وقت خوشگوار لگ رہا تھا، کے گئر اور نہا بیٹھے رہتے ہیں۔ پچھ عرصہ پہلے اس دفتر میں بہترین کاروبار ہوتا تھا، لیکن غلام

" نہیں بیگم صاحبہ"۔ میں نے ادب سے کہا۔ "تو الوياخ اموش فطرت ہو"۔ اس نے سوال کیا اور میں نیاز مندی سے بولا۔ "اس سے میلے کہاں ملازمت کرتے تھے؟" اس نے احاک ہی سوال کیا، لین افربت عرصے ہے۔ وہ تخواہ نہیں لیتی .....خود بھی بسہارا ہے اور ہماری مشکلات میں

> جواب ملے بی سےموجودتھا۔ میں نے کہا۔ گیا تو میں بے روزگار ہوگیا''۔ " تم ہے کس نے کہا کہ غوث صاحب کو ڈرائیور کی ضرورت ہے "-

' و نہیں بیم صاحبہ ایس کوئی بات نہیں۔ بس میں نے خود ہی غوث صا<sup>حب کی</sup> پہنچا دیا..... تب انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ میں

بتایا کہ میں بے روزگار ہوں تو انہوں نے مجھے ڈرائیور کی حیثیت سے رکھ لیا''۔ بیم صاحبہ نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا۔ " یہ ایک افسوس ناک " سکندر خان کہ غلام غوث خان ذہنی طور پر متوازن نہیں ہیں سیجھ ایسے حالا<sup>ے پیا</sup>

"كيا آپ مجھے انسان نہيں سمجھتيں بيگم صلعب؟"

، وایک دیوالیہ خاندان ہے، یہاں ایک بیوی پرست شوہر ہے ....ایک شوہر سے بے

بیل ہے .... ایک نو بوان طارمہ ہے .... علام فوث صاحب ایک خالی وفتر میں جاکر و بن بن جاتا ہے، جبال کوئی کاروبار تبیں ہوتا۔ اس کی بیوی ڈرائیو رر کھنے کی مخالف ہے،

ملدودات پنخواہ میں دے سکتے''۔

"میں اس کاعلم ب ' - انسکٹر رحمان نے سکون سے کبا .... چر بولے۔

"تهبي وبال كوكى دفت موكى ؟" «نبير .....گر"\_

"گرکیا؟"

" پر بھی کیا مشکل ہے؟"

"صرف ایک" ۔ میں نے کبا۔

" من نہیں جانتا کہ مجھے وہاں کیا کرنا ہے ..... بیگم غوث خان نے مجھ سے بوچھا تھا کہ

ك نے بتايا كمغوث خان كوكسى ڈرائيوركى ضرورت ہے؟''

" تی سرا اس نے شکی نظروں سے بوجھا تھا''۔

"اوہ .....تم نے کیا جواب دیا؟'' انسپکڑ علی رحمان نے چونک کر بو چھا اور میں نے انہیں انفیل بنادی ..... و ه خوش موکر بو لے۔

"بہت خوب …..تمبارے بارے میں میرے اندازے بالکل درست نککے"۔ وہ رے،

بي اور پھر بونے۔ "يبهی چکر ہے، سلطان احمد صاحب ریٹائرڈ ڈی آئی جی ہیں اورغوث خان ان کا شناسا

اللہ اوست۔ اس نے سلطان احمد سے درخواست کی تھی کہ اس کا تحفظ کیا جائے ... ا الله المرابي المرديا جائے گا ..... اے زندگی کا خطرہ ہے'۔ اللہ اللہ اللہ کردیا جائے گا ..... اے زندگی کا خطرہ ہے'۔

"كما مطل ية تمهارا؟" '' بیّم صاحبہ میرے سینے میں دل ہے ..... ملازمتیں تو مجھے اور بھی مل سکتی ہیں، <sup>ری</sup>ر ر لوگوں کو جھوڑنا اب میرے لئے ممکن نہیں ہے .... پتہ نہیں کہاں اور کس جگہ کام آ جاؤل

آپ نے غلام غوث خان پرغور نہیں کیا، جس وقت میں نے انہیں دیکھا وہ بالکل نیم ر کیفیت میں تھے ....ان حالات کو جانے کے بعد میں اس گھر کونہیں چھوڑ سکتا''۔ " بالكل احمق موتم ..... بمين تمهاري جدردي كي ضرورت نهين ..... بم اين مائل يه

نمٹنے کی کوشش کریں گے، میمجھے تم۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے'۔ "معافى جابتا مون بيم صاحبه غوث صاحب كوميرى ضرورت بي سينخواه لخيذ ال

معالمہ بعد کا ہے 'میں نے کہا۔ و این سمت موڑ لؤ'۔اس نے کہا۔ اس کے بعداس نے اور بچھنہیں کہا تھا .... میں نے اسے تیسری جگہ پہنچایا تواس نے کہ

''ابتم یوں کرو کہ غوث صاحب کے پاس چلے جاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک ہوتو ائیں. كرادهر ب كزر جانا اور مجھے ساتھ لے لينا ..... اگر طبيعت خراب ہوتو انہيں گھر پنجاديا

میں واپس چل بری<sup>و</sup>ا، ابھی کافی وقت تھا..... انسپکٹر علی رحمان سے ملنے کو دل جاہا<sup>ارا</sup>ً تلاش کرنے میں ناکا منہیں رہا۔ '' 'گرسس'' و و مجھے دیکھ کرمسکرائے''۔کہوکیسا تجربہ ہے؟''

''اجازت ہوتو کچ بول دوں ..... برانہ مانیئے گا''۔

" آپ نے مجھے جس گھر میں بھیجا ہے اس میں شاید میں اپنا وی توازن قائم ندر کھ کیا۔ ''میں نے تم سے بوچھا کہ تم کس قتم کی ملازمت عاِہے ہوتم نے کہا تھا کہ ت<sup>ککہ اِن</sup> میں بھرتی کرواد بیجئے ۔ ظاہر ہے مہمیں کانشیبل بھرتی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ سی مناسب

م کھے کرنا ہوتا ہے .... بیر تمہاری ملازمت نہیں بلکہ انتحان ہے۔ اس کے بعد تم

''شاید اپی بیوی ہے ۔۔۔۔۔ سلطان احمد نے مجھ سے تذکرہ کیا، کین جرم سے بہاکی ا کارروائی نہیں کی جاسمتی۔ حالات کا اندازہ لگانے کے لئے ہمیں کسی غیر متعلقہ، کین زہرہ ا کی ضرورت تی، جے وہاں پہنچایا جائے اور میری نگاہ استخاب تم پر پڑی۔۔۔۔۔ جھے پر ا

ر بورٹ دیے رہو گے، تہمیں آگے کے معاملات بتائے جاتے رہیں گے''۔ ''گویا آپ میری تربیت بھی کررہے ہیں؟''

منی مجھ لوا ۔ علی رحمان نے مسمراتے ہوئے کہا۔

"اجِها اب اجازت جابتا ہوں"۔

"فیک ہے، کی بھی اہم واقعہ سے پریشان نہ ہونا۔ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں کسی بھی

ئل من كونى نقصان نبيس ينيح كا، كونكم م قانون كم محافظ كى حيثيت على مررب مواد

ان الفاظ پر دل تو بہت حیاہا کہ علی رحمان سے بہت سے شکوے کروں ،گر پیعلی صاحب

ك خصيت سے انحراف تھا .... وہاں سے أشھا اور دفتر چل پرا ..... غوث صاحب بہتر حالت

می تھے۔ مجھے دیکھ کر اشارے سے پاس بلالیا ..... میں ان کے کیبن میں وافل ہوگیا۔ "بیٹھو"۔ انہوں نے کہا اور میں بیٹھ کیا۔

"کیسی گزررہی ہے؟''

" فيك مول غلام غوث خان صاحب" ـ "کوئی پریشان تونہیں؟"

"كہال كہال محكة تھے كر؟" انہوں نے بوچھا اور میں نے تفصیل بتادی۔ "اور كوئي خاص بات؟"

''نہیںغوث صاحب''۔ " بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہوتو مجھے بتادینا"۔

"جی غوث خان صاحب"۔ میں نے کہا۔

رورام كے مطابق ميں اسے لے كراس جگه پنجا جہاں منزغوث كوچھوڑا تھا..... وہاں عالیں ساتھ لیا اور کوشی واپس چل بڑا ..... رات میں غوث خان صاحب نے بیم سے

> "وه مجھے منع تو نہیں کر سکتی تھی"۔ ''تو کام بن گیا؟''

"الاسنونائله کے پاس ایک ڈاٹن بکار کھڑی ہے .... مجھ سے کہدر ہی تھی کہ جا ہوں تو

سوله سال گزر چکے ہیں۔ صاحبزادے ..... میرا پچھ تو تجربہ تسلیم کرو..... مجھے یقین <sub>ساک</sub>ا بہت جلد صورت حال کا اندازہ لگا لو گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسے معاملات میں جرہ تصدیق کردی جائے ..... میں کسی ذمہ دار آ دمی کے سپر دبھی مید کام کرسکتا تھا، لیکن اس إرا

نے ایک تجربہ کیا ہے'۔ على رحمان صاحب كے انكشاف بوے دلچيپ تھے۔ مجھے بوا اچنجا موا ..... مي زو مخضرترین خاندان کے بارے میں بالکل ہی مختلف انداز سے سوچ رہا تھا.....گو مجھ دہا<sub>ں گ</sub>ے

زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ لیکن بیم صاحبہ نے جو کچھ بتایا تھا اس سے میں نے ایک تاثر قائم تھا ..... میں سمجھتا تھا کہ بیکم غوث بے حد نیک فطرت خاتون ہیں۔ انہیں این شوہر کا کار تاہ ہونے کا رج تھا، مگر وہ ان حالات سے خوش اسلوبی کے ساتھ گزرنا جائتی تھی اراب شوہر کو مشکلات کا شکار نہیں ہونے دینا جا ہتی تھیں ..... اس کے لئے انہوں نے کھی کا

ضروری ملازموں سے خالی کردیا اور برمکن طریقے سے بحیت کردہی تھیں .....دوسری طرف أن صاحب سے جن کے ہراندازے بیوی کے لئے محبت بیکی تھی، مگر دوسری طرف بیسب کجہ "دجمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی مہیں بیسوچنا ہے کہ وہاں کیا اللہ بس تہمیں آ تکھیں کھی رکھ کریداندازہ لگانا ہے کہ کون کیا کررہا ہے۔ مخصر تفصیل معلوم ا کے بعد چونکہ تم خصوصی طور پر ان باتوں پر نگاہ رکھو گے، اس کئے معلومات بھی عامل

مے ..... پولیس کوان دونوں کے ماضی کی تلاش ہے اور بات صرف اتن ہے کہ ریٹائرو اُلی جی سلطان احد ، غوث علی شاہ کے خدشے کے پیش نظر یہ سب کچھ کررہے ہیں، بلکہ کچھ الا بھی ہیں جن کی تصدیق کرنی ہے اور اس لئے جو کچھتم کرو گے، اس سے باتی معامل<sup>ات ہ</sup> ہوجائیں مے ....میرا مطلب سمجھ رہے ہونا؟''

"زیادہ نہیں"۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' زیادہ سمجھنا بھی نہیں جاہئے۔ ورنہ تیز رفقاری ہوجائے گی اور تیز رفقاری تمہر ے دوجا رکردے گی ....اس لئے جتناسمجھ چکے ہو، ای کے مطابق کام کرو..... ہا<sup>ں جولہ ہ</sup>

اٹھالے چادک''۔

" وچلتی ہوئی ہے؟" غوث صاحب نے پوچھا۔ " ال رفيك كنديش من ب-"-

'' کون سا ماڈل ہے؟''

-"¥ 75" "اٹھالو.... کتنے پیسے دیے بڑیں گے؟"

"میرا خیال ہے، پیے نہیں لے گ"۔

"اوہوتو پھرتم نے تکلف کیوں کیا .... اٹھالیتیں، اس وقت تو ہمیں بربارے ضرورت ہے۔ ج ویں گے ....ا چھے فاصے پیے ال جائیں گے۔ بعد میں اگر کوئی بات ہوان ان مجھے لے کرواہی آئے تھے''۔ و کھے لیں گے ..... ''غلام غوث خان نے کہا''۔

"دكسى باتين كررب بي آب ..... آخر سوسائ مين منه بهى وكهانا بـ ايى وكن

كركے كيا ہم عزت ہے زندگی گزار سكيں گے؟'' "ارے نہیں نہیں ..... میرا یہ مطلب نہیں ہے ..... میرا مطلب تو بس یہ تھا کہ اگر کیا گر آجاتا۔ بعد میں غوث خان صاحب کو لینے چلے جاتا''۔ اليي چيز ہاتھ آربي ہے تو کيا حرج ہے بھئ'۔

"برانه مانناميري بات كا"-

" كيا؟ "غلام غوث خان نے يو جھا۔

ربتی ہے ..... میں یہ گاڑی چلالیا کروں گی، دوسری گاڑی وہ ہوجائے گی، کیا خیال جا"

غوث خان چندلمحات خاموش ر ہا..... پھراس نے کہا۔ ''ہاں ..... ہاں کیا حرح ہے..... ٹھیک ہے تو پھرتم یوں کرو کہ ٹیلی فون پر ٹاکلہ <sup>کہ</sup>

وینا که ہم گاڑی منگوالیں کے'' ..... بیکم غوث خاموش ہوگئیں۔

میں بیرتمام گفتگوس رہا تھا۔ بڑے ولیپ معاملات تھے ان میاں بیوی کے بھی،اکر

حالات میرے علم میں نہ آجاتے اور صورت حال یہ نہ ہوتی جس کی بنا پر میں یہاں جنہا فیاد میں اسے ایک عام گھریلو بات سجھتا لیکن اب خواہ مخواہ علی رحمان صاحب کے انگشافات کے

بعد دل میں بحس پیدا ہو گیا تھا۔ اب ہر چیز پر نگاہ رکھنے کو دل حیاہتا تھا۔ کوش <sup>کے مالا</sup>'

ہے ہی تھے اور ان میں کوئی تبدیلی رُونمانہیں ہوئی تھی۔ اُن وقت میں نے گھر میں ہی گزارا ..... نہ بیگم صاحبہ کہیں باہر نکلیں اور نہ ہی غوث خان و نے فوٹ خان صاحب نے میری رہائش گاہ سرونٹ کوارٹر کے بجائے اندر بی رکھ بي بهتر كام كرنے كا موقع ديا تھا ....ان كى متحس نگاہوں سے بھى ميں نے بياندازہ قائم

۔ ان کا کا اوہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا جاہتے ہیں، کیکن ہمت نہیں کر پارے تھے۔ ، المرده دن معمول کے مطابق گزر گیا اور کوئی ایسی بات محسوس نه ببوئی جوخلاف طبع ببوتی ..... '' پ<sub>یک</sub>ن جب میں غوث خان صاحب کو لے کر آفس جانے لگا تو بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا۔

"بنوسكندر..... وه گھر تو تمهيں ياد ہے تا جہاں مجھے سب سے آخر ميں چھوڑا تھا اور جہاں

"جی بیکم صاحب!" میں نے جواب دیا۔

"غوث خان صاحب كو دفتر حجور وينا اور و بال حلي جانا ..... مين اپني دوست نا كله كونملي الدروں گی .....تم اے اپنا نام بتادینا۔ وہ تہمیں ایک گاڑی دے گی ..... اے لے کر یہاں

"جی بیم صاحبہ '۔ میں نے جواب دیا۔ راست میں غوث خان صاحب نے مجھ سے کہا۔ "گاڑی اٹھاکر پہلے کی مکینک کے پاس لے جانا اور اس کا چیک اپ کرلینا، بعد میں الحكرلانا- من تهميں پيسے وے دول گا''۔ میں نے غوث صاحب سے بھی اس كا وعدہ كرليا۔ ''مطلب سے کہ گاڑی ورکنگ آرڈر میں ہے سم استعال کرلینا، مجھے کتی تلب المام مجھوڑنے کے بعد میں اس کوشی پر جا پہنچا۔ ایک نوجوان خاتون سے ملاقات ہوئی۔ میں

النامام تایا تو انہوں نے گہرے نلے رنگ کی ایک ڈاٹسن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''یر گاڑی اور اس کی حیابی لے جاؤ''۔ میں نے گاڑی اشارٹ کی اور اسے چلاتا ہوا باہر سلاکی مکینک ہے میرا تعارف نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک آٹو میراج پر رکا اور وہاں ہے

الله الله الله الله موروي اسے ديتے جوغوث صاحب نے مجھے دين كا وعده الاِ قام مكينك نے گاڑى كوفٹ قرار ديا تھا۔ ميں اسے لے كر كوشى پہنچ گيا۔ بيكم صاحبہ باہر ''<sup>یراا</sup>نظار کررہی تھیں ..... نیلم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آ گئیں اور اندر

استال کا جائزہ لینے لگیں۔ پھرمطمئن انداز میں گردن ہا کر بولیں۔ ملک ہے .... میں نے غوث صاحب کونون کردیا ہے۔ دو پہر کوتم مجھے ساتھ لے کر

گاڑی میں چلنا۔ میں وہاں سے گاڑی اٹھالوں گی۔ مجھے کچھ کام بین'۔ میں دوپر کوفرو صاحب کے دفتر پہنچ گیا۔ بیگم صاحبہ گاڑی کی جابی لے کر چل پڑیں .....غوث خان مادر "جم صاحبہ نے محسوں کرلیا تھا کہ میں تم سے ملتی ملتی جارہی ہوں، چنانچہ مجھے ڈانٹ نے بھی ڈانسن کا بغورمعا تنہ کیا .....ادر اس میں بیٹھنے کے بعد گھر کی سمت پلٹتے ہوئے بولیا۔ الماركها كياكد أكريس عرت بربنا جائت مول تواية آب كومحدود ركول ورندخواه

"م نے مکینک کو چیک کرالی ہے یے گاڑی؟" ''جي غوث خان صاحب''۔

"بیکم صاحبے نے اس کے بارے میں اور پچھ تو نہیں کیا؟"

" د نهیں ' ..... میں نے جواب دیا ..... رات کوغوث خان صاحب اور بیگم صاحب کہیں ط گئے تھے۔اس دوران غوث خان صاحب کی صحت خاصی ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی .....نلم ار

میں گھر میں تنہا تھے۔ میں نے جان بوجھ کرنیکم کی جانب رخ تبیں کیا ..... ویے بھی وہ پڑی پُراسراری لڑکی تھی، اس دن کے بعد ہے آج تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی .... می این کمرے میں ہی تھا کہ دروازے پر قدموں کی جاپ سائی دی اور نیلم جائے کی بالیاں

ر سے میں رکھے میرے کرے میں داخل ہوئی۔ میں نے سرد اور سیاف نگاہوں سے اے و یکھا ..... وہ اس وقت بھی البھی البھی می نظر آرہی تھی ..... جائے کی پیالیاں ایک جگہ رکھ کرد ایک پیالی میرے قریب لے آئی اور مجھے پیالی پیش کرتے ہوئے بولی۔

''موڈ ہے تا جائے گا؟'' " كون نبين ..... جائے ہے كون انكار كرسكتا ہے؟" "" تم مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہو"۔ " " " بنين نيكم صالبه ..... الين كوني بات نبين "

"اس دن سے بالکل خاموش مو، بات بھی نہیں کی مجھ سے؟" میں نے نگا ہیں اٹھا کر جم کو دیکھا اور بولا۔

" مجھے یوں محسوس ہوتا ہے نیلم صاحبہ کہ جیسے آپ مجھ سے دور بٹنا حامتی ہول .... عاللہ اس دن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے آجانے سے آپ کوخوش ہوئی ہے، لیکن بعد میں، کما نے محسوس کیا جیسے آپ مجھے نا گوار محسوس کررہی ہیں'۔

"بالكل نبيس سكندر ..... ايسي كوئي بات نبيس براه كرم ميري كسي بات كابرام<sup>ت مانا</sup>. میں بہت زیادہ پریشان حال اور البھی ہوئی لڑکی ہوں''۔ میں خاموش نگاہوں سے نیام کود کیا

ر بیان کے بعد بولی۔ الجماعات کے بعد بولی۔

رہ میں جائے کے کھونٹ لیتا رہا ....نیلم کی جانب میں نے نظر نہیں اٹھائی تھی۔ وہ بھی ہا ہے مجھے دیکھتی رہی، پھراس نے کہا۔

"ميراخيال غلط تونهيس تها؟"

"کون ساخیال؟" میں نے چونک کر پوچھا۔ ،

" بی کہتم نے میرے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی ہوگی''۔ "نہں نیلم صاحبہ کیکن انسان ہوں، خیالات تو ذہن میں آتے ہی ہیں جبکہ آپ نے

> ے بر طرح کے سوالات پر یابندی لگادی ہے'۔ "می نے؟" وہ حرت سے بولی۔

"كيون.....غلط كهدر ما مون مين؟"

" مرا تو خیال ہے، میں نے الی کوئی بات نہیں کی''۔ وہ تعجب بھرے لہج میں بولی۔ " خر ..... آپ نے لفظول میں سے بات نہیں کہی، لیکن احساس ضرور دلا دیا ہے۔ آپ المسكام تعانا كه تفصيلات يو چيخ نه بيشه جادك اليكن ظاهر ب جب دو افراد آمنے سامنے نی اور کوئی انو کھی بات سامنے آتی ہے تو سوالات خود بخو د ذبن میں پیدا ہوجاتے ہیں'۔ ب كا نگامول سے مجھے ديمتى رہى، چھر بولى۔

"میں اب اتن بھی یابندیاں نہیں تم پر ..... بس یوں سمجھ لو کہ جن باتوں کے لئے مُ كِما كِما قا، وہ باتيں ميں تمهيں نہيں بتائتى ..... ہر گھر كے اپنے معاملات ہوتے ہيں اور الاکوان کی یابندی کرنا ہی پردتی ہے''۔ میم صاحب میرے یہاں ملازم ہونے کے خلاف ہیں۔ ہوسکتا ہے مجھے جلدیہاں سے

ر المرد ہو یتم ہیں دوسری نوکری تلاش کرنے میں کیا دفت ہوگی'۔ الله نوكريال آسانى سے كہال ملتى بين، بلكه ميرا خيال بعورتوں كو آسانى سے

ملازمت مل جاتی ہے۔ ویسے مہیں تو ایسا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ بیکم صاحبہ تمہارے خلاف ہیں

غوث خان صاحب''۔ یں نے کہا .... وہ خاموش ہوگی اور دیر تک بکھند بولی تو میں نے کہا۔

"ويےتم بھی يہاں خوش نہيں معلوم ہوتيں - كياتم يہاں نوكرى كرنے يرمجور بوئ " ہاں' اس نے آہتہ سے کبا۔

· 'کیوں .....میرا خیال ہے تم پڑھی کھی ہواور نو جوان بھی ہو۔ کہیں بھی مخت رکتی

تمہارے دوسرے رشتے دار وغیرہ ہول گے'۔ ، وونہیں کوئی نہیں''۔ ۔

" الى .... والد بحيين من مركك تقى، والده يمار راتى تحين .... من في مركك إر تھا، والدہ نے شادی کردی مگر .....، وہ سکی لے کر خاموش ہوگئ۔

وو مركيا؟ "مين نے مدردي سے يو جھا۔ " شادی میرے لئے بھیا تک تجربہ نابت ہوئی۔ شوہر مجھ سے عمر میں ڈھائی گنابا

نشہ آور ادویات کا رسیا تھا۔ اس کے ذرائع آمدنی بھی اجھے نہ تھے ..... فاقے اور بریانی

کے سوا مجھے کچھ نہ ملا۔ بیار ماں میرے دکھوں کی تاب نہ لاسکیس اور مجھے مشکل میں چھوڑ کرالا

پیاری ہو گئیں ..... میری مشکلات کا کوئی حل نہیں تھا..... تقدر کے فصلے کا انظار کرتی وی

اور فیصلہ میرے حق میں ہو گیا''۔ "كيا؟" ميس نے بے مبرى سے يوجھا۔

''وہ جس کا کوئی کچھنہیں بگاڑ سکتا تھا، خدا کے عماب کا شکار ہوگیا۔ نشے کے عالم' سڑک پار کررہا تھا کہ ایک منی بس کے نیچے آکر ہلاک ہوگیا۔ بیوگی کا ایک سال گزاراادر

تحشی کی عادی ہونے کی وجہ سے زیادہ دفت نہیں ہوئی، مگر کہاں تک، روثی نہ مہی سرچھا۔ 

ك ساته، مكريه يابنديال عزت كى زندگى ك مقابلي مين تجويمي نهين '-''اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا، یہاں نوکری کرتے کتنا عرصہ گزرا؟''

'' تنین سال ہو گئے''۔

" دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں؟"

"بین ے نہیں '۔ اس نے عجیب سے لیج میں کہا چر بولی ..... "بیدونوں دو سال سے

"مجھ یہاں آئے ہوئے تین سال ہوگئے .....میرے آنے سے تین ماہ پہلے ان کی

المارز أخى .... بيكم صاحبه ني نويلي دلبن تحيس اورغوث صاحب ان كے ديوانے ..... وه آج ال کے دیوانے ہیں، مگر دو سال سے حالات خراب ہوگئے .....غوث صاحب کو کاروبار يل بوے گھائے ہوئے اور حالات گرتے چلے گئے ..... وفتر کا کام بند ہوا، قرضے

ر کے .... لاکھوں پریشانیاں اٹھ کھڑی ہوئیں ..... گھر میں یانچ ملازم تھے۔میرے علاوہ الله كرك انبيل جواب وے ويا كيا .... يبلے يبال بہت كھ ہوتا تھا، بيكم صاحب كى

ب لاکیاں اور لڑکے آتے تھے ..... وعوتیں ہوتی تھیں. بنگامے ہوتے تھے.... سب بند ا الااب قرضول ير دارومدار بيسبهي بيكم صاحب اين سي دوست عقرض في آتى

، أبى غوث خان صاحب يجهور فم قرض لے آتے ہيں ، يوں كام چل رہا ہے"۔ "فوث صاحب کی تو صحت بھی خراب ہوگئ ہے'۔ "ہاں، پریشان جو ہیں''۔

"گریگم صالبه تندرست مین"\_ "كبال ..... بلذ يريشركي مريضه بين ... بهي بهي حالات خراب بوجات بين، مكر كهاني 

الكذاكز منع كرت بين"\_ "فُوث صاحب بھی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں''۔ "فنسے زیادہ مکر'' نیلم خاموش ہوگئ۔

الميل يونمي كهدرى تقى ..... عجيب بات ب بات گھوم پھر كر انبى لوگوں تك پہنچ جاتى

'اپنارے میں بھی سیجھ بتاد''۔ "ئى بھى اس كائنات ميں تنبا ہوں نيلم ..... تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں....عرصے ہے

ي برے دل ميں كوئى بايمانى نہيں آسكى تھى، كيونكه ميں فطر تا برانہيں تھا....جيل ر بعد استے مر آ گئے تھے کہ دولت مجھ سے چند قدم کے فاصلے برتھی، لیکن ایک بار ی ہے کوئی وربیدا ختیار کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا ....کی قیت پر دوبارہ المالة كى جاسكتي تهى .... اس وقت بهى وه دونون احتياط اور اطمينان سے كوشى بم

رجور مئے تھے، حالانکہ یہاں کافی قیمتی سامان تھا .....غوث صاحب کوتو مجھ پر اس لئے

المراكزي من سلطان احمر كالمجيجا موالقا محر بيكم صاحب ..... بيركرون گاكسي ون ليكن احتياط ن<sub>دارم</sub>ا دن حسب معمول تھا۔ اب میں وہی ڈائسن چلاتا تھا جو بیگم صاحبہ کی دوست نے

ائمی..... نین چار دن ای طرح گزرے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ اِنْ بِن دن دفتر مینینے کے بعد غوث صاحب نے مجھ سے کہا۔

> "كبوسكندر، كوئى خاص بات؟" "ہُیں فوٹ خان صاحب، سب ٹھیک ہے''۔

"بَلْم ملابہ نے تو تم سے کوئی بات نہیں کی؟'

البن غوث خان صاحب، وہ مجھے سے بات ہی کہاں کرتی ہیں'۔ میں نے سادگی سے المفوث خان عجيب ي نگامول سے مجھے ويكھنے لكے، مجھے اندازہ مور ہا تھا كہ وہ كيا كمنا ال، مر میں بھی ہوشیار تھا ..... بالاخر انہوں نے کہا۔

الطان احمرصا حب في مهمين ميرك بارك مين كيا بتايا تها؟" الماكه مجھ آپ كے باس نوكرى مل جائے كى"۔

ار کوئیں کہا تھا۔ انہوں نے؟''غوث خان صاحب کے انداز میں جھلاہے تھی۔ 'کہا تھاغوث خان صاحب!''

کیا؟"وه جلدی سے بولے۔

البول نے کہا تھا جب تک غوث صاحب تمہارے سامنے زبان نہ کھولیں اورتم سے ملئ خاموثی سے اپنا کام سرانجام دیتے رہنا'۔ میں نے جواب دیا۔

کیاکام کرتے رہنا؟" أب كى ۋرائيورى"\_

" والدين ..... بهن بھائي کوئي نہيں؟" <sub>-</sub> " الله كونى تبين " ين في مسرّات موس كها-''شادی نہیں گی؟''

نوكرياں كرتا ہوں اوربس''۔

''اس لئے کہ میرے بارے میں کوئی سوچنے والانہیں تھا''۔ میں نے کہا اور وہ خامرۂ ہوگئی، پھر چونک کر بولی۔

"اب چلتی ہوں ..... آج تم سے اتی باتیں کرکے خود کو دوبارہ زندگی کے قریب محرہ کرر ہی ہوں ورنہ ..... وہ برتن سمیٹنے لکی پھر بولی۔ "میں نے حمہیں بتایا ہے کہ مجھ پر کیا پابندیاں ہیں ....میرے بارے میں کوئی غلافیا

ول میں نہ لانا اور میری خاموشی کو مجبوری سمجھنا''۔ وہ برتن کے کر دروازے کی طرف جل پرا پھر دروازے کی طرف رک کر بولی۔

''میں نے حمہیں بتایا ہے کہ مجھ پر کیا پابندیاں ہیں.....میرے بارے میں کوئی غلاخلا ول میں نہ لانا اور میری خاموثی کو مجبوری سمجھنا''۔ وہ برتن لے کر دروازے کی طرف جل بزا پھر دروازے کی طرف رک کر بولی۔ ''میرے اور اپنے درمیان ہونے والی باتوں کو بھی کسی کے سامنے نہ کہنا۔میر کا نوکر کا

سوال ہے'۔ وہ باہر نکل گئی۔ میرے دل پر ایک عجیب تاثر چھوڑ گئی۔ میں دری<sup>تک ال</sup> بارے میں سوچتا رہا..... پھر مجھےغوث صاحب اور بیٹم صاحبہ کا خیال آیا.....صر<sup>ف چدسال</sup> ہوئے ہیں، ان کی شادی کو، اس سے پہلے دونوں کیا کرتے رہے.....غوث صاحب کا کاردا

کیوں تباہ ہوا اورغوث صاحب کا بیخوف کیامعنی رکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسے آل کرد<sup>ے کا</sup> ا چا تک ہی ایک اور خیال میرے دل میں آیا..... کیوں نہ کسی وقت غوث صاحب اور بیکم <sup>مال</sup>

کے کمرے کی تلاقی کی جائے ....علی رحمان صاحب نے مجھے یہاں کے حالات کا جائزہ کے لئے بھیجا ہے۔ ہوسکتا ہے ایسی تلاشی سے مجھے کوئی کارآمد بات معلوم ہوجائے ، لیکن اُن میں خطرہ تھا.....میرے دل میں کوئی مجر مانہ تصور نہیں تھا۔ اگر کوٹھی میں مجھے سونے کے ا<sup>نہاد اگ</sup> •

· ''اوه ..... مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں تھی''۔ "میں جانا ہوں غوث صاحب"۔ میں نے سکون سے جواب دیا اورغوث صاحر ہو گھورنے لگے پھر بولے۔

> " تم محكمه بوليس كے ملازم مو؟" " بيه مين نهيس بتاسكتاغوث خان صاحب" ـ

"اس کی مناعی ہے جی"۔

ر '' كمال ب، سلطان احمد صاحب بھى عجيب بين حالانكه ..... مَرَمَ نے كيا كيا، اورتم ِ

میرے تحفظ کے لئے کیا کیا ہے؟'' " ابھی تک بیمعلوم کررہا ہوں کہ آپ کو کیا خطرہ پیش آسکتا ہے؟''

" کوئی بھی حادثہ پیش آسکتا ہے، مجھے گہری سازش ہوسکتی ہے میرے خلاف، مجھے توا

اليے مستعد آدي کي ضرورت ہے جوميرا تحفظ كرسكے، ميري صحت ديكھ رہے ہو .....روز بروز جار ہی ہے، اس قابل بھی نہیں ہوں کہ گاڑی چلاسکوں .....بعض اوقات ایسے دورے پڑتے إ

كه اعصاب بے قابو ہوجاتے ہيں ....سب كچھ بے پناہ پریشانیوں كی وجہ سے ہے'۔ " آپ علاج کیوں مہیں کراتے ....غوث فان صاحب؟"

" علاج" فوث صاحب نے ایک مصندی سانس لے کر کہا۔" شایدتم اس بات ہا کرو نه کرو که میرے حالات واقعی بے حد خراب ہیں .....کاروبار بری طرح تباہ ہو چاہ

قرض خواہوں کو دلاسا دینے کے لئے دفتر میں آبیٹھتا ہوں، تا کہ وہ بیانہ مستجھیں کہ میں اللہ منہ چھپا کر رو پوش ہوگیا ہوں ..... میں نے ان سے بہت جھوٹ بول رکھے ہیں اور الگان

کام چلارہا ہوں، مرجھ میں اور میری ہوی کے حالات میں بوافرق ہے'۔

واس كالكهون روپيه بنكول مين محفوظ ہے، اس نے سينكرون فتم كے سيونك سرالل

لے رکھے ہیں....اس کے علاوہ بھی اس نے نہ جانے کہاں کہاں سرمایہ کاری کردگی؟ پیسب کچھاس نے مجھ سے چھپارکھا ہے.....آہ،اگر وہ میرا ساتھ دے تو میں کچر کرد<sup>ان</sup> سکتا ہوں مگر وہ ..... وہ جھ ہے اکتا چکی ہے، مجھ سے پیچیا حیٹرانا حاہتی ؟ `

"نظاہرتو ایسائیس ہے"۔

"ظابر" فوت صاحب نے تلخ لیج میں کما " دربرده وه مجھ بر پانچ قاتلان مل

"جي!" مين الحيل برُ'ا۔ "جي!" مين الحيل برُ'ا۔

"ال میرے دوست! میں غلط نہیں کہدرہا''۔غوث صاحب نے محنڈی سائس لے کر کہا۔

"ان حملوں کی نوعیت کیا ہے؟"

"بنادُل گا تو بھی یقین نہیں کر پاؤ کے ..... بتانانہیں چاہتا،لیکن اے احساس ہوگیا ہے يمال كى طرف سے ہوشيار ہوں، اس لئے اب وہ جو پچھ كرے گى، بہت سوچ سمجھ كر

ے گا۔ می اس بات سے خوفزدہ ہوں''۔

"آپ کے خیال میں وہ آپ سے پیچھا صرف اس لئے چھڑانا جا ہتی ہیں کہ آپ قلاش

"ہاں ..... میں اس کے لئے کشش کھوچکا ہوں''۔ "لكن وه آب سے طلاق بھى تو لے سكتى ميں '\_

"الي كرنے ميں اے كھاڻا ہوجائے گا''۔

المراايك كروڑ كا بميہ ہے جواہے ميري موت كي شكل ميں مل سكتا ہے، مجھ سے عليحدہ

"ال كى ريميم آپ كبال سے اداكرتے بي؟"

" أَنْ كَ لِهِ مَ نِهِ اپني ساكھ بناركھي ہے ..... بيس اپنے پچھ دوستوں ہے قرض لے رہا ادمی ائی کھ دوستوں سے بظاہر قرض لیتی ہے، مگر میں جانتا ہوں .... بيقرض ميں ہوتا، فیرزائن بھی خریدی ہے، کیونکہ اسے دوسری گاڑی درکار تھی۔وہ بے صد جاااک ہے'۔ "المستمنى فيز حالات مين غوث صاحب، آپ خود ان سے عليحده كيوں نبيل موجاتے؟"

معص مرجاؤں گا۔ کیونکہ اس کے بعدوہ مجھے سب کے سامنے عریاں کردے گی، لاسان اورآؤٹ معلوم میں''۔

ردمی عجیب الجھن میں پڑگیا تھا.... بڑے انو کھے واقعات تھے۔ ان کے پس پردہ کیا روگ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ایسے مضبوط رشتوں کے ساتھ بھی ایسے انو کھے کھیل

> زہن! "کیا نیملہ کیا تم نے؟"

«نمِن تيار ہول....غوث خان صاحب''۔

"نہاراشکریہ سکندر خان ..... اب تم اپنے پروگرام میں تھوڑی ہی تبدیلی کرلو..... مجھے بچوڑ کر داپس گھر چلے جاؤ ..... اس طرح تمہیں اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا اور تم ماعادیدی لے لو گے ، مکرتم اسے مرد کی حیثت سے متاثر مت کرنا۔ وہ اس حکر میں نہیں

رہوں۔ اناویل کے لوگے، مرتم اسے مرد کی حیثیت سے متاثر مت کرنا۔ وہ اس چکر میں نہیں کی .... میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تمہیں بدکردار کہدکر اس کوشی سے نکلوادے گی

اں میں، میں بھی تم سے انحراف کرسکتا ہوں، اب جاؤ''۔ میں غوث صاحب کے پاس سے اُہا، گر میرے سر میں بانڈی کیک رہی تھی۔ یا البی اس دنیا میں بیرسب بھی ہوتا ہے.....

ال مرمرے سریس باندی یک ربی سی۔ یا اہی اس دنیا میں بہ سب بھی ہوتا ہے ..... ال کہانی کو دہراتے ہوئے غوث صاحب کاغم چر سے اجر آیا تھا..... ایک گھٹے کے بعد میں نے غوث صاحب پر نگاہ ڈالی تو وہ برے حال میں نظر آئے، ان کو سانس کا دورہ

. کما نے عوث صاحب پر نگاہ ڈالی تو وہ برے حال میں نظر آئے، ان کو سانس کا دورہ باقا .... آنکھیں چڑھ گئ تھیں، حالت بہت خراب ہوگئی تھی۔ میں گھبرا گیا تھا۔ پچھ بھی میں ماآبا کہ کیا کروں ..... مجبورا غوث صاحب کے گھر ٹیلی فون کیا، نیلم نے فون ریسیو کیا تھا۔

نے اسے ساری صورتِ حال بتائی تو اس نے کہا کہ وہ بیگم صاحبہ کو اطلاع دیت ہے، پچھ مدیگم صاحبہ کو اطلاع دیت ہے، پچھ مدیگم صاحبہ کی آواز سنائی دی۔ "ہاں کیا بات ہے؟"

"فوت صاحب کو سانس کا دورہ بڑا ہے .... حالت بہت خراب ہورہی ہے۔ میں کیا لینگم ماری؟"

لائیم ماریہ؟'' ''آئیں سنجال کریہاں گھرلے آؤ ..... یہاں دوائیں موجود ہیں ..... پریثان ہونے کی سندیں''

 "سی محبت کیطرفہ ہے۔ میں برنصیب اے اپنی زندگی سے زیادہ جاہتا ہوں میرے لئے بہت فیمی ہے، مگر میں اس کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا سسمیری آرزد ہے) محب کی ہوا مقام پھر حاصل کرلوں، اس کے سامنے دولت کے انبار لگا کراس سے مجت کی افراد بھرا گئی۔۔۔۔ میں نے کہا۔

" مجھے بتائے کہ میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟" میں نے ہدردی سے کہالوا صاحب خاموثی سے سوچنے میں مصروف ہو گئے، پھر بولے۔

"دور نده رہنا جاہتا ہوں استمہیں کینچانا جاہتا ۔۔۔۔۔خود زندہ رہنا جاہتا ہوں ۔۔۔۔۔تہیں اسکو کی نقصان نہیں کہاں جاتی ہے؟ سسس سے ملتی ہے ۔۔۔۔۔تہیارے خلاف ہے

اس کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہو، اس کے راز دار بن جاؤ ..... میں نے سلطان اجم ما ہے کہد دیا ہے کہ یہ کام ہفتے پندرہ دن کا نہیں، اس کے لئے دقت جاہئے ..... می تمہار بیشکش کرنا جاہتا ہوں .....میری بات کا برا مت ماثنا، انسان مجبور ہوکر ایسی بات کرنا ، جاہتا ہوں کہددوں؟''

''جی غوث خان صاحب''۔ ''تم سم حیثیت کے مالک ہو ..... میں نہیں جانتا، اس کے باوجود میری پیکش

الم من حمیت کے مالک ہو .... من جان ۱۱ کے جو دور مرف کا کا کہ است خفیہ رہے گا، ہا گا کہ سلطان احمد کو بھی نہ بتانا، بس تم اس کے بارے میں معلوم کرکے مجھے بتانا، بیہ بتاؤ ہو گا تہمہیں قبول ہے یا نہیں'۔
مہمیں قبول ہے یا نہیں'۔

''دولت کے بری گئی ہے، غوث صاحب مگر آپ کے حالات ایسے کہاں ہیں؟'' ''یہم جھے پر چھوڑ دو ..... جو پکھے میں کررہا ہوں، تہیں اس کا اندازہ نہیں ....مراہ کچے نہیں، بس یمی پریشانیاں ہیں جنہوں نے میری صحت خراب کی ہے....میری آرداد ا

کھے ہیں، بس یہی پریشانیاں ہیں جہوں نے میری حت کراب کی ہے ہیں۔ میرے اور اس کے درمیان مجھوتہ ہوجائے، میں اسے بہت جاہتا ہوں' ۔غوبی ماد آواز مجراگئی۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے گھر تک وہ زندہ نہ پہنچ سکیں گے .... سانس کے ہاتھ سے ساتس کے ساتھ ہاتھ کا کہ ماتھ ہیں کر کرب ناک آوازیں نکل رہی تھیں .... میں تیز رفتاری سے ڈاٹسن دوڑا تا ہوا کوئی پہنچ م ا بیگم صاحبہ نیام کے ساتھ برآمدے میں موجود تھیں ..... نوث صاحب کو اندر پہنچاریا کا آم

‹ 'کسی ڈاکٹر کولاؤں بیگم صاحبہ؟''·

" نہیں ..... دوائیں موجود میں ، ٹھیک ہوجائیں گئے ، بیگم صلابے نے ختک لی<sub>ع ال</sub>نے سرگوثی کے انداز میں کہا۔ كبا ..... مين وبال ركا تو انهول نے مجھے گھورتے ہوئے كبا-

"کیابات ہے؟"

"جی میرے لئے کوئی ہدایت؟"

"جاو آرام كرو"- انبول نے اى انداز ميں كہا اور ميں وہال سے نكل آيا۔ فوٹ صاد الى صورت و كمير رہا تھا، چھر ميں نے كہا۔ كا ول وكه ربا تها، محبت كا مارا مظلوم انسان .... عجيب الجها مواكيس تها، كين مير - فن أ

منافع بخش ..... سمى قدر انساني جدر دي كا معامله بهي تها، تمريس كيا كرسكتا تها ....غوث فان. بتایا تھا اور اتنا تو خودعلی رحمان کو بھی معلوم تھا۔ باقی دن خاموثی ہے گزر گیا۔ نیلم نے ٹاکا حائے دی، مگر نگامیں اٹھا کر بھی مجھے دیکھانہیں ..... دوسرے دن نو بجے اس نے کہا۔

'' نحوث صاحب دفتر نہیں جا تمیں گے .....تم لان کی صفائی کراد و اور الیکٹریشن کو ہل<sup>کا</sup>

کے کچھ بوائٹ ٹھیک کرادو'۔ "کیسی طبیعت ہےغوث صاحب ک؟"

'' ٹھیک ہے''۔اس نے کہا۔ پھر میں نیلم کے بتائے ہوئے کاموں میں مصروف ہوا

غوث صاحب بورا دن نظر نہیں آئے ..... دوسرے دن بھی وہ دفتر نہیں گئے، البتہ شام کا میں آئیں بیم صاحبے ماتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا بالکل ٹھیک تھے، مجھے بلاکر کہا۔

٬ کل دفتر چلنا اور ماں مجھے دفتر حچھوڑ کرتم گھر آجایا کرو ..... دفتر میں کام نہیں ہوتا'

میں ہوتے ہیں..... دیکھو لان کیسا اجڑا ہوا ہے، دیکھ بھال کرلو، باتی اور جو کام <sup>ہیں دن</sup> تمہیں بتادے گی، وقت پر مجھے لے آیا کرو، میں نے بیٹم صاحبہ سے کہدریا ہے '

"جى غوث صاحب" - من نے سعادت مندى سے كبار بيكم صاحب نے مركالل

نگامیں اٹھا کر بھی نہیں ویکھا..... پھر رات کا کھانا کھا کر میں لیٹ گیا۔ نیام ا<sup>س طم</sup>

ہوں ہی نہ ہو، لیکن میں اس کی مجبوری سمجھتا تھا، چنانچہ اس کی حرکتوں پر توجہ نہیں

میں نے حیران نگاہوں سے جنجھوڑنے والے کو دیکھا تو وہ نیلم تھی .....حیران نگاہوں ا الماسد دهندلانی مونی آنکهول میں نیام کا چبره امجرآیا تھا .... وه مجھ برجھی مونی

"كدر موش من آؤ .....سنو، گاڑى احتياط سے چلائى ہے۔ وئى گر بر ہے، اس كا خيال

ر مازارہ خود لگانا کہ اس میں کیا ہوا ہے .....تم ہوش میں تو ہو تال ..... میرے الفاظ ن این میں آ گئے ہیں تال'۔ اس نے ایک بار پھر بھے جھوڑنے کی کوشش کی ..... میں

"كامطلب بيسكياكيا بع كارى من سسكس في كيا بي "

"ازى احتياط سے چلاتا ..... بس اس سے زیادہ مجھے کچھ تہیں معلوم '۔

اور قراری سے واپس بلٹی اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل عمی ۔ میں عجیب سوچ انان سائیں سائیں کررہا تھا۔ اول تو کی نیند سے جاگا تھا۔ آئکھیں بند ہونے لگیں، بِنُّنَ طور برِخواب نہیں تھا.... نیلم اندر آئی تھی.... اس نے مجھے اطلاع دی تھی، چند الاطرح چكرايا چكرايا سالينا رام .... پهراهد كربيش كيا .... كه سمحه من سبس آرم اله اس... ک فانے کی جانب گیا۔ سر پر خوب مختدا یانی بہایا جس سے د ماغی کیفیت کچھ بحال

الم كالفاظ برغوركرنے لگا- بال نيلم كاڑى كے بارے ميں كچھ كهدرى تھى .... ميں المُجْرِسُوجَ كَى مُمِرائيوں مِن الرَّمْيا .....نلم كهدرى تقى، گاڑى..... گاڑى..... بات سمجھ مِن المال اور پھراہے بال سنور کر باہر نکل آیا اور دیر تک دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیضا المم كيا، كيا ہے؟ كس نے كيا ہے؟ سوچار السب بہر حال صورت حال سنني خيز تھي۔

تفي خود كوسنجال ركهنا بي المركب من اخركيا مسكد ب، نيلم في اطلاع كيول دى، التر بوا؟ ..... دل جا ہا کچن میں جا کر معلوم کروں لیکن مخاط رویتے کی وجہ سے میں نہیں

م جاری میری وجہ سے مصیبت میں نہ بھنس جائے۔ اعصاب کو قابو میں رکھا اور بھر سیلم صاحبہ اور غوث صاحب بھی جاگ گئے تھے۔ میں نے انہیں مہلتے ہوئے

" تہارا کیا خیال ہے، کیا بریک خود فیل ہوگئے"۔ ود في بخورتو نبين موسكته جناب سينينا مجه كيا كيا موكا"-غلام غوث صاحب چند لمحات کچھ سوچتے رہے بھر ہوئے۔ "اب سمجھ میں آئی کہ اس نے ڈائس کیوں خریدی ہے؟ وہ تو میں یہ جھتا تھا کہ اسے ين بوتى م، آن جان ميل-اس لئ اس في كلاي كارى خريد كرمير عوال اری۔اس نے عمدہ گاڑی داؤ پر لگا رکھی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ لاکھوں کی چیز کیوں ضائع ل الم الله مم مجور ہے موں نا است اب تو یقین مواحم میں میری باتوں بر"۔ " پیسب کھی ....غوث صاحب .... بیسب کچھ الونہیں ہے .... آپ کسی بھی وقت نمان اٹھاستے ہیں .... بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آپ کو کوئی ٹھوس قدم اٹھانا النظام المراجمة بالمحمل المركمي كالمركمي المستحم المحمل ال امن پہلے ہی اتی خراب ہے"۔

فوٹ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا ..... کچھ دیر سوچتے رہے پھر ہولے۔ "اب کیا کریں؟" "جو تھم فوٹ صاحب"۔ " کچھ ہونا ضرور جاہئے ..... یہاں رک کر کیا کریں ..... ویسے اس وقت میری سجھ میں

الجدبات ضرور آئی ہے۔ وہ تمہاری مخالفت اس لئے کرتی ہے کہ اس کا بلان خراب ہوگیا ہے،
کلے میں خودگاڑی چلاتا تھا۔ مجھ پر اچا تک دورے پڑتے ہیں، ایسے ہی کسی لمحے کار کا حادثہ
دلا تھا، مگر وہ دیر میں سوچتی ہے، تمہارے آنے سے بہلے ہی ایسی کوئی کھٹکا رہ گاڑی خریدنی
ائے تھی ..... وہ دیر سے سوچتی ہے، یوث خان صاحب بے اختیار مسکرا پڑے۔ میں نے
لیان سے اسکراتے ہوئے دیکھا ..... ہے مسکراہٹ بوی جاندار تھی۔

الات اسے سلماتے ہوئے ویکھا..... ہے سلما ہٹ بڑی جاندار ھی۔ اچا تک انہوں نے سنجل کر کہا..... 'اب تم یوں کرو کہ گاڑی کسی جگہ کلمرادو۔ ذرا ٹھیک لاکٹر ہونی چاہئے .....گاڑی کا اگلا حصہ کافی خراب ہونا چاہئے۔ پھراسے مکینک کے پاس پہلااور اطمینان ہے اسے وہاں کھڑے رہنے دو..... اس طرح ایک لمبے عرصے کے لئے

سر مہوں چاہئے .....کاڑی کا اکلاحصہ کائی حراب ہونا چاہئے۔ چراسے ملینک کے پاک تنظار الراطمینان ہے اسے وہاں کھڑے رہنے دو ..... اس طرح ایک لمبے عرصے کے لئے الاستہمیں نجات مل جائے گی۔ چلویوں کرواس سائنے والے درخت کی طرف اس کا رخ کلاسسای گیئر میں ڈالواور ایکسیلیٹر پر ایک بھاری پھر رکھ دو ..... بعد میں پھر اٹھالینا''۔

سونج آن کیا تو ہم وہا کہ ہوگا اور گاڑی کے پر فیجے اُڑ جا کیں سے .... ہمت کی ، سونگی دایا اگر میں گاڑی ڈالی .... نیلم نے دروازہ کھولا .... فرسٹ گیئر میں گیٹ سے نکل آیا .... کینڈ گرائرائی اور گاڑی کی رفتار تیز کردی .... اس کے انجن سے آواز سننے کی کوشش کررہا تھا ... گو بہت نہا مشق نہیں تھی، مجھے لیکن یہ اندازہ ہوگیا تھا جھے کہ کوئی گڑ بونہیں تھی ... میں نے بر یک چکا کرنے کے لئے بریک پیڈل پر بیر رکھ دیا۔ دوسرے معے مجھے ایک جھنکا سالگا ... پیڈل نے

بین گیا اور بر یک نبیس لگا تھا ..... رفتار تیز نہ تھی۔ سینڈ گیئر میں چل رہا تھا .....گاڑی روکنا مظا کام نہ تھا ..... اب ق بمن بھی جاگ اٹھا ..... سڑک سنسان تھی اور پریشانی کی کوئی بات تھی ..... کوشی ہے دور آ گئے اور گاڑی کو دیکھا نبیس جا سکتا تھا ....عقب نما آ کینے میں کوئی بالکل ہی تھم پایا اور شبہ خدر ہا کہ گاڑی کو کوئی و کھے لے گا ..... غوث صاحب چونک پڑے نے

نہیں ہوئی تھی'۔ ''بالکل نہیں جناب''۔ ہیں نے جواب ویا اور غوث صاحب مجری مہری سانیہ گلے ۔۔۔۔ پھر انہوں نے میری طرف دکھے کر چھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ''چھٹا قاتلانہ حملہ''۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔۔۔ غوث خان صاحب ہولے۔

نے پھر اٹھالیا ..... پھر ہم ایک ٹیکسی کر کے دفتر پہنچ گئے ..... غوث صاحب کی آنکھوں میں الک

ملا تها، کیکن بدن میں پھر بریاں دوڑ رہی تھیں..... اگر نیکم اطلاع نه دیق تو بڑا حادثہ ہوتا نیم

کے لئے اچا تک میرے دل میں بری محبت جاگ اٹھی تھی۔ واپس دفتر پہنچا تو غوث مادر

ہمس پڑے پھر بولے،''البتہ تمہاری خیریت نہیں ہے۔خود کو تیار رکھنا فون پر چیخ ری تھی کہ

"آب مجھے بتادیں کہ مجھے کیا کرنا ہے؟" میں نے سخت کہے میں کہا۔

'' جاؤتم گاڑی کسی گیراج میں اٹھوا دو ..... مجھے مصرو فیت کی وجہ سے سوچنے کا مو تونیل

"میں نے اسے اطلاع دے دی ہے اور کہد دیا ہے کہ ہم دونوں خریت سے میں" و

"اوه يار ..... ميرى مدد يرآماده موت موتو پھر يورى مدد كرو ..... كچه كواس كرتون

دو پہر کوئیکسی سے گھر واپس ہوئی تھی۔غوث صاحب نے میکسی ایک سویٹ ہاؤں کے

'' بی طوے اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں اکسیر کا کام کریں گے ..... اپن جیسی کوشش کرلیخ

لینا، اس سے زیادہ کیا ہوگا ..... چا ہوتو اس ڈانٹ ڈیٹ کا بل الگ سے بنادینا، میں اوا کردوں

سامنے رکوائی اور مجھے آنے کا اشارہ کیا.....سویٹ مارٹ سے انہوں نے اخروٹِ کا حکوہ

کھانے کا حلوہ، با دام کا حلوہ کافی مقدار میں خریدا اور سارے ڈبے مجھ پر لدوا کرئیلی میں

میں .....آگے الله مالک ہے'۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البت دل میں بیضرور سوچا تھا کمگل

رحمان نے بظاہر ایک آسان کام میرے حوالے کیا ہے، لیکن در حقیقت بیا کیے مشکل ترین کام

اور اس بھوت کھر میں دماغ کی چولیں درست رکھنا سخت مشکل ہے .... تاہم دو ہزار رو بی

رحمان کی طرف سے، اٹھارہ سو روپے ڈرائیور کے طور پر تخواہ اور یانچ ہزار رو<sub>ب انجی</sub>ل

معادضہ ..... آٹھ ہزار آٹھ سورو بے بہت ہوتے ہیں اور اس معاوضے پریہ سب کچھ کیا جاسکا گا۔

شريرى بمك تقى دان كامود ب مدخو فيكوار تما ..... انبول في كبار

ڈرائیورکو ہریک خراب ہونے کا احساس نہ ہوسکا، وہ کیسا ڈرائیورہے؟''

گا ..... اب بھگتنا تو ے' ۔ غوث صاحب نے بنتے ہوئے کہا۔

آ بیٹھے۔ نیکسی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے ہس کر کہا۔

تیکسی گھر کے سامنے رک گئی۔

نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ر کا اور میبی سے میں نے انہیں بیم صاحبہ کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھا ....نیلم البتہ

الال المرائقي من المرافق من المراجل المراجل المرافق ال

"نلم .....سنو" میں نے اسے بکارا اور وہ بغیر رکے اندر داخل ہوگئی ..... میں سر تھجا کر

باتی دن خاموثی ہے گزر کمیا ..... کوئی چہ بج میں باہر نکا اور نی گاڑی کے قریب پہنچ کر

ال ك ورواز ح كھول لئے۔ يائيدان وغيره تكال كر جماڑنے لگا۔ روزاند كامعمول تعا، يهكوكي

نًا بات نہیں تھی ..... ابھی زیا دہ دیرنہیں ہوئی تھی کہ اندر سے طوفان برآمد ہوا اور ایک سو ساٹھ

لِلْ فَي تَحْتُ كَى رِفَار ہے میری جانب بڑھا.....اس نے میرے قریب پہنچ کر یائیدان میرے <sup>ا</sup>

" آئندہ تم میری گاڑی کے نز دیک نظر آئے تو میں حمہیں گولی مار دوں گی۔ سمجھے میری

اُڑئ کو ہاتھ مت لگانا''۔ میں نے سرد نگاہوں سے بیٹم صاحبہ کو دیکھا اور دل میں سوجا کہ

ترم میں بھی مصندے مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ اس کا ایبا جواب دے سکتا ہوں کہ آپ کو

آفری وم تک یا در ہے گا، مگر علی رحمان نے مجھے کسوٹی پر رکھا ہے اور مجھے ان کے معیار پر پورا

" آغ فرائیور ہویا تھسیارے .....تمہیں اندازہ نہیں ہوسکا کہ گاڑی کے بریک فیل ہیں؟''

"كيا مجھے اس كا اندازه موجانا جائے تھا۔ بيكم صاحبہ؟" ميں نے جيجتے ہوئے لہج ميں

"المشین تومشین ہے بیگم صاحب اللہ کوشی سے نکلتے ہوئے تو بریک درست تھے۔ رات

لل، الرود غصے میں تھیں ، انہوں نے میرے سوال کا مفہوم نہیں سمجھا اور بولیں۔

السن فاہر ہے گھر میں اگر کسی کی کھویٹری درست ہوتی تو یہ گھر نرالا کیے ہوتا ..... میرے

ن ع بر حرر خاموتی سے ڈ بے میرے ہاتھ سے لے لئے اور تیزی سے واپس مر گئی۔

اں کے سواکیا جارہ تھا کہ میں بھی اپنے کرے میں جلا جاتا۔

اله سے چین کر دور اچھال دی اور کڑک دار کہے میں بولی۔

الناع،اس لئے مجبور ہوں ..... بیکم صاحبہ بولیس۔

" گُڑى پر جوخرچ آئے گا دہ كون دے گا؟"

دنم بیسامان اٹھاکر دومن کے بعد اندر آؤ۔ اس وقت صورت حال کیا ہوگ، میں جانتا

" من في كردن الله في الله الله عند على المراية فوث خان صاحب و ي مي تقد من في

ان سے وید اٹھائے اور گیٹ کی طرف بڑھ کیا ..... برآ مدے میں نیم اور بیگم صاحبہ کھڑی 

یہ ساری کارروائی میر بے لئے بھی سنسنی خیز تھی .... گاڑی درخت سے ظرا گئی اور پھریں

میں قبل ہو گئے''۔

ل ہو گئے''۔ '' بکواس کرتے ہو''۔ وہ غرائیں۔ و میں سمجانیں بیکم صلابہ کیا وہ سمیں خراب ہو بیکے بھی "میں نے اور وور

محمين .....ايك مع مع ك الحالجين بحراى اندازين بولين-

"م ماری جان مجنی نہیں کر کتے ؟ .... میں نے مہیں ہر طرح سمجایا ہے کہ بر

ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے .... ہم ویے ہی برے حالات کا شکار ہیں-تم اور معی<sub>بت از</sub>

ہم پر نازل ہوگئے ہو''۔ ''میں آپ کا ہدرد ہوں، بیگم صاحبہ، میں نے تو تنخواہ بھی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے''۔

"جم تمهارا احسان نبيل لينا حاية"-

"اس می احمان کی گیا ہات ہے ۔۔۔ انسان بی انسان کے کام آتے ہیں"۔

وجمیں تبہاری ضرورت نہیں سمجے ..... خدا کے لئے ہماری جان جھوڑ وو گاڑی

''آپ کے حق میں بہتر ہوتا''۔ میں نے کہا اور وہ دم بخو درہ کنیں ،، .. میں نے مز

ے غوث صاحب کوآتے ہوئے دیکھا تھا۔وہ چیل کی طرح پرواز کرتے ہوئے ہارے

ے۔ "کیابات ہے؟ کیا کہری ہوتم اس ہے؟"

"آب .....آب اے فورا نکال دیں .... مجھے آپ اے فورا نکال دیں .... با

ے۔ جھ سے زبان چلاتا ہے'۔

"من في آپ كوسمجايا تقا .... آپ سے كبا تقا كداك سے يكھ ندكبيل"-" كيون؟ ..... آپ كو وجه بتاني موكى" -

" مجھے اس کی ضرورت ہے''۔

كردى تم نے ، اگر ميرے شوہر كو پچھ ہوجا تا تو؟"

,و مح نہیں '' 'جھے ہیں ہے ۔ "میں نے اپی ضروریات بتائی تھیں، آپ کی نہیں"۔

'' کیا ضرورت ہے آپ کواس کی؟'' "میں گاڑی نہیں چلاسکتا، میری صحت کا کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کسی بھی وقت حالا

رسارت "ہم اپنے اخراجات نہیں بڑھا سکتے .....آپ اسے نکال دیں'۔ رہیں نکالوں گ'۔

« زان ہوگا آپ کو'۔ وہ غرا تیں ان کا چیرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ انہ میں ان ", کِمَا ہوں کون نکالیا ہے اے؟"

بيم تكانون كى ....من من تكانون كى، من تكانون كى، يور جم مادبد بدزبانی کے انداز میں چینیں۔ان کا چبرہ جرئے لگا۔ پھراچا تک بی وہ مسرانے

ادر من برگر برس عوث صاحب کے ہوش اُڑ گئے اور بدحواس ہوکر بیگم صاحبہ کو ن کی کوشش کرنے گئے .... کیکن وہ دھان مان تھے، کامیاب نیے ہو سکے .... مجھے ہی ہیہ

نانجام وینی پرسی تھی، مگرغوث صاحب کی پریشانی قابلِ دیرتھی۔ است در است "كى ۋاكثر كوبلاكرلا وُل غوث خان صاحب؟" ميس نے يو چھا۔

" جان وے دے گی دوائی نہیں کھائے گی ..... انجکشن سے اس طرح ڈرتی ہے جیسے کمری اے بلدایک طرح سے کہ لوکہ تصائی کی جمری سے '۔ انہوں نے عم آلود لہج میں کہا ابن موكة بزا الجها موامد تها ....غوث صاحب مجه يركل كية بي كلنا بي تها ....

انے این زندگی کے تحفظ کے لئے مجھے بلایا تھا، کراس کے باد جود انہیں بیم صاحب سے ا كا خطره تعالى ان كى يريشانى قابل ديد تهى .... تهمرائ موئ بيوى كرمان بيني ا تھے۔ میرا ان کے پاس رکناممکن نہیں تھا .....اس کئے میں وہاں سے چلا آیا ..... کچھ دیر

مع جا كريكم صاحبہ ہوش ميں آسمني اور ان كى كيفيت بہتر ہے۔ ان اللہ اللہ اللہ الت مولى ....نيلم ن مجھ كهانا دياتو من في كها- " ونيلم مجھةم سے شكايت بـ"-

الن اور رات کے کھ ایے جمع ضرور ہوتے ہیں، جب مہیں خطرہ نہیں ہوتا۔ اس زم موما سکتی ہو'۔ ''

" مکندر میں بہت بزول ہوں ..... یقین کرو بہت بزدل ہوں..... کی اور کو کچھ ہو نہ ہو، الناميركا جان ضرور جلى جائے گى .... ان حالات ميں بيكم صاحبہ مجھ ير بہت كرى نگاه <sup>ٹرار انہی</sup>ں میرے اور تمہارے درمیان ذرا بھی یگا تکت کا پینہ چل مکیا تو یوں سمجھ لو مجھے

مرنايزےگا'۔

'' حالانکہ تم نے میرے یہاں آنے پر بڑی خوثی کا اظہار کیا تھا''۔ ''بعد میں جھے جو ہدایات ملیں، وہ میرے خیال کے برسکس تھیں''۔'

"بيكم صاحبه كي طرف سي؟"

"يسوال كيول كرتے ہو؟"

''اب کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ بیگم صاحبہ اتنا شدید اختلاف کررہی ہیں،م<sub>یر۔</sub> میں تو کیا میں یہاں رہ سکوں گا''۔

'' ہاں تم یہاں رہو گئ'۔ وہ مسکرا پڑی اور میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ ''میں سمجھانہیں''۔

" حالات بموار ہو گئے ہیں"۔

" کیے؟"

''اییا ہی ہوتا ہے ..... بھی غوث خان صاحب کی حالت خراب ہوجاتی ہے۔ دہ کے عالم میں بیگم صاحبہ کی ہر بات مان لیتے ہیں اور بھی بیگم صاحبہ بیار پڑتی ہیں تو شوہر کی ان کے دل میں بھٹ پڑتی ہے''۔

> ''لیعنی النا معاملہ؟'' میں نے جیرت سے کہا۔ ''یہاں کچھ سیدھا ہے؟'' وہ مسکرا کر بولی۔

"خدایا" ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑلیا۔

'' کھانا کھاؤ .....معدہ پُر ہوجائے تو خیالات زیادہ پریشان نہیں کرتے'' - ٹیکم نے' ''میرا معاملہ ہموار ہو گیا؟'' اس نے پوچھا۔

" الله بيكم صاحبه في النامطالبه والبس في ليا ب- اب شايد تمهارى مخالف بهي . " و منهي كيم معلوم؟"

''ا تفاق سے یہ گفتگو، بلکہ یہ معاہدہ میرے سامنے ہی ہوا تھا''۔ ''اوہ .....اوراب مجھے وہ سب سے اہم بات نہیں بتاؤ گی؟''

کون ی اہم بات؟'' ''نیلم،تم نے مجھ پر بھی احسان کیا ہے۔ اگرتم مجھے ہوشیار نہ کردیتی تو می<sup>ں فو</sup>

ی بیں ہلاک ہوسکتا تھا''۔ ''ہیں انکشاف کاتعلق خالص میری ذات سے ہے''۔

> ''<sub>دو</sub> کیے'''ٹی نے پوٹچھا۔ "بس ہے.....تفصیل من کر ہنسو گے''۔

«بس ہے ....مصیل من کر ہسوئے ۔ «ہیں جاننا دیا ہتا ہوں نیلم، براہ کرم مجھے بتادو'۔

''بی جانا چاہنا ہوں یہ ہراہ رہا ہے مارو۔ ''بھے..... لینی میں سیح خواب و میکھتی ہوں، سکندر۔''بہت سیح خواب دیکھیے ہیں میں

ے۔۔۔۔ اور میرے خوابوں کا متیجہ فورا نکلتا ہے۔ میں مجھی فرصت سے تمہیں ان خوابوں کے ہے میں بناؤں گی جو میں نے دکیھے ۔۔۔۔۔ رات کو بھی میں نے خواب دیکھا تھا اور یہ ہی دیکھا

ا کاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں اور تمہیں حادثہ پیش آ گیا ہے'۔ «نبلس کی میں لفتوں میں ہے ؟' میں ان کے گور آ میں برک ا

"نلم ..... کیا یہ قابل یقین بات ہے؟" میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ "بال ہے تو ..... کونکہ جو کچھ میں نے تنہیں بتایا، وہ ہوا"۔

> زئیں ہے۔ تہاری مرضی نیکم ..... میں آئندہ تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا''۔ ''بلاوجہ میری طرف سے بدظن ہورہے ہو، میں نے سچ بولا ہے تم سے'۔

بلاجہ بیر ک سرف سے بدن مورجے ہو، یک سے می بولا ہے ہے ہے ۔ " بی نہیں بولا نیلم ......تم نے کہا تھا، گاڑی آہتہ چلانا۔ اس میں کچھ ہوا ہے اور اب تم

نیریکوں کے بارے میں بتایا"۔

الكام، كيا ضرورى ہے كہ وہ درست بو ..... من نيلم پر بھروسه كرنا چاہتا بول، بلكه مير به الكوث الله على الله مير به الكوث الله على الله على الله مير به الكوث الله على الله على

ماعی کوئی شک نہیں ہے کہ گاڑی کے بارے میں بتا کر اس نے جھے صادثے سے بچایا تھا۔

م سیمے کرو گے ۔۔۔ مجھ پراتنا خرج کرتے ہوا پناعلاج بھی نہیں کراتے ۔۔۔۔کتنی ي اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، مگر مجال ہے جو بات سنو!"۔ جہر مجے بستر تھیں کردے گا اور سیج معنوں میں وہی میری موت ہوگی .... میں واکثر مدورہ کرتا ہوں۔ اپ یا رہے میں اور تمہارے بارے میں بھی '۔ " نہیں یہ ڈاکٹر زبیرکون ہیں؟ بھی مجھے بھی تو ان سے ملاؤ۔ تمہاری بیاری کے بارے میں <sub>الل</sub> ان ہے، میرے لئے تو مشورہ دیتا رہتا ہے، تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے وہ؟''

"ارے بارے میں کیا ہے گا، جبد میں اپنی باری کوخود محتا ہوں ..... آه .... مشكلات مح غرهال كرديا ب ورنه ....، عوث صاحب في كبا-

جم صاحباس معتلو کے دوران مسلسل حلوے پر ہاتھ صاف کے جارہی تھیں اور میں اس ا ورت کو حرت سے د کھے رہا تھا .... اس غمناک مفتلو کے دوران حلوے کی پوری پلیٹ

اركي تمي ....غوث صاحب اس دن دفتر تهيل محظ تقهـ نام کو وہ بیم صاحب کو لے کر سیر کرنے نکل مجے ۔ گھر میں نیلم اور میں رہ مجے تھے، لیکن ع كرے ميں بى رہا۔ ميں تيكم سے ناراضى ظاہر كرنا جا بتا تھا، كيكن وہ ميرے ياس ند

اندرات كوكهانا ركوكر جلى في محى - نه جان مير - ذبين من كيا خيال آيا .... مين محى على المرك سے باہر نكل آيا ..... تيم آپ مرك ميں چلى عن محى-

فاب گاہ میں روشی کرے اس نے دروازہ بند کرایا تھا ..... ایسا کوئی ذراید نہیں تھا کہ الاجمانك كرد كيه سكتا\_ چند كمحات ميں وہاں ركا ..... كھرية تك و دو بركار سجھ كر وہاں ہے

السكانا كات بوئ من دريك سوچاراكد محصكياكرنا فإبد الرے ون میں نی گاڑی میں غوث خان کو لے کر دفتر روانہ ہوا .... طے یہ ہوا تھا کہ بالكاك كروابس آجادك كاسسرات من غوث فان صاحب في كبار الله واقعد في تمهار الله على حالات بهتر كردي بين "

"واكيے غوث خان صاحب؟" اب وہ تمباری مخالفت نبیں کرے گی ....اس نے مجھ سے دعدہ کرایا ہے'۔ الرب وكويرك لئے بے عد عجيب مے فوث صاحب '۔

عل جانما ہوں مرتم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں اسے جابتا ہوں اور ..... وہ .....

دوسری صبح بہت جلد آ کھ کھل گئی تھی .... میں معمول کے مطابق کچن میں نہر ر ساڑھے آٹھ بجے نیلم خود ہی میرے لئے ناشتہ لائی ادر کھ کے بغیر باہرنکل گئی ہے ، نے سوچا، نیم پرنگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھر اتفاق سے آن کے ناشتے پر میں نے ان بر وغریب جوڑے کو دیکھا تھا۔ ناشتے کی میز لاتعداد اور لواز مات سے بھری ہوئی تھی اور بگر ما كهدر الله المنظمين المنظم المن

"الله مجمع سنبيل كهايا جار ما"-و و کیموبیگم ..... مجھے پریشان نہ کرو .....تمہیں میری پریشانیوں کا اندازہ ہے''<sub>۔</sub> 

"آئينه ديكمتي بولمجيئ" المناه المالية "روز وكيمتي بول" \_ حديد الله بالمستحد والمناف المارة وممری آتھوں ہے بھی ویکھو بھی .... کیا تھیں اور کیا ہوگئ ہو'۔ " " الحيمي خاصى اسارك مى ، كول موتى جاربى مول "-

" فاک گول بور بی بو سد میں کہنا مول جسم دکھادے کا ہے، خون ند مونے کے، ہے جسم میں ..... غذا ہی نہ کہنچ کی تو خون کہاں سے بنے گا .... جہیں متوی غذاؤں کا مردد "ناک تک پیٹ محرکیا ہے ....اب منجائش نیں ہے"۔ " معور اسا اور او بلیز ..... جہیں کھاتے دیکھ کرمیرے دل میں شنڈک ازتی ج

منهاری زندگی درگار ہے'۔ "تقدير في قو مارا ساته ندديا .... غوث" يليم صاحب في تحدث سانس مجر كركها-" تقدير جارا ساتھ ضرور دے گی ....تم فکر مند کيوں ہو ..... ايك دن تنهيں بناؤلاً د کھ لو، میں نے اپنی کھوئی ہوئی حیثیت پھرسے حاصل کرلی ہے'۔ ''وو دن کب آئے گا؟''

"آو ..... ضرور آئے گا .... کہیں سے مجھ رقم ہاتھ لگ جائے ..... پھر دیکنا کہ ہی ج کے جاراور جارے آٹھ بناتا ہول'۔

"صحت تو ساتھ چھوڑتی جارہی ہے تمہاری ..... ہروقت تمہارے لئے فکر مندر<sup>ہتی ہوا</sup>

ان کی خوراک بھی معاف سیجے، بہت زیادہ ہے اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہونے کے اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہونے کے اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہونے کے اور اللہ پند کرتی ہیں جن میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے'۔ اللہ میں کوئی شک نہیں کہ وہ مریضہ ہے، گرید اشیاء اسے تندرست رکھتی ہیں۔ اس ع برجے ہوئے بدن کی وجہ سے ڈائنگ کی تھی جس نے اسے زندہ در گور کردیا تھا۔ وہ ری تدرست رہتی ہے ..... ان تمام چیزوں کا اسے بے حد شوق ہے .... اگر مجھی کمی کے تووہ محسوس کرنے لگتی ہے"۔

بیب گورکھ دھندا ہے'۔ میں نے گہری سائس لے کر کہا۔ پھر اچا تک مجھے خیال آیا ن بوچھا" بینلم کیسی اوک ہے؟"

"نلم ....؟ كيون؟" غوث صاحب في جوتك كريو جهار

" ووجمي بيكم صادبه كي آله كارنبيس بن سكتي" -او برگرنہیں، وہ بہت بیاری بی ہے .... بالکل معصوم اور بصرر، اگراس کے کانوں

الک بات ڈال دی جائے تو کسی کو نقصان بہنچانے کے بجائے وہ خود ہی خوف سے

بُلُا کُوشْ کریں..... وہی بعد میں ان کی گردن پھنسانے کا باعث بن عمق ہے''۔

للفُوث صاحب كى بات مے متفق نہيں تھا، ليكن كوئى اظہار بھى نہيں كرنا جا ہتا تھا، انہيں <sup>اروای</sup>ں بلنا ....علی رحمان صاحب بہت یاد آرہے تھے اور پھرموقع بھی تھا، چنا نجہ ان بیل پڑا۔۔۔۔۔انہوں نے حسب عادت مسکرا کرمیرا استقبال کیا تھا۔

ا سنے جو کام میرے سپرد کیا ہے، اس کے بارے میں ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں''۔ فرار؟" انہوں نے کہا۔

بالم کونی اور بھی کرسکتا ہے'۔

أَرِ كُوكُولُ دوسرا بِ وقو ف نہيں ملاتھا؟'' اللهم بات ہوگئ ہے شاید؟" وه .....ميري موت كي خوابال ہے"۔

" " سے زہن میں بی خیال کیے پیدا ہواغوث خان صاحب؟" «صرف خيال برتويه سب مجونهين كيا جاسكتا .....كون گفركى بات بابر نكالنا پندك

"" گويا آپ كو پورايقين ہے؟"

' کتنی بار مجھ سے بیسوال کرو گے؟''

"دراصل بيسب مجهميري سمجه مين نهين آربا- اگر بيكم صاحب بهي آپ كونقهان بن میں کامیاب ہوجا کیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ تو جان سے جاکیں کے اور فرض کی

ك جرم كاراز فاش بوجائے تو ظاہر بانبيں سزا بوجائے كى اور آپ كوكيا ملے گا؟" غوث خان صاحب سھیے سے انداز میں ہس بڑے۔" تمبارا دل جا ہوتم اے ب

دیوائی کہد سکتے ہو ..... میں اے اپن زندگی سے زیادہ چاہتا ہوں، مگر وہ ..... کول کا کر ہے ۔۔۔۔کسی کے دل کو تو نہیں بدلا جاسکتا۔ وہ مجھ سے اس لئے بددل ہو پھل سے کہ می ا

ہو چکا ہوں۔ میں تھوڑا سا وقت جا ہتا ہوں۔ اگر مجھے سنجلنے کا موقع مل جائے تو میں وور سے اس کرسکتا ہوں جو کھو چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت اسے اپنے کئے ہاؤ کا سیم بے وقوف نہیں، اس کا جائزہ لیے چکا ہوں، تہمیں اس پر کوئی شک ہوا ہے؟'' سیجھ حاصل کرسکتا ہوں جو کھو چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت اسے اپنے کئے ہاؤ کہا ہوگا۔ مراے اس کا یقین نہیں ہے اور وہ صرف میری موت کا انتظار کررہی ہے تاکا "الکن نیس میں نے بس یونہی اس کے بارے میں سوچا تھا''۔

میرے حصے کی رقم مل جائے ، مگر میں کچھے اور سوچ رہا ہوں جو میں تمہیں بتاچکا ہوں'۔ "" ہے درمیان اس موضوع پر بات ہوئی ہے بھی؟"

''کس موضوع پر؟''

"ممرا مطلب ہے .... آپ نے اپنے بارے میں بھی بیکم صاحب سے خدشہ کا اظہار کہ '' کلاہر ہے، وہ جو کچھ کررہی ہے وہ تو میں اس سے نہیں کہد سکتا۔ ہاں وہ میر<sup>ا</sup>

ہے فکرمندی کا اظہار کرتی ہے'۔

"جھی آپ نے ان سے علیحدگی کا تذکرہ کیا؟" ''صرف ایک بار ..... اور اے دورہ پڑ گیا تھا..... اس نے بہت ر

خیال پر ....و یے بھی اے شدید بلد پریشرر ہتا ہے'۔

'' پی خطرناک ہوسکتا ہے، جبکہ وہ علاج بھی نہیں کرا تیں اس کا''۔

"اسے دواؤل سے پڑے ہے"۔

" و منبیں ایسی کوئی بات نہیں ....سب سیجھ معمول کے مطابق ہے، ہوسکتا ہے کوئی ایسی نوٹ خان بر؟"

''کیا؟'' انہوں نے رکچیں سے پوچھا۔

"اس بارآپ کو مجھے چارسال کے لئے پاگل خانے پینجانا پڑےگا، کوئلہ آب ن

غیرسرکاری یاگل خانے بھیج دیا ہے'۔

ونہیں ..... ہمت نہیں ہار رہا بلکہ میرے دماغ کے کل پُرزے کچھ کڑ ہو ہونے

میں '۔ میں نے کہا اور علی رحمان مجھے پُر خیال نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر بولے۔ "درحقیقت بید سئله میرے لئے بھی اس قدر اہم مہیں .....عزیزم، یول مجھ لوا

ملطان احمد صاحب کی مروت میں بیسب مجھ کررہا ہوں ..... اخراجات بھی وی کرر۔ ک اور ان کا بوجھ مجھ پرنہیں ہے .....تم اگر کچھ مشکل محسوں کررہے ہوتو واپس آسکتے ہو ...

میں نے تم سے بہت می امیدیں وابستہ کرلی میں اور تجربہ کر کے بہت خوش تھا"۔

" تجربه؟" مين في سوال كيا-" ولیس ون رات میں سب كرتی ہے۔ برخوردار السے جرائم شديد وين كاول.

کئے جاتے ہیں .... سراغ لگتے ہیں، حقیوں کوسلجھانے کے لئے بردی محت کرنی براتی . تجربی نے یہ کیا کہ ایک غیرسرکاری کام ایک غیرسرکاری مخص کے حوالے کردیا

کام کسی تربیت یافتہ کے حوالے کیا گیا ہوتا تو وہ تربیت یافتہ افراد کی طرح کرتا۔ یہ م مرکاری ہے۔ سمجھ لوسلطان احمد صاحب کو ڈیوٹی کے دوران ایک کیس ملاتھا .... جے ا

میں ناکای ہوئی ہے۔ یول کا معاملہ تھا، ان کی ایک عزیزہ کا، مکر کامیابی نہ ہوئی۔ قال بکڑے ملے .... ثبوت نہ ملا .... یہ داغ تھا، ان کے : بن میں، جس وہ دور کا تھے ....اس کے لئے ریٹائر ہوکر بھی انہوں نے کوششیں جاری رھیں .... تم سمجور ج

يدان كامعامله بهي تها اور رشيته كالجهي "-

"فوث صاحب اس پائے کا آدمی نہیں تھا کہ ڈی آئی جی سلطان احمد اس کرتے۔ بیر دوئی انہوں نے شیمے کی بنا پر کی تھی۔ اپنی عزیزہ کے تل سے لیلے جم<sup>ال</sup>

فیقا علیٰ رحمان کے اس انکشاف پر میں انھیل بڑا۔

"ال مستهمين حيرت هي:"

الروق مرنجال مرج آدی ہاور ساداور '۔ استان کا میں اس اور کا استان کا میں استان کا استان کار کا استان کا

ان کے الفاظ کی روشی میں تم اس پر غور کرد اور بتاؤ کیا وہ قاتل ہوسکتا ہے'۔علی رحمان

ار بولے۔ "خدا کی بناہ سرمیں کچھنیں کہسکا"۔

"م نے تم سے کہا ہے کہ تم صرف غوث خان کی بوی پر نہیں بلکہ خود غوث خان پر بھی یٰا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث خان مہیں جانبا تھا کہ سلطان احمد اس عورت کا رشتے دار

...وہ تل کی تفتیش اپن محمرانی میں کرائے رہے ہیں۔ بات اوھر اُدھر ہوئی محر سلطان احمہ ان نے بیں نکا ..... ملطان احمہ بڑی مشکل ہے اے اپنے جال میں بھائس سکے تھے .....

بک کوغوث ان ہے اینے دل کی بات کہہ ہینا اور انہوں نے اس سے ہدروی کرتے ۔

، اے یقین داایا کہوہ کچھ کریں گے ..... انہوں نے مجھ سے بات کی اور میں نے اتفاق الاس كے لئے منتخب كرليا۔ اس كى اطلاع ميں سلطان احد كو محمى وے چا موں '۔ "ملطان احمرصا حب سے تو اس کا رشتہ تھا، مگر غاام غوث خان سے اس کا کیا رشتہ تھا؟''

" الله يوى كالسية على رحمان في ايك اور وحاك كياب

"فین سیدن غوث خان صاحب اس سے پیلے بھی شادی کر چا تھا اور یہ خاتون اس رومری نبیس، چوقی کے است میں ایک است میں ایک است میں ایک است میں ایک است کا انتخاب اور است کا است کا انتخاب اور اور انتخاب اور انتخاب

الوسية ميرے خدا .....ميرے خدا ..... وواس سے پمبلے تين شادياں کر چکا ہے'۔ ار بھی بہت می دلچیپ باتیں ہیں۔ سنو کے تو حیران ہوجاؤ گے۔ اس کی بہلی متنوں الرقبعي موت مرى تعين' ـ

فراجر جانتا ہے۔ سب سے بہلی بیوی مستحر تضرو۔ غوث صاحب کے بارے میں

رازید، ملطان احمد کی دور کی عزیزه تھی ..... وہ بھی تنہا اور دولت مندتھی .....غوث نے درانید، ملطان احمد کی دور کی عزیزه تھی ساری دولت اس کے نام نتقل کردی اور خوداس اس کے مام نتقل کردی اور خوداس اس کے مام نتقل کردی اور خوداس اس کے مام نتقل کردی اور کوکٹا ل نہ اس اس دوز سند نے اس جذباتی قدم کا جذباتی جواب دیا اور اینے شوہر کوکٹا ل نہ

اں نے وہی جذبائی کارروائی کی سی .....روزینہ نے بی صرف دیڑھ سمال و سے حاق کا ساتھ دیا۔ اس کی کار کا حادثہ ہوگیا اور اس کا ڈرائیور ہلاک ہوگیا۔ ظاہر ہے اس کا نتیجہ کہ تھا۔ سلطان احمد اس دوران آن ڈیوٹی تھے.....انہوں نے سخت ترین تفتیش کرائی کیکن کہ تھا۔ سلطان احمد اس دوران آن ڈیوٹی تھے.....

ہ فان بے داغ تھا..... وہ کسی جرم میں ملوث نہ پایا کمیا، حین سلطان احمد تو علی نہ ہوتی گ-وہ بعد میں بھی کوشش کرتے رہے، مگر کامیاب نہ ہو یائے ..... پھر وہ ریٹا کر ہوگئے ..... میں سر سرور نے میں مذہبی نہیں ہے رہے تھے رہیں کرغوث انہیں نہیں پیجانیا

البین کے دوران وہ غوث کے سامنے بھی نہیں آئے تھے، اس لئے غوث انہیں نہیں پہچانا ابک مگداس کا تعارف ہوا اور سلطان احمد کے احساسات پھر ساگ اٹھے .....انہوں نے

بے گہری ووتی گانٹھ لی ..... انہیں علم ہوا کہ غوث صاحب نے پھر شادی کی ، مگر اس بار بال کے ستارے گروش میں ہیں۔ جن محترمہ سے غوث نے شادی کی ہے وہ بھی دو عدد

ہاں سے سارے طور کا میں بیان کا ماضی بھی غوث سے مختلف نہیں۔ کسی زمانے میں وہ فیروز روں کا ناشتہ کر بچک ہے .....اس کا ماضی بھی غوث سے مختلف نہیں۔ کسی زمانے میں وہ فیروز رکبی کے مالک کی سیرٹری تھیں۔ بعد میں فیروز علی خان نے ان سے شادی کرلی اور سوسٹرر

ر بن کے مالک میرسری میں۔ بعد میں میروری طان سے بات سے مادی کو اور بہت عرصے مرفی دفات پا گئے ..... بیگم صاحبہ تنہا شوہرکی میت کے ساتھ واپس آئی تھیں اور بہت عرصے المالی مشہور بیوہ رہیں۔ پھر ان کی بیوگی دور ہوگئی .....تمیں گھوڑوں کے مالک رکیس کورس

انہناہ اکبرسیٹھ سے انہوں نے شادی کرلی۔ ''اکبرسیٹھ نے اینے ایک پیندیدہ کھوڑے کے غیر متوقع طور پر بار جانے پر ریس کورس

رو کا خور کی کرلی .... خیر سے غوث خان ان کے تیسرے شوہر ہیں .... اس طرح انہوں نے اللہ فان صاحب کا چینج قبول کیا ہے'۔

" ثم بورتو نہیں ہور ہے، اس کہانی ہے؟ "علی رحمان نے بوچھا۔ " برگزنہیں ، میر اتو سانس رک رہا ہے '۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ " کیوں کیا کسی بیوہ سے شادی کررہے ہو؟ "

"فدا جانے کیا ہوا؟ غوث خوفز دہ ہوگیا، غالبًا بیگم صاحبہ بھاری پڑ رہی ہیں'۔

تمہیں سچھ بھی بتانا مناسب رہے گا ..... بہت پہلے وہ غوث خان نہیں تھا ... شایرتم زیم پریتم شاہ کا نام سنا ہوگا؟'' ''بھی نہیں سنا''۔

" فلم اندُسٹری کا ایک ناکام ادا کار جو ایک نامور ادا کارہ کچول وتی کی دریافت تا مچول وتی کا اصل نام نصیب جہاں تھا ..... ای طرح پریتم شاد کا اصلی نام ثیر خان تھاار لا

پھول وی کا اس نام تھیب جہاں ھا ہے۔۔۔۔ ای طرح کرتے ساد 16 کی نام میر طان تھاار اللہ نام بریتم شاہ ۔۔۔۔۔لڑی کو اس ہے محبت ہوگئ تھی ، اس نے اپنی انتبائی کوشش سے پریتم ٹا<sub>و</sub> ایک فلم میں اپنے مقابل ہیرو کا کردار دلوایا ۔۔۔۔۔ وہ فلم صرف پریتم شاہ کی وجہ سے فلاپ ہوڑ

ایک فلم میں اپنے مقابل ہیرو کا کردار دلوایا ..... وہ فلم صرف پریتم شاد کی وجہ سے فلاپ ہوا ۔ پہلے پھر کی فلموں میں ولن کا کردار ادا کیا، مگر اس میں بھی نا کام رہا۔ پچھ عرصہ اسے چھوٹے چ<sub>ھو</sub> رول ملتے رہے، مگر اسے کسی حیثیت میں پسند نہ کیا گیا ..... اس وجہ سے بھول وتی نے ا انڈسٹری سے ناراض موکر ادا کاری ترک کردی اور پریتم شاہ سے شادی کرلی ۔ ودلاکھوں کے انڈسٹری

رولت رکھتی تھی۔اس نے جذباتی ہوکر ساری دولت پریٹم شاد کے نام کردی۔اے بے درا کی الج تھا کہ انڈسٹری نے اس کے محبوب کا کیریئر نہ بننے دیا اور اس دکھ نے اے شدید دونا صد سے دو چار کیا.....اس نے کی ڈائر یکٹروں کی پٹائی کردی اور ایک سرپھرے ڈائر بکٹر نے ا

مرِ عام گولی ماردی اورخود عمر قید بھٹلنے نکل گیا'۔
''اداکارہ کی دولت پریتم شاہ کول گئ؟''
''صاف ستھرے قانونی رائے ہے قبل کے ملزم کوسزا ہوئی، پھر پریتم شاہ لین نبر اللہ غوث کے نام سے منظرِ عام پر آیا۔اس بار اس نے یاسمین نای لڑکی ہے شادک کی تھی۔

ہے اس کی ملاقات ایک کلب میں ہوئی تھی ..... یاسمین کو کوئی، کار اور الکھوں روپ نفرج علاوہ ایک ٹیکٹائل مل جہیز میں لمی تھی، ویسے بھی اس کا باپ فوت ہو چکا تھا....صرف الا ماں تھی، جس سے یاسمین کو بے حد پیار تھا..... شادی کے ایک سال بعد یاسمین کی مال کا انگ ہوگیا۔ اب وہ ماں کی موت کے صدے سے یاگل ہوگئ، بعد میں اس نے دمانی سپتال ہ

بلند جگہ سے کود کر خود کئی کر لی اور غوث خان کو عرصہ دراز تک ساحل سمندر اور درانوں؟ اداس دیکھا گیا.....رفتہ رفتہ اسے مبر آنے لگا، البتہ اس نے وہ فیکٹائل ال چ دی تھی۔ آئ کی کوشی اور اس کی یاد دلانے والی ہر چیز اس نے چ دی اور روپیہ بنک میں جمع کروادیا

کی کوهی اور اس کی یاد دلانے والی ہر چیز اس نے جج دی اور روپید بنگ میں بھی مرد است. روزینہ نے اس کاغم بانٹ لیا۔

"آپ کے خیال میں خطرہ غوث کو ہے یا اس کی بیوی کو؟" '' سلطان احمد صاحب کا کہنا ہے کہ غوث اپنی بیوی ہے ایک قدم آ گے

''مکرخطرے کا اظہار تو اس نے کیا ہے؟'' "إس .... بي ذرا الجحن كى بات ب- سلطان احمد اس الجحن من بي، مران إوا

صاف نبيس مويار باتھا"۔

" يحقيقت إكم عوث صاحب كي سليل مين نهايت باريك بني سے چھان مين كائي مکراس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا، چنانچہ یہی طے پایا کہاس کی بیویاں طبعی موت مری تمیں ان سب کی دولت غوث کے ہاتھ آئی تھی اور وہ ہری جھنڈیاں دکھا گئیں'۔

"فيروز صاحب نے ان كے لئے بہت كچھ جھوڑا تھا ..... عالى شان كوشى ، كاروباراور كم

ا کبرسیٹھ کے بارے میں بھی لوگوں کے بہت ہے اندازے تھے اور ہوسکتا ہےغوث صاحب ک بھی یمی خیال ہو ..... بقول غوث، وہ بالکل قلاش نکلی۔ شادی کے بعد اس نے بتایا کہ

در حقیقت اکبرسیٹھ نے اس لئے خور کشی نہیں کی تھی کہ اس کا فیورٹ محور ا بار کیا تھا، بلدار لئے خوکشی کی تھی کہ اس کا دیوالیہ نکل گیا تھا اور اس گھوڑے ہر اس نے اپنی آخری پوٹی بھا لگادی تھی ..... وه صرف ساکھ سے کام چلا رہا تھا..... بات مانے والی بھی تھی۔ چنانچہ جہز مما

' بے چاری مسزغوث صرف تین گھوڑے اور ایک مکان لائی تھیں، مگر گھوڑے بھی رہن تھی چنانچہ وہ بھی گئے اور مکان سود میں چلا گیا''۔ "خدا کی پناہ، بڑی انو تھی کہانی ہے"۔ "دوسرا پهلوبھی **م**رنظر رکھو؟"

''جس دن سے غوث صاحب ہر انکشاف ہوا، ای دن اس کے کاروبار بر نہ

شروع ہوگیا .....اس کے اٹائے فروخت ہوئے، کاروبار بند ہوگیا اور وہ دیوالیہ ہوگیا ''-

ور بہتر جانتا ہے۔ اپنی ہوی کو وہ بہت جا ہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کے لئے

ے تارے توڑلائے ،مگروہ اے تارے توڑنے کے لئے آسان پر بھیجنا جاہتی ہے'۔ أراي غوث والتي اين بيوى كوانتا بي جابها ہے كدسب كي منفوم مونے كے بعد بھى اسے

ر نے کی فکر میں سر کرواں ہے؟"

"خدا ہی جانے ، اس کا سابقہ ریکارڈ تو اس بات کی تفی کرتا ہے کہ سب پچھ معلوم ہواور

" مالائكه اس باراس كى بيوى قلاش ہے"۔

"نہیں، وہ بھی قلاش نہیں بلکہ ایک بڑی رقم کی بیمہ شدہ ہے۔"علی رحمان صاحب ہنس اور می حرت سے منہ مجاڑے آئیں دیکھارہا ..... پھرانہوں نے کہا۔

"انبوں نے گھر کے تمام ملازموں کو نکال دیا ہے، اس لئے کہ وہ انہیں شخواہ نہیں دے ; فوٹ صاحب خالی وفتر لئے بیٹھے ہیں اور اپنی ساکھ بحال کرنے کی فکر میں سرگرداں ہیں'۔

"كمرين عيش وعشرت كا دور دوره ب-كى شےكى كى كى نبيس .....غوث صاحب ف ا 18 روپے تخواہ کے علاوہ 5000 روپے ماہوار کی پیشکش جھے الگ ہے کی ہے''۔

"كيا؟" على رحمان صاحب الحمل يرا \_\_\_

"اس کی تفصیل؟" انہوں نے یو چھا اور میں نے انہیں غوث صاحب کی سونی ہوئی ذمہ لامتادی اور علی رحمان گردن ہلانے گئے۔

"ال كے علاوہ ....؟" میں نے كہا۔

"وف خان صاحب ایک کروڑ کے بیمه شدہ ہیں ....اس رقم کی سالانہ پر میم کیا ہوگی ِ مُرَكِّانُ بِيَكُم بَهِي بيمه شده بين ـ ان كى بريميم .....؟ طره به كه دونوں مياں بيوى قرض لے الزنرگ گزار رہے ہیں۔ بیکم صاحبہ نے شوہر کی ہلاکت کے لئے گاڑی خریدی جو 50 ہزار <sup>70</sup> ہزار مالیت کی ضرور ہوگی''۔ تصال کیس کے استے پُرلطف ہونے کی امیر نہیں تھی .....تمہاری جگد میں ہوتا تو اس

<sup>، إدا يورا لطف ليتا"</sup> \_

آپ نے طویل عرصہ تربیت اور اس کے بعد تجربے میں گزارا ہے جناب! اور میرے

ج ہونے و کمیر ہی تھیں ....اجا تک میری نگاہ ان پر پڑی تھی۔ میں سنجل کر سیدھا ہوگیا۔ "تم باغبانی سے واقف ہو؟" انہوں نے زم لیج میں کہا۔ 

"بنیں .....تم نے کیاریاں بہت اچھی طرح سنواری ہیں۔ یہ کام تم نے کہاں سے سیسا؟"

«ب کچھ کرتا تھا آگریز بہادر کے ساتھ'۔

وربر هے لکھے بھی لگتے ہو'۔ "بس کام چلانے کی صدیک"۔

''مجھے ایک گلدستہ بٹا کر دو''۔

"جی ابھی تیار کرتا ہوں"۔ میں نے کہا اور وہ اندر چلی کئیں ..... دوسرا موقع تھا جب انہوں

نسد مع منه بات كي تقى، ورنه تو ان كى نكاه بيس قبر وغضب كى بحليان كوندتى موكى لكى تقيس-الله على والنفيت ند من مير بهي كلدسته بنايا-ان كي توجه جابتا تفا ..... كيمولول كي ترتيب

ابدے کی تھی، پھر گلاستہ بیم صاحبہ کے کمرے میں کے گیا۔ وہ اندرموجودتھیں ..... ڈریٹک بل كے سامنے بيشى موئى چرے كوكولد كريم مل رہى تھيں ..... ميں نے انہيں گلدستہ پيش كيا اور

ا اے ناقدانہ تگاہوں ہے ویکھنے آگیں۔ پھرمسکرا کر بولیں۔ "سليقه بيسس سامن ركھ گلدان من لگادو ..... مجمع مرروز ملازم تازه پيولول كا گلدسته

الرويا تها، لين جب سے يخم ہوا گلدان خالى رہ محك اور سنوتم روزاندا كي گلدسته مير کے بنادیا کرؤ'۔

"جى بيكم صاحب" \_ من نے جواب ديا اور گلدسته گلدان من لكاديا-"اوركوني حكم بيكم صاحب؟"

"جین ....کل ہے تم صاحب کو دفتر چھوڑ کر واپس آجایا کرو ..... بہت سے کام ایے یں جنہیں کرنا جا ہی تھی لیکن مجبور تھی۔ کوئی تھا ہی نہیں ....نیلم بے جاری تنہا گھر کی صفائی اللى ب، كهانا يكاتى ب- اس كام زياده ليئا ..... مطلب يدكدوه يمار بروجائ كن "-

''اوہ نہیں سکندر ۔۔۔۔۔ تجربہ وقت سے حاصل ہوتا ہے۔ تم پھو کرو مے بی نہیں تو تجربہ کے اسلط بھا رکھی اسلام ہوتا ہے۔ تم پھو کرو مے بی نہیں تو تجربہ کی حالا میں میں میں اسلام کی میں اسلام کی میں اسلام کا مہرہ سمجھ کر بیٹ دیں۔ تہمیں اپنا آپ منوانا ہے۔۔۔۔ تہمیں فکر کس کی ہے۔ جب قانون ہے تہمارے ساتھ اور تم قانون کا کام کررہے ہو''۔

بارے میں آپ جانے میں'۔

میں گہری سانس لے رہا تھا .... دماغ کی چولیس ہل رہی تھیں .... کیسے انکشافات تھے مل رحمان بھی کم نہیں ہیں۔کوئی بھی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔آخروہ ایک گھاگ پولیس آفیسر ہیں۔

" فلام غوث خود بھی جالاک انسان ہے .... یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر صرف جاہوں كا معامله موتا تو وه ايخ خدشات بوليس تك بهى تبيس الاتا ..... آخر اس سے اس كا كيا مقدر ہے؟" علی رحمان نے کہا۔

ودمكن ب، وه اس احساس ولانا جابتا موكه تمام ترمحبون ك باوجود وه ابنا تخطائل " ال يهمى ب- مرتمبارا بي كلته ب بنيادنيس ب- مكن ب تبهارا مسلدال فالى ہوی کی ذہانت پر چھوڑ دیا ہو اور بڑی گہرائی میں جا کر اسے بیا حساس دلانا چاہتا ہوکہ دواب تحفظ سے غافل نہیں ہے"۔

" آه .....ان بشارنکتول مین کهیل مین مهمی ایک نکته بن کر ندره جاؤل" -''اکتانے سے زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے ..... میرے خیال میں اب تمہار<sup>ے</sup> یاس معلومات کا بہت بوا ذخیرہ ہے، تم اس کے سہارے کام کر سکتے ہو'۔ ''جی بہتر .....'' میں نے شنڈی سانس کی اور اٹھ گیا ..... پھر گاڑی چلاتا ہوا اس پُر امراً

عمارت میں داخل ہوگیا۔ میں نے خود کوسنجالا ..... مجھ بر ذمہ داری عائد ہے.... جب بی ال گاڑی چل جائے، 8 ہزار 8 سوروپے ماہوار کھرے کروں۔ بید معاملہ ختم ہوجائے تو بعد مگ دیکھا جائے گا کہ ستقبل کیا ہے۔

یہاں بیار بیٹھنا مناسب نہ تھا، چنانچہ میں نے لان اور کیاریاں صاف کیں ..... پھولوں کر س ورست کیا اور فالتو حصے کائے۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ بیگم صاحبہ کب با ہر نکلیں اور مجھے کتنی دیرے گأ

"بس اب جاؤ" .... انہوں نے کہا اور میں کمرے سے باہرنکل آیا۔ ونعتا مجھے احساس الاک باہرکوئی اورموجود ہے .... جومیرے واپس بلتے ہی چلا گیا .... احساس انوکھی چیز ہے۔ « کیوں ..... جواب اتنا مشکل تو نہیں ہے'۔ " تمهاری مجھ میں تہیں آئے گا''۔ "بان بي وقوف جو بول" ـ

"م جھ برطنز کرتے ہو، حالانکہ مہیں بوری طرح نہ جانتے ہوئے بھی میں نے خود کوتم بر

<sub>ال</sub> کردیا تھا.....میری محمرانی ہوتی ہے۔ سکندر خدا کے لئے خطرہ نہ پیدا کرو،تم سے بات

ران کی، ملوں کی خود بھی اکتا چکی ہوں ، بری طرح''۔

"مِي تمهارا انتظار کروں گانیکم"۔ "الكن جلد بازى نه كرنا جائ في لو، بيالى واپس لے جاؤن وليس في حائل على كر

ال اے واپس کردی .... اور وہ خاموثی سے چلی گئ .... نہ جانے کب تک میں اس کے

﴾ بن سوچتا رہا۔ مگر وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی ..... وقت ہو گیا اور میں غوث صاحب کو لینے الكوكيا كيفيت بـ "- انهول في واليس آت موس يوچها-

"بيكم صائب مجهزم نظراتي بي"-" ال تمهاري مخالفت تو وه ابنيس كريس كي" ـ "ال کی کوئی وجہ ہے؟"

"اب اس نیلم کے علاوہ ایک آدمی کی ضرورت کوتسلیم کرلیا ہے۔ میں نے اس سمجھایا

"ان کی زی کی عالبًا یہی وجہ ہوسکتی ہے"۔ "بال ليكن تم اس كيفيت سے فائدہ اٹھاؤ ..... اس كى دلدارى كرو اور اسے زيادہ سے الانتار كرنے كى كوشش كرو"۔ "فی .....!" بی نے آہتہ ہے کہا ..... وہ شام خوشکوار تھی ..... دونوں میاں بیوی ہشاش

لَ الْمُرارب عقد .... شام كى حائد انبول في لان ير لكاف كا حكم ديا تقاد من بهى مركرم ی<sup>ا</sup>ت ماحب نے کہا۔ "جاد نیم کی مدد کرو \_ گھر کے دوسرے کام بھی دیکھ لیا کرو"۔ میں خاموثی سے کچن کی ر چل پرا..... کن میں جھا تک کر دیکھا، نیلم موجود نہیں تھی..... یہ ایک اضطراری کیفیت

نیلم کے سوا اور کون ہوسکتا ہے .... تیزی سے سامنے والی راہداری کا رخ میں .... راہداری ) فاصلے برختم ہوتی تھی۔ نیلم کی میں موجودتھی ..... میں نے دروازہ کھولا اور نیلم کود کھا .... كا تيز تيز سانس بنا نا قا كدوه دورانى بوئى يهال آئى بــاس في چونك كرميرى طرف دي اورمسکرائے بغیر پوچھا۔

"إل، كوئى كام ہے؟" "جى" ..... ميل نے سرو ليج ميل كہا۔ "ایک پیالی جائے مل سکتی ہے؟" ' من ربی ہے ..... میں تہمیں پہنچادوں گی، کہاں ہواس وقت؟''

" گاڑی کی صفائی کرنی ہے، کندی ہور ہی ہے"۔ " چائے وہیں پہنچادوں؟" "مربانی ہوگی" .... میں نے جواب دیا اور کون سے بلٹ بڑا مگر بیسوچا کہ بیم ماد کے قریب ہونے بر نیام جاسوی کیول کر دہی تھی ..... ایک بار پھر ویٹی کیفیت بریار ہوگئ۔ بلاثبہ

ں بھوت گھر میں میں تین کردار سے جواپی اپنی جگدا لگ الگ نوعیت کے حامل سے ..... پہلے کھ وقت میں نیلم کے لئے میرے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو گئے تھے، عالانکہ دد می اثری تھی لیکن اس کی شخصیت بھی کسی طور ان لوگوں ہے کم پُر اسرار نہ تھی۔ واپس باہر نگاادر ڑی کی دیکھ بھال کرنے لگا .....تھوڑی در کے بعد نیلم چائے کی پیالی لے کر باہرآ گئی تھی۔ من نے سرد نگاہوں سے نیلم کو دیکھا تو وہ مسکرادی۔ "تعب ع'- من في آسته علا

"'کس بات پر؟'' '' تم مجھی محبی مسکراتی بھی ہو''۔ وہ ایک دم شجیدہ ہوگئ۔ چند لمحات کھڑی رہی پھر دالی اتو میں نے اسے آواز دی۔ د دنیلم .....هیلو' په وه رک ځی\_ "برا مان كئيس تم ميري بات كا؟" " کیا جواب دوں؟"

مجے غوث صاحب ہوئے۔ ابور نیلم، میں نے سکندر سے کہددیا ہے اس سے مچن میں بھی مددلیا کرواوراس کے ساتھ

و سے تنام کاموں میں بھی .....تم تنها سارے کام نہیں کرسکتیں..... میرا خیال ہے سکندر

<sub>اری</sub> بہترین مدو کرے گا''۔

"ج غوث صاحب ""، نیلم نے ادب سے کہا۔

" جاؤتم لوگ اپنا کام کرو۔ انجی ہم لوگ یہاں در تک بیٹھیں گے'۔ میں نیلم کے ساتھ ن من آگیا ....اس نے کہا۔

" فإن پو مي؟" رونيس،

"كيابات بتمهارا چره كيها موربا ب؟" " نبیں کوئی بات نبیں ..... ٹھیک ہوں کوئی کام ہے؟"

"فی الحال تو کوئی کا منہیں ہے۔ مجھے، ضرورت ہونگی تو میں تمہیں خود بی بتادوں گی۔کل

ے پر شروع کریں گئے'۔ می اینے کرے میں چلا آیا۔ کھ مجھ میں نہیں آیا تھا۔ لیکن نیلم نے جو کچھ کیا تھا اس کا بُدد کھنا جا ہتا تھا اور اس کا متجہ رات کو برآمد ہوگیا ..... مجھے پتہ چل گیا کہ نیم نے کس کے لئے

الاتا؟ غوث صاحب كى حالت احاكك مجر كلى -اس كى اطلاع محى نيلم نے مجھے دى تھى -"غوث صاحب برسانس كا دوره برا ب ..... برى برى حالت مورى ب .....اور ذرا..... می تیزی سے نیلم کے ساتھ اہر لکل آیا ..... بیٹم صاحب کے نزد یک بیٹی

می اور غوث صاحب کی حالت بری تھی .... سالس سینے میں نہیں سار ہا تھا۔ حلق سے بھیا تک الزنقل ری محی اور وہ بری طرح ہاتھ یاؤں ماررہے تھے۔ "بیم صاحب کیا خیال ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں یا انہیں کسی ڈاکٹر کے باس لے جایا

العُ؟ "من نے يوجما-

"اوو ..... میں تو میں تو پاکل موجاؤں گی۔ دماغ خراب موجائے گا میرا۔ انہیں تو کچھ مل ہوگا، لیکن میں ..... چر میں ..... میرے احصاب '۔ بیکم صاحبہ نے دونوں ہاتھوں سر پکڑ تھا ..... وہ کچن میں داخل ہوگئی اور کچن کا دروازہ اندر سے بند کرلیا ..... میرانجس بڑھ کیا<sub>ار</sub> میں نے "کی بول" ہے آگھ لگائی .... اندر کا منظرمیرے سامنے تھا۔

بی تھی کہ میں فورا آڑ میں ہوگیا ۔۔۔۔ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔۔۔ نیکم نے بھے نیں رکیا

عائے کی ٹرے بھی ہوئی رکھی تھی ..... ٹرے میں جائے کے ساتھ جوں کا ایک گواں بی نظر آرہا تھا.... نیلم نے اپ لباس سے پچھ نکالا اور میں نے اس چیز کو دکھ لیا.... یالی چھوٹی سیشی تھی۔اس نے شیشی سے جھیلی پر پچھ انڈیلا اور پھر چنگی بھر کے اسے اٹھ الیالیاں کے بعد اس نے رخ بدل لیا۔اس کی پشت' 'ہول' کے سامنے آگئی .... البتہ کسی برتن میں جر

ہلانے کی آواز صاف سائی دے رہی تھی .....میرے رو تکٹے کھڑے ہو گئے۔ نیلم نے او مشروبات میں ہے کسی میں بچھ ملایا تھا، پہنیس کس میں ..... جائے میں یا جوس میں، مرکزا يه كي بية جله كاليكن كجه مواتها ..... كجه ضرور مواتها-

نیلم کے بارے میں میرا نظریہ ایک بار پھر تبدیل ہوگیا۔ جو پچھ بھی کرنا تھا، وہ کر چ تھی .....میرا ذہن نوری طور پر ساتھ نہیں دے سکا تھا اور میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس دت مجھے کیا کرنا ہے لیکن نیلم کے سامنے مشکوک ہونا بھی مناسب نہیں تھا، چنا نجید میں دروازے -تھوڑا پیچیے ہٹ گیا اور جب نیلم نے دروازہ کھولا تو اس طرح آمے بڑھا کہ جیے اہماً

ہوں ....اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی۔ ''خیریت، کیابات ہے؟'' دو کچھنیں ....غوث صاحب نے بھیجا تھا کہ تمہاری مدد کروں ..... لاؤید برتن مجھ د۔ دو'۔ وہ آہتہ ہے ملسی اور بولی۔ "رِتن اتنے وزنی نہیں ہیں۔میرے پیچیے چلے آؤ"۔ میں نے اس کی ہدایت بر ملکا

اس کے چیرے پر کوئی تاثر نہیں تھا ....اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کررہی ہے، اس کی اہر ج لیکن میری کیفیت اندر سے خراب تھی۔ سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ بیم غوث اور غوث ما ب کیے خردار کروں ....نیلم کے پیچیے چلنا ہوا وہاں پہنچ گیا مجہاں وہ دونوں موجود تھے۔ ہمج

جوں کا گلاس غوث صاحب کے سامنے رکھا۔ جائے کے برتن بیم صاحبہ کے سامنے الدنج ہٹ کر کھڑی ہوگئی ..... میں سخت پریشان تھا،لیکن جلد بازی بھی مناسب نہیں تھی ۔۔۔ بر ہی سے سکتا تھا .... کیے ہوشیار کرتا اور کیا کہتا۔ خاموثی ہی مناسب تھی۔ دونوں ہی اپنے منافلہ

" آپ مجھے علم دیں بیٹم صاحبہ"۔ اردرہ ایک آدھ محفظ کا ہوتا ہے۔اس کے بعد غوث صاحبِ نارل ہوجاتے ہیں'۔ " کیا تھم دول ..... کوئی علاج نہیں کرتے .... تخق سے مخالفت کرتے ہیں، اگر ذا کو ر الله والله والله المرورة جائے گا۔ جب وہ نارل نہیں ہوسکیس مے اللہ پاس نے بایا می او خور شی کرلیس مے، بتاؤ میں کیا کروں .... ایس اور اور است بوجاتی ہے۔ "كامطلب؟" ب بے شک ٹھیک ہوجاتے ہیں لیکن .....لیکن کسی وقت حالت بہت زیادہ بگڑ بھی سکتی ہے'' \_

«مطلب..... میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ مطلب بتاؤں'۔

، دن غوث صاحب وفتر نہیں محے تھے۔ دن کو دس بجے کے قریب میری ان سے

يه أن قسد واقعى وه حمرت الكيز طور يربهتر حالت من سے ..... كبنے كير

"نہیں یہاں کوئی کام ہے سکندر؟" "نېينغوث صاحب"۔

"آج می دفتر نہیں جاؤں گا۔تم جابیاں لے لو، بس سے دفتر چلے جاؤ اور پورے دفتر

الله و الو ..... بہت دن سے میں بیرسوچ رہا تھا کہ ایک دن پورے دفتر کی صفائی کر ائ .... يكام تمبارك ليمكن موكا يانبين؟"

"كين تبين غوث صاحب!" ميس نے كہا۔

"جن وتت بھی کام سے فارغ موجاد، والی آ جانا۔ میرا آج کہیں بھی نکلنے کا پروگرام ... من في كردن بلادي اوراس كے بعد دفتر جل بردا\_

الروائعي برى طرح غليظ مور با تعا .... ين في اس دوران تحور ا بهت كام ضرور كيا تها، كرباتا عده أفس تفاءاس كى صفائى كرتے ہوئے ميں سوچنے لگا، كيسى عجيب بات ہے كه المار فتر قائم كيا حميا تعا.....كن اب يهال مجهة نبيس موتا..... معاملات واقعى اس قدر

الفسسكر مجھ جيسے آ دى كى عقل مجى چكرا كرره كئي تقى \_ الم المركى من في مل صفائى كروالى جس من ميزي وغيره بردى موئى الله میزول کی درازیں کھول کر دیکھیں، بہت سے سادہ کاغذات بڑے ہوئے تھے 

ا الماری کا بینڈل پکڑ کر اس الماری کا بینڈل پکڑ کر میں نے اس الماری کا بینڈل پکڑ کر السنے پہلے میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی .... نہ جانے غوث صاحب اسے کھلا

غوث صاحب كو دوره ضرور برا تعا، ليكن بوش وحواس مس تق وونول باتحدالمار مچولے ہوئے سائس کے ساتھ کہا۔ ورتم لوگ .....تم لوگ، فکر نه کرو ..... ٹھیک ہے.... ٹھیک ..... عارضی ہے، سب کم

عارضی ہے ..... مھیک ہوجا دُل گا"۔ "و يكماتم ني، جاد بلاوجه ابنا وقت برباد كردى مو ..... من تو عرص سى يرس كر د مکی رای مون ..... کی نہیں کر علق .... میں اس سلسلے میں مجھ نہیں کر علی ' - بیگم صاحبہ کی مدابد يريس وبال عنكل آيا ..... نيلم البته وبين رو كئ تحى - نه جانے كيون؟ كرے من آكر ميرے بدن برمنسنى ى طارى ہونے لكى۔ '' يُتو اب كھلا كھلامعالمه ہوميا تھا كەنىلىم غوث صاحب كے خلاف كوئى كارروائى كررا ہے۔ ہوسکتا ہے یہ کارروائی بیکم صاحب کے ایماء پر ہو، لیکن اب میرے علم میں آئی تھی ال

اب مجھے سے دیکھنا تھا کہ نیلم غوث صاحب کو سے کیا چیز دے رہی ہے جس سے ان کی طال موجاتی ہے ..... او ہ .... اس کا مطلب ہے کہ غوث صاحب کا خدشہ بالکل درست ہے مر مر ..... وہ احق آدمی خود ہی پاگل تھا، کوئی بھلا کیا کرسکتا ہے، اس کے لئے ....علی رحمال صاحب کو بداطلاع دینا ضروری ہے۔ یقینا ان کے کانوں میں یہ بات ڈالنا ضروری ہے ' بہم اب بوری طرح میری نظروں میں مشکوک ہوگئی تھی۔

طالانکداس سے پہلے میرے دل کے پی کوشے اس کی کہانی سننے کے بعدزم ہوگئے خ اور اس کے بارے میں نہ جانے کس کس طرح سوچنے لگا تھا، لیکن اس وقت ان طال<sup>ے کے</sup> سلم کومیری نگاہوں میں بے حدم مشکوک کردیا تھا ..... مجھے افسوس مجھی ہوا لیکن کیا کرسکا فا الرائے سے پہلے دنعتا میری نگاہ لوہے کی ایک الماری پر پڑی جوتھوڑی سی کھلی ہوئی على رحمان صاحب بى اس سلسلے ميں اگر كوئى تھم دينة تو اس كى تعميل ہو كتى تھى ... نهائم

رات کو کون سے حصے تک بیتمام باتیں سوچتا رہا۔ صبح کومقررہ وقت پر نیلم سے المائات ہوئی ..... میں نے فورا ہی غوث صاحب کی کیفیت بوچھی تو نیلم ہنس کر بولی۔

ال الماسية المحمد الماسية على الماسية المحمد الماسية ' نے آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا اور پھرمیری طرف دیکھ کر بولے۔ المراع المين تك داخر كل صفائل فتم نبيل ك؟"

"ابرے کرے کی صفائی ختم کی ہے ....ابھی تو اندر داخل ہوا ہوں"۔

«<sub>ہاں</sub> کوئی صفائی وغیرہ نہیں کی تم نے؟''

«ہمی کہاں غوث صاحب لیکن آپ تھوڑا سا وقت دے دیں۔ میں صفائی کرلوں گا''۔۔ رنیں .... نہیں .... تم ذرا باہر رکو، میرے کرے کی صفائی بعد میں کرلینا .... مجھے یاد الله على المرع كا دروازه كھلا چھوڑ كميا ہوں ..... ميرا خيال ہے بچھلے دن ..... اوه! اس ا کول کر دیکھاتم نے ....؟ "انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں

الله من خدا کاشکر ادا کرنے لگا کہ چند لحات قبل ہی میں نے سالماری بندی تھی۔ "نبس غوث صاحب، ابھی تو میں اس وفتر میں داخل ہوا ہوں ..... بدالماری تو لاک ہے

"نبی شاید کھلی روعی ہے۔ ذرا ریکھوتو"۔ انہوں نے کہا اور میں نے میڈل کے اوپر

"تی ہاں کھلی ہوئی ہے"۔

الهُ كراس كھولا\_

"جُلُونُک ہے ..... اتفاق ہے اس کی جانی بھی میں اپنے ساتھ مہیں لایا ..... خیرتم باہر رکؤ'۔ لهادب نے کہااور میں باہرنکل آیا .....میرا ذہن سائیں سائیں کررہا تھا....غوث صاحب 

يينا انتشاف تها ..... دو باتيل جمع موكئ تعين اور مجص على رحمان صاحب كوبية تفيلات

بُوهم آپ کا......اگر آپ کی اجازت ہوتو یہ دفتر بھی صاف کرلوں؟'' بن است دو آج ..... بس من تو يونبي آهيا .... ايك كاغذ ديكهنا تعا-خصوص طور بر

رکھتے تھے یا بندرہتی تھی۔الماری میں البتہ بہت سے فائل اور کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ و ریکارڈ سیٹ کراس الماری میں معقل کردیا گیا تھا۔ اس الماری کے مختلف مصے تھے۔ مرفاز خصوصاً اس جھے کی جانب مبذولِ ہوئی جے تبحوری کہا جاسکتا تھا۔ اس کو کھول کرد کھا توہ میں براؤن ریک کا لفا فدر کھا ہوا تھا، اس کے علادہ اس تجوری میں اور پچھنیں تھا۔

من نے لفافد تکال لیا اور اس من رکھے ہوئے کاغذات و یکھنے لگا .... بر کام مری لائن كا تھا، اس كئے اسے بچھنے میں ذرا بھی نہ الجھا ..... كاغذات میں بینک الیمنش بی جو مختلف بنکوں کے تھے اور ان میں جو رقومات لکھی ہوئی تھیں، وہ تا قابل یقین قاسیہ بدی رقیں جن کی الیت بے ہاہ موجاتی ہے .... میں نے حرانی سے آسمیس مائری المیمنٹس غوث صاحب ہی کے تھے۔

میں نے ان بر بڑی ہوئی تاریخیں دیکھیں ادر مزید حیران ہوگیا، کونکه یہ تاریخی زیادہ برانی نہیں تھیں ..... لیکن بیسب کیا ہے؟ اگر غوث صاحب کے اٹا اُ میں تو چر ..... پھر وہ دیوالیہ کیے ہو مے؟ سوال بی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے تمام کاغذات

ك بعد انبيس احتياط سے ان كى جكه ركه ديا۔ كچھادر كاغذات بھى تھے جو ٹائپ شدائے۔ میں نے انہیں دیکھا اور مزید حیرت کا شکار ہوگیا۔ان کاغذات میں چھٹیرز کا نع

تھیں اور جو سب سے زیادہ جیران کن بات تھی، وہ سے کہ بیکم صاحبہ کے اپ الأ تفصيلات تمين اور ..... بية اريخين مجمى زياده براني نهيل تحين اور بيتفصيلات عالبا جم كالذا نقول كي شكل مين تمين، كيونكه مي فو ثو استيث تمين - مين احقون كي طرح بيرتمام جزيرا

وولت مند تعین اورغوث خان کی دولت کی تو کوئی حد بی تبین تھی لین چریدس مجم تاریخیں انہیں زیادہ تفصیلات کی شکل میں پیش کررہی تھیں، میں نے تبحوری بند کرنے کا ہوے دروازے سے خوف خان صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے ادر تر ک<sup>ا لم</sup>

عانب لیے۔اس سے پہلے میں الا ان کے انداز میں یہ پھرتی نہیں وہمی تھی۔ نی وہ مجھ مشکوک نگاہوں سے ویکھنے گئے۔ میں نے حرانی سے مند کھول کر کہا۔

" آپغوث ماحب .....آپ کوتو آفس نیس آنا تھا؟"

اے د کھ لیا ..... چلو واپس چلتے ہیں''۔

"آپگاڑی لائے ہیں؟"

"الى سال چلے جاؤ .....كوئى كام ہے؟" "ج غوث صاحب کھ لوگوں سے ملول گا"۔

" فرور جاؤ، سلطان احمر سے ملاقات ہوگی؟' انہوں نے کہا۔

ربين فوث صاحب وبال سے تو جب حكم ملے گاتب بى جاؤں گا''۔

"ال .... بال جاؤ كوئى باتنبين وغوث صاحب في كها اور يس في كارى جابى ان ك

ردی .... بہلے میں ایک کیسٹ کے پاس پہنچا تھا .... شیشی اے دکھاکر میں نے کہا۔

اراد کھنے بھائی سے کون می دوا ہے .... میں نے ڈاکٹر کے بریے کے مطابق منگوائی بری ہوی کہتی ہے یہ وہ دوانہیں ہے جو پہلے استعال کرتی تھی '۔ کیسٹ نے شیشی

ے دیکھا، ایک مولی نکال کر چیک کی بھر بولا۔

ارة بلذ يريشرك لئے كے سى مكر بہت بالى پينسى كى كے سى داكثر كے مشورے ك

ال نه کرانا ..... تمهاری بیوی کو بلڈ پریشر رہتا ہے'۔

ت چربددوا ٹھیک ہے'۔ کیسٹ نے کہا اور میں وہاں سے واپس بلك آيا، مربات من نین آئی تھی ..... اگر غوث صاحب کو یہ گولیاں دی جار ہی تھیں تو ان کا بلڈ پریشر

ئ قا .... سانس کا مرض انہیں کیوں لاحق ہوگیا ..... ہوسکتا ہے کہ اس کے کچھ سائیڈ السلطى رحمان صاحب ہى اس كے بارے ميں سيح حقيق كر كتے ہيں۔

ارتمان کو تلاش کرنا پڑا ..... مجھے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوش ہوئے تھے، بولے ناب عالى، سائي كوئى اجم بات؟"

ل کا فیملہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں، علی رحمان صاحب میں تقصیل عرض کئے دیتا ل نے کہا اور اس دوران کی تمام رپورٹ علی رحمان صاحب کو دے دی، علی صاحب کئے تھے۔ پھران کے چیرے پر عجیب ی چیک نمودار ہوگی وہ بولے۔

را كت بوكة م كويس كررب، زبردست كارنامه انجام ديا ب، تم في سستمبارى لائن مِن آگے بردھنے کا موقع ملا ہے ..... پیرسب پچھ دانقی سخت حیران کن ہے ..... لم يك خود بخو د فيل تو نهيں ہوتے ہوں مے اور فرض كرو اگر ايبا ہو بھى جاتا تو نيلم یار کیول کرتی ..... اس لڑکی کا کردار واقعی بے حد پُر اسرار اور خطرناک ہے، میرا

"وتو اور کون لاتا؟" غوث صاحب نے جواب دیا اور ٹس ان کے ساتھ باہر نکل آیا کی کے بعد ہم گھر پہنچ محے سے سے ماحب کو غالبًا بداطمینان ہوگیا تھا کہ میں ان کی اللہ کھول کرنہیں دیکھ سکا ..... اور یقیناً وہ ای الماری کی وجہ سے بھاگ کر آئے تھے۔ گھر آئے

بعد مجھے باہر جانے کا موقع نہ ملا اور میں رحمان علی کے پاس نہ جاسکا۔ بیگم صلبہ کے کرے صفائی کی ذمه داری سونی می تقی .....نیام بھی میرے ساتھ تھی اور پھھ شکفتہ ی نظر آرہی تھی۔ "تم بوے باہمت نظر آتے ہو؟"

"ان حالات میں گزارا کررہے ہو، جبکہ تمہاری تخواہ کا معالمہ بھی کھٹائی میں ہے"۔ "اك آدهمبينة وكينا موكا ....غوث خان صاحب في ملازم ركها ب جهد باد يى تو دىكھا جائے گا۔ وقت تو گزر بى رہا ہے''۔

"اوركوئى نبيس بتهارا.....؟ كوئى تو موكا"-"كيابات بيسآج جهے باتي كرتے موعظمهي ورنبيل لكرما؟" و حمهیں میری خاموثی سے شکایت تھی ناں ..... بس میں نے ہمت کر لی ہے۔ آخراز ہوں۔ مالکوں کی باتیں دوسروں سے نہیں کہوں گی ، کیکن زبان پر تو تا لے نہیں لگائے جانے

"مم نے اعلانِ بغاوت کردیا ہے"۔ میں نے کہا اور وہ بنس کر خاموش ہوگئ .... كرتے ہوئے مجھے بيكم صاحب كے كرے ميں سے ايك چھوٹى ى شيشى لى جس بن كا گولیاں بھری ہوئی تھیں..... میں چونک پڑا..... میں نے کسی خیال کے تحت شیش ا<sup>نے ا</sup> میں چھپالی اور کاموں میں مصروف ہو گیا ..... دل میں خیال آیا تھا کہ مکن ہے ہو دی سات

جو کچن میں نیلم کے پاس تھی۔ نیلم کو اس کاعلم نہیں ہوسکا تھا..... اس رات کھانا کھانے <sup>کے</sup> بھی نیلم دیر تک میرے پاس بیٹی رہی۔ اس نے مجھ سے میری پند کے کھانو<sup>ں کے بار</sup> میں بھی پوچھا تھا..... دوسرے دن میں نے خصوصی طور بر علی رحمان سے ملاقات کا: کال ....غوث صاحب کو دفتر پنجانے کے بعد میں نے کہا۔

''غوث صاحب، کوئی کام نہ ہوتو مجھے دو تین گھنٹے کے لئے چھٹی دے دیں''۔

خیال ہے تم اس پر بوری نگاہ رکھواور اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے

ى را ... نیلم کے اس انداز میں مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی تھی .... رات کافی بیج بنی آربی تھی .....اس سوال نے مجھے بھوکا مار دیا تھا، مج کو جاگا تو سخت بھوک لگ ر اور جی خانے میں جا پہنچا .... تیلم معمول کے مطابق مصروف تھی۔ میں نے بن رکر ، را بوری ہوئی یا ہیں؟"اس نے نگاہیں اٹھاکر مجھے دیکھا مگر منہ سے پچھ نہ کہا۔ "م بجوكا ہول" - میں نے كہا۔ " بھے کیا کرنا جائے؟" اس نے کہا۔ « جھے کھانے کو دو' 🕳 " كن من سارى چيزين زمر آلودنيس مول كى، اين پند سے جو جاہے لے لو'۔ اس "نلم مِن من فاق كيا تقا ..... آئنده نبيس كرول كا" ـ "ہادد.....،' میں نے کہا: وہ خاموثی سے کام میں مصروف ہوئی ..... بھر اس نے ٹاشتہ ، ما اور من کھانے میں مصروف ہوگیا ..... پیٹ جر کر اٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ " بى چاتا ہوں، نيلم ..... مجھے افسوس ہے كەميں نے تمبارا ول دكھايا بس اس سے زياوه اُٹ ماحب بالکل ٹھیک تھے ..... دفتر پہنچ کر بولے۔'' آج تم میرے کمرے کی صفائی مجے باہر کے کچھ کام میں .....دو پہر تک واپس آ جاؤں گا'۔ "أب گاڑی لے جائیں ،غوث صاحب"۔ الا الوئي حرج نہيں'۔ ا بط مك المارى بند تقى ، مر مجھ اب اس سے كوئى دلچسى نبيس تھى ..... كرے كى صفائى مرقوث صاحب وابس مح اوراس کے بعد کوتھی پہنچ محے ..... بیم صاحبہ کی طبیعت للمستقوث صاحب رات تک باہر نہیں نکلے ..... دوسرے اور تیسرے دن بھی بیم افیعت درست نه موئی ..... دو پهر کوغوث خان صاحب نے کہا۔ ا فالرك ياس جارب بين، واليس من جميل در بھى ہوستى ہے۔تم لوگ فكر نه

ہے تنہیں بہت کچے معلوم ہوسکتا ہے اور ہاں اس شیش سے مجھے گولیاں نکالے لیا اور ہاں تمهاری تمام ربورث بر تحقیقات کرون گا.....تم بس آنکھیں تھی رکھواور اپنی حفاظت بھی ک على رحمان كوبير ربورث دے كريس مطمئن جوگيا، پھراس دوران واپس آنے كے بعد مل موقع یاتے ہی وہ شیشی اس کی جگه رکھ دی تھی ....نیلم کے انداز میں جوتبدیلی تھی،ان مجھے حیرت بھی ہور ہی تھی اور میں مشکوک بھی ہو گیا تھا۔ "میں نے آج تمباری پند کا کھانا بھی پکانا ہے"۔اس نے کہا۔ ''اس میں زہر تو نہیں ہے؟'' میں نے بوچھا اور نیلم تعجب سے دیکھنے گل۔ « د میں مجھی نہیں '' ۔ ا " بيس تم برجران مول سيم" -" تمبارے اندراس ماحول سے بغاوت کا جذبہ اچا کک پیدا موا اور مہیں پورل بھی مل حمیٰ۔اس کے پسِ بردہ کوئی راز تو نہیں ہے؟'' "كياراز بوسكما بي "اس في من قدر افردگى سے يو چھا-''معاف كرنا .....اس ون تم نے سيا خواب ديكھا تھا''۔ ميں نے مسكراتے ہوئے ''اور نەصرفغوث صاحب بلكەمىس بھى چى گىيا۔اس نلطى كاازالەتونېيس كرنا چا<sup>ئ</sup> میں نے کہا اور نیلم میرے الفاظ سیھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بیا ندازہ ضرور اگالم فا

نیلم میرے اس سوال پر حیران نہیں بلکہ افسردہ ہوئی تھی ....نیلم نے ٹھنڈی سانس لی اور ک جھکالی..... میں نے اس کی آتھوں ہے آنبو ٹیکتے دیکھے تھے..... پھر اس نے میر<sup>ے</sup> رکھے کھانے سے نوالہ توڑ لیا اور اس کھانے کوخود کھانے گی .....اس کی آنگھوں ''ارے نیلم ..... اوہ ..... نیلم معاف کرنا ..... اوہ نیلم سوری، بھتی نیاق کا برا اللہ ج ن کا مصرف آنسو بہدرے تھے۔ نیم نے کوئی جواب نہیں دیا ....اس نے کھانا میرے سامنے رکھا اور مسلسل روتی رہا الان مجى غوث صاحب خود عى كاڑى لے كئے تھے ..... بيكم صاحب كچھ زيادہ بار تيس، اس سے معذرتیں کرتا رہا تھا، پھراس نے بقیہ کھانا اٹھایا اور باہرنکل گئی۔ میں سینے کی ا

" مجھے ایک بات کا جواب دو ....اس گھر کے بارے میں تمبارا کیا خیال ہے؟" دين جران مون ..... يدونون ميان يول انو كم يين "-واجع عجیب کہتم یقین نہیں کرو کے اور میں ..... میں ان کے درمیان رہ کر وہنی مریض

نی مار ہی ہوں .....تمہیں کوئی نقصان ہویا نہ ہو، میرے دماغ کی شریا نیں ضرور پھٹ جا کیں

ی می تهبیں اپنے بارے میں جو کچھ بتا چک ہوں .... وہ بالکل سیح ہے .... میں لاوارث میں۔ یہاں نوکری مجھے اس لئے بیندآئی تھی کہ میں دنیا کی بری نگاہوں سے محفوظ ہوں۔ میں

يال بهت خوش تھی کيکن .....کيکن' -وونیلم ..... میں ہر حالت میں تمہارا دوست ہوں ..... کچھ ہتے ہوئے ہر خوف کو ذہن

ے نکال دو۔ مجھ سے مہیں کوئی نقصان نہیں مہنچے گا''۔

ومیں اس بھیا تک ماحول ہے، قاتل ماحول سے نکلنا جاہتی موں ..... سکندر، نہ جانے کیں مجھے لگتا ہے، جیسے مجھے کچھ ہوجائے گا اور پچھ نہیں تو ..... میں قانون کے جال میں ضرور

پنن جادُن گی..... ہے لوگ مجھے ضرور میانسی جڑھوا نمیں گے..... سکندر میں تمہیں سب مجھے

ناؤں گی۔میرےمبر کا پیاند لبریز ہو چکا ہے ..... سکندر یبال کا ماحول بہت خوفناک ہے۔ بیگم مادبر کی خواہش خوت صاحب کی موت ہے .... وہ ایک نہ ایک دن انہیں ضرور بلاک کردیں

کی۔وہ مار دیں گی انہیں''۔

" كيے؟" میں نے سنجل كر يو چھا اور نيلم نے آئىھيں بند كرليں۔ اس كا چېره سرخ بور ما تھا ..... كچه دريك بعداس نے آئى سى بند كئے كيا كہا۔ "يہال

لواری کرنے کے بعد تو بہت ٹھیک رہا، میں بھی خوش تھی ..... پھر بیگم صاببہ نے غوث صاحب کے اندر کیڑے نکا لنے شروع کردیئے ..... ان کے سامنے وہ ہمیشہ ٹھیک رہتی ہیں .....کین ان لے پیچےان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں ..... میں تمہیں وہ باتیں نہیں علمتی پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا۔ نیلم ایک کام کرنا ہوگا .... میں نے اقرار کرلیا تو

البول نے مجھے ایک شیشی وے کر کہا کہ ہفتے میں دن ایک ایک گولی بوی احتیاط سے خاموثی معوث صاحب کے مشروبات میں شامل کردیا کرو .... انہوں نے ایس ایس باتیں کرکے مص خوف زدہ کیا کہ میں بیان نہیں کر علق ..... میں وہشت زدہ ہوگئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے المت كى، مين نے غوث صاحب كويد بات بتادى "- کیونکہ پچپلی سیٹ پر لیٹ کر گئی تھیں .....گاڑی باہرنکل گئی تو میں گیٹ بند کر کے واہی باللہ اللہ اندر موجوز تھی، اس دوران مجھ سے وہ کھنچی کھنی رہی تھی ..... میں نے خود ہی اس سے دوراً بار بات کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے ضرورت سے زیادہ جواب نہیں دیا تھا ....الم بھی شام تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی .....شام کی جائے لے کروہ میرے کرے م<sub>یا</sub> تقی ..... چا ئے رکھ کروہ رکی ، مجھے دیکھ کر بولی۔ " مجھاور جاہئے؟" دونہیں نیام شکریے'۔ میں نے نرمی سے کہا .... وہ پھر بھی واپس نہیں گئ اور کوری

میں نے چونک کر کہا۔ "بیٹھونیلم، مجھ سے کوئی کام تو نہیں؟" ''اوہ ..... بیٹھو پلیز''۔ میں نے خوش اخلاتی سے کہا اور وہ بیٹھ گئ۔

" مجھے تم سے شکایت ہے سکندو' ،....اس نے کہا۔ " مجھے افسوس ہے..... اگر بات اس دن کی ہے تو میں تم سے معانی ما تگ چکا ہوں، نے مجھے معاف نہیں کیا''۔ "تم نے سکندر، تم نے اس دن مجھے شدید دکھ پہنچایا تھا..... ایسی بات کہا تھا أُ کہ ..... کہ تمبارے بارے میں میرے تصورات کے سارے بت ٹوٹ گئے تھے۔ سکدر

ا بی سطے سے بہت نیچ گر کر آج تم سے کچھ با تیں کررہی ہوں .....اس کے بعد میں فود ک حقیر سمجھوں گی ..... میرا دل فیمله کر چکا ہے۔ سکندر، میں بہت تھک گئی ہوں .... ثایدال زیادہ میری قوتِ برداشت میرا ساتھ نہ دے سکے ..... میں خاموش رہی تو سکندر..... تو نہ جا کیا ہوجائے گا''۔ ''اگرتم مجھے اس قابل مجھتی ہونیلم، تو جو ول چاہے کہو..... شاید میرے بارے نما<sup>ا</sup> فيصله بدل جائے'۔

''جو کچھ میں تہہیں بتاؤں گی سکندر ..... ہر خدشے سے بے نیاز ہو کر بتاؤ<sup>ں گی بنج</sup>و بھی نکلے برواہ نہیں ..... آخر کچھ نتیجہ تو نکلے، کچھ تو ہو'۔ "نو پھر سوچومت ..... بولتی رہو'۔

پر دی؟'' میں انتظمی پڑا۔ مناظم

ابان میمی کولی دینے سے پہلے ہی ہے بات بتادی ..... فوٹ صاحب نے ان می دو گولیاں بجھ سے لے بیس اور کہا کہ بیگم صاحب کو یہی بتاؤں کہ میں ہے گولیاں انہیں استال کرا چکی ہوں ..... پھر سکندر انہوں نے ججے بتایا کہ وہ زہر یلی گولیاں بیں۔ سلو پوائزن، جم سے آہتہ آہتہ ان کی صحت خراب ہوتی جائے گی اور نتیجہ موت نظے گا۔ میں لرز گئی تھی۔ فوٹ صاحب بولے، میں اسے دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں نیلم ..... میری زندگ کا مقصد اس کی تو تعات پوری نہیں زندگی ہے .... میں جائیا احساس ہے، جھے سے اس کی تو تعات پوری نہیں زندگی ہے .... میرا کاروبار تباہ ہوگیا ہے .... میرے پاس دولت نہیں رہی، لیکن میرا عزم ہمیں اسے اتنی دولت کما کر دوں گا کہ اس سے سنجالی نہ جاسکے اور پھر وہ، وہ خود اپنے کئے پر شرمندہ ہوگی .... میری آرزو ہے کہ وہ خوش رہے تندرست رہے۔ جھے سے جتنا بھی بن پوا، میں اس کی خدمت کروں گا۔....تم ایک کام کرونیکم'۔

کی خدمت کروں گا۔....تم ایک کام کرونیکم'۔

" و کیمو یہ ای انداز کی ، ای رنگ کی گولیاں ہیں ..... یہ شیشی اپنے پاس رکھ لو، اس کی ہدایت کے مطابق مجھے اس میں سے گولی و یق رہو۔ یہ گولیاں بے ضرر ہیں اور وٹائن کی ہیں ..... ان سے مجھے نقصان نہیں بہنچ گا ..... وہ جب تمہیں نی شیشی و سے مجھے بتادہ اور میں اسے ان گولیوں سے تبدیل کرتا رہوں گا ..... میں بس اتنا جینا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے دولت اکشی کرلوں گا .... البتہ تم اگر میری زندگی چاہتی ہوتو مجھے اس کے اقد امات سے آگاہ کرتی رہا کرو .... غوث صاحب فرشتہ صفت انسان ہیں، وہ بیری کے ہاتھوں اس کی وانت میں زہر کھار ہے ہیں، مگر اسے امرت د سے رہے ہیں .... اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے ہیں .... اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے ہیں ۔۔ ہیں سے فوث صاحب کی حالت بھی مجھی خراب ہوجاتی ہے'۔

مجمے وہ صبح یا دہ گئی تھی۔ جب میں نے کچن میں نیلم کی کارستانی دیکھی تھی ....نیلم جذالل اور افسردہ ہونے کے باوجود مسکرادی ..... پھر اس نے کہا۔ د نغوث صاحب بے حد جالاک انسان میں ..... وہ کسی زمانے میں فلمی اداکار رہ عج

''غوث صاحب بے حد حالاک انسان میں ..... وہ کسی زمانے میں قلمی اوا کار رہ جھ میں ..... ان گولیوں کے استعمال کے بعد انہوں نے زبردست ڈائمنگ شروع کررکھی ہے

مرن جوں پیتے ہیں اور وٹامن کھاتے ہیں اور بھی بھی ان پرمصنوی دورے پڑتے ہیں ..... نبوں نے ڈائمنگ کرکے اپن صحت کم کی ہے تا کہ بیگم صلابہ یہ بجھیں کہ ان کی گولیاں اثر زران ہیں، ورندوہ بالکل تندرست ہیں سے دہ سرف بیار ہونے کی اداکاری کرتے ہیں اور

ہے اپی پرفارمنس بوچھتے ہیں'۔ "اوہ میرے خدا .... بیگم صاحبہ کوشبنیں ہوا؟"

اوہ پر سے حداث یا مصلبہ و سبہ ہیں ،ور ''بالکل نہیں''۔

"كال ب، مرخوت صاحب نے بيكم صاحب كو سمجما يانبين" .

"پیتنیس، بیگم صاحب کا کہنا ہے کہ فوٹ صاحب بے صد شاکر انسان ہیں، ان کا کاروبار انہیں بول کی کاروبار انہیں بوا بلکہ انہوں نے اسے فروخت کرکے اپنی دولت چھپادی ہے۔ بس اپنی گڈول محفوظ کی ہے تاکہ بیگم صاحبہ کی دولت ہڑ ہے کرکے اپنے کاروبار کو از سرِ نوشروع کرسکیں''۔

"بیٹم صاحبہ کے پاس دولت ہے؟" "بیتو اللہ جانے لیکن، کی بار ان کے فون آتے ہیں جن پر ہونے والی گفتگو سے اندازہ الاے کہ انہوں نے بھی اپنی دولت انڈر گراؤنڈ کردی ہے"۔

"گاڑی کا کیا قصہ تھا؟"

"دیگیم صاحبہ کی بارتشویش کا اظہار کر چکی تھیں کہ کہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے غوث مائیب کو دورہ نہ پڑجائے ..... ایسی حالت میں قیتی گاڑی بھی تباہ ہوسکتی ہے ..... وہ کوئی پرانی بالی خریدتا چاہتی تھی ..... تمہاری خالفت بھی انہوں نے اس لئے کی تھی کہ یہ چانس تمہاری بہت ہاتھ سے نہ نکل جائے ..... پھر انہوں نے کہاتم بھی جہنم میں جاؤ، جاتے ہی نہیں تو وہ لاکتی یہ ،،

''گُرُ ..... پھر کیا ہوا''۔ میں نے پوچھا۔

''نہبول نے ڈاٹس میں کچھ کیا تھا۔۔۔۔ میں نے اتفاق سے دیکھ لیا تھا۔۔۔۔ میں یہ تو نہیں اُلّا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن وہ گاڑی کے نیچے سے نکلی تھیں۔۔۔۔ ان کے ہاتھوں میں (ناریخے اور ہاتھ کالے ہور ہے تھے۔۔۔۔۔اس کے علاوہ چھپ چھپ کر واپس آئی تھیں۔۔۔۔۔اس کی بر

الخص تک ہوگیا اور میں نے تہیں بتایا تھا''۔ ''تم نے بے شک اس دن ہم دونوں کی جان بچالی تھی، گرتمہارے خیال میں غوث

"م و کھتے ہو، اس کے باوجود انہیں دیوانوں کی طرح جاتے ہیں ....عمرہ عمرہ عمرہ اللہ

خریدتے میں ان کے لئے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھلاتے میں .... ان کی صحت کے لئے فکر مندرجے

میں، حالا نکہ بیّم صاحبہ کو اپنے موٹا ہے کا شدید احساس ہے اوریہ ی کے کہ بہت تُحَقّر عرصے میں

ربی کدائم سے دوئ کروں ۔۔۔۔ اندر سے تمہارا جائز ہلوں۔ یہ پتہ چلاؤں کہتم ہمارے

بريخ هو يانهين"-

"اده ..... وه مجھ سے کام لینا جائتی تھیں؟"

"فايد انہوں نے مجھے اس بارے میں کھے بنایانہیں لکن ان کا خیال تھا کہتم ان

بنے میں مشکل بن کتے ہو، اگر کچھ رقم دے کر تمہیں بھی اپنے ساتھ شامل کرلیا جائے تو

ان ہوجائے گا، مگروہ اس میں جلد بازی نہیں کرنا جا ہتی تھیں ..... انہوں نے مجھے تھم دیا

یا می تم سے قربت حاصل کروں .....تم سے تمہارے ماضی کے بارے میں پوچھوں اور

ردگانے کی کوشش کروں کہتم لا کچ میں آ سکتے ہو یانہیں اور .....اور '۔ " دورك كمونيلم ..... يس حمهيس راز دارى كالقين دلاتا مول اور تمهار اس اعماد برے دل میں تمہارا احر ام بھی پیدا ہوگیا ہے اور کیا کہا تھا نیلم؟''

"انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ول میں اپی محبت پیدا کروں ..... بی بھی کہا تھا، ے کہا کہ اگرتم ..... اگرتم بیکم صاحبے کے ددگار بن جاؤ تو اپنے مقصد کی محیل کے بعد ردانوں کو سیحان کرویں گی'۔

"اي؟" ميس نے منه يهار كركہا .... نيلم نے نكاميں جھكالي سي، اس كے چرے يرنه الين كيس ملى جلى كيفيات نظر آر بي تحيي -

"ي ..... بيان كا كهنا تھا۔ سكندر بير برے لوگ غريبوں كو اپنا كھلونا سجھتے ہيں ..... وہ عین کدان کا سوچا پھر کی لکیر ہوتا ہے .... وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کسی اور کے لئے ممکن

م ف ان کی ہدایت برعمل نہیں کیا۔ نیلم؟ " میں نے شرارت سے مسراتے ہوئے کہا۔ "كيا؟"اس نے بوچھا۔ "جھے سے تو آج تک تم نے الیارویہ بی اختیار نہیں کیا؟"

ایسب کچھکی کے کہنے ہے ہوسکتا ہے سکندر .....دل تو ہرانسان کا مکساں ہوتا ہے ..... اب سکندر، بیسب کچیمهمیں بتا کر تو میں اب کچھاور بی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اب ان کی النك بن سكتى .... ميس نے فيصله كرليا بى .... سكندر، خداكى قتم ميس نے فيصله كرليا ہے۔

ان کا وزن بے بناہ بڑھا ہے'۔ "وزن كى وجه سے انہيں مائى بلد پريشر مونا جا ہے" - كياو و بلد پريشركى مريض ميں ،" " بالكل بين .... انبيس بلد پريشرر بتا بي مكر دوائيون سے وہ بہت كھبراتى بين .... سوائے وزن کم کرنے کی گولیوں کے اور کچھنیں کھا تیں'۔

"اوه ..... کیا وه وزن کم کرنے کی گولیاں استعال کرتی ہیں؟" "این دانست میں"۔ " کما مطلب؟" "ذاكثر كے مشورے سے انہوں نے وزن كم كرنے كى كولياں منگوائى بي، مرفوث

صاحب انبیں صرف طاقت کی گولیاں استعال کراتے ہیں'۔ میں سوچ میں دوب گیا ..... کیسٹ نے مجھے تایا تھا کہ وہ گولیاں جو میں بیکم صاحبہ کے کرے سے لے گیا تھا، لو بلڈ پریٹر کے مريضوں كيلئ بي، جبكه يميم صاحب كو باكى بلد بريشر تھا.....ميرے خيال مين تو وه كوليان يميم صاحب كيليخ خطرناك موسكى تصين ..... نيلم نے ميرے خيالات كاسلسلم منقطع كرديا ..... وه بولى-" بيكم صاحب في ايك ايك كرك تمام ملازم نكال دين الله ان كاكبنا تها كدان طالات من

وہ ان کے اخراجات کی متحمل نہیں ہوسکتیں ....تبارے بارے میں وہ تشویش کا شکار ہوگئ میں''۔ " یمی کہ میخص ان کے راہتے میں دشواریاں پیدا کرے گا ..... مجھے ختی ہے ممانعت کا تھی کہ میں تم سے ربط وضبط ندر کھول'۔ " پھرتم نے بغاوت کی؟" میں مسکرا کر بولا۔

" نہیں میری اتی جرائت کہاں تھی"۔ "كيا مطلب؟"

"مجھے حکم ملاتھا"۔

صاحب ہے وتوف مہیں؟''

ی مجے ۔۔۔ تم نے سیمیں سوچا؟'' میرے ان الفاظ پر نیلم کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس نے کہا۔

"ان مل في سنبيل سوچا تها، اب كياكرين سكندر؟"

" جمچے سوچنے کا موقع دو''۔ میں نے کہا اور نیلم خاموش ہوگئی۔ اس کے چبرے کے رنگ

نے رہے اور چروہ پُرسکون ہوگئ، مگر میرے د ماغ میں باغری پک رہی تھی .....اب جھے کیا

را باب .... دل و دماغ تهد و بالا مو م تص سد بدى پُراسرار كباني تقى على رحمان اب کے خیال کے عین مطابق .... رات ہوگئ کوئی نو بج غوث صاحب کا فون موصول

"كندر! فورأ استال ينفي جاؤ ..... بيكم صاحبه كو بارث النيك موا بيسا وه انتال مدانت کے شعبے میں میں .... جلدی آجاؤ'' نیلم کوصورت حال بتا کر میں چل پڑا .....غوث

اب کے بتائے ہوئے اسپتال پہنچا تو غوث صاحب پاگل ہور ہے تھے۔

اجا مک دورہ پڑا تھا..... حالت خراب ہوگئ، ڈاکٹر کچھ تاہی نہیں رہے.... نہ جانے کیا

مر چرڈاکٹروں نے بتایا کہ ہارٹ افیک کے ساتھ ساتھ بیٹم صادبہ کو برین ہیمبرج بھی لاقا، وه زنده نهیں چے سکی خصیں ....غوث صاحب کی بری حالت ہوگئی، لیکن میری ذمه داری

ار ہی تھی، میں نے فورا نیکسی بکڑی اور علی رحمان کے پاس پہنچ میا۔

می نے انہیں پوری اطلاع دی تو انہوں نے پُرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ "إل .....اس كا مطلب ہے كه غوث صاحب كامياب بمو كئے ..... دونوں اپنى اپنى بساط عُ بوئ تھ اور اپنے اپنے مہرے چل رہے تھے۔ غوث صاحب کامیاب ہو گئے اور اس جریگ که انبیں ایک بیوی کا زیادہ تج بہ تھا ..... میرا مطلب ہے کہ بیوی صاحبہ نے صرف دو الْمُنْ بِقِيمَ جَبِكَهُ وه خودغوث صاحب كا چوتها شكارتهی \_ كاميا بي غوث صاحب ہى كو ہونى تھى' \_

ال تفل کی مشکل میتھی کہ ان واقعات ہے نمٹنے کے بعد یہ اس احساس کا شکار ہوگیا تھا

المماليك موت اس كى وجه سے ہوئى ہے۔ وہ ايك طرح سے نفسياتى الجھن ميں پڑگيا تھا اساسلط مين مدد ميابتا تقا\_

﴾ تكن دن كے بعد ہمارے پاس آؤ''۔ ناصر فرازى نے كہا۔ كول تين دن مين تم كيا كرو سعي؟"

''سارے حالات تنہیں تا چکی ہوں .....تم بھی ان واقعات سے لاعلم نہیں رہے ۔ دل بی با ہوگیا .... تم نے جھ سے الی بات کی حالانکہ یں ان سے زیادہ تمہارے ال

"كيا فيعله كيا ب تيلم؟"

ہے۔ ہم کوئی ٹھکا نہ ضرور تلاش کرکیں گے"۔

مند تھی ..... میں سوچی تھی کہ کہیں بیگم صاحبہ اپنی سازش کی تحمیل کرتے ہوئے تہیں ول نتما نہ پہنچادیں ... سب کے اپنے رشتے ہوتے ہیں۔ کون کس کے لئے کیا ہوتا ہے، کول روم نہیں جان سکتا ..... بیگم صاحبہ نہ جانے خود کو کیا مجھتی ہیں، میں بھی تو انسان ہوں"

"بیک مارے درمیان ان تمام باتول سے الگ رشتہ ہے ۔۔۔۔ ہے ناں؟" میں اور آواز گھرائی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے پوچھا۔

"این؟" وه چونک پڑی پھراس کا چبره شرم سے سرخ ہوگیا ..... پھراس کی آگھوں۔ آنو ٹیکنے لگے ..... میں نے آ مے بڑھ کراس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے دوبے اس کے آنسو خٹک کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

"اس سے قبل بدرشتہ تھا یانہیں نیلم ..... آج بدرشتہ قائم موگیا ہے .... میشہ میشہ لئے اور نیلم تم نے جو فیصلہ کرلیا ہے، وہ میں نہیں جانتا لیکن میں نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ بد

ک اب میں باتی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا.....تم مزید کچھ نہ کہنا، نیلم میں تم ہے مج کرتا ہوں.....تم میری آرزو ہو''۔

د جمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سکندر ..... یہاں ضرور کچھ ہوجائے گا ..... ہم پھس جا گے۔ میں تم سے بھی ہیہ ہی کہنا جا ہتی ہوں ..... یہاں سے نکل چلو سکندر..... دنیا بہت و

· ' کیوں نہیں نیلم .....لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟'' '' پہلے میں منہیں یہ سب مجھ تاکر یہاں سے چلی جانا جا ہی تھی۔تم سے بھی بھا

چاہتی تھی کہ بینو کری چھوڑ و ..... بیہ خطر ناک ہے، مگر اب ہم دونوں یہاں سے چلیں <sup>کے .</sup>

" آه ..... بياس سے زيادہ خطرناک ہوگا .... وہ ہم پركوئي الزام لگاسے بيل ميا

کا، ڈاکہ زنی کا، بیگم صاحبہ اپنی سازش پر فوری عمل کرے کہ سکتی ہیں کہ ان کے ملازم پ<sup>رک</sup>

انی بہی ہونا چاہے''۔ بات دونوں کے دل کولگ عنی ..... کچھ دن تیار یوں میں صرف برم وونوں نے اپن راستے بدل لئے .... ناصر فرازی کبال گیا، میں نہیں جانالیکن . <sub>احت</sub> کی ایک لائن بنائی اور چل بڑا ..... زندگی بہت حسین لگ رہی تھی ..... ملک كل رمي في الني ربك وهنك بهي بدل لئے تھے۔ اكثر آئكس نكى ركمتا تھا،

کے ان دوگڑھوں کا اب میں عادی ہوگیا تھا، چنانچہ انہیں چھپانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔

ر بہت سے دلچپ واقعات پیش آ چکے تھے۔ اس دن بھی سڑک کے کنارے کھزا

ا بى جوركر تا جابتا تھا كرايك خوشرو جوان ميرے ياس آگيا۔

أيے بليز ..... 'اس نے ميرا ہاتھ پكڑ كركہا اور ميں نے اسے حيرت سے ويكھا .... '

"آپ سڑک یار کرنا جا ہتے ہیں نا ....؟'' "ادہ .... ہاں، شکر ہیں....، ' میں نے صورت حال کو سمجھ کر کہا اور اس کے ساتھ سڑک عبور

ل كے نقوش عجيب تھے۔ مجھے وہ اپنا ہم وطن بھی لگ رہا تھا.....كسى كو دوست بنالينا ، لے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس کا نام احمد اسدی تھا۔ میں نے اسے اپنی ایکھوں الله على مجهمتين بتايا تھا، ليكن اس نے مجھے اسپے بارے ميں سب مجھ بتاديا، بااشبه وه . تميت كا ما لك تضايه

الك بے چين زندگى ، ايك مصطرب روح ، بس اس كے سوا كچھ نبيں \_ "نه جانے سکون کبال ہوتا ہے؟ میرے استاد محترم کا کہنا ہے کہ اس کا ایک واضح پس "میرا خیال ہے کہ ہم حاتم طائی کی طرح دنیا گردی کو تکلیں اور لوگوں کے سوالات کا اللہ میں اس آغوش سے محروم ہوں، جس سے سکون کے چیشے پھوٹے ہیں "۔
"کہ میں اخیال ہے کہ ہم حاتم طائی کی طرح دنیا گردی کو تکلیں اور لوگوں کے سوالات کا اللہ میں ا

"السداجس كے سينے سے البلنے والے دودھ كى دھاروں ميں شير كوثر كى آميزش عدال کے کمس میں کمل طور پر فرشتوں کی پاکیزگی ہوتی ہے اور روح کوسکون عاصل اعمال سے محروم بجے اس نعمت سے مبرہ ورنہیں ہوتے اور یدان کی از فی برسمتی

عمر بنیادی خمارہ جوموت کے وقت تک بورانہیں ہوتا۔ میری مال بحیین میں ہی مرّ فی ک فے پرورش کی ، خدا بہتر جانتا ہے۔ ہوش سنجالاتو بورپ کے ایک ملک میں تھ۔ ما فریدی کے محرانے میں جوایشیا کے ایک غیرمسلم ملک کے رہنے والے تھے، بھی

" إل اتا وقت تو دركار بولا" -" چاہے اس دوران مجھ پر پچھ بھی بیت جائے؟"

''تہہاری مشکل کاحل تلاش کریں گئے''۔

" تين ون مين .....؟"

"م نے جو واقعات سنائے ہیں ان میں کوئی الی بات تو نہیں جس سے تمہارے او كوكى خطره ہو'۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے كہا۔ داوه ..... يبي توتم نبيل سمجه رب مو ..... ملك ب من تين ون ك بعد تمبارك ا

آؤں گا'۔ وہ چلا گیا اور میں اور ناصر فرازی د ماغ سوزی کرنے گئے کہ بھلا ہم اس کے لئے كي كريكتي بين .....كوكي فيصله مشكل تها،لكين بوا يول كه تبن دن، حيار دن، ايك مفته، وه يُظ اور پھر کافی وقت گزر گیا، کیکن وہ واپس نہیں آیا..... ناصر فرازی نے کہا۔

" أصف خان، چكھ بوریت نہیں ہور ہی؟" "وہ تو ہاری زندگی کا حصہ ہے"۔ میں نے مسکرا کر کہا۔

''کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے زندگی میں''۔ "واقعی ہےتو ہے"۔ " کچھ سوچو.....!"

" يبي تو مشكل ہے۔ تجھ كيا ہی نہيں جاسكتا"۔ اللی كريں!" ميں نے كہااور ناصر فرازى مننے لگا چمر بولا۔ ''سب قصے کہانیاں ہیں ....کون کی مشکل میں پھنتا ہے'۔

د بمیں جوکر دار ملتے ہیں ، ان کی شعاعیں ہاری زندگی میں پچھرنگ بھیر "بالسلکن ماری زندگی کے رنگ تھکے بی میں"۔ "تو پھر آؤ .... ان رنگوں کو گبرا کریں"۔

''وطن حچوژین، آواره گروی کریں''۔

یو گنڈا میں آباد تھے، بعد میں ترک سکونت کرکے نہ جانے کیوں ازمیر میں آ کرآباد ہور <sub>کو ی</sub> الان موگ سے "- میں نے جواب دیا اور حاکف خدام سوچ میں مم ہو گئے ، پھر آہت میں نے طویل عرصہ ان کے اہل خاندان کے ہمراہ گزارا..... بعد میں جہازیر آن

انقال ہوگیا اور ان کے اہلِ خاندان منتشر ہوگئے، لیکن اس ونت میری عمر 21 مال ہوگا 1853ء میں پیدا ہوا، کو کلے کی کانوں میں مزدوری کی، پچھ عرصہ ایک چرچ میں یادری اور میں این پاؤں پر کھڑا ہوگیا تھا۔ والد صاحب نے ازمیر میں بھی میرے لے pressionice کا موجد، تیز رکوں کا رسیا بڑا انسان تھا،کیکن تم اسے فالو نہ کرو''۔ بندوبست كرديا تھا۔ وہ خود اپنے آبائی وطن میں قیام پذیریتھے۔ انہوں نے بھی مجھے اسلام

مے نے کوئی جواب نہیں دیا اور بات مل عی۔

وطن لے جانے کی بات نہیں گی۔میرے ول میں بھی بھی سے خیال نہیں آیا۔وہاں کون ق ان اسدی بچیل بار مجھ سے ملنے آئے تو تھے تھے سے سے۔ پہلے جیے نظر نہیں آتے معلوم بی نہیں تھا۔ کس کے لئے وہاں جاتا۔ نعمان اسدی صاحب سال میں ایک بارا اے کیا کبا جاتا کہ ہم باپ بیوں کے درمیان بوا تکلف تھا۔ وہ صرف بوقت

تھے۔ میرے ساتھ قیام کرتے تھے مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ وہاں ان کا کاروبار نے۔ انی کرتے تھے۔ میں نے زندگی کا بیٹتر حصداس آرزو میں گزارا تھا کہ بھی ان کے كاروبار كے بارے ميں نه انہوں نے مجھى بتايا، نه ميں نے يو چھا .... بہت واجى سارترز اب کی شفقت جا گے۔ وہ محسوس کریں کہ مجھے ان ضرورتوں کے علاوہ بھی کچھ در کار

باپ بیوں کے درمیان۔ ن ده بھی خاموش رہے، میں بھی خاموش رہا۔ البته میرے این مشاغل سے اتعلیم مشاغل سے فارغ ہوکر میں تمن کام کیا کا

الف فدام نے كبا۔ "كى سے عشق كرتے ہو؟" ورزش جس نے میرے بدن کونولاد بنادیا تھا، یا مجر قدیم زبانوں بر محقیق، قدیم ارزا وليس نے مجھے پُراسرار شخصيت حاكف خدام تك پنجايا تھا۔وہ ازمير من ايك سركارال كا

ملازمت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنا تمام فاضل وقت دے دیا تھا اور خور بھی مجھ مما

ر کچیں لیتے تھے، جتنی میں ان میں۔

نْدُنُ بِقَرْنِينِ ہُوتی اکما گئے تو تخریب کاربن جادُ گئے'۔ میرا تیسرا مشغله مصوری تھا اور اس کی وجه شاید اس مغربی ملک کا ماحول تھا۔ ٹماہا بن بنول گا''۔ میں نے کہا۔

میں جانا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے قیام کے لئے اس ملک کا انتخاب کول کا الرت سے جنگ مشکل ہے'۔وہ بولے اور میں نے خامونی اختیار کرلی۔وہ میرے سین اس ملک کی فضاء مجھ پر اثر انداز ہوئی تھی۔ یہاں کے رہنے والے تدرتی فور برانا مل نے ان سے دنیا کی قدیم زبانیں عیمی تھیں اور اتی سکھی تھیں کہ وہ حیران رہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ فرانز پال، پیٹر ہوگ، ریجرانت، روسودی، جان میں

فان کوگ فن مصوری کے ستون مانے جاتے ہیں اور ازمیر کا سنیک میوزیم سی مجمی طربا الله المحمد مناكريدا حساس موتا ہے كہ جيسے اپنا كوئى فيتى سر ماية محفوظ لاكر ميں ركھ ديا اور تاز، تو دو، نیشنل آرك، او مي اور براۋو كى منيس ب\_ جمع وسنك فان كوگ فيروكان <sup>پانٹرسٹ بھی مل</sup> رہا ہو، یعنی اس میں اضافہ ہور ہا ہو''۔ سحر میں جکڑا تھا، جس نے سورج کھی کے زرد جیکیلے پھولوں کوسورج کے آتشیں و کے

لیانے کہا تھا، فان گوگ کو پینٹ نہ کرو ..... میں نے خاموثی اختیار کر لی تھی، کیونکہ آ ہنگ کر کے ایک شاہ کارتخلیق کیا تھا، ای سے متاثر ہوکر میں نے مصوری شرد<sup>ع کی تھی اللہ</sup> عرصہ کے بعد حاکف خدام نے میری کچے تصویروں کو دیکھ کرمیری طرف غورے دیکھائ

اس سے جنگ مشکل ہے'۔ میں خاموش ہوگیا، کیونکہ استاد کا اس سے زیادہ احترام نگامیم سمی مل کواپنا موقف نبیس بنا تا تھالیکن اگر بنالیتا تھا تو پھروہ میراوجود ہوتا تھا۔ اناش ایک خوب صورت لوی تھی، جو چیز دیکھنے میں اچھی گے وہی خوب مورت را

ہے .... اناش خوب صورت تھی۔ حاکف خدام کی شاگردتھی۔ انگی کے گھر اس سے مل<sub>اتات</sub>

یہ برب ورسے بیادی میں میں ہیں۔ ''بین کوئی عورت تمہارے دل میں نہیں اتر عتی؟'' ''نہیں'' \_ ''یں عری'' سنٹر س سے سا دھیا

"اور میں؟" آخر کاراس سے رہانہ گیا۔
"تم مجھ پر تجربہ کررہی تھیں .....اگر ہمت ہے تو حاکف خدام سے کہد دینا، تمہارا تجربہ ناکام ..... میں نے اس وقت تم دونوں کی گفتگو کا جواب نہیں دیا تھا۔ اب جواب دے دیا ہے"۔
"تم خود کو کیا سمجھتے ہو..... کیا سمجھتے ہوآخر؟" اس نے رو دینے والے انداز میں کہا اور

گا۔ گا دن کے بعد حاکف خدام نے کہا۔ ''اناش بیار ہے''۔ ''اسے کی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہئے''۔ میں نے ایک بوسیدہ کتاب پر نظریں

کہاتو حاکف خدام ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہوگئے۔ چنرروز بعد میں نے حاکف خدام صاحب کو ایک لفاقہ دیتے ہوئے کہا۔ ''نعمان اسدی صاحب انتقال کر گئے ہیں''۔

"تمبارے والد؟" ماکف خدام انجل بڑے اور انہوں نے لفافہ میرے ہاتھ سے لے اور انہوں نے لفافہ میرے ہاتھ سے لے اور انہوں نے سامری سے فالد کے وکیل اختشام اللہ عمری سے لفافے کا کاغذ پڑھنے لگے۔ یہ خط میرے والد کے وکیل اختشام من بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ نعمان اسدی نے ان کے پاس وصیت نامہ محفوظ کرادیا

ہوئی ہی۔ "پیرف میں دبا ہوا انسان ہے۔ کیا برف کی اس سل کوتوڑا جاسکتا ہے؟" خدام نے ہیہ "آسانی ہے"۔ اناش نے مسکرا کر کہا۔ میں اس کے رخساروں میں پڑنے والے ُڑو کا ذکر نہیں کرنا چاہتا جومسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے، لیکن اس کی آٹھوں کی چکہ یُ

مجھے چینے چھیا ہوامحسوں ہوا۔ میں نے ان دونوں کی باتوں میں داخل نہیں دیا تھا اور یہ فائی میں حرے مؤقف کا اظہار ہوتی تھی۔

''اناش بھی قدیم علوم، تاریخ کے پوشیدہ پہلو اور زمانہ قدیم میں طریقہ اظہار اور طرائ کی ریسر تی اسکالر ہے۔ میں جا بتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے را بطے رکھ کرانے علم کی اضافہ کرواحمد اسدی جہیں اعتراض تو نہیں ہے؟''
اضافہ کرواحمد اسدی جہیں اعتراض تو نہیں ہے؟''

اناش نے بوی خوب صورتی ہے اپنی جدوجبد کا آغاز کیا۔ اس نے مجھے ہول ایجہ میں مہاا ڈنر دیا۔ یہ قند یم طرز تغیر کا ایک ٹاور شاہکار تھا۔ ایک برلش سوداگر کا گھر نے بعا ہوئل بنادیا گیا تھا۔ پھر ہم نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرتے پھرے۔ اناش ہم بہتر تھا، اس نے مجھے ہے کہا۔

''تہارا مستقبل کا کیا منصوبہ ہے؟''
''میرا حال ہی میرا مستقبل ہے'۔
''میں نہیں مجھی'۔
''مر میں نے جواب دے دیا ہے'۔
''مر میں استخبار کا کہنا ہے کہ تم عورتوں سے پچھے کھنچے رہتے ہو'۔
''مر میں استخبار کا کہنا ہے کہ تم عورتوں سے پچھے کھنچے رہتے ہو'۔

'' کیوں؟'' ''ا*س لئے کہ مجھے عورت سے شکایت ہے''*-درسرو''

ے۔اس کے تحت مجھے وطن واپس آگر اپنی جائداد وغیرہ کا نظام سنجالنا ہے اور سیاد و سندی

وذلكين نعمان اسدى صاحب كا انتقال ب موا؟ كسى في تهمين خبرنيين دى؟ "

ہے۔خط میں میرے والد صاحب کے اہلِ خاندان کے بارے میں بھی لکھا تھا۔

، نہاری جائیداد اور میچھ اٹائے ہیں۔ یہ بہت زیادہ نہیں لیکن پھر بھی استے ہیں کہ

<sub>یا زندگی</sub> سکون سے گزر سکتی ہے اور تمہارے اہلِ خاندان ان کے لئے پریشان ہیں، کیونکہ 

"دو محروم رئيل كے"۔

"اں انہیں احساس ہے، جہیں تمہارے والدکی موت کی اطلاع نہ دے کروہ مجھ ہے ، کرتے رہے ہیں، مجھے پیشکش کی جاتی رہی ہے لیکن بہرحال اسدی صاحب میرے

ن بھی تھے۔ گہرے راز دار دوست'۔ " جھے کیا کرنا ہے؟''

"ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصله کرلو۔ جائیداد فروخت مرنا چاہوتو فروخت کردو۔ عَلْ ہوجائے گی اور اگر اور پے جھوڑنا جا ہوتو؟''

"ان کی تفصیل موجود ہے''۔

"بالكل بيدوكيداؤ" - احتشام صاحب نے ايك فاكل نكال كرمير سے سامنے ركھ دى۔ نعمان اسدی صاحب کی کوتھی میں، میں احتشام صاحب کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا۔ کوتھی نبرا بھی، کیکن بے ہنگم، جھاڑ جھنکار سے ائی ہوئی۔ لان تھا۔ سوئمنگ بول تھا۔ لان پیلے ولا موا کھاس سے بھرا ہوا تھا۔ سوئمنگ بول ناہموار گڑھے کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ نیت بوری عمارت کی تھی۔ پھر کو تھی میں پہلے تخص سے ملاقات ہوئی۔ چبرے پر نعمان کاماحب کے نقوش موجود تھے۔ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ پھر سعبل کر بولے۔

"قیریت احتشام صاحب؟ به کون صاحب <sup>بی</sup>ں؟'' "احماسدی آپ کے بھتے .... احمد بیشاہد اسدی ہیں تمبارے چا"۔ شاہد اسدی کا چرہ إلكا - ايك لمحه علقه على عالم ميں گزارا بھر انہوں نے ہمیں ساتھ آنے كا اشارہ كيا اور المرارانگ روم مین بھادیا جو کسی قدر بہتر تھا، اس کے بعد وہ اندر چلے گئے اور کچھ ہی بھر دوسرے افراد کے ساتھ اندر داخل ہوگئے۔ دونو جوان لڑ کے جوصورت سے پڑھے

بطوم ہوتے تھے۔ تین چارلز کیاں، کچھ خواتین شاہد اسدی جیسے ایک اور صاحب جن کے مسلم العديش پية چلا كه وه ميرے والد صاحب كے دوسرے بھائى فيضان اسدى ہيں۔

"اورتمباری این ابل خاندان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تم وطن جاؤ، ہوشمندی سے بيسب كي سنجالوجودل جاب كرو ..... جانا ضروري بـ "-میں وطن چل پڑا .... واقعی ضروری تھا۔ میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، ایک برا میں قیام کر کے میں نے احتثام احمد کوفون کیا۔

"مرانام احمد اسدی ہے اور میں آپ کے خط کے جواب میں یہاں آیا ہوں"۔ "اوه بين اير يورث سے بول رہے ہو؟ محصايى آمدكى اطلاع بھى نہيں دى۔ من آر

''میں ہوئل فیروزن سے بول رہا ہوں۔روم نمبر تین سوا کیس''۔ "احیما ٹھیک ہے۔ میں آدھے تھنے کے اندر پہنچ رہا ہوں"۔ احتشام احمد شکل ہے ا وكيل لكتے تھے۔ كسى قدر يستہ قامت۔ كورے ربك اور شفاف سر كے مالك .... وكل تراش بہت عمد وتھی۔ ایک اسٹنٹ کے ساتھ تھے جے بعد میں انہوں نے لاؤ کج میں شیج اللہ ''تہمیں کسی نے نعمان اسدی صاحب کی موت کی اطلاع نہیں دی؟'' " طالانکه تمبارے دو چچا، ایک مجوبھی اپنے بھائی کی موت پر خور شی تک کے لئے بار

تھ'۔ میں نے اختثام صاحب سے کچا اور پھو پھی کا مطلب بوچھا تو وہ افسردگ سے ممرا ویئے، پھر بولے۔ "ہاں مجھے معلوم ہےتم سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا"۔ احتشام صاحب مجری سالی لے کر غاموش ہو گئے ..... پھر بولے۔

''نعمان صاحب کو کینسر ہو گیا تھا ..... کینسر ڈکلیئر ہونے کے بعد ایک بار وہ تمہار<sup>ے کا</sup> محيَّ بهي تته الكن شايد انهول في مهيل بجهنبيل بتايا تها؟"

"انہوں نے بھی مجھے کچھنیں تایا تھا.... بہرحال آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ج

" آپ کوعلم ہے، وکیل صاحب ہم ان سے پہلے بھی نہیں طے؟" ''جی میں جانتا ہوں''۔'

" پر کیے شلیم کرلیا جائے کہ یہ ہمارا بھیجاہے؟"

"مرے پاس نا قابل تر دید ثبوت موجود میں جن سے ان کی شاخت ہوجائے گا"۔

''ان ثبوتوں کے بعد ہی ہم اسے گلے لگا کیں گے۔بس بی ثابت ہوجائے کہ یہ ہما<sub>ر</sub> بھائی کی نشانی ہے'۔ احتثام صاحب نے مقامی ماحول کے مطابق کرتب وکھا کر ان اور ا

میری شناخت کرادی اور شاہد اسدی صاحب نتھنے پھیلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "میرا بچه، میرالعل،میرے مرحوم بھائی کی نشانی"۔ وہ دونوں ہاتھ بھیلا کرآگے ہیئے اور میرے قریب پہنچے تو میں نے ایک انگلی کھڑی کرکے ان کے سینے پر رکھی اور انہیں بچ

''میں اس سرکس سے دلچین نہیں رکھتا ، آپ اپنی جگہ تشریف رکھئے۔میرے والد کا ک<sub>ر ن</sub>ے''

مجھے بتائے میں اس میں قیام کروں گا''۔ شاہداسدی رک کرسینمسلتے ہوئے بولے۔"باپ کی طرح بداخلاق ہے"۔

"احشام صاحب ..... بوليس ك مجهد الهم لوكون سے رابطه كرنا جا بتا مول، مجھ عمارت ان لوگوں سے خال کرانا جاہتے تا کہ میں اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کرسکوں''۔ اگر آپ اپ ان لوگوں سے معاملہ مطے کرلیں تو بہتر ہے اور اگر ضروری سجتے ہا

يهاں فون موجود ہيں ادر وائر يكثري ميں پوليس آفيسر كانمبر''۔ ان سب کے چروں پر ہوائیاں اُڑنے لگیس۔ شاہد اسدی نے کہا۔

''میاں ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دو آخرتم ہمارا خون ہو یہ سب تمہارے اپنے ہیں''۔ میں نے کچھ دریو قف کیا کوشی کا نقشہ ذہن میں دہرایا۔ بوے عیث کے پاس کچھا بے ہوئے تھے۔ جو بوسیدہ اور تو فے پھوٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کلائی پر بندگ

''ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے۔ آپ ای ایک گھنٹے کے اندر اندر گیٹ کے پاس ج

کوارٹروں میں منتقل ہوجا کمیں۔ یہ عارضی وقت دے رہا ہوں آپ کوایک مھنٹے سے بعد <sup>اگرا</sup> ک صورت یہاں نظر آئی تو میں پولیس طلب کرلوں گا۔ اس کے بعد پولیس آپ <sup>کے ہار</sup>

بنا المارك كى - آئے احتام صاحب!" من المحكر درائنگ روم كے باہرآ كيا- احتام

ا دی۔ اسلام کی آواز سال دی۔ مقب سے فضان اسدی کی آواز سال دی۔ ور کیل صاحب نے خوب پڑھادیا، صاحبزادے کو مگر آپ نے اپنے حق میں اچھانہیں

<sub>کاد</sub>کیل صاحب '۔ اس کوشی کی تلاشی لیتے ہوئے احتشام صاحب بولے۔ ''پولیس سے داقعی مدد لےلو۔ بیہ

"يہاں ملازم نہيں ہيں؟" "بمبعی متھ لیکن سب چلے گئے۔ بیلوگ ہی یہاں قابض رہے'۔

"نعمان اسری کیے آ دی تھے۔ کیا وہ ان لوگوں کے درمیان خوش تھے؟''

''وہ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہی کہاں تھے۔بس نہ جانے کہاں کہاں وقت گزارتے

"آپ جانا چاہیں تو جا کتے ہیں می خود آپ سے ملاقات کروں گا"۔ میں نے احشام مانب سے کہا اور وہ چونک کر مجھے و کھنے گئے۔ پھر مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہد کر چلے گئے۔

می نے این والد کا کمرہ تلاش کیا۔ کمرے کے کاٹھ کباڑ کی تلاشی لے رہا تھا کہ ایک ماہزادی اندر داخل ہوئیں۔ بڑی سی ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔جس پر جائے کے برتن سیح ائے تھے ....مكراكر بوليس\_

> "ميرانام ناميد اسدى ب- عائ في لين .... ميس في خود بنائى بـ، -مِن نے انہیں محور کر دیکھا ..... "آپ کا تھم ماننا ضروری ہے؟"

"انین تب کی بات ہے"۔ انہوں نے شوخ آٹھوں سے مجھے دیکھا۔ "آئيے ....." ميں نے زم ليج سے كہا اور دروازے كى طرف مرحميا۔ وہ جانے كياسجھ مرے بیچیے باہر نکل آئیں۔ ٹرے ان کے ہاتھوں میں تھی۔ دروازے سے چند قدم دور

"جائے مجھے دوبارہ آپ کی صورت نظرنہ آئے"۔ میں نے کمرے میں واپس آ کر دروازہ

**多多多多** 

خود ہی بھی مجھ سے کوئی رغبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ دوسری صبح پچھ عجیب می آوازیں کانوں میں ابھریں۔ یہ آوازیں کوٹھی کے عقبے جھے ہے آرہی تھیں۔ میں تجسس میں ڈوبا ہوا وہاں پہنچ گیا۔۔۔۔۔گول دائرے کی شکل میں زمین کھوری گئ

آربی ھیں۔ میں جس میں ڈوبا ہوا وہاں پہنے کیا ..... کول دائرے لی تنظل میں زمین کوری گئی استہ کھی اور اس دائرے کی تنظل میں زمین کوری گئی اور کھی اور اس دائرے کے اندر تین چار نوجوان کنگو ٹیاں با ندھے درزش کررہے تھے، کیکن انوکی ورزش جو میں نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے چچا صاحبان بھی وہاں موجود تھے اور تعرافی نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آپس میں الجھے ہوئے جوان سیدھے ہوگئے اور مجھے دیکھنے گئے اور ان کے چو تکنے پر باقی سب بھی میری طرف متوجہ ہوگئے۔ شاہد اسدی اور فیضان اسدی کے چہرے اثر گئے۔ الجھے ہوئے جوانوں میں سے ایک جو اجھے تن وتوش کا میں تحویذ تھا۔ نوکیلی مونچھوں کی دجہ سالک تھے۔ سانو لے رنگ، چھدرے بال اور گلے میں تعویذ تھا۔ نوکیلی مونچھوں کی دجہ سا

اس کا چہرہ عجیب سالگ رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا اور میرے پاس آگر بولا۔
''تو تم ولا ی پہلوان ہو۔ شاہ بڑی تڑی شرئی جمائی ہے آتے ہی۔میرے بارے
میں معلوم نہیں تھا تہہیں'۔
میں معلوم نہیں تھا تہہیں'۔
'' بیسب کون ہیں؟'' میں نے اشارے سے دوسروں کے بارے میں پوچھا۔

''پٹھے ہیں اپنے ..... یہاں تمہاری وال نہیں گلے گی، چاند کے فکڑے ہم کھو پڑی <sup>کے تل</sup>ھ ہیں.....فتم استاد کمالے کی کھو پڑی گھوم گئی تھی تمہارے بارے میں سن کر \_ یار رشتے وار ہو آگا گئے ہو وقفہ تو چار چھروز ہمارے ساتھ رہو، کھاو پوسیر کرو، پھر پھٹی کھاؤ..... وہ وکیل صا<sup>ب</sup>

وسمنی کررہے ہیں تم سے، ان کی باتوں میں نہ آئو'۔

''ان سب ہے کہو دوبارہ ادھر کا رخ کیا تو اپنے ہیروں پر واپس نہیں جا کیں گے''۔

دونی کہدرہے تھے، ابا جی ، بولتے خوب ہو۔ ملاؤ ہاتھ پہلوان '۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ دونہیں خاقب میں نے منع کیا تھا تھے، کچھ بھی ہے تیرا خون ہے، تیرے تایا ابا کا بیٹا ، شاہد اسدی نے کہا۔ '' شہمتا کیا ہے اپنے آپ کو۔ ہمارے دروازے پر آکر ہمیں ہی تروی، ہاتھ ملا بہلوان

مراد ماع سنا کے ہیں اسل کھا۔ ہی ہے ایک قدم اے بڑھا مراں ما علام ہیں در در ایک علام ہیں در اور کی ہیں اور ایک ہی گر میں نے پیرتی ہے اپنے بدن کو جنبش دی۔ غالبًا کوئی داؤ لگانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے دور سے گھمایا اور درمیان میں مچینک دیا۔ پھر میں نے جنون کے عالم میں گاؤن اتار

ے رور سے مایا رورویل میں پیسے دیا۔ بر میں سے دی سے اس ماری کے۔ پیکاارراس دائرے میں داخل ہوگیا۔سارے پیٹے اچھل اچھل کر باہر پھدک گئے۔ ٹاقب کروٹ بدل کر اٹھا تو میں نے ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں پر رسید کردی۔ پھر میں ب کچھ بھول گیا۔ ٹاقب کی سرخ لنگوئی مجھے نظر آرہی تھی اور میری آنکھوں میں کسی خونی

نئے جیسی سرخی اجر آئی تھی۔ میں اسے جینجوڑ رہا تھا۔ اٹھا اٹھاکر پٹنے رہا تھا۔ دوسرے لوگ نہ بانے کیا کیا کہدرے تھے، چیخ رہے تھے، میرے پاس آکر جھے پکڑ رہے تھے۔ دہائیاں دے ہے تھے، رورہے تھے مگر میں اسے دکھے رہا تھا۔ اس کے بدن میں جنبش تھی اور بہی تحریک جھے لندتھی، جب تک وہ ہلتا رہے گا میں اسے مارتا رہوں گا۔ دوسرے لوگ کس طرح میرے فول سے زخی ہوئے، جھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے تو انہیں اس وقت دیکھا جب ٹا قب

اکت ہوگیا وہاں سے بلٹا تو سب بھرا مارکر پیچھے ہٹ گئے اور عور بیں کانپ رہی تھیں۔ ایک اُڈن کہدر ہی تھیں۔ اُڈن کہدر ہی تھیں۔ ''ارے خدا اسے غارت کرے، ہائے دیکھے تو لو، ہائے قیمہ کردیا میرے بچے کا'۔ میں فاہا گاؤن اٹھا کر میہنتے ہوئے کہا۔ ''آپ لوگ جتنی جلدی ہوسکے اس عمارت سے نکل جائیں۔ جب تک نہ جاسکیں تو

ال کوارٹروں میں رہیں۔ اندر کوئٹی میں کوئی نہ تھنے''۔ میں وہاں سے وہ قدم آگے بوطا، پھر للٹ رک کر کہا۔''اورسٹیں اس آدمی نے جھ پر قاتلانہ تعلہ کیا تھا۔ میں نے جو پچھ کیا ہے پٹنچاؤ کے لئے کیا ہے۔ پولیس کو بھی بیان دوں گا میں''۔ سے بیاؤ کے لئے کیا ہے۔ پولیس کو بھی بیان دوں گا میں''۔

و و ہے اس ہے۔ پویں و میں بیان دوں ہیں ۔ دو پہر کو احتشام صاحب خود آگئے، انہیں ابھی صورتِ حال نہیں بتائی گئی تھی ورنہ وہ مجھ ے تذکرہ ضرور کرتے۔ میں ان کے ساتھ ہی باہر نکل آیا راستے میں وہ بولے۔ ''برواسکوت ہے۔ میرے خیال میں بیرسب منصوبہ بندی کررہے ہیں۔ ویسے انہوں نے نیجے۔ شوہر کسی و

تمہاری بات مان کی ہے؟'' ''میں اس کوشی میں قیام کروں گا۔ ایک ملازم چاہئے آپ کے بھروے کا۔ کھانے پیے کی اشیاء بھی ، مخاط اور ہوشیار آدمی ہو''۔

''میں بندوبست کردوں گا ..... جائیداد کے سلسلے میں کچھ کام کرنا ہے۔ تمہاری مزدرت ہوگی۔ آؤ پہلے کئ ریستوران میں چلتے ہیں'۔ شام کو واپس لوٹا تو کوارٹروں میں روشن تھی۔ اندر کی عمارت تاریک نظر آرہی تھی۔ تر ہ

میں نے کچن دکھایا اور وہ سامان کے تھیلے لئے ہوئے کچن میں داخل ہوگیا .....کام کا آدی تھا۔ ڈرائیور سے لے کر باور چی تک، گاڑی وہی واپس چلا کر لایا تھا جواحت مصاحب نے میرے استعمال کے لئے دی تھی۔

دوسرے دن دوبہر سے کھے پہلے ایک عجیب وغریب شخصیت سے واسطہ پڑا، وہ آنوؤں سے تر چرہ لئے اندر داخل ہوئی تھی۔

" پھوپھی ہوں تیری بیٹا، بے بس اور مظلوم ہوں۔سب کے ظلم کا شکار ہوں، جوتیں ہیں اول رکھا ہے جمعے، بے حقیقت بے حیثیت ہوں ..... بیٹا میری ایک پلیے کی مدد ند کرنا مگر جم

جوتے مارکر نکال دینا ..... ارے میں تو اپنے بڑے بھیا کے خون کی بوسو تھتی آئی ہوں .... آنھوں کی پیاس بجھانے آئی ہوں۔ چلی جاؤں گی ..... ہائے مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں تا وہ تو بس اللہ کو منظور تھا کہ ٹا قب مل کمیا دواؤں کی دکان پر۔اس سے پتا چل کمیا کہ ٹو آیا ہے''

سے میرا رشتہ نہ چھینا۔ میں ان کی طرح تیری دولت کی پیاس نہیں رکھتی۔ بیٹا ایک پید ماگول آ

اس عورت کے بدن سے ایک عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ایک اجنبی سی خوشبو جس نے نہ جانے دماغ کے کون سے جھے کو متاثر کیا تھا کہ وہ مجھے بری نہ گلی۔

> '' آپ کون ہیں؟'' ہیں اپنے سوال پرخود حیران ہوا۔ دور

''تیرے باپ کی بہن ہوں بیٹا۔ حمیدہ ہے میرا نام، بیٹا! بڑے بھیا مرعے کسی نے بھی بتایا نہیں .....غریب جو ہوں۔ ارے بیتو مجھ سے رشتہ ہی تو ڑ بیٹھے ہیں۔ تو مجھے پھو پھی خراہ

تنایا ہیں .....عریب ہو ہوں۔ ارے ریو جھ سے رشتہ ہی تو آ بیھے ہیں۔ تو بیھے پیوب<sup>ہ ں ہ</sup>ے۔ سمجھنا میرے نیچے ایک پیسہ مانگوں تو منہ پر جوتا مارنا''۔

"آپ آرام سے بیٹھیں ..... مجھے اپنے بارے میں بتائیں''۔ پھوپھی کے شوہر تھے، دو ، نفی شوہر کسی دفتر میں کلرک تھے۔ بیٹے پڑھ رہے تھے اور بس۔

"جھ ایک بات بتائے؟" میں نے کہا۔

" ضرور بيٹے ..... جو دل جائے پوچھ؟"

"ان لوگوں کا میرے باپ سے کیا رویہ تھا"۔

"ارے بھیا تو جیتے جی مردہ تھے۔ ان کے ساتھ کسی کا رویہ کیا خراب ہوتا، انہی کی

ن رِوْ بل رہے تھے، بیسارے کے سارے، مگر بیٹا بڑی بری گزری ان کی۔ ان کی دولت فرسب نے مجت کی انہیں کی نے نہ جایا۔ بس ان کی ہاں میں ہاں ملاکر انہیں لوشح رہے،

اندے۔ایک ہم تھے کہ جنہوں نے بھی بڑے بھیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا یا ..... وہ تو دنیا ، دانیا کا ..... ارے سنو، تمہاری مال تم ہے نہیں ملتیں؟''

"تماین مال سے ملتے ہو؟"

میں جیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ یہ پاگل تو نہیں ہے۔ کتنی انہونی بات کہہ رہی کیا اے اتنا بھی نہیں معلوم کہ میری ماں مرچکی ہے۔ میں اسے مجسس نظروں ۔۔ ، مکت

. کیا اے اتنا بھی نہیں معلوم کہ میری ماں مریکی ہے۔ میں اے متحس نظروں سے دیکھتا اردہ خود ہی بول\_

"بڑے بھیا تو ایسے تھے کہ جہاں بیٹھیں تحفل زعران زار بن جائے۔کون ہے ان میں کے مقابلے کا۔ارے بیساری زندگی ان سے جلتے رہے۔انہوں نے ہی ان سب کوسنجالا اللہ خان بوجھ کر بڑے بھیا کے مرنے کی خرنہیں دی'۔

'' جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لئے کہ جوعیش کررہے ہیں ختم ہوجا کیں گے''۔ ''اُپ نے میری ماں کے بارے میں کیا کہا تھا؟'' میں نے کہا۔

ﷺ کے میں ہوائی زمرد جہاں،اب تو بوڑھی ہوگئ ہوں گی؟'' ''کسی میں بھانی زمرد جہاں،اب تو بوڑھی ہوگئ ہوں گی؟'' ''آس کواں سے سے مطر خدمہ''

"اُپ کوان کے بارے میں علم نہیں؟" "کیا؟"

> 'ین که وه مرچکی بین''\_ 'ایل ....مرکئیں؟''

'' آپ نعمان اسدی کی بہن ہیں؟'' ''باں ہوں''۔

د آپ کوا تنانهیں معلوم کہ میری ماں مر چکی ہیں ، اس وقت جب میں ٹایدایک رور<sub>ال</sub> کا بھی نہیں تھا''۔

° کیا؟ ' خاتون منه کھول کر بوکیں۔

"آب ان کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟"

"نبین بیا .... تمباری بات جاری سمجھ میں نبیں آئی۔اللہ رکھے تمباری عمر تو کانی ۔ "آپ کہاں رہتی ہیں؟"

ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بھی ملی تھیں'۔

'' جہری ایقین ہے وہ میری ما*ل تھیں*؟''

"بال ينيئ"۔

یباں میش کرتے تھے۔

"کیا میرے باپ کی دوسری بیوی؟"

ہے..... وہ تو ضیاء کا زوال ہو گیا ورنہ ہمارا تو وہ حشر ہوتا کہ اللہ دے بندہ لے۔ان کی موت ک خبرتو بھی نہیں سی ورنہ جہان میں بھیل جاتی''۔

" آپ سے کیوں ملی تھیں؟"

" تمہارے ہی سلسلے میں .....تمہارے بارے میں معلوم کرنے مجھ غریب کے جونبرا۔ میں آئی تھیں''۔

"مجھے میری ماں اور باپ کے بارے میں تفصیل بتائے"۔

''بڑے بھیانے اپنا کاروباری سلسلہ بیرون ملک تک بھیلادیا تھا۔ کافی عرصه دہار رے۔بس وہیں بھائی زمرد جہاں سے شادی ہوگئی۔سب مخالف ہو گئے ..... اللہ بخشے اللہ خوداشی تک کی دهملی دے دی تھی۔ ایک دن بھی بھانی کو کوشی میں ندرہے دیا ....مسرال آل تھیں،لیکن ہوگ میں رہنا پڑا۔بس وہیں ہے ان کا دل کھٹا ہوگیا۔ آخرتم پیدا ہوئے،لیکن ؟ اور بھانی کی شد بی ۔ بھیا شہبیں لے کر یہاں آئے۔ پھر کہیں اور چلے گئے ۔۔۔ اس سے بھا نے تمہیں بھی نہیں و یکھا.... بھیا آتے رہے .... یہاں بھی رہتے رہے مگر بہت<sup>ہم، بھی</sup>'

انہوں نے بھیا پر جال ڈال رکھے تھے اور انہی کی دولت پر کودر ہے تھے۔ بھائی زمرد کی انہوں نے بھیا پر جھیا ہمی ہیں آئیں، بھی بھیا کے سامنے، بھی ان کے پیچھے ہوٹلوں میں قیام کرتی تھیں۔ بھیا بھی ہیں تاتھ نہ رہے۔ ہمیں بس اتنا معلوم تھا کہ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھیں، مگر بھیا ٹس یں نہ ہوئے۔ ہاں اگر دور ہوتا ضیاء کا تو دوسری بات تھی ..... بہرحال بھیا نے اس سے بنات تو ضرور کرلیا تھا، کیکن دل میں وہ زمرد جہاں کو بہت یاد کرتے تھے اور یہی یاد انہیں

<sub>لزو</sub>نی....ایک عمر کی کہانی ہے۔ کل کی می نات معلوم ہوتی ہے'۔

می مبربان خاتون کے ساتھ ان کے گھر گیا ..... بوسیدہ حالی اور افلاس مجرے ماحول میں رے الفات پر دیوانے ہوجاتے ہیں۔ بید بوانے بروانے بن کر مجھ پر نار ہونے لگے۔ پر وہ ازلی سکون میں مجونحال کی رات ثابت ہوئی۔ صدیوں سے خاموش شندے ''نہیں بئے زمرد جہاں کی بات کررہی ہوں .... اکبر ضیاء خاندان سے ان کا تعلق اے کو آتشیں طوفان نے لیبٹ لیا۔ راکھ کے آبان سے لگے ڈھر کے نیجے دبی آگ ایلنے ادر می فاسم ہونے لگا۔ مال ہے، زندہ ہے، باپ کے پُراسراراصول کے ینچے دبی ہوئی

، وه تاريكيول ميل هم موكيا اورايي دانست مين تمام كهانيان ختم كركيا انتها پيند انسان نے سے پہلے ایک نیکی کا کام کرجاتا تو کیا برا تھا۔ بدن کے نکڑے کو جدا کردیا تھا اس نے۔ درلت جائیداد اٹائے سب مجھ سی تھے۔ صدیوں کی اس طلب کے سامنے اصلی ور ثہ تو اگا- باتی سب جوتوں کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ایک تھوکر سے اسے حیار گنا کرسکتا تھا۔کون غلط النادرست اس کا فیصلہ بعد کی بات تھی۔اس کی صورت تو دیکھی جائے کیس ہے۔

سب کھاس اکشاف کا صدقہ دے دیا۔مہربان خاتون کو مال کی قیت چکادی۔سورج ات پہلے احتشام صاحب کی رہائش گاہ پہنچ میا جو پہلے بھی نہیں دیمھی تھی، لیکن ان کے أبريتا درج تفا\_

ولل المك روم مين احتثام صاحب كا استقبال كيا جو النا كاؤن بيني موت اندر داخل كُلَفُ" - بالكل فيريت بي آپ كے ساتھ ناشتا كرنے عاضر بوا بين "

"بخرش .... مجهے صرف تمبارے اتی صبح آنے کا اضطراب تھا"۔ احتثام صاحب نے کبا

ع .... مجھ پر بہت ی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں بنیان اسدی کا قانونی مشیر ہی نہیں بلکہ اس کا دوست بھی ہوں .....اس کے مرنے کے بنیان اسدی کا قانونی مشیر ہی نہیں جھ پر عائد ہوتا ہے کہ تمہیں کہانی اس طرح سناؤں کہ تمبارا ذہن معتدل رہے بنی ہوچ کے دھارے غلط سمت نہ اختیار کرلیں'۔

" براخیال ہے آپ پر زور بیان پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جبکہ میرا رواں رواں چیخ کہ امل حقیقت جس قدر جلد ہو میرے سامنے آجائے''۔ میں نے بدن کی ایشھن پر

"بھے اس کا احساس ہے'۔

"اس کے باوجود آپ نے ابھی تک آغاز نہیں کیا"۔ میں نے دانت پیس کر کہا۔ "پائے لو .... شفتدی ہوکر بے کار ہوجائے گی"۔ وہ بولے اور میں نے عالم جنون میں ک بیال پر ہاتھ مارا اور وہ میز، فرش اور دیوار کولتھیڑتی ہوئی دور جاگری۔

افٹام ماحب بے افتیار اچھل پڑے ....معصوم معنت انسان تھے اور میرے غصے کونہ کاور چیرے غصے کونہ کاور چیرت سے اس منظر کو دیکھتے ہوئے ہوئے ہوئے۔

"ارے ..... اوه .... بيد كيا موكيا .... كوئى بات نبيس ميں ملازم كو بتاتا موں ، بلك جلدى المادي صفائى موجائے كى مكر بيد مواكيے؟"

المان برحالت میں انسان ہوتا ہے۔ علم حاصل کرتا ہے، شہرت کے آسان باتا ہے۔ اپنی ذہانت سے اپنی علیت سے، لیکن یہی انسانی مخلوق مجھی کسی عام ی اللہ معوم نیچ کی مانند بلکیس جھیکاتی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ پاتی۔

فٹام صاحب کی بھی اس وقت یہی کیفیت تھی، وہ میرے اضطراب کونہیں سمجھ پائے ابل ہی دھن میں مست تھے، پھر وہ جلدی سے اٹھے اور اپنی چائے کی پیالی میرے

ما ہوئے ہوئے۔ ایکن کیوزی ..... میں ملازم کو بلاتا ہوں۔ وہ یہ سب صاف بھی کردے گا اور چائے کی بران میرے لئے لے آئے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی اس کپ کو ہاتھ بھی بائٹ وہ اٹھ کر آئے بڑھے تو میں نے عقب سے ان کا الٹا گاؤن پکڑ لیا۔ وہ ہے بھے کرٹایدان کا گاؤن کی چیز میں پھنس گیا ہے، لیکن اسے میرے ہاتھ میں پھنسا دیکھ کر '' جائے کے لئے کہ دیجئے''۔ '' آجائے گی ..... ملازموں کو ہمارے یہاں ہونے کاعلم ہے''۔ '' آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں''۔

. "بول، کېو؟"

" خاتون زمرد جہال کی کہانی کیا ہے؟" میں نے سوال کیا اور اختام صاحب نے گردن جھکالی، پھر بولے۔

" مجھے یقین تھا کہ بہت جلدتم بیسوال لے کرآنے والے ہو، لیکن میں بھی اس وعرب نے ہوئے کہا۔ کے سامنے مجبور تھا، جو میں نے اپ دوست نعمان سے کیا تھا''۔ "مجھ اس کا احد

" كيا وعده تها؟"

" يني كه على ايخ طور سے تم بركوئى انكشاف نبيل كروں گا، كيونكه صرف على قاج بر جانا تھا كه تم كبال بو؟"

"اوہواس کا مطلب ہے کہ بیلوگ جھے نعمان اسدی کی اطلاع دے بی نہیں سکتے تھ"۔
" یہ بھی ہے، لیکن اگر انہیں علم بھی ہوتا تو حمہیں بھی نہ بتاتے۔ بہر حال اب بیر دور فخ ہو چکا ہے، کیونکہ نعمان ہی کا کہنا تھا کہ اس کی موت کے بعد سارے اصول ختم ہوجا کیں گ

ہوچہ ہے، یوند عمان ہی کا جہا گا کہ ان کا وقت کے۔ اور پھرتم اپنے ہر عمل کواپنی مرضی کے مطابق کرو گئ'۔

''خاتون زمرد جہاں ُحیات ہیں؟''

''ہاں''.....اختشام صاحب نے پُراعتاد کہتے میں کہااور میرے وجود میں کیف وسرور اجنبی شنڈک انرنے گئی۔ میں نے صدیوں کی تپش میں کمی محسوس کی تھی۔

''کہاں ہیں؟''

"أيك اسلامي ملك مين"-

"قصد کیا تھا؟" میں نے کہا اور احتثام صاحب اس پُراسرار داستان کے آغاذ کے کے مناسب الفاظ تلاش کرنے گئے۔ آئی دیر میں ملازم جائے لے آیا ..... اس نے جائے ہاکہ مارے سامنے رکھی اور ہم اس کی واپسی کا انظار کرنے گئے۔ جب وہ باہرنگل گیا تو ہیں کے ہمارے سامنے رکھی اور ہم اس کی واپسی کا انظار کرنے گئے۔ جب وہ باہرنگل گیا تو ہیں کے ہمارے سامنے وروخوض میں دیر کررہے ہیں، جبکہ میری بے چینیوں میں اضافہ ہور ہائے ہماری دیر ہماں سے اس داستان کا آغاذ کروں آئی ہماری درہا ہوں، جہاں سے اس داستان کا آغاذ کروں آئی ہماری میں مناسب جگہ منتخب کررہا ہوں، جہاں سے اس داستان کا آغاذ کروں آئی

حیران رہ گئے۔ میں نے ایک جھکے سے انہیں تھینج کران کی جگہ بھادیا اور بولا۔ " وائے کا یہ کپ میں نے پھینکا ہے، کیونکہ اس وقت مین جائے سے پہلے اٹی ماں ر . بارے میں جاننا جا ہتا ہوں'۔

"ایں ....." وہ حیرانی سے بولے اور سی قدر بو کھلائے ہوئے نظر آنے لگے، ان کے ان میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ شاید نہاں ہوگئے تھے۔ میں سلتی آٹھوں سے آہر و کھتار ہا۔ احتشام صاحب کچھ گھبرائے ہوئے تھے، اب انہوں نے تو قف نہیں کیا اور بولے " تمهارا خاندان مالى طور ير مجهم تم تبيل تھا۔ اس كا اندازه تم نے لكاليا موكا۔ يمرز نعمان اسدی تھے جنہوں نے اس خاندان کی تقدیر بدلی اور انتک محنت سے کامیابیاں مام كرتے بطے كے .... انہوں نے اپنے على بھائيوں كو جميشہ آگے برهاكر كاروبار من ش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کارآ مدنہیں ثابت ہوا۔ وہ خود ہی سب کچھ کرتے رے ا کاروبار بھناتا بھولتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ کاروبار کے لئے تمہاری ماں کے آبائی ملک بیٹی گے وہاں انہوں نے کافی عرصہ قیام کیا اور وہیں ان کا تعارف تمہاری مال یعن زمرد جہاں۔ ہوا۔ وہ ظہور مہدی کی صاحبزادی تھیں اورظہور مہدی اس ملک کے امیر ضیاء کے قری ا

تھے۔حکومت کے اہم عہدے پر فائز تھے۔ ببرحال باممی رضامندی سے دونوں کی شادی ہوگئ۔ ابتداء میں اس شادی کو چم

گیا.....نعمان اسدی، خاتون زمرد جہاں کو پاگلوں کی طرح جاہتے تھے۔ پھر وہ اُنہیں <sup>بہا</sup> لا ئے کیکن یہاں ان کے خلاف طوفان کھڑا کردیا گیا۔ یہاں تک کہ یہ کوتھی جو ایک لو۔

بھوٹے کھرکی شکل بدل کر خود نعمان اسدی صاحب نے بنائی تھی، زمرد جہاں کے لئے: کر دی گئی۔انہیں ہوئل میں رکنا پڑا۔

زمرد جہاں بھی شعلہ مزاج تھیں، انہوں نے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا اور نعا ہے کہا کہ یہاں کا کاروبار ختم کرکے اس کے ساتھ واپس ان کے وطن چلیں اور وہیں ؟

سکونت اختیار کریں۔نعمان نے کہا کہ وہ حالات سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں، مین آ جہاں تنبا واپس چلی نمیں۔ بعد میں نعمان اسدی بھی ان کے ماس چلے محتے ۔۔۔ وہ<sup>ان</sup> کھے زیادہ بڑھ گئے۔ اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم .....تم پیدا ہوئے تو نعمان خاموثی م

\* لے کریباں واپس چلے آئے۔

اں طرح وہ زمرد جہال کو یہال آنے پر مجبور کرنا جائے تھے۔ پھر پچھ عرصہ بعد امیر روال بذیر ہو گئے .... ظہور مبدی کے پورے خاندان کو گرفتار کرلیا گیا اور حالات نہ ٔ بیا ہوئے۔ خاتون زمرد ان مفروروں کی فہرست میں تھیں، جن پر انعام مقرر کیا گیا تھا۔ رر اوند موگئ سیس سنمان اسدی نے بہت سے جوڑ توڑ کے اور ایسے حالات بیدا لئے کہ خاتون کو وہاں سے نکال لائیں، کیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کا بیٹا انہیں واپس

<sub>ما جا</sub>ئے۔ تم نعمان اسدی کا واحد سہارا تھے جس سے وہ محبت کے اس ٹوٹے رشتے کو جوڑ ج في بعر شايد خاتون زمرد جهال كويهال ديكها كيا جو شايد تهمين حاصل كرنے آئي تھيں۔ نمان تمہیں ملک سے باہر لے گئے، درمیان کی تفصیل مجھے نہیں معلوم ۔ طویل عرصے بد مجه معلوم موا كهتم يورب مين مو ..... بد بات صرف مجه معلوم تقى زمرد جهال بيكم کی مفرور ہے اور ان کے ملک کی حکومت انہیں تلاش کررہی ہے، لیکن ان کے گرد کوئی الم حصار ہے اور وہ خود بہت اہم شخصیت اختیار کر چکی ہیں اس لئے اب بھی وہیں ہیں، ال دوران انہوں نے کی باریہال آکر تہارے حصول کے لئے کوششیں کیں،لیکن تمہارا المامعلوم كرسكين \_ نعمان اسدى محبت كى آگ مين جل كر خاكستر موسكة ، انهين كينسر موسكيا الروه خاموتی ہے مر گئے۔بس بید کہانی ہے۔

"میری مال زنده ہیں؟"

"ال .... به بات میں بورے یقین سے کہدسکتا ہوں'۔

"کہاں ہں؟''

"ال تفصیل ہےتم ہیداندازہ لگا تکتے ہو کہ مجھے ان کے بارے میں نہیں معلوم، بس اتنا اُبول كداران مين بين اليكن كس جلَّه ينهين بتاسكماً" \_

"نعمان اسدى نے بھى نہيں بتايا؟"

میرے لئے انہوں نے کیا کہا تھا؟"

المیت نامه تیار کرنے کے سوالی کھائیں''۔ "كُوَلُ شرط بير ب لئے؟"

''کوئی ذریعہ ہے زمرد جہاں کی تلاش کا؟'' ''ایک نام بتاسکتا ہوں گومیراان سے براہِ راست کوئی واسطہنبیں رہا،لیکن <sup>مشہور نا</sup>م اور تلاش کرنے پرتم حیدرساوی ہے مل سکتے ہو۔ بیرسٹر حیدرساوی شہران کی ایک متن<sub>در تخرب</sub> ہیں اور بیسو فیصد تمہیں زمرد جہاں سے ملاسکتے ہیں''۔

"میں اس دولت اور جائیداد کے سلسلے میں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ اپ طرانہ کار کے مطابق اپ واجبات وصول کر کے میرا کام کردیں'۔
"کیا کہنا چاہتے ہو؟''

''میری جائیداد جس کی تفصیل میں دیکھ چکا ہوں، تمام میری پھوپھی کے نام نقل کر جائے۔کاروبار کی فروخت سے جورقم حاصل ہوئی ہے وہ میرے نام پر ہالینڈ میں نقل کر جائے۔ میں اس کے بارے میں تمام امورتح ریی طور پر آپ کو پیش کردوں گا''۔ ''غور کرلو بیٹے .....جلد ہازی اور جذبات''۔

"شکریه.....آپ وبی کریں جومیں کہدرہا ہوں.....اگرمشکل ہوتو مجھے بتادیں تاکہ ٹی۔۔ ' احتشام صاحب منبنے گئے بھر بولے .....'دہمہیں وبی ہوتا چاہئے جوتم نظر آرہے ہوگا

ماں کی زندگی کی اطلاع دینے والی پھوپھی کو کروڑ پتی اور چپاؤں کو ان کے اہلِ فالما سمیت قلاش اور بے گھر کرکے میں اپنی ماں کی تلاش میں نکل پڑا۔ واقعات کے ب<sup>اؤرا</sup> سمیت ملاش اور سے گھر کرکے میں اپنی ماں کی تلاش میں نکل پڑا۔ واقعات کے باؤرا

میرے علم میں تھے لیکن ان دونوں کے جھگڑے میں مجھے ٹالٹ بنایا جاسکتا تھا۔۔۔۔ نظم نطا اسدی صاحب کی تھی کہ انہوں نے میری نامجھی میں مجھے مال کے نام سے بیگانہ کردہاادر جالا ہوکر بھی مجھے اپنے اعماد میں نہیں لیا اور سردمبری سے اپنا بویا کا منتے رہے۔

ماں کا تصور میرے دل میں گدگدگی پیدا کر رہا تھا اور میں اپنے گرد آلود وجود ہی نابا مسلم لکھے دیتا ہول تبدیلی محسوں کر رہا تھا۔ دنیا اب مجھے اتن برف زدہ نہیں لگ رہی تھی ہاں پچھے دوسرے وال اللہ کا آگے بڑھا دی۔ تھے جن پر مجھے سوچنا پڑرہا تھا۔ مثلاً یہ کہ زمرد جہاں طویل عرصہ سے حکومت وقت کے اسلیم بڑھا دی۔

بلیک کسٹ میں اور میں ان کا میٹا ہوں تاہم اس کے لئے بھی نا ہوگا۔ میں نے اپی دول ا الکے بالینڈ منتقل کرائی تھی۔ شہران میں داخل ہوگیا۔ اب تک کی زندگی غہ مہ: اتا، کف۔ یکا شکار رہی تھی لیکن ا

نودائی تبدیلیوں سے لطف اندوز ہورہا تھا۔ایران کا اپنا مقام تھا اور حاکف خدام سے بارہا میں تاریخ اور وہاں کی قدیم زندگی پر گفتگو ہو چکی تھی۔ نادیدہ ایران کے بارے میں بھی اتنا بنا تھا کہ بہت سے لوگوں کونہیں معلوم ہوگا۔

ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کیا اور وہاں بیٹے کر حیدر ساوی کی تلاش کا منصوبہ ایک مشکل کام نہیں تھا، کسی بھی قانون دان ہے ان کے بارے میں معلوم ہوسکتا تھا۔

اللہ اللہ مشکل کام نہیں تھا، کسی بھی قانون دان ہے ان کے بارے میں معلوم ہوسکتا تھا۔

اللہ کہ کرے میں تھے رہنا ہے کار تھا۔ شام ہو رہی تھی ۔ باہر نکل آیا بلکی کہر میں لا تعداد انیاں جھلملا رہی تھیں۔ بیدل چل پڑا۔ اچھی طرح تھکنے کا ادادہ تھا۔ چنانچہ نہ جانے کہاں کی آیا۔میدانِ سیاہ ہے گزراتو خیابان فردوی پر آ فکا جس کے آخری سرے پر شاعر ان کی آیا۔میدانِ سیاہ ہے گزراتھا۔ بدلے ہوئے تہران کا پرانی داستانوں سے ان کم اور دوسرے دن ان معلومات سے فائدہ اٹھا۔ سیاہ انتہران کی موٹل واپس آگیا لیکن انتہر داک میں کام کی جگہ د کھے لی تھی اور دوسرے دن ان معلومات سے فائدہ اٹھا۔ سیاہ انتہر داک میں کام کی جگہ د کھے لی تھی اور دوسرے دن ان معلومات سے فائدہ اٹھایا۔ سیاہ

ے میں ملبوں ادھیر عمر عاطف اکبرنے مجھے بتایا۔ "بہت بڑی ہتی کے مہمان ہیں آپ۔ حیدر سادی ہمارے استاد ہیں اگر آپ حکم کریں مذہب سال جارین

ں خود وہاں لے کر چلوں'۔ یک سے مجمد سے ن

شکریه.....آپ جھے ان کا پینہ بتا دیجئے''۔ ''دوائی قرون کی قام گاہ میں ملیں عمر ان

''دہ اپنی قرون کی قیام گاہ میں ملیں گے۔ان دنوں وہیں مقیم ہیں۔قرون کو وہمزان کے مل ہے اورشہر سے دو ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔اصل میں ان دنوں تہران سخت گرم ہے ،قرون میں بہار کا موسم ہوگا''۔

"وہاں ان کا پیتہ؟''

"من کھے دیتا ہوں''۔ عاطف اکبرنے اپنے کارڈ کی پشت پر حیدر ساوی کا پنہ درج کر /خودایک ٹیکسی روک کر ڈرائیور سے مجھے قرون لے جانے کے لئے کہا۔ مؤدب ڈرائیور

کے بڑھا دی۔ نقریب ایس میں میں ایس میں اس میں اس

<sup>ک</sup>رونق بازار اور بلند ممارتوں کا سلسلہ آہتہ آہتہ چیچے رہ گیا۔شہری ہنگاہے ختم ہو گئے ز<sup>ک</sup> کے پہلومیں سفر کرتی ندی کی شررشرر سنائی دینے نگی جس کے ساتھ پرندوں کی نئی شامل تھیں۔موسم میں نمایاں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔سڑک کے دونوں سمت پھولوں اور تھے سبز چناروں کی قطاریں تاحدِ نگاہ چلی گئی تھیں اوپر سے یہ درخت سر جوڑ کے ہوئے ہ

ہے <sub>کو ا</sub>س مہارت سے گردن کے نازک جھے پر مارا گیا تھا کہ آٹھوں میں ستارے

، بھی گھومنے کی کوشش کی دومری ضرب بھی عین ای جگہ پڑی اور تمام ستارے ڈوب

یے اپنی تمام تر جسمانی قوتوں کے باد جود میں حواس قائم نہیں رکھ سکا۔ پھر ہوش کی ہن تو خود کو ایک صاف متھرے ممرے میں پایا۔ کس اسپتال کا جزل وارڈ معلوم ہوتا

لے کے فریم والے چند بستر پڑے ہوئے تھے جن میں دوبستر وں پر دو بزرگ محصیتیں ری تھیں۔ وہ دونوں بستر پر باؤل لٹکائے بیزار بیٹھے تھے، مجھے ہوش میں محسوس کر کے

نے مجھ پر نگاہ ڈالی اور پھر رخ بدل لیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن وہ دوبارہ میری طرف نہی ہوئے۔ میں خوداپی جگہ ہے اٹھا اور ان کے سامنے آگیا ۔ انہوں نے پھر مجھے دیکھا

ن ہے کچھ نہ بولے۔

"كيارياسپتال ٢٠٠٠مس نے يو جھا۔ "نبیں ....،"ان میں سے ایک نے کہا۔

" پھر كون ى جگه ہے"

"جہنم ..... ' دوسرے نے بیزاری سے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آعمی۔ "آپاوگوں نے بہت سے گناہ کیے ہوں گے"۔ میں نے مسکرا نے ہوئے کہا۔

"ہوں میں آئے ہو ..... ابھی جبکو گے ..... پیشی کے بعد واپس آؤ تو ہمیں ایے گناہوں اے میں بتانا۔ پھر ہم بھی تمہیں اینے گناہ بتادیں گئے'۔

"بيشى .....؟" مين في سواليه نظرون سے البين و كيوكر كها

' ویھو نہ ہم تم سے گفتگو کرنا جا ہتے ہیں نہ تمہارے لئے ذریعہ معلومات بنیں گے۔ براہ مل پریشان نہ کرؤ'۔ان میں سے ایک نے کہا۔

"کیا تمہیں اس لعنتی شخص کے بارے میں معلوم ہے؟''

الا کرے نے اچا تک سوال کیا لیکن میں اس سے چھے یو چھے بھی نہیں سکا تھا کہ دروزازہ کھلا أنن اندر داخل ہو گئے۔ وہ پیتول تانے ہوئے تھے اور چبروں سے بے حد كرخت نظر ' تھے وہ سیدھے میری طرف آئے اور انہوں نے پیتول سیدھے کر کے مجھے اشارہ کیا۔ <sup>اروا</sup>زے کی سمت تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بو لے، میں خاموثی سے دروازے کی طرف

اور یوں محسوس ہور ہا تھاجیے ٹیکسی کسی سرنگ میں سفر کر رہی ہو۔ تہران بہت بیچھے رہ گیا تھالیکن راہتے سنسان نہیں تنے۔ رنگین کاریں جگہ جگہ کاری آر ہی تھیں۔ سڑک اور پھر ملی چٹانوں کے ورمیان سر یٹنخے پُرشور وریا کے کنارے درخوں چھاؤں میں لوگ پھروں پر خوشما قالین بچھائے بیٹھے کپک منا رہے تھے۔

ورائیور نے فیکسی مطلوبہ جگہ روک دی۔ 20ریال اداکر کے اس خوبصورت عماریہ طرف بڑھ گیا جو بلندی برِنظر آرہی تھی۔ عاطف اکبرنے مجھے لوکیشن بھی بتا وی تھی۔ بہت ناہموار سیرھیاں عبور کر کے میں اس بڑے بھا ٹک کے پاس آ کھڑا ہو جو اندرہے بندنیں

لیکن آس پاس کوئی نہیں نظر آرہا تھا۔ میں نے اردگر ونظر ڈالی گھنے درختوں پر بچد کتے پرندوا کے علاوہ کوئی نہیں نظر آر ہا تھا۔ دروازے پر اطلاعی تھٹی بھی نہیں تھی۔ کسی قدر البحن کا شکار گیا۔اب کیا کروں؟

حیدر سادی سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ اس کے لئے ہر خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ بہا

کوئی نہیں تھا۔ اندر ضرور ہو گا۔ زیاوہ سے زیاوہ معذرت کرنی پڑے گی۔ دروازہ کھول کرانہ واقل ہو گیا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ دونوں طرف اوب کے کڑے بن ہوئے تھے جن الم رنگین پرندے مچدک رہے تھے۔عمارت کا مرکزی دردازہ تھوڑے فاصلے پرتھا۔

'' کوئی ہے .....کوئی ہے؟' میں نے رک کر آواز لگائی۔ مجھ فاصلے پر ایک فیتی اسکارنہ پڑا نظر آرہاتھا شاید اُڑ کرآ گرا تھا۔ میں نے دوسری آواز نگائی۔ اب بیسکوت کچھ پُراسرار <sup>کھ</sup> لگا تھا، ہوسکتا تھا وہ ننہائی پیند ہوں اور انہوں نے یہاں کس ملازم کورکھنا پیند نہ کیا ہو-

''یہاں کوئی ہے؟''اس بار میں نے دروازے کے بالکل قریب جا کر کہا۔ پھرز<sup>درے</sup> تھیتہایا۔ وروازہ اندر کو دبا اور میں نے وھا دے کر اسے کھول دیا۔ پھر کسی قدر جلا ہ<sup>ئے</sup> عالم میں قدم اندر رکھا اور صدر وروازے سے بھی اندر والل ہو گیا۔ سامنے ہی سنگِ مرموا ایک مجسمه نظر آبا تھا ایک نگاہ میں وہ مجھے مجسمہ ہی محسوس ہوا تھا۔ کوئی زندہ وجوواس قدر سب

خهیر میساتا نترابه باریک ملکی ایاس میں ملبوس پقریلے فقوش اور اس قدر دککش که آنکھو<del>ل کولی</del>ن نہ آئے کیکن پھر میں نے اس میں جنبش دیکھی اور میرے حلق سے ایک آواز نکل گئی کیلن مج طلق سے نکلنے والی دوسری آداز نارال نہیں تھی۔ گردن کی بیثت پر شدید ضرب برای میگی

بڑھ گیا۔ ایک روٹن راہداری سے گزر کر مجھے ایک تنگ کمرے میں لایا گیا تھا جہال الدہان ہے لوٹو نظر نہ آئے وغیرہ۔ ہم دونوں اس عمل کے ماہر ہو گئے تھے۔ میں ایک کری پڑی ہوئی تھی اور پھینیں تھا۔ ایں وقت کری پر بیٹھے ہوئے میں نے اپنے جسم میں غیر محسوس طریقے سے سانسوں کے

میرے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ چندلحوں میں ایک دراز قد تحص ای دروازے سے انہ<sub>یں ہی د</sub>وں اور بدن سے باندھی گئی تھیں نہ تو میرے جمم کو ان کا احساس تھا نہ میں ان کا داخل ہوا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ کڑی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھراس نے کہا

"میں تم سے بچھ معلومات درکار ہیں۔ شرط عائد کی جاتی ہے کہ صرف سے ساجائ اور سان تھا۔ میں نے اس وقت صرف بدکا م کیا تھا۔

جھوٹ کی سزابدترین ہوگی۔ کیاتم جواب دینے کے لئے تیار ہو؟'' "دنبيس ..... ، ميس في سكون سے كما اور وه چونك برا - كچه دير وه بول ندسكا .... عالبال القاراس في سرو لهج ميس كها-

جواب کی اے تو قع نہ تھی اور اس کے بعد کے الفاظ اس کے پاس نہیں تھے۔

''تمہارا انکار دیوانگی ہے،تمہیں اس نکار کے بعد کےعوامل کا اندازہ نہیں ہے''۔ خود کوسنھال کر کہا۔

: "شايداييا بي ہے"۔

'' کھیک ہے۔ تمہارے ساتھ جو بچھ ہوگا اس کے ذیعے دارتم خود ہو مے۔اے آپائن روم میں لے آؤ کوئی گر بو کرے تو گولی مار کر زخی کر دو'۔

میں نے آپریش روم تک آنے میں کوئی گر برا نہ کی البتہ جب انہوں نے مجھے ایک کا

ر بٹھا کر باندھا تو گڑبرہ کر گیا۔ ہالینڈ میں میرے پاس کرنے کو پچھتہیں تھا۔فطرت پچھالگاگا کہ میرے زیادہ دوست نہیں بن سکے تھے۔ حا کف خدام کے علاوہ کسی سے رابطہ نہیں تھاار <sup>ہ</sup>ا

وونوں اپنے آپ پر ہی تجربات کرتے رہتے تھے۔قدیم زبانوں کی تحقیق کے ساتھ ندیم ا بھی ہمارے زبرِ نگاہ رہتے تھے اور ہم ان کی حقیقت کا تجزیہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ <sup>لکا الما</sup>

چیزوں کی مشق کی تھی جن کا جدید علوم میں کوئی نشان نہیں تھا۔

مثلًا حواس خمسه بر فوقیت۔ دماغ کے بیس ہزار خلیوں میں سے صرف چند طلح أن ہوتے ہیں باقی خفیہ طور پر باڈی کنٹرول کرتے ہیں اور سب کی تحریک الگ الگ ہوتی ج نے کچھ اور خلیوں سے شناسائی حاصل کی تھی اور ان سے رابطہ کر لیا تھا۔ حوال خور برقوہ

بورا کنٹرول تھا۔جھونے کی حس کوسلا دیاجائے تو بدن پھر کا نکڑا ہو جاتا ہے اور ہراذی<sup>ے ال</sup> ب اثر ہوتی ہے۔ سو تکھنے کی جس کو نا کارہ کر دیا جائے تو خوشبواور بدبو بے مقصد۔ دہیں گاتا

مجھے کری پر میٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ میں بے چوں چرا اس پر بیٹھ گیا۔ دونوں پرتول اور کی جورے بین کی حیات بڑھ گئے تھیں۔ جورسیاں میرے میں اور میرے پورے بدن کی حیات بڑھ گئے تھیں۔ جورسیاں میرے میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے تھی میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی میں کی خوالم کئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی حیات بڑھ گئے۔ یہ میں اور میرے پرتان کی میں کئے۔ یہ میں کی کئے کہ میں کئے کہ اور میرے پرتان کی کئے۔ یہ میں کئے کہ کئے کئے کہ کئے کہ کئے کہ کئے کئے کہ کئے کہ کئے کہ کئے کہ کئے کہ کئے ک

ا فارج كر كے من انہيں با آسانی و هيلا كرسكتا تھا۔ اور خود كوان سے

دوآدي ان ميں اور شامل ہو گئے۔اب ان كى تعداد جار ہو كئ تھى جن ميں وہ دراز قد بھى

"تہارے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم تم کون ہوکیا ہو۔ بہر حال تمہاری ہث دھری نی کا بتیجہ ہے۔ تمہاری دلیری کہیں اور تمہارے کام آتی تو بہتر تھی۔ تمہیں اب بھی موقع دیا ع ابتداء ملکی اذیت سے ہوگی اور پھر تمہاری ضد ہمارے جنون کو ہوا دے گی'۔

"مجھ سے کیا معلومات درکار ہیں؟" میں نے کہا۔

" کتاب کے اوراق کہاں ہیں؟"

"حیدر ساوی سے تمبارا کیا تعلق ہے"

"اس کے علاوہ؟"

"حيدرساوي كهال بين؟"

"بس تين سوال؟"

"ان کے جوابات مہمیں درکار میں یا تمہارے علاوہ کسی اور کو؟"

"کر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حالات سے آگائی ہے۔ بہر حال اس بات کا جواب

'فیک ہے۔ اب شروع ہو جاؤ''۔ میں نے کہا اور وہ نہ سجھنے والے انداز میں مجھے

''وئ ' میں نے تہیں تمہارے سوالات کے جوابات دینے سے منع کر دیا''۔ میں نے کہا

بہلے بھاگ کر دیوار کے ساتھ جا تکی تھی۔اس کی آئیسیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔وہ بلا بہلے بھاگ کر دیوار کے ساتھ جا تکی تھی۔اس کی آئیسیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔وہ بلا اور وہ مشتعل ہو گیا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکال کراہے روش کیااور آ گے بڑھ کراہے میں في إلى خوبصورت كريا لك ربي تقى-بنج کی پشت برکھ دیا۔ لائٹر میرے ہاتھ میں جاتا رہا ہے۔ میں نے تکلیف کے احمال کر دوسرے تمام افراد سخت وہشت کے عالم میں دیوارہے جا گئے۔ البتہ وہ زخمی اپنی جگہ کھڑا فانے کو بند کرلیا تھا اور میرے ہاتھ کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسے آگ کسی پھر کے گڑے پر جل ادی ہو۔ سب کی توجہ اس طرف مرکوز تھی اس لئے میں نے دوسراعمل کیا۔ بدن سے ہوا خارج کر کے راتهاجس کے بازو میں گولی لکی تھی۔ میں نے پہتول سے اسے اشارہ کیا۔ "مم ..... من سسان بيرول بركم انبيل موسكنا" اس في سبع موئ لبح من كبا-

"تو پھراس بے کارشے کا کیا فائدہ۔ جواپنا کام سرانجام نہ دے سکے'۔ میں نے پستول ارخ اس کی طرف کیا تو اس نے دیوار کی طرف چھلانگ لگا دی اور دوسروں کے ساتھ جا

"وری گذ!" میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔

"مجھ ررحم کرو ..... میں زخمی ہوں۔خون تیزی سے بہدرہا ہے۔ زیادہ خون بہد کیا تو میں

مرجادُں گا'۔ زخی گڑ گڑ اکر بولا اور میں نے اپنے ہاتھ کی بیثت اس کے سامنے کر دی۔ " يركيا ب، كيابي كوشت بوست سے بنا مواانانى باتھ ميں ب، يرك باتھ كے جلے

اوے زخم د کھ کر ان کے چیرے جھک گئے۔ میں ان کے چیروں کو پڑھ رہا تھا۔ بہت معمولی ے پشیان ہوئے تھے وہ لیکن لڑکی کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔

"جو کھتم کر چکے ہواس کے عوض سودے بازی ہو عتی ہے .....گریاتم آگے آؤ"۔ "م..... مين ..... "الركى رندهي بوكى آواز مين بولى-"بالتم ..... آو آ گے آو'' میں نے اشارہ کیا تو لاک لرزتے قدموں سے آ گے بردھ

> اً كَالَ " تم لوگوں كے علاوہ يہاں اور كتنے افراد ہيں؟ " "اورنبیں ہیں''۔وہمنمنائی۔

'' دخہیں اور کوئی نہیں ہے'۔ "چاوائتبار کرلیا۔ابتم یوں کرو کہ ان سب کے ہاتھ یاؤں ری سے کس کر باندھ دو،

الله بر ملاے استعال کر لوچو مجھے با فدھنے کے لئے استعال کئے مگئے تھے۔عقب میں اور ری ی پڑی ہے کیکن گڑیا! انہیں اس طرح باندھنا جیسے انہوں نے مجھے باندھا تھا۔ ورنہ..... چون ۔ آخر میں میری کڑک ابجری تھی اور لڑکی نے رسی کی طرف چھا گگ لگا دی تھی۔ زحی کو رس

میں نے بندشیں ڈھیلی کرلیں۔ دراز قامت نے لائٹر میرے ہاتھ سے مثالیا پھر بولا۔ ''اب میں اے تبہارے رخسار پر روش کروں گا او رتمبارا چہرہ بدنما ہو جائے گا۔ پر ال کے بعد'۔ دراز قامت نے اتنا ہی کہا تھا کہ اجا تک دروازے سے وہی لڑکی اندار داخل بول جے میں نے حیدر ساوی کی رہائش پر دیکھاتھا۔ وہی جے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اس ہاتعلق

"مسٹر داور .....مسٹر داور ایک منٹ"۔اس نے کہا اور دراز قامت اس کی طرف متوجر بر گیا۔'' ذرا ایک منٹ ....''اس نے اشارہ کیا اور داور میرے پاس سے ہٹ کراس کے قریب بہنچ گیا۔لڑکی نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ایک تصویر اس کے سامنے کر دی اور سر گوشی میں کچھ سکینے لگی۔ داور نے تصویر کو دیکھا بھراس کے چبرے پر نا گواری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ مجص مزیدموقع مل گیا اور میں نے پہلے دونوں پاؤں آزاد کتے پھر ہاتھوں کی رسال نکل

اس بدنماسارے سے مبیں ہے۔

موئے تھے۔ میں نے سرد کہے میں کہا۔

لیں۔اس کے بعد میں سی چینی مجھلی کی طرح میسل کربدن کی بندشوں سے آزاد ہو گیا۔ دولوں پتول بردار جیسے ہی میری طرف متوجہ ہوئے میں نے کری اٹھا کر پوری قوت سے ان پرا ماری اور وہ اس کی ضرب سے ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے چھلانگ لگائی ادران دونوں کے پستولوں پر ہاتھ ڈال دیئے۔ ہاتی لوگ ہکا بکارہ گئے تھے۔ میں نے فورا ڈائریکٹن بدلی اور دروازے کے مقابل آگیا۔ اب میرے دونوں ہاتھوں میں پہتول ان کی طر<sup>ف تے</sup>

" تم سب ترتیب سے کھڑے ہوجاؤ۔ اپنے ہاتھ بلند کراؤ'۔

نے اس کے ہازوش سوراخ کر دیا تھا۔ ہ ہازہ پکڑ کر درد سے کراہنے لگا۔ "ميرى،ميرى توسن لو - بچھ غلطاقبى ہو گئى تھى تم جميں معاف كردؤ" ـ

"ترتیب سے کھڑے ہو جاد، دیوار کے ساتھ"۔ میں نے سرد کہے میں کہا

میں نے کہا اور لائٹر کوجنبش دی اور وہ دہشت زوہ انداز میں چیخ پڑا۔ د میلے اس کے زخم پر کوئی کیڑا کس دو۔ اس کے بعد اسے ری سے باندھ دو'' کی '' خدا غارت کرے دن ہی برا تھا کہ کتاب سسکتاب کی نشاند ہی کر دی جائے گی، یہ

راز قامت آدمی نے کہا۔ ان پولی جانتی ہے کہ وہ کتاب کہاں ہے۔' وراز قامت آدمی نے کہا۔ "اورتم یقیناً جھوٹ نہیں بول رہے ہو گے؟''

"باں میں نے سے کہا ہے"۔

" كيول الركى؟" من الركى كى جانب و يكها اوراس في اتنى زور زور سے بال من كرون أَن كه مجھے لطف آگيا۔

" کیک ہے۔میرا دوسرا سوال،حیدر سادی کہاں ہیں؟"

و اوگ ایک بار پھر حیرت زدہ رہ گئے اور دراز آدی نے گلو گیرآ واز میں کہا۔ "جناب امير كاقتم! اگر جميس اس بارے ميں معلوم موتا تو جم تم سے بيسوال كيوں كرتے، بر المنبس ہے۔ ہم بالكل نبيس جانے۔ ہم تو انبى كى تلاش ميں ان كى ربائش ير كئے تھے ليكن

المين دستياب نه موسك اورتم وبال آمك - ممين علم تھا كه سيخص جس كى تصويرتم نے ابھى الی ہے، حدر ساوی کے لئے کام کررہا ہے اور ایک طرح سے ان کے باؤی گارؤ کی حیثیت ملاہ۔ ہم حمہیں اس کے دھوکے میں پکڑے لے آئے جبکہ ہمیں یاتصور بعد میں دستیاب

ال وقت جب ہم تمہارے بارے میں تفیلات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پانچ<sub>ه</sub>میں نہیں معلوم کہ حیدر ساوی کہاں ہیں۔ آہ ...... اگرتم مناسب سمجھوتو میرا ہاتھ کھول دو

الماجلي موئي جگه پرشديد تكليف محسوس كرر ما مول "-

مرے ہونوں پر سفاک مسکراہٹ بھیل گئی۔ میں نے کہا۔ ' بے جا مطالبات میرے جنون کو ہوا دیں گے۔اس لئے صرف اتنی بکواس کروجس کا

ئی حمل ہوسکوں اور یہ بتاؤ حیدر ساوی سے تم لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ ' میں نے وہی سوال ان ع ك تح جوانبول نے مجھ سے ك تھے۔ان ميں سے ايك نے كبا۔ "ہارا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بہت بری شخصیت کے لئے ہم کام

ارے ہیں اور ہم تک یہ ادکامات مختلف ذرائع سے پہنچتے ہیں۔ یوں مجھ لو کہ ہم تو کرائے

طلوک ہیں اور ہمیں صرف یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ یہ کتاب حیدر ساوی سے حاصل کرلی ہلئے۔ کس شخصیت کواور کیوں اس کتاب کی حاجت تھی وہ جمارے علم میں بالکل نہیں ہے۔ ہم

''ابتم ان کے پاس انہی کی طرح میٹر جاؤ''۔ وہ خاموثی سے یہاں جائیٹی۔ میں سب سے پہلے وہ تصویر اس شخص سے حاصل کی جولڑ کی لے کراندر داخل ہوئی تھی۔ میا کمہ آنا شخص کی تصویر تھی جو مجھ سے بہت مختلف تھی۔لڑ کی نے بے اختیار کہا۔

"م اس ك وعوك مي تمهيل لي آئ مين"-. '' ولجيب، ليكن درميان سے بين''۔

کے بعد میری ہدایات پر ممل عمل موگیا تو میں نے اسے د کھتے ہوئے کہا۔

باند من ہوئے اس نے البتہ میری طرف دیکھا تھا۔

"و کھو جو خلطی ہم سے ہوگئ ہے ہم اس کا تمہاری خواہش کے مطابق ازالہ کرنے کونا ہیں''۔اس بار ایک مرد نے کہا۔ " يقيينا حمهي ازاله كرنا موگا" \_.

> " بولو کیا جا ہے ہو؟" " مجھ سوال کرنے ہیں، تم سے ".....

" "اوراق کے علاوہ بقیہ کتاب کہاں ہے؟ "میں نے سوال کیا اور ان کے چبرے ہوتیا ا گئے۔ وہ سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے گئے۔ میں نے ایک پستول جیب میں رکھا دام ہاتھ میں لئے آگے بردھا۔ ان کی خوفزدہ نگامیں میرے ایک ایک قدم کا جائزہ لے رائ میں میں نے دراز قامت ہی کونشانہ بنایا اور پستول کی نالی اس کی بیشانی پر رکھ کراس کی جب خوبصورت لائثر نكال لياجس نے اپنے شعلے كا نشان ميرے ہاتھ پر كنده كر ديا تھا- لائرروكا کے میں نے اس کے چہرے بر شور ی کے نیچے لگا دیا۔ وہ ایک لمحہ بھی شعلے کی آگ بردان

نہیں کرسکا اوراس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میں نے لائٹر ہٹا لیا اور آہتہ <sup>ے ہا</sup> " نینمونه تفاتم نے کہا تھا کہ شعلہ میرے رضار کو بدنما کر دے گا۔ میرا خیال جا مؤثر اور کار آمد دھمکی نہیں تھی۔ میں اس بار جب لائٹر روٹن کروں گا تو تمہارے وائی آگھ <sup>ایک</sup> بناؤں گا اور یہ آنکھ ہمیشہ کے لئے اپنی بینائی تھو بیٹنے گی اور اگرتم اس نکلیف کو میر<sup>ل</sup> برداشت کر گئے تو چرتمہاری دوسری آنکھ کونشانہ بناؤں گا''۔

نہیں جانے کہ وہ کون ہے لیکن ایک ایسا شخص جس کا نام احترام علوی ہے اس کاب کوہا ا کرنے کے لئے ہمیں معقول معاوضہ دے چکا ہے۔ اگرتم چاہوتو ہم تمہیں احر ام علوی کی دے سکتے ہیں اور بس۔

جب ہم نے یہ کتاب حاصل کی اور احترام علوی کو پیش کی تو اس نے کتاب ہیں

یر مار دی اور کہا کہ اے ممل کر کے لائیں ۔اس کتاب کے بچھ اوراق غائب تھے اوں ام و بی اوراق ان لوگوں کو درکار ہیں جواس کتاب کو حاصل کرنے لئے ہمیں بہت برا موانہ

کر رہے ہیں۔ ہارا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو انہی افراد پرمشمل ہے اور ہم بڑ<sub>ے بلیر ی</sub>ے: ہن میں جسمنصوبے نے سرابھارا تھا میں اس کی تکمیل میں مصروف تھا۔

لوگوں کے لئے ایسے کام سرانجام دیتے ہیں ورنہ عام حالات میں ہم ایک باعزت جیشیت

میں نے اس بات برغور نہیں کیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سے بیتو ایک تفریح عمل و

میں نے لڑکی سے کہا۔

و '' گڑیا مجھے وہ کتاب در کار ہے'۔ " بیں ابھی لے کر آتی ہوں' ۔وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔

''ارے ٹییں .... نہیں۔ایسے کہاں گڑیا۔تم باہر جاؤ کی ٹیلی فون پر کسی کواطلاع دوگا! سے ان کا کتنا فاصلہ ہے؟''

اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاؤگی۔ ظاہر ہے سب سے سیلے تمہیں اپنی زندگی بجانے

کوشش کرنا ہوگ ۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں''۔

''میں ایسانہیں کروں گی ، کیکن تم چلو''۔وہ بولی اور میں نے گردن ہلادی۔ مچر مم<sup>ل اا</sup> لڑی کے ساتھ ماہر آیا اور وہ مجھے لئے ہوئے راہداریاں عبور کر کے آخر کار بڑے آم<sup>ے ہم</sup>

مکان کافی خوبصورت تھا اور اعلیٰ درج کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ کمرے ملکا

الماري تھي جس كے عقب عن ايك بوشيده تجوري بھي تھي۔ عن نے لوكي سے زياده فاملي رکھاتھا اور پیتول کی نال اس کی کمر میں چھوتا رہا تھا کیونکہ عین ممکن تھا کہ الماری ج دوسرا پستول بھی برآ مد ہو جائے یا کوئی الی شے جس کی موجودگی مجھے نقصان پہنچا <sup>ہے لکہارا</sup>

ں ایج کی شخصیت نہیں معلوم ہونی تھی۔ , ہے بھی اس کی حرکات سے اس کی عمر کے مطابق بچکانہ بن جھلکتا تھا۔اس نے تجوری ی تاب نکال کر میرے سامنے کر دی جس پر نہایت نفیس اور قیمی جلد بن ہوئی تھے۔ میں

ن بن اس کتاب کو کھول کر دیکھا۔ایک قلمی نسخہ تھا لیکن زیادہ قدیم نہیں تھا۔ فاری زبان م المها ہوا تھا۔ بہر حال اس کی تفصیل کیا تھی۔ یہ فوری طور پر یہاں جاننا ضروری نہیں تھا لیکن

مرے اشارے پراٹر کی نے تجوری بند کی اور ہم لوگ واپس اس کمرے میں آگئے۔ مالک ہیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی اور بات تمہارے علم میں آجائے تو تتم ہروہ سلوک کر سوارہ کھول کر اچا تک اندرداخل ہوئے تو وہ تمام لوگ انجیل پڑے جو یہاں قید تھے۔ میں نے ے حق دار ہو جو تمہاری پند کے مطابق ہو'۔ دراز قامت آدمی نے کہا اور میں اے گورہ ا<sub>را وا</sub>زاد کو پشت ہے پشت ملائے ہوئے دیکھا اور میرے ہونوں پرزہریلی مشراہٹ چیل تی۔ " فالبًا تم لوك ايك دوسرے كى بندشيں كھولنے كى كوشش كر رہے تھے كيكن ميں تمهيں ا یک جھوٹا سا انتقام جو مجھے ان لوگوں سے لیٹا تھالیکن کتاب میرے لئے باعث دلچپی بن 🖔 🐞 یہ ہتہارے حق میں بہتررہا کیونکہ اگرتم میں سے کسی ایک کے بھی ہاتھ کھل جاتے تو ی اس پستول کی دو گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا۔ لڑکی نے چونکہ بدعہدی مہیں کی اور تم

الال کومناسب طریقے سے باندھا ہے اس کئے میں اسے دل احترام دیتا ہوں اور ابتم سے الرا آخری سوال ہے۔ یہ بناؤ یہ کون می جگہ ہے اور جہاں سے تم نے مجھے اغوا کیا ہے وہاں

"عزیزی بی قرون ہی کا علاقہ ہے اور ہم ترائیوں سے تھوڑے فاصلے براس جگہ مقیم ہیں۔

الله سے قرون کا برا علاقه شروع ہوتا ہے۔ تم اسے کوہ خدام کا دامن کہد سکتے ہو'۔ "ال عمارت میں کوئی ایس گاڑی موجود ہے جس سے میں واپسی کا سفر کرسکوں؟"

"ہاں ..... باہر ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے''۔

"اس کی جانی....."

''میری جیب میں ہے''۔ ایک خوفزدہ چنف بول اٹھا۔ وہ لوگ مجھ سے پوری طرخ مسحور کئے تھے اور کافی خوفز وونظر آرہے ہتھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس مخص کی جیب ہے جا فیم

<sup>الااورا</sup>س کا جائزہ لینے کے بعد اسے جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں نے انہیں تہران میں اپنے

"دبیں اس بول کے کرے میں مقیم بول۔ یہ تاب میں اپنے ساتھ لئے جا رہا ہے جس سے جھے کوئی دلچی نہیں۔ یوں سمجھ لوکہ بیصرف تمبارے اس غلط اقدام کی سزا ہے:

فی میرے ساتھ کیا اور میرا وقت بھی ضائع کیا۔ جھے حیدر سادی کی تلاش ہے۔ ایک ہا عام سلسلے میں جس کا کسی لڑائی ہے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم اس کتاب کا حصول چاہتے ہوا عام سلسلے میں جس کا کسی لڑائی ہے کوئی تعلق نہیں، تم آئیں ما میرے پاس تمہاری امانت کے طور پر ہے۔ اس کے اوراق کا جھے کوئی علم نہیں، تم آئیں ما کرنے کے لئے جو چاہووہ کر سکتے ہولیکن اگر حیدر سادی مل جائے تو وس منٹ کے لئے تم پر اس سے بات کراوو۔ یہ کتاب تمہاری امانت ہے۔ میں اس سے کوئی دلچی نہیں رکھتا یہ والیس مل جائے گی۔

سمجھ رہے ہوناں، میری بات۔ بدیطور ضانت ہے اور اس وقت تک مجھ تک یہ اسلام میں کوشش مت کرنا جب تک حیدر عادی مہیں نہ ال جائیں اور تم ٹیلی فون پر مجھ سے ان کا نہ کرادو نیمر تمہارے پاس موجود ہے۔ اب میں چلنا ہوں۔ بدائر کی تمہاری بندشیں کھول میں نے اسے اجازت دی۔

" الکین خبروار کسی غلط نیت ہے جھ تک آنے کی کوشش مت کرنا اور حیدر ساوی کے اور حیدر ساوی کے اور حیدر ساوی کے اور حید اس کتاب کو طلب بھی نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو۔ ورنہ اپنی زندگی کے زیال کے فوا وار ہو سخ'۔ میں نے کتاب کا لفا فہ سنجالا اور وہاں ہے واپس بلیٹ پڑا۔ جاتے ہوئے نے باہر کا وروازہ بند کر ویا تا کہ بہلوگ فوری طور پر میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کربا میں راستوں کو خود تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ سیاہ رنگ کی قیمتی لینڈ کروزر کے بارے ہم میں راستوں کو خود تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ سیاہ رنگ کی قیمتی لینڈ کروزر کے بارے ہم ان کی اطلاع غلط اطلاعات کے اور وہ جس وہتی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے وہ غلط اطلاعات کے

میں نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اوراہے شارٹ کر کے چل پڑا۔ تاحدِ نظر تاریکی اور سائے کا راج تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں۔ راستوں کا سج طور ا اندازہ نہیں تھالیکن سڑکیں کہیں نہ کہیں لے ہی جایا کرتی ہیں اور ایک مناسب سنرک د بعد میں شہری آبادی میں وائل ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر مجھے مید معلوم ہوگیا کہ یشہران کا

کین میں احمق نہیں تھا۔ لینڈ کروزر کو ایک مناسب جگہ پارک کیا، وہاں سے ٹہلا ہوا آئے اور کچھ دنر بعد ایک ٹیکسی نے کافی رات گئے جھے میرے ہوٹل کے دروازے پر پہنچایا۔

بہ وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ پر اس زخم کا نثان ویکھا۔ میں اپنے ذہن کو تھم ویا تھا کہ ہاتھ کے اس زخم کو تکلیف کو محسوس نہ کیا جائے اور اس تھم کی افہا ہورہی تھی لیکن اب اتن رات گئے ظاہر ہے اس زخم کا کوئی علاج میرے لئے ممکن اپنے بھر بھی میں نے پہلے اس پر ایک رو مال لیٹا اور بستر پر دراز ہوگیا اور اس کتاب کا رق کھول لیا۔ فاری کی سیتحریر با آسانی میری مجھ میں آرہی تھی اور میں اوراق اللتے ہوئے مرفوع کا اندازہ لگار ہا تھا یہ امیرایران کی سوانح عمری تھی۔

لین سوائح عمری کا انداز نہیں تھا بلکہ امیر سے متعلق کسی کمنام اور پُر اسرار شخص کی یا دواشیں ہو ٹاید امیر سے گہری قربت اور دوئی رکھتا تھا اور اس کے تمام خفیہ رازوں سے دافت تھا لر عام پرنہیں آتے تھے۔ کتاب کی تحریر انتہائی ولچیپ تھی اور میں ان اوراق میں اس طرح واکہ رات گزرنے کا کوئی احساس بھی نہ ہو سکا۔ پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں سے کتاب درات گزرنے کا کوئی احساس بھی نہ ہو سکا۔ پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں سے کتاب دراق پھٹے ہوئے نظر آرہے تھے۔ ان اوراق کا تخمینہ میں نے تقریباً 14 صفحات لگایا اور کے بعد کتاب مسلسل تھی لیکن جو اوراق کم تھے وہ واقعی اہمیت کے حامل تھے تاہم یہ سارا کیے اور کے تعرف در پر باعث دلچی نہیں تھا۔

پر میں اس وقت چونکا جب دروازے پر وستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے کتاب ماکر رکھی اور سکئے کے نیچے رکھا ہوا پہتول اٹھالیا جو میری ملکیت نہیں تھا۔ اس پہتول کو اٹھ میں چھپا کر میں نے وروازے کی جانب و یکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش ہی اتھ میں کے مطلا اور میری نگاہیں آنے والے کی جانب اٹھ گئیں۔ یہ ہوٹل کا جومائی کا سامان ہاتھ میں لئے ہوئے اندر واضل ہوا تھا۔

ال نے لیپ کی طرف و یکھا پھر میری طرف لیکن وروازے سے روشیٰ کا جوطوفان لیموا تھا اور دن کے اس جھے میں لیموا تھا اور دن کے اس جھے میں باروشیٰ و یکھنے والے کو اتنا ہی متحیر کرسکتی ہے۔ تاہم سب سے پہلے میں نے ان وونوں باو چھپانے کا بندوبست کیا جو و یکھ لئے جاتے تو خواہ مخواہ بات کا جشکر بن جاتا۔ پھر الے کے ملام کا جواب و رکم اس سے کہا۔

ہم اپنا کام جاری رکھو، بستر بعد میں درست کر وینا میں دیر سے جاگنے کا عادی ہوں'۔ معافی جاہتا ہوں جناب'۔اس نے مؤوب لہج میں کہا اور صفائی کرنے لگا۔ ووسرا آ دی تھوڑی در کے بعد آیا اور گلدان میں نئے بھول لگا کر چلا گیا۔ بھروہ اپنے کام سے فار

ہوئے تو میں نے بھی بستر چھوڑ دیا عسل وغیرہ کیا اس کے علاوہ اشیاء جن کی حفاظت متر

چھپانے کے لئے میں نے مناسب جگہ تلاش کی اور اپنے طور پر انہیں محفوظ کر دیا۔

را کا سامنا کر چکے ہوں اور میں اتفاقیہ طور پر ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ خیال میرے ذہمن في بختلى اختيار كرتا چلا گيا اوراس خيال كي يحيل كاعمل پيتها كه مين قرون كا رخ كرون اور کے لئے میں نے دو پہر کے بعد کا وقت متعین کیا۔ شام کو پانچ بجے نکلنا سب سے موزوں ع اوراس وقت تک ہوشیاری ہے ان لوگوں کے فون کا بھی انتظار کرلیا جائے تو کوئی حرج ، چانچیشام تک کابقیہ وقت میں نے ہول میں اپنے کمرے میں ہی گزارا۔طبیعت پر پھھ ر بھی مسلط ہور بی تھی لیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔ وقت جن حالات کی ترتیب کرتا ہے ان میں

لي آسان تبيس موتى -تاریوں کے بعد پانچ بج میں اپ معمول کی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا۔اب مجھے

ن کی جانے کے رائے معلوم ہو چکے تھے چنانچ تیکسی مجھے ایک بار پھر لے کر اس ممارت اب چل روی البت اس بار پہلے سے زیادہ محاط رہنا ضروری تھا اور میں نے نیکسی کو ایک امگر چھوڑ دیا جہاں ہے تیکسی ڈرائیور بھی کسی کو بیٹنا ندہی نہ کر سکے کہ میں کہاں اترا ہوں۔ ی نے چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعدایے قدم اس عمارت کی جانب بر حاویے۔ پُراسرار اور سنسان عمارت سنائے میں ڈونی ہوئی تھی۔ شام کے سائے اس برلرز رہے مرم کی کیفیت مجھ عجیب سی مھی اور ایک پُراسرار خاموثی پر مسلط مھی۔ میں نے عمارت میں الم کے لئے بھی ایس مجلہ کا انتخاب نہیں کیا جہاں سے عمارت کے سی مکین کومیرے بارے تعلومات حاصل ہو سلیں بلکہ عمارت میں داخل ہونے کے لئے میں نے تھوڑی سی محنت اور ف كساته ايك الى بهتر اور مناسب جكه تلاش كرلى جهال سے عمارت مين واخله تھوڑا سا

مابے شک تھا لیکن ناممکن نہیں۔ ایک مفروضے پر آئی محنت کر ڈالنا ہوسکتا ہے ایک عام آ دمی کے لئے ایک احتقانہ عمل ہو

الك ال وقت بھى اپنى كاوش ، اپنى محنت سے بدول تبيس تھا۔ بر حال عمارت میں، میں نے ایک ایس جگه متنب کی جہاں سے میں دور دور تک کا جائزہ الله اور مجھے کوئی نہ و کیے سکے۔شرط میں ہے کہ کسی کو یہاں میری آمد کے بارے میں علم '''اپنی جانب سے تو مجر پور کوشش کر ل محل کہ ہر نگاہ سے پوشیدہ رہوں کین بہر حال سك عمل بھى اہمت ركھتى ہے مكن ہے كوئى ماحول سے روشناس رہنے كے لئے اس سے

میں ان لوگوں کوچیلنج کر کے آیا تھا اور یقینی طور پرسپر مین نہیں تھا کیداگروہ آجاتے تن ہر قیت پر شکست ہی وے دیتا۔ بس ایک ایسا داؤ چلایا تھا میں نے کممکن تھا جھے ح<sub>دار</sub> کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جاتیں ویسے بیمرحلہ خاصہ مشکل ہوگیا تھا اور جو داتھات سلیلے میں پیش آئے تھے وہ میرے مقصد سے بالکل میل نہیں کھاتے تھے۔

اس کام کے لئے میرے ول میں جو تیش ہو علی مقی بلکہ مجھے تو جلد از جلد اینا مقد تھا اور اس کے لئے میں مناسب صورت حال کا تعین کرنا جا بتا تھا۔ سبر حال تمام معوا ے فارغ ہونے کے بعد ناشتا طلب کیا اور ناشتا کرنے بیٹھ گیا۔ نہ جانے زئن کے اُ میں کیے کیے تصورات ابھررے تھ،میری شخصیت پر سے وہ خول بچھ وقت کے لئے ہاا بھین سے مجھے برمسلط تھا۔ایک ایے نام کی زندگی کی خبر لی تھی جو شاید میرے دل می ح بن كر خاموش بهي موكميا تفاليكن اب .....اب بلا وجداس ميس مشكلات پيدا مور وي تعيل کون سا اییا ذراییہ ہوسکتا ہے جس سے مجھے بیچ صورت حال کاعلم ہو سکے اور بغیر کا

ك يمعلوم موسك كدزمرو جهال كهال ب-ببرطوراب يوفيسلد كرنا تها كم آئده الدال ہوں مے؟ مامون رضا اگر دوبارہ رجوع كرنے كى كوشش كرتا تو يہ بھى ايك بے مقعد كل نہ جانے کیا قصہ ہے اور اس کتاب کے سلسلے میں حیدر ساوی کیوں الجھ گیا ہے؟ بہت دیک معاملات پر بیشا سوچارہا۔ ذہن کے گوشوں میں بہت سے خیالات آرہے تھے۔ لكين پراج ك ايك خيال نے ذبن من جگه پائى اور ميں اس برغور كرنے لگا با

نوعیت اور اہمیت کھی ہو، اگر حیدر ساوی کسی ایسے مسلے میں اچھ گیا ہے تو مہل بات فر ا بی رمائش گاه برنبیس ملے گا۔ دوسری بات سے که قرون میں اس کی وه رمائش گاه بز<sup>ی خوه</sup> کی حامل ہے اور جب اسے تلاش کرنے والے اسے وہاں نہ پاکر مایوں ہو مجے إلى وقت حدر ساوی کے لئے اس سے بہتر اور کوئی ٹھکانہ ہیں ہوسکتا۔ وہ عمارت آئی ہے۔ میں میں تنور متحکم ہے کہ اگر حیدر ساوی ایک ذہین آدی ہے تو وہ اس عمارت میں انی رہائی رہائی ا ، المحالي المحالي المحالي والمحالي والمحالية المحالية ال

بیں بلکہ کسی ایسے کمرے میں مدہم روثنی جلا کر بیشاہے یہاں سے دور دور کا جائزہ لیا بھر اس بلکہ کسی ایسے کہ وہ اس کمرے کی افادیت سے باخبر ہے لیکن اب اسے دھوکہ دیئے بیان مصد ہے کہ وہ اس کمرے کی افادیت سے باخبر ہے لیکن اب اسے دھوکہ دیئے اپنے طویل اور صبر آزما وقت ضروری تھا۔ وہ ستون جس کی آڑ میں، میں نے اپنے کہ ہاکت کر لیا تھا، اس جگہ سے کوئی ساٹھ گز کے فاصلے پر تھا جہاں سے روشنی کی رمق بھی اور تینی طور پر کسی حساس شخص نے اپنے کا نوں سے میرے قدموں کی میہ ہمکی میں بھی اور محتاط ہو گیا تھا لیکن اب طویل اور صبر آزما وقت گزار کر اس کے شبہ کو بیاب کی دلیل تھی۔

رہاں۔ یہ دی کا بورڈ تھا جس پر مختلف سو کچ لگے ہوئے تھے اور یقینا ان سے روشنی ہو سکتی تھی۔ وہ نگر ہے کہ میرا سر ایک ایسے سو کچ سے نکرایا تھا جس کا اپنے مرکز سے کنشن نہیں تھا ور نہ پھر

ر بوت جا ما۔ میں نے جلدی سے واپس اسے اس کی جگہ دبا دیالیکن چٹ کی یہ آواز بھی ان حساس ال کے لئے شک کا باعث بن گئی ہوگی۔اب جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ محاط انداز

میں نے اپی سانسوں پر قابو پالیا تھا اور آئی آ ہمتگی سے سانس لے رہا تھا کہ خود میر ہے اللہ کا کہ خود میر ہے اللہ کا اللہ کا اللہ کی آوام کی آوام کی کا در شروت کے سائے میں سانسوں کی بازگشت بھی آرام کی ہے۔

جی میں ہے۔ جی شخص کے حساس کانوں نے میرے قدموں کی چاپ سن لی تھی، وہ یقینا ایک التحت انسان تھا لیک التحت میں اپنے طور پر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا التحت انسان تھا لیکن اب میری باری تھی۔ میں اپنے طور پر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر میر ک التحت الت

پھر میں یہاں ایک طویل وقت گزارنے کے لئے تیار ہوگیا۔ میں جانا تھا کہ ہی جانا تھا کہ ہی جانا تھا کہ ہی جارت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مداخلت کرے لیکن اس کے باوجود احتیاط زندگی م بمیشہ کارآ مد رہتی ہے بشرطیکہ اسے سمجھ جگہ اختیار کیا جائے۔ ایک جگہ ساکت بیٹھے رہنا جہ رہنا جہ مشکل کام ہو عکتا ہے شاید اس کا اندازہ نہ کیا جاسکے لیکن صبر کرنا میری عادت تھی اور میں مرسکون کے ساتھ یہاں من اور گھنٹے گزارنے لگا۔

سورج حجیب گیا، تاریکی ہوگئی اور پھر رات کے سفر کا آغاز ..... میں بہت سے مائل سوچ رہا تھا اور سوچیں وقت گزاری کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ بہت سا وقت گزار گیا۔ ا میں ہنس بھی رہا تھا اپ آپ پرلیکن کسی کام کے لئے اگر ایک رات صرف کر دی جائے تو آیار نہیں ٹوٹ پر تی اور پھر کام بھی ایسا جس کا تعلق میری زندگی کے سب سے اہم پہلو سے تھا۔ خیر اس طرح بہت سے کھنٹے گزر گئے۔ میری کائی پر بندھی ہوئی گھڑی جھے وقت۔

بارے میں بتاری تھی اور اصولی طور پر اب اتنا وقت ہوگیا تھا کہ اس کے بعد میرا یہاں ہے بارے میں بتاری تھی اور اصولی طور پر اب اتنا وقت ہوگیا تھا کہ اس کے بعد میرا یہاں ہے بہت رہنا جماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دور دور تک نگا ہیں دوڑ انے کے باوجود مجھے کوئی الی تخبہ نظر نہیں آئی تھی اور نہ ہی کسی ایسی آئی ہو نے کا تفاق ہوا تھا جس سے بیا حساس ہوا اس بھوت کھر میں کسی بھوت ہی کی موجود گی کی توقع کی جاسکے۔ پھر میں نے اپنی جگہ جورا دار اب اصولی طور پر مجھے اس ممارت کا جائزہ لینا جا ہے تھا۔ کم از کم پچاس فیصد انداز میں نہیں سوجا جس انداز میں نہیں سوجا جس انداز میں بیل سوجا جس انداز میں بیل سوجا جس انداز میں نہیں سوجا جس انداز میں بالیس ہوگئے ہوں، دہائل سوجا۔ یعنی وہ یہاں نہیں آیا ہے حالا نکہ ایک ایسی جگہ جہاں دشمن مالیوس ہو گئے ہوں، دہائل

کیلئے سب سے بہتر ہوتی ہے کین بہر حال ہر تحص کا اندازِ فکر مختلف ہوتا ہے اور ضرور کا بھلا اور خرور کا بھلا اور خرور کا بھلا کی میری ہی لائنوں پر سوچے ، سو میں نے اپنی جگہ سے ہٹنے کے بعد محارت کھا قدم رکھ دیا اور ایک طویل راہداری سے گزر نے لگا۔ پھراچا تک ہی مجھے عجیب احمال ہوا راہداری کے فرش پر روشن کی ایک ہلی می چک تھی لیکن میرے قدموں کی آواز ہم ہوئی لیکن میری حماس نگاہوں نے ہوئے کے براہر تھی ، شاید مین لی گئی اور وہ چک معدوم ہوگئی لیکن میری حماس نگاہوں نے لیمر کا جائزہ لے ایم ایک تھا جو دور سے آئی تھی اور ختم ہوگئی تھی۔ میں اس کلیر کے مرکز کو اپنے کی میں بٹھا چکا تھا۔ تب میں اپنی جگہ پر ساکٹ ہوگیا۔ میرا دل خوشی سے ایجال رہا تھا کہ اِ

وروازے بے آواز تھے لیکن بس ایک احساس تھا جس نے مجھے مختاط کر دیاتھا اور پھر میرا پر مر سلے مرحلے میں، میں نے ہاتھ سیدھا کر کے سوچ بورڈ پر مارا۔ ووسرے مرحلے میں یقین میں تبدیل ہو گیا۔ قدموں کی وہ جا پ سی بھی طرح میری جاپ سے زیادہ نہیں تھی تاہم ر ''ن لگائی، تیسرا مرحلہ سب سے مشکل تھا اور اس کے لئے مجھے وقفہ درکار تھا اور وه این تیز تیز سانسوں قابونہیں پاسکا تھا۔ قدموں کی جاب اوراس کا تیز تفس میں محسوں کر یمی بیلے عمل نے راہداری کو بقعہ نور بنا ویا۔زمین بر گرنا بے حد کامیاب رہا کیونکہ تها اور میری خصوسی صلاحیتیں اس مخص کا تصور کر رہی تھی جو آہت آہتے ای راہداری کی مر ر کے دو فائروں کی آواز ابھری اور گولیاں وبوار پرلکیس اگر مدِ مقابل ہتھیار کے استعال آرہا تھا۔ نیز یہ کہ میری آئکھیں اندھیرے میں ویکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کئے اب م كبرك موتا تواس وقف ك بغير تيسرا فائر ضرور كرنا جائة تحااور نشانه بدل كر لينا اس كے سائے كو بھى بخو بى د كھے رہا تھا جو ديور كے ساتھ ساتھ چيكا ہوا آ گے بڑھتا بوا آرماتیا : فالکن اناژی کھلاڑی ایک وم اپنے عمل کا نتیجہ جاننے کے خواہشند ہوتے ہیں اور انتظار اگرید حیدر اوی ہے تو اس کا تعلق و کا لت کے شعبے سے ہے۔ ایک وکیل ایے مظ ز بن جبد ایس چویشن میں تیسرا فائر ہی سب سے کامیاب موتا ہے کیونکہ شکار این حالات میں اگر اپنے پاس اسلحہ رکھے اور اسے استعال کرنے کے بارے میں سوچ تو ان ر کی ہوتا ہے اور عام حیثیت میں آجاتا ہے۔ ا پنا انداز کیا ہوگا۔ یقینی طور پر وہ اسلح کا ماہر تو نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے دائے ماتھ میں پنو برمال مدِ مقابل نے اسی کمزوری کا اظہار کیا اور میں نے اپن مہارت وکھا وی \_ بے شک كرركها ہوگا اورائے اپنے جسم ہے تقريباً ايك نٹ آگے كئے ہوئے ہوگا۔ اس كاقد پانچاز

برمال مدِ مقابل نے اسی کمزوری کا اظہار کیا اور میں نے اپن مہارت وکھا وی۔ بے شک کا مظہار کیا اور میں نے اپنی مہارت وکھا وی۔ بے شک کام تھا کہ میری جلائی ہوئی گولی صرف پہتول کی نالی چھوئے اور اس ہاتھ کو نقصان نہ پنچے کی پہتول ہو، کیکن ایسا ہی ہوااور ایسا کیسے ہوا؟ یہ ایک طویل داستان ہے بلکہ میری زندگی کی تان کا تعلق ہی اس تلقصیل بتاؤں گا۔ میں اس بارے میں تفصیل بتاؤں گا۔

بنول اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی پھٹی پھٹی آئکھیں جھ پر گڑ گئیں لیکن ان آئکھوں نبیں تھا، ایک عجیب سی جبک تھی۔

"بلوا" میں نے سرد لہج میں کہالیکن اس نے کوئی جواب نہیں ویا۔میرے انداز ب الله وہ سو فیصد حیدر ساوی تھا۔ ہر پیشے کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے۔ پروفیسر اپنی سے پنچانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر لائز، سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اور بیشخصیت خوو بخو و بن

اُپ کیلئے خطرہ اب بھی باتی ہے اور سراس سے بہتر ہے کہ آپ بہت جلد کوئی مناسب کرلیں۔ میں آپ کے ان وشمنوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں'۔ اُفرکون ہوتم ؟''اس نے حیرت انگیز پھرتی سے اپنے آپ کو سنجال لیا تھا۔

تان کریں مجھ سے، یہاں اس پیویش میں سب نچھ جاننے کی کوشش نہ کریں'۔ انٹے پائل مجھتے ہو'۔ وہ غرایا اور میرا یارہ چڑھ گیا۔

الجلوا "میں نے سرو لہجے میں کہا اور پیتول کی نال کو گردش دی۔ وہ ایک لمحہ جھے گھورتا الکا کا بنی بنس سرا۔

جامزہ ہے رہا ھا۔ ہوسکتا ہے وہ حیدرسادی ہولیکن اگر اس کے ہاتھ میں بستول ہے اور وہ ایسے تحفی کور ہے جو اس کے لئے اجنبی ہے تو موجودہ حالات کے تحت وہ پہتول کوفورا استعال کرنے۔ ورایغ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ میری رہنج میں آتا ہے اور میں اتفاقیہ طور پر دربانہ ہونے والے اس سونج بورڈ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتاتو طاہر ہے کیے بعد دیگرے آ

وس انج کے اندر اندر ہے تو اس کے ہاتھ کی بلندی کیا ہو عتی ہے۔ میں ان تمام چروں

ایک سونچ وبانے کی صورت میں مجھے اتنے کھات گزر جائیں گے کہ وہ میرا نثانہ لے یہ اس کا ایک طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان تمام سونچ پر ایک کھڑا باتھ اس طرح ہارا جائے اس راہداری میں موجود روشنی کا جو بھی سونچ ہو، وہ اس کی زد میں آجائے چنانچہ میں اس لئے بھی تیار ہو گیا۔میرا اپنا پستول میرے ہاتھ میں تھاا؛ میں نے اب سانس کمل طور پر ا

و و ت میں اپنے مدِ مقابل کہیں بہتر پوزیشن میں تھا۔ پہلے اسے بھی پرشہ ہوائی وہ مخاط ہو گیا تھالیکن اب اس نے اس خیال کو متزلزل کر دیا تھا اوروہ نیتین کی منزل کی تھا۔ اس کے قدم آہتہ آہتہ میری طرف آرہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ میرے سان گزرااب جھے تین مرطے پوری کامیاب سے طے کرنے تھے۔

''ا کیسیوز ہو گئے ناں۔ ایک کھے میں کھل گئے ناں۔ میرے بہی خواہ میرے رور

کہاں جلوں؟ بولو'۔

نی زش بر، الماریوں میں شیلف ہی شیلف تھے لیکن وہ ان کے درمیان سے گزر کر ایک . بدہ شیاف تک پہنچا اور پھر اسے گھما کر ایک دروازہ بنالیا۔ یہ بے حدوسیے کمرہ تھا۔شنڈا اور

نفیہ کمرے کے اندر اتن مناسب روشن تھی کہ ہم دونوں بہ آسانی ایک دوسرے کو دیکھ

"اب کیا کروں؟" اس نے کسی قدرطزیہ کہے میں بوچھا۔

"آرام سے بیٹھ جاؤ"۔

''شکریه''۔ وہ بیٹھ گیا۔

"مین نبیں جانتا مسر حیدر سادی که آپ جبیامعزز تحف کس انجھن میں گرفتا رہے۔ آپ ا الله الرح يدهي سے مسلك موكر كن مجرموں كے جال ميں تھنے ہوئے ہيں۔اميركى زندگى

ے تعلق اس کتاب کا کیا تھیل ہے۔جس کے پچھ اوراق آپ کے پاس موجود ہیں اور کوئی این مامل کرنے کے لئے کوشاں ہے۔ بہر حال نہ مجھے اس کتاب سے دلچی ہے نہ اوراق

"ال مرى كبانى عجيب ب- من آپ معلومات حاصل كرنے كيلئ آيا تھا كمشكل لمُ كُرُفْتَارِ ہُو كُما''\_

> "اده.....ميرے خداكل ..... وه.....تم تھے؟'' "كيا مطلب؟" "كياكل تههيس بيبال سے اغواكيا كيا تھا؟"

"ہاں آپ جانتے ہیں؟''' "میں نیبیں پوشیدہ تھا''۔ "ويري گذيرآب ايك زجين انسان جين" ـ

"ليكن چرتم كون هو؟" " آپ پُرسکون ہوں تو میں آپ کو بتاؤں۔ نه صرف تفصیل بتاؤں بلکہ حب ضرورت ا سل مدہمی کروں۔ اگر آپ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بولیس وغیرہ کی مدد جاہیں تو میں

''وہاں جہاں تھ'۔ "اوہ تمہارا خیال ہے ..... اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی۔ پھر پلتا ہو ابرال آؤ ..... من في سونج بورو ير پھر ہاتھ مارا اور تاريكي سيل كى ليكن اس كے ساتھ ي

ساوی زمین برلوث لگا دی۔ اس نے وہ پہتول تاک رکھا تھا جواس کے ہاتھ سے گر ز لیکن وہ مجھ سے زیادہ مہارت کا ثبوت نہ دے سکا یا اندھرا ہونے کی وجہ سے اس اندازے کی ملطی ہوگئ۔ جبکہ میں نے ملطی نہیں کی اور میری ٹھوکرنے پہتول کو کیرم کے اور کی طرح دور مچینک دیا۔ ری رور پیک میں ۔ ''اس عمر میں شعبدہ گری زیب نہیں دیتی۔تم جھے مسلسل نقصان پنجانے کی کوشش

سرگرداں ہو۔ جبکہ میرے ہاتھوں تمہیں ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مجھےتم سے ایک معمولی سا کام ہے اور میں ..... اٹھو ..... کھڑے ہو جاؤ۔میرے غصے کوآ واز نہ دو ..... میں نے جھک کراہے کمرے بکڑ کر اٹھایا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ میر ک<sup>ا ج</sup> قوت کیا ہے پھر میں تقریباً سیدھا ہو گیا۔

> <sup>د</sup>'کہاں چلوں……؟'' "اس جگه جےتم محفوظ سجھتے ہو"۔ "کس کے لئے؟" ''اپنے اور میرے دونوں گئے''۔ "اب شايد كوئى جگه محفوط نهين" وه چيشى پيشى آواز ميس بولا -

> > "اس کئے کہتم یہاں بھی پہنچ گئے"۔ و میں مینیا موں، ووسر نے میں نے کہا۔ ''تم السملے ہو؟''

"بال كيون .....؟ من في سوال كياليكن اس في السوال كا جواب تبين دال بڑھ کر ایک کمرے میں واخل ہو گیا۔ جیموٹا سا کمرہ تھا جس میں بے شار کتابی جم<sup>ل</sup>

حیدر سادی اب مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ غالبًاب وہ اپنے تجرب کی آنکھ استعال کر

اس کے لئے عمل بھی کرسکتا ہوں'۔

حیدر اوی نے تعریفی نظروں سے مجھے و یکھا چھر بولا۔ "تم دوباره يهال كيية تع؟"

"بس يمى خيال تھاكة ب كے لئے اب اس مے محفوظ كوئى جگه نہيں ہوگى"۔

"اوه ..... شايد ..... تم ب حد ذين نوجوان مو مجه سے كيا كام تها؟"

''بتاؤ، کیساییة در کار ہے؟''

فالس نے خود کو نارمل کیا اور بولا

الکیاورنه، اسدی کو لینے کے دینے پڑجاتے"۔ " ہوں '۔ میں نے گہری سائس لی، پھر کہا۔ ' نعمان اسدی کا انتقال ہو گیا''۔ "أده ..... مجه علم نهين، مر ..... تم ..... تم كون هو ..... اور .....؟"

"میں احمد اسدی ہوں ....."

رہاتھا۔ پھراس نے کہا۔ '' مجھے بتاؤتم کون ہو؟'' "میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہاں میں نے عاطف اکبرنای ایک تخص ہے،جم

کالعلق آپ کے پیشے سے ہے اور جو آپ کا بے حد احر ام کرتا ہے، آپ کے بارے می معلوم کیا تو پیة چلا که آپ اس وقت اپنی قرون والی رہائش گاہ پر مقیم ہیں۔ میں ٹیکسی لے کر یہاں پہنچا اور آپ کے اس مکان میں آوازیں دیتا ہوا اندر داخل ہوالیکن یہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دھوکے سے زخمی کیااور اغوا کر کے لے مگئے''۔ '' کہاں ....؟''حیدر ساوی نے بے اختیار یو چھا۔ " بہیں قرون کی ایک عمارت میں "۔

> ''تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟'' " جائے وقوعہ جانتا ہوں"۔ "اس عمارت كويبيان سكتے مو؟" "اوه، معاف كرنا مي درميان ميل مداخلت كربيطا مول-آ كے بتاؤ"۔

" جب میں ہوش میں آیا تو انہون نے مجھ سے تین سوال کے '۔ ''کیا؟''وہ دلچیں سے بولا۔اب اس کے چہرے پر بے حد اشتیاق کے آٹار نظر آرہے تھے۔ '' پہلا سوال تھا کہ کتاب کے اوراق کہاں ہیں؟ دوسرا سوال تھا کہ حیدر سادی سے تمہارا

کیا تعلق ہے؟ اور تیسرا سوال تھا کہ حیدر ساوی کہاں ہیں؟'' ''خوب''۔ وہ ہاتھ ملاتا ہوا بولا۔ ''بہر حال میں ان سے چ کرنگل آیا۔ مجھے پر بیٹانی ہوگئی تھی کہ یہ سب کیا ہے؟'' "م ان کے چنگل سے کیے نگاع؟"

''میں .....!ان میں سے ایک زخی ہو گیا تھا باقی کو میں نے معاف کردیا کیونکہ وہ جما علطی کا شکا ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے یہاں کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لیا تھا''۔

"اک یة درکار ہے جس کے لئے میں آپ سے لمنا حابتا تھا"۔

"فاتون زمر جہاں ان کا نام ہے۔" میں نے کہا اور حیدر ساوی کے چبرے کے عضلات

تعج گئے ایک لمحے کے لئے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سکتے میں آگیا ہولیکن خود کو سنجالنے کا ماہر "کیا کام ہان ہے؟" "آپان کے بارے میں کتا جانے ہیں؟" "وطویل عرصے کا ساتھ ہے، ایک زمانہ تھا کہ .....مگروہ امیر کے دور کی بات ہے "۔ "آپ نے بھی نعمان اسدی کا نام سنا ہے؟" " ہاں وہ تحض زمرد جہاں کا شوہرتھا"۔ "اور ان دونوں میں علیحد کی ہوگئی تھی''۔

"ہاں اس تحف کا گھرانہ کچھ غیر مہذب تھا۔ زمر دجہاں بوی جا ہت سے وہاں گئ تھی لیکن انا کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوا اور وہ بددل ہوگئ۔ سب یکساں لگے، یہاں پے ملک میں زرد جہاں نے نعمان اسدی کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا اور اس کے کاروبار کوعروج دیا تھا ان جب زمرد جہاں بدول ہو گئ اور اسدى اس كے بيٹے كو لے كر فرار ہو كيا تو امير كا زوال

"اسدى خاندان سے ہو ....؟"

"كياتعلق بنعمان اسدى سے؟"

''ان کا بیٹا ہوں''۔

سلے تو حیدر ساوی نے ان الفاظ پرغور نہیں کیا۔ پھر اس پر بم بلاسٹ ہو گیا۔ اس کیفیت مجھالیی ہی ہو گئی تھی۔

" بينيے ..... يعني اس كي اور زمرد جہاں كي اولا د؟"

"السسداوراب افي مال سے ملنے آیا ہوں۔ اسدی صاحب کے وکیل نے مجھے تا

تھا کہ زمر جہاں کا پتہ مجھے آپ سے مل سکتا ہے'۔ "إلى يقينا كيون نبين .... كيون نبين ميرا بهي تم ع كبراتعلق بي المتعلق".

''و کیل نے مجھے بتایا تھا''۔ ''میرے بچے ہوتم میری اولاد کی مانند ہو''۔حیدرساوی نے کہا اور ایک عجیب ہے

ُ اضطراب کا شکار نظر آنے لگا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی آعموں میں جرم جھا تک رہاتھا جبکہ چبرے کے تاثرات مختلف ستے۔اس نے کہا۔

"لکین تم میرا.....میرا مطلب ہے'۔ ''ایک سوال حیدر ساوی''۔

"آپ کا اس خاندان سے کیا تعلق ہے؟"

''میں اس کا قدیم بھی خواہ ہوں۔ امیر کے دور میں اس کے تمام قانونی امور کا تکران میں

جی تھا۔ جب تمہارے والدحمہیں لے کر چلے گئے تو میں نے تمہارے حصول کے لئے بوی کو تسین

كى تھيں ليكن انبى ايام ميں امير زوال پذير ہو گئے اور بہت سے سمائل كھڑ ہے ہو گئے "-

''خاتون زمرد جہاں کہاں ہیں؟''

''وہ ای اسلامی ملک کے ایک شہر میں ..... وہ .... آہ میرے بیج تم ہے مجھ مل کر کتی

خوشی ہوئی ہے۔تم بے شک اپنی بال سے مل لینا کیکن مجھے سرخرہ ہونے کا موقع دو''۔

، دختی کی پیخبر میں انہیں سناؤں گا''۔ ، میں بے تاب ہوں''۔

ورمین بھی زیادہ وقت صرف نہ کروں گا۔ ہمیں اس وقت ایک ایک پیالی کافی کی اشد

''یہاں اس کا انتظام ہے۔ مجھے بس چند محول کی مہلت دو''۔وہ میرے جواب کا انتظار

بربنیرا شااور باہرنکل گیا۔ میں نے اس کی جال پر بھی غور کیا تھا۔ بدن کے ہرعضو کی ایک ان ہوتی ہے۔ پورا بدن بولتا ہے۔ زبان الفاظر اتتی ہے۔ د ماغ زبان کو ان کی ساخت دیتا ۔ ' کبن ہاتی اعضاء خیالات کی تر جمانی کرتے ہیں بشر طیکہ ان کی زبان جھنے کی صلاحیت ہو۔

ارت حیدرساوی بے تر تیب تھا۔

اس کے خیال ادر عمل میں ہم استیکی نہیں تھی۔اس کاعمل مشکوک تھا۔ کیوں ، کافی ، یہ ایک اب النظوين كافى كہال سے داخل موكى اور چرميرى خواہش كے بغير ..... يكافى كرم برا ہے۔ اب میرا ذہن برایات دینے لگا اور میں نے اس کے مشورے سے مجھ فوری قیصلے کئے۔ برادی کو والیسی میں کوئی پانچ منٹ لگے تھے۔ وہ کافی کے برتنوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ پھر لانے ایک پیالی میں کافی انڈیل کر مجھے دی اور دوسری خود لے کر میچھ فاصلے پر جا بیشا۔

میں اس ووران بندوبست کر چکا تھا ایک گلدان اٹھا کر میں نے اپنی نشست کے پاس الماجدر كالياتها جهال سے وہ نظرند آسكے۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے كہا۔

"ایکسیوزی مسٹر ساوی ..... مجھے تھوڑا سا پانی درکار ہے۔ آپ براہ کرم مجھے یہ بتا دیجئے

"اوہ ہو ..... میں لاتا ہوں تم کہا جاؤ گے'۔

"بين مجھ شرمندہ نه کريں"۔

"جی ..... ایک منٹ"۔ حیدر اوی نے کہا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں تنااوہ کی اور شے کی بھی بہت ہلکی می ہو ہے۔ میں نے مسکرا کر کافی اس کی جگہ رکھ دی۔

گلاس یانی پیالیکن اس می بھی میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حدر اوی نے اپنی بیالی سے کافی کے چند کھونٹ لئے۔ میں نے بیال اٹھا کر ے لگائی لیکن آپ فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے ایک محونث بھی نہیں ایا جس کا

نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا۔ "میری مال کی صحت کیسی ہے؟" ''بہتر ہے''۔حیدرساوی بولا۔

"شأيديد بات آپ كومعلوم نه موكه نعمان اسدى نے بچھے ميرى مال كى موت كى خردى "كيا مطلب؟" حيدرساوي چونك كربولا\_

" مجھے اب سے چند روز قبل میمعلوم میں تھا کہ میری والدہ حیات ہیں اور جب مجھ کا علم ہواتو میں بے چین ہو گیا۔ میں نے بیالی دوبارہ ہونٹوں سے لگالی۔ بالکل غیرم انداز سے اس کا محلول گلدان میں گراتا جارہا تھا۔

''یقیناً ایبا ہی ہوگالیکن زمرد جہال نے اپنے لئے بڑے غلط راستے منتخب کئے۔ کا اليانه كرتين" ـ

'' کیسے غلط راہتے؟''میں نے آواز میں تھوڑی می لکنت پیدا کر کے کہا۔ ''ہمارے خاندان برسوں سے یکجا تھے، بوی ہم آ ہنگی تھی۔ ہمارے درمیان لیکنا

جہاں نے انو کھے کھیل شروع کر دیے''۔

''امیر کی کہانی حتم ہو چک ہے۔ گڑے مُر دے اکھاڑنے سے میچھ حاصل نہیں ہوتا کین نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ پچھ حاصل نہ ہوگا اسے اس تحریک سے۔ پہلے میں نے ا مستجھایا کیکن اس نے مجھ سے بیر باندھ لیا۔ میں اس ملک کا ایک قانون دان ہون ادراک

درج کی کئی تھی۔ اس میں ایسے انکشافات تھے جن سے امیر کی موت کے باوجودایک آ کا تکشاف تھا۔ میں نے کتاب کے حصول کے لئے جدوجہد کی اوراہے یالیالیکن پھڑ کے وہ رکا اس نے چونک کر بھے دیکھا۔ بھے احساس ہوا کہ وہ بھی برغو رکر رہا ہے \*' کے اندازے کے مطابق مجھے اب تک بے ہوش ہو جانا جائے تھا حالانکہ میں بے ہوں

مفادات مجھ پر فرض میں۔ مجھے ایک ایس کتاب کاعلم ہوا ہے جس میں امیر کی سوان ط

<sub>ہوا۔</sub> یہ کہانی مجھے عجیب لگ رہی تھی لیکن صبر سے کام لینا تھا۔ پیالی کی بقیہ کافی فرش پر گری پھرِ ال ينج كراكى اور آخر جمحے زمين بر آنا برا۔ میں بے سدھ ہو کر گر گیا۔ حیدر سادی نے فورا اپنی پیالی نیچے رکھی ادر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ

مرى طرف ليكاتو ميس نے آتھوں كى وہ جھرى بندكرلى جس سے ميں اس كى حركات كا جائزہ لرباتھا۔ وہ میرے قریب آبیٹا اور اس نے طاقت لگا کر جھے سیدھا کر دیا۔ ایک لمحہ میرا

مازہ لیتا رہا۔ پھر برق رفقاری سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہرنکل گیا۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کے بعد کیا کروں۔اصل میں، میں یہ جائزہ لینا جا ہتا تھا کہ مجھے بے ہوش کر کے وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ باہر جا کر اسے دیکھوں کہ وہ واپس آگیا۔اس کے

ہاتھوں میں رسی تھی۔

"گرشش" میں نے سوچا، حیدر سادی صاحب ذہین ہیں۔وہ قریب آگئے۔ طاقت لگا کر مجھ اوندھا کیا۔ پھر مزید طافت سے میرے دونوں ہاتھ پشت پر کئے جس میں انہیں شدید بیثانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں ہاتھوں کی ایسی ڈائریکشن نہیں دینا جاہتا تھا کہ انہیں ممل الميالي حاصل موجائے۔ان سے جو بن را كيا۔ پھر بيروں كى جانب متوجه مو كئے۔

وہ اس مشقت سے بانینے لگے۔ بہر حال فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے کا الل كيا۔ وہ فون كے قريب بينچ اور نمبر ڈائل كرنے لگے۔ پچھ دير انظار كيا۔ پھر بولے،

"فاتون زمرد جہال ہے بات کراد ! بواس مت کرو انہیں بناؤ میں حیدر ساوی بول رہا

ال- بال حيدرساوي "\_ پيركوكي ايك منك تك مكمل خاموشي ربي\_

" ہاں .... میں ہی ہوں زمرد جہاں .... مجھ سے زیادہ کون تمہارے بارے میں جان سکتا <sup>ہے۔ چھوڑ</sup>وان باتوں کوتم نے تو شاید ساری زندگی دوستوں کو رحمن سمجھا ہے''۔ اور دوسری طرف باآداز سنتار ہا پھر بولا۔

ودعقل كا فتوري ويكهوا اگر مين وتمن موتا تو اس قدر جدوجهد نه كرتا يسيدها قانون كا الالیما اورتم جانی ہو، یہ انکشافات حکومت کے لئے گتی اہمیت کے حامل ہوتے، مجھے کیا کیا رازات نہ ملتے لیکن تمہارے خاندان ہے،تم سے بیرمیری دوئی ہی ہے جس نے مجھے اس

اس باز رکھا ..... ہاں زمرد جہاں ،غور کرو .....غور کرو .... بے وقوف ہوتم غلط مقصد چنا ' كُلْ ابْن زندگى كے لئے۔ نقصان اٹھاؤ گی۔ پچھنہیں بگاڑ سكو گیتم اور تمہاری تنظیم حكومت

کا .... بہک گئے ہوتم لوگ .... میں جانتا ہوں تم کس کے لئے کا م کر رہے ہو۔ کون تماری دور بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا دور بلا رہا ہے۔ اس کے جال میں نہ آؤ۔ زمرد جہاں ، تنہیں خود بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا علم اور میری طرف بوصا۔ تب میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیدر ساوی کے حلق سے حیرت اور نگل۔ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں سے کھلی ہوئی رسیاں ایک طرف ل دیں اور سرو لیجے میں کہا۔ چاہتے ہیں۔ٹھیک ہے۔ زمر د جہاں ..... ٹھیک ہے..... اس سے زیادہ وفا شعار نہیں ہو کہ<sup>ا</sup> میں۔ نحبِ وطن ہوں۔ اپنے وطن کو سازشوں سے بچانا جا ہتا ہوں۔ اس تنظیم کے خاتے کے اِرْ "آپ طرف بینه جاوُ"۔ میری مدد کرو۔ پلیز زمرد جہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ زندگی میں دوسرے بے شار مشغلے ہوتے "خدایا، خدایا" - اس کے منہ سے نکلا اور وہ بیٹھتا چلا گیا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے

میں۔ میں بھی مجبور ہوں۔ ابھی تک میں نے قانون کا سہارانہیں لیالیکن لگتا ہے تم مجھے مجبر ، ازوے پکڑ کراٹھایا پھرایک کوچ پر لے جا کر بٹھا ویا۔ "تم بے شک ایک تجربے کار انسان ہولیکن ایک تلطی کی ہےتم نے۔ وہ یہ کہ میرے کروگی .....تم سے پچھ اور کہنا جا ہتا ہوں، ہاں ..... بیٹا اسے بھول نسٹیں؟ جوان ہو چکا ہے<sub>۔</sub>

میں صحیح انداز و نہیں لگا سکے۔ اپنی وانست میں مجھے بے ہوش کر کے تمہیں سب سے پہلے شاندار ہے۔خوبصورت ہے۔اپ باپ کی طرح .....اتفاق سے میرے پاس ہے .... ہاں جمور نہیں بول رہا۔ تمہاری تلاش میں آیا ہے۔ نعمان اسدی مر چکا ہے اور اب وہ مال کو تلاش کرر بتول كوقف ميس كرنا جائية تفا"-ہے۔ نہیں زمرد جہاں میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ بالکل سیج کہدرہا ہوں۔ ہاں اس وقت بھی و

"تم ..... تم به موث نبيس موع تقي؟"

"لین کافی میں بڑی سریع الاثر دوائقی۔ اتنی طاقتور کہ ایک گھوڑے کو بے ہوش کر وے''۔ " كافي ،ميري طلب نہيں تھي''۔

"كيامطك?"

ال کی زبروی پیشکش اور میری خواہش کے بغیر اس کی تیاری کے لیے نکل جانا ایک غیر

"ادە .....، وە آ ہستە سے بولا \_

"بال کی کافی اس گلدان میں ہے'۔

"ادرسیان؟" اس نے بے اختیار پو چھا۔

"من نے تہمیں اپنی کہانی سائی تھی۔ یہ زخم اس کا ثبوت ہے اور میں ان کے درمیان لْ أَيا تَعَا''\_

اللہ سے مہیں میری کارکردگی پرغور کرنا جاہیے تھا''۔ میں نے کہا اور حیدر ساوی مجھے یشنگا۔ پھراک کے ہونؤں پر بے اختیار مشراہٹ کھیل گئی۔

" خدا تهمیں زندگی دے، بیصلاحیت تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟''

مرے پاس ہے۔ میں نے اسے بہوش کر دیا ہے'۔ وو تفصیل جانے دو زمرو جہاں ..... ہم جن حالات سے گزررے میں، وہ تمہارے پد كرده بي، افوه ..... ول جائي تو يفين كراو ورنه تمهاري مرضى ب- بال!.... وه باور مر اے تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تبیں زمرہ جہاں بیفریب نہیں ہے۔ بخدا بالکل سے کہر

ہوں میں ..... ہاں وہ کتاب میرے حوالے کروو۔ وہ کتاب میرے حوالے کردو۔ اوراق میر۔ پاس ہیں۔ نہیں، مجھے بوری کتاب ورکار ہے۔ نہیں، زمرو جہال میمکن نہیں ہے ..... جانی ، میں ضدی انسان ہوں۔ کیا فائدہ حمہیں بیٹے کے نام پر سامنے آنا پر مے مکن ہے وقت گز

جائے .....کیا.....تم اتن سنگدل ہو۔ افسوس .....تمہاری مرضی، چلوٹھیک ہے۔ میں تم سے آخر؟ بار رابطه کروں گا اور تمہارے بیٹے سے تمہاری بات کراؤں گا۔ پھر بھی تمہارے اندر تبدیلی وُدنما: ہوئی تو.....میں اپنے اخلاتی فرض سے بری الذمہ ہوجاؤں گا۔ او کے.....خدا حافظ'۔

اس نے فون بند کر دیالیکن مجھ پر حمرتوں کے لا تعداد دروازے کھل گئے تھے اور میں ال تفتگو سے حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ میرے دل میں مچھ اور عجیب احساسات جنم کے <sup>رے</sup>

تھے۔ بہر حال میں نے اپناعمل کیا ور موقع یاتے ہی تھوڑی سی کوشش سے بند شوں سے نجا<sup>ن</sup> حاسل کر لی کین ای طرح پڑا رہا سے بڑا تھا۔

حیدر ساوی دریتک فون کے پاس میٹا کچھ سوچنا رہا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس کے

، سن ہیں کہاں سے ملی تھی؟'' ، ایشخص کی ذاتی لائبرری سے''۔

" کون تھا وہ؟"

ووی شخص جس نے کتاب کھی تھی'۔

"ره حيات ہے؟" «نہیں، بہت پہلے مر چکا ہے''۔

"كياوه كتاب استحريك ميس كام كرنے والوں كے لئے اہميت ركھتى ہے؟"

"بےمد!" "انہوں نے پہلے اسے حاصل کیوں نہ کیا؟"

" تلاش نہیں کر سکے تھے'۔

"مں نے زمرد جہاں کو سمجھایا کہ اصل میں میتحریک کسی جامع اصول برمبی نہیں بلکہ میہ

دے ملک کی طرف سے اس اسلامی ملک کے خلاف ایک سازش ہے لیکن زمرد جہاں

الكالناار لا"\_

"مجھ پر تملہ ہوا اور کتاب مجھ سے لے لی گئی۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس کے

ت فائب ہیں اور زمرد جہاں نے تمام دیرینہ تعلقات پس پشت ڈال کر مجھ سے دشمی کا

حید اوی خاموش ہو گیا۔ اب میرے لیے سوچنے کے لمحات تھے۔ میں دیر تک خاموش

کم می نے کہا۔ "اب آپ کا کیا اراوہ ہے؟"

نبهت بددل ہو چکا ہوں۔تم یقین کروسیدھا سیدھا متعلقہ حکام سے رجوع کرسکتا ہوں۔ تَفَاَّلُ جائے گا اور بہت سے لوگ منظرِ عام پر آ جائیں گے۔ پھر جو پچھے ہوگا، اسے میں

نتنجال سكون كاليكن مين بينبين جابتا تھا''۔ "دہ گروہ کتنا بڑا ہے؟''

" بےمقصد سوال ہے'۔ دونہیں، بےمقصدنہیں ہے۔ بید نہانت، میمل، غیرمعمولی ہیں۔ کہاں پرورش یائی

"میں نے کہانا، اس کا جواب تبیں دوں گا"۔ ''زندگی میں مبھی اپنی ماں سے ملے ہو؟''

''وہ دیوائگی کی حد تک بخت گیر ہے،تمہارے والد سے مفاہمت ہوسکتی تھی اس کی کی<sub>ا۔</sub>

"اب وه باب بند مو چکا"۔ "بان، مال سے ملو سے؟"

' مشر در ملوں گا،کیکن وہ کہانی تکمل کرو گے تم جوادھوری رہ گئ تھی''۔ ''ہاں..... اب میں خوشی سے تمہیں وہ کہانی سناؤں گا۔تم نے میرے تجربے کوظر

'' کہانی ساؤ''۔ میں نے کہا۔ "من کی طرح سخت کیر، بے تاثر، کسی احساس کا اظہار نہ کرنے والے ہو۔ جبکہ تمہارا

ا یک نرم خوانسان تھا۔ زمرد جہاں اگر اس سے تعاون کرتی تو وہ اس سے بھی منحرف نہ ہوتا"

"سناتا ہوں ..... سناتا ہوں''۔ حیدر ساوی نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر چولا بل

تھا۔اب اس کے چبرے پرایسے آثار تھے جیسے وہ مجھ سے بہت متاثر ہو۔اس نے کہا۔ بهت بچهمهیں بنا چکا موں۔اب مختصراً بقیہ تفصیل سنو۔اس میں کوئی شک نہیں ک جہاں امیر کے خاندان سے ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ کچھ عرصہ سے ایک تحریک مرا اور میری زندگی کے دریے ہوگئ"۔

عمل ہے۔ بیامیر پندوں کی تحریک ہے جونہ جانے کیا جاہتے ہیں لیکن جو پچھ جانے <sup>ہیاا</sup> کے نام سے مسلک کر کے جاہتے ہیں۔ تہاری ماں ای تحریک کی سرگرم رکن ہے اور ال

میں شامل ہو کر کام کر رہی ہے۔ یہ قلمی نسخہ امیر کے ایک بہت قریبی ساتھی کی تحری<sup>ہے جس</sup> اس نے اس کی تاریخ لکھنے کے ساتھ بجھوا سے اکشافات بھی کیے تھے جن سے ال تحریک کی جڑوں تک کا پتا چلتا تھا۔تم یقین کرو، جب وہ کتاب میرے ہاتھ لگی تو ہم

پڑھ کراتا خوفز دہ موا کہ میں نے وہ صفحات اس کتاب سے جدا کر دیے'۔

ا میں نے مچھ وقت خاموش رہنے کے بعد کہا۔

"نعان اسدی نے بچپن سے مجھے تایا تھا کہ میری ال مر پکی ہے۔ میں نے زندگی کا

ول سفرایک حسرت بھرے احساس کے ساتھ طے کیا ہے کہ میں ماں جیسی نعمت سے محروم 

بٹش کی ہے۔ میں اس سے ملوں گا اور پھر اس سے کہوں گا کہ وہ بیرسب کچھ چھوڑ کرمیرے لے جیئے۔ مجھے میری محرومیوں کا نعم البدل دے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کرے گی'۔

"این اس یقین پرشرمسار ہوگے"۔

"دنيس ..... مال كا آرزومند رما مول، برا مان ب مجص اس بر .... يس مجمعا مول كه وه ، رای کائنات لٹا دے گی اور اگر اسے مجھ سے زیادہ مشن عزیز ہوا تو میں اس سے علیحدہ ہو ال گااگر اس کے لیے مجھ سے زیادہ پیاری اور کوئی شئے ہے تو پھر ماں کے لیے میرا نظریہ

ا بابائے گا اور میں اس کے ساتھ ندرہ سکوں گا''۔ حیدر سادی مجھے دیکھتا رہا۔ پھر بولا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہتم اسے وہ کتاب بطور تحفہ دو

"کیا صرف وہ اوراق جو اسے مطلوب ہیں اور جومیرے پاس ہیں؟"

"نبیس، بوری کتاب"۔ "كتاب كروه ك افراد لے جا چكے ميں"۔

"ميرے عزيز!اگراپ آپ کوا تنامتحکم سجھتے ہوتو صرف مجھ بوڑھے پرستم نہ کرو۔ اپی مین این جوانی ان لوگوں پر بھی صرف کرو۔ حیدر ساوی وعدہ کرج ہے کہ اگرتم ان لوگوں ' کتاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہایت خوشی کے ساتھ وہ اوراق تمہیں پیش کر

میرے ہونوں برمسکراہٹ بھیل گئی۔ میں نے کہا۔

"وه کتنا هی برا هولیکن اس کی پشت مضبوط .....<sup>"</sup> "صفحات کہاں ہیں؟"

"ميرے پاس بين" " مجھے رے دو"۔

'' ہاں ..... وہ صفحات مجھے دے دو''۔

''رمشکل ہے''۔

وجمهیں اس مشکل سے گزرنا ہوگا''۔ میں نے کہا اور وہ عجیب ی نظروں سے مجے لگا۔ پھراس نے کہا۔

"وه ميرے ليے مجھنيں بي ليكن حكومت وقت كے ليے بہت مجھ بي اور تح يكو ان سے خوفز دہ ہیں،تم ان صفحات کا کیا کرو گے؟''

''انی ماں کو تحفہ جیجوں گا''۔

'' کیا یہ جائز ہوگا؟'' وہ دکھ بھرے کیج میں بولا۔

"مطلب؟"وه چونک پرا۔

''وہ صرف تحفہ ہوگا، بینے کی طرف سے مال کے لئے۔ پھر میں بوری کتاب الناا کے ساتھ ضائع کر دوں گا اور اپنی مال سے کہوں گا کہ وہ اس تحریک سے علیحدگی اختیار<sup>کر</sup>

اورمیرے ساتھ چلے'۔ ''وہ ایبا بھی نہ کرے گی'۔ "اہے کرنا ہوگا"۔

" نامكن بي بيني ـ وه بهت كهرائى من أتر چكى بي "-""أب من أسليا مول"-

"تم نے شاید خود کو غلط کیلکو لیٹ کرلیا ہے"۔

"وہ تمہاری بات نہیں مانے گئا۔ حیدر ساوی نے کہا اور مجھے اس کی یہ بات ہے

''ہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے''۔ ''۔ کیائم '''۔ وہ پُر جوش کبیجے میں بولا۔ ''تہ کیر آؤئے وہ بقیہ صفحات ساتھ کے

‹ نو پیمر آؤیۃ وہ بقیہ صفحات ساتھ لےلو۔ میں تمہیں وہ کتاب دکھا دیتا ہوں''۔ ‹ دنہیں، مملے میں کتاب دیکھوں گا''۔

" بہیں، پہلے میں کتاب دیکھوں گا'۔ "اس کے لیے تہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تہہیں کھونانہیں چاہتا'۔

"میں تیار ہوں''۔ وہ بولا۔ میں نے اس سے غلط نہیں کہا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ خطرہ

یں حیار ہوں ۔ وہ ہوں۔ میں ہے ، ل سے صفاعت ہیں ہوا تھا۔ ہیں ہوا تھا۔ وہ سرہ بل لے کر عمارت کے گیٹ تک میرے ساتھ آیا اور میں نے کتاب نکال کر اس کے سامنے ک<sub>ری۔</sub>اس نے ایک نگاہ میں اسے بھیان لیا تھا وہ مضطربانہ انداز میں بولا۔

ری۔ ان کے ایک ناہ میں اسے بیچان کیا ھاوہ ''آؤ۔۔۔۔۔ آؤ، اندر۔۔۔۔ یہ جگہ مخدوش ہے''۔

او .....او الدر .... يجله حدول ہے ۔ روشني ميں اس نے كتاب ديكھى پھر مجھے ديكھنے لگا اور بولا، "ميں نہيں جانتا كه نعمان

ری نے کس خیال کے تحت تمباری تربیت اس اعلیٰ انداز میں کی۔ میں اپنے وعدے کا پابند ال آؤ جمہیں صفحات دے دول'۔ اس نے بھی ان صفحات کو چھپانے کے لیے ایسی ہی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں کسی کا تصور

ال نے بھی ان صفحات کو چھپانے کے لیے الی ہی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں کسی کا تصور لانہ پنج سکے۔صفحات میرے حوالے کر کے وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ ''اے کاش!تم اپنی مال کے مشن کے شریک نہ بنو۔ کاش وہ تہمیں اپنے فریب کا شکار نہ

رسے'۔ "میں نے اب تک تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا''۔ میں نے کہا،''اگر مجھ پر کچھ بحروسہ ۔ ال بات پر بھی یقین کر لو کہ اگر میری ہاں نے اس تنظیم سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو میں اس

ع کنارہ کش ہو جاؤں گا''۔ "ٹھیک ہے۔ میں نے تم پر اعتبار کر لیا''۔ ''اب مجھے بتاؤ ، میں اس ہے کہاں مل سکتا ہوں؟''

"تمن نون نمبرنوٹ کراو۔ وہ ان میں ہے کی پر ضرور ل جائے گ۔ نہ ملے تو اسے اپنے بارے مانا دینا ، میرا مطلب ہے جوفون سنے اسے '۔ اس نے خود بی کا نیز پر مجسے بینمبراکھ دیئے۔ "تمہارا کیا ارادہ ہے؟"

"میں ابھی یہاں رہوں گا"۔ "میں ابھی یہاں رہوں گا"۔ ''جلد بازی صرف نو جوانی میں نہیں کی جاتی بلکہ کسی بھی عمر میں کر لی جاتی ہے۔ <sub>کیا آ</sub> نے یہ فیصلہ کن بات کہنے میں جلد بازی نہیں کی ہے؟'' ''جو کچھ بھی کہا ہے، میرا دعدہ اٹل ہے''۔ ''شاید بعد میں تمہیں افسوس ہو''۔

''گھنڈ بری چیز ہے۔ بیٹے، خیال رکھنا شاید تمہارے لیے آسان نہ ہو''۔ ''تم ہر حالت میں اپنے وعدے پر قائم ہو؟''

م ہر حات یں آپ و مدر سے پر قام ہو! ''ہاں''۔ ''تو پھر سنو! کتاب میرے پاس ہے''۔ میں نے حیدر ساوی سے کہا اور اس کے چرے شاہ سے لیانی ان مند میں نے لگا کھا ہیں نے نقیق کر کرکی ا

کے تاثرات سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پھراس نے یقین نہ کرکے کہا۔ ''تم نے پہلی باراپنا ایج توڑا ہے''۔ ''کیوں؟''

''پیہ جھوٹ بول کر''۔

'' نہیں کتاب میں نے حاصل کر لی تھی ان ہے'۔ '' کب ..... کیسے؟'' اس نے کہا اور میں نے اسے گزرے ہوئے واقعات سنا دئے۔ اد ملکے سے انداز میں ہنس کر بولا۔ '' کاش، تم ہی جھوٹی کہانی مجھے نہ سناتے''۔

''میں نے انہیں چینے کر دیا تھا کہ میں فلاں ہوگل میں مقیم ہوں۔ وہ مجھ سے ٹل کئے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے یہاں آنے کے لیے ہوٹل چھوڑا تو سوچا کہ ممکن ہے میرے پیچے'' وہاں آئیں اور میرے کمرے کی تلاثی لیں اس طرح انہیں مشقت کے بغیر کامیابی ہوجائے گا'۔

''اس کیے میں کتاب اپنے ساتھ ہی لے آیا''۔ ''کیا؟'' حیدر سادی کی سرسراتی آواز انجری۔ ''اور اے اپنی جگہ پوشیدہ کر دیا جہاں ہے والپی میں اے آسانی ہے اپنے ساتھ۔

جاسکوں۔ یعنی اس ممارت کے گیٹ کے پاس ایک خلاء میں ..... وہ وہاں موجود ہے''-''نو جوان لڑ کے، عجیب بات کہہ رہے ہو''۔

" محمك ہے، ميں چاتا ہوں'۔ ميں نے كہا۔ وہ مجھے كيث تك چھوڑنے آيا تھا چران

باتی تھی، پیدل چلتا رہااور پھر وہ ٹیکسی اتفاقیہ طور پر گزرتی ہوئی نظر آئی جو خالی تھی۔ ڈرائیور ختی سے میری مطلوبہ جگہ جانے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ وہ بھی قرون سے خالی جا رہا تھا۔ بین میں شہر میں داخل ہو گیا اور شہر میں داخل ہونے کے بعد میری حسیات کام کرنے

ہیں میں شہر میں واس ہو گیا اور سہریں واس ہوئے سے بعد میری حسیات ہ م سرے <sub>ل ا</sub>ب اتنا سپر مین بھی نہیں بننا چاہیے کہ واپس اپنے ہوٹل جاؤں۔جن لوگوں کوچینئے کرکے <sub>فا</sub>مکن ہے انہیں میرے سلسلے میں ہدایت نہ کمی ہوں اور وہاں میرا انتظار کیا جا رہا ہو چنانچہ

ن مکن ہے انہیں میرے سلیلے میں ہدایت نہ فی ہوں اور وہاں میرا انتظار کیا جا رہا ہو چنانچہ نے ہوٹل کی تلاش ضروری تھی۔ میں پچھ دیر کے بعد درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں سے میں میں سے میں اسٹر میس کر ہے میٹر نہیں ساؤ تھ

ہوگیا۔ یہاں کمرے کے حصول میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں سنی تھی۔ بوٹل بہت ستا تھا اور اندر سے غیر معیاری بھی نہیں تھا۔ ضرور ت پوری کی جاسکتی تھی۔ کے بچہ دیرے بعد جوتے وغیرہ اتار کر میں بستر پر دراز ہو گیا۔ سامان تو دوسرے ہوٹل میں

ہے کھ دیر کے بعد جونے وعیرہ اتار کریں بھر پر درار ہو لیا۔ سامان کو دوسرے ہوں ہیں۔ نا۔ ببرحال اسے بھی دن کی روشیٰ میں حاصل کیا جاسکتا تھالیکن اب اس کے بعد مجھے رنعلے کرنے تھے۔ زمرد جہاں کا پتہ چل گیا تھا حالانکہ جب سے اس بات کاعلم ہوا تھا کہ ماں

رفیلے کرنے تھے۔ زمرہ جہاں کا پتہ چل گیا تھا حالانکہ جب سے اس بات کاعلم ہوا تھا کہ ماں اہتی جس کے لیے ساری زندگی حرتوں کا شکار رہا تھا، میری زندگی میں موجود ہے، اس ، سے دل میں ایک آگ سی گئی ہوئی تھی لیکن ہرکام مرضی کے مطابق نہیں ہوجاتا۔ ہمیں

ے دل میں ایک اس می می ہوئ کی مین ہر کام مرسی کے مطابق ہو ت دوا تعات کا تابع رہنا پر تا ہے اور انبی کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔

ینانچہ جو وقفہ میری زندگی میں تھا ماں سے ملاقات کے لیے، اسے تو گزارنا ہی تھا۔ کیا بوفریب حالات ہیں۔ مجھے خاتون زمرد جہاں کاعلم ہو چکا ہے لیکن میں ہوا میں پرواز کی سر مند سینے سے میں میں میں میں تاریخ

کان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بیصرف جذبائی ہاتیں ہیں کہ خون کا سمندر جب شدت سے ان ہوتا ہے تو ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے، ایسانہیں ہے۔ ہر چیز وقت اور سے تابع ہوتی ہے۔ زندگی میں لاتعداد تجربات کیے تصلیکن اندازہ یہ ہورہا تھا کہ

ت کے لئے زندگی مختصر ہے اور ہر لمحہ ایک نے تھیل کا آغاز کرتا ہے اور ہم ساری زندگی اے عماری زندگی ایک عماری اندگی ا

م حیدر ساوی کی کہانی پر ذہن دوڑانے لگا اور اپنے پہلے تصورات سے الگ نہ رہا۔ مال افزول شی طوفان اٹھا رہی تھی۔ جھے مال کے تصور کے ساتھ لا تھوں واقعات یاد آرہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جن پر میں خاص طور ہے توجہ ویا کرتا تھا، اس لیے کہ مال سے القا۔ مال نے بیچی جان بچانے کی خاطر زندگی قربانی کر دی، مال نے بیکیا، مال نے

''پڑوی ملک جاؤ گے؟'' ''ہاں، ظاہر ہے''۔ ''فریعۂ سفر کیا اختیار کرو گے؟'' ''د کیچ لوں گا''۔ میں نے کہا۔

''نہیں، تمہیں ابھی اپنے آپ سے لا پروائی نہیں برتی عابیے کیونکہ حقیقتوں کا ادراک نہیں ہوسکا اور دھوکے میں تہہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے''۔ میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئ۔ میں نے کہا۔ ''میں اس نقصان سے بیخے کی کوشش کروں گا''۔

"خداتمہاری حفاظت کرے"۔ حیدر ساوی نے کہا اور میں عمارت سے نکل آیا۔

\*\*

ورحقیقت میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو ان واقعات کے طلسم میں کھوا اوا تھا۔ حیدرساوی کا مؤقف میں نے ول سے تعلیم کیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاتون : مرو جہاں اب لکیر کیوں پیٹ رہی ہیں۔ جو وقت گزر گیا تھا، اس کی واپسی تو ممکن ہی نہیں تھ۔ بیرے جاں اب کی میں آ چی تھی کہ فاتون زمرد جہاں امیر کے فاندان سے ہیں۔ اس طرن سے میرا بھی تھوڑا ساتعلق اس فاندان سے قائم ہو گیا تھا لیکن اب تو سچھ بھی باتی نہیں رہا تھا۔

امیر کے اہلِ خاندان خاموش زندگی گزار رہے تھے۔ حیدر سادی کی بہی بات سمجھ میں آئی تھی کہ بڑی طاقتیں اس اسلامی ملک کے خلا<sup>ن جو</sup> کھیل کھیل رہی تھیں، اس میں انہوں نے مقامی لوگوں کو بھی ملوث کر لیا تھا اور بہرطوریہ ب<sup>ات</sup> لازمی تھی کہ نقصان انہی کا ہوگا جو اس سلسلے میں کارروائیاں کر دہے ہیں۔اس اسلامی ملک کا

حکومت نے اور اس کے عوام نے اپ وطن کے تحفظ کے لیے ہر اس جذبے کا اطہار کیا تا جس سے ان کے تھوں اور اپنے مؤتف پر پوری طرق مضبوطی سے تائم ہونے کے شوت کیے تھے۔ زمرد جہاں غلط راستوں پر ہیں۔ ہوسکا تو انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ان خیالات

، نہیں، ٹھیک ہے۔ میں دس منٹ کے بعد دوبارہ فون کرتا ہوں لیکن خیال رکھیے ٹھیک

دن الكل ..... بالكل ..... ووسرى طرف سے كہا گيا اور مين نے كسى قدر جوال سے موسے انداز م نون بند كر دياليكن بهرحال به ايك نيچرل بات هي اور اس ميس كسي قتم كي حطلاب كا مظاهره

ر ابی کسی خواہش کا نتیجہ تو ہوسکتا تھا دوسرے کی تلطی نہیں۔ لیکن یہ وس منٹ بردے قیامت ے رکے تھے۔ بے چینی عروج کو پہنچ رہی تھی۔ دل و د ماغ میں ہیجان ہر پا تھا۔ مال سے ملنے

المانات بيدا مو كت تقد مان .... مان الله من كال من كالمرى كي سوتى وس من كا

الله طے کر بچی تو میں نے دوبارہ نمبر ڈاکل کیا اور دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی۔

"مِن بول رہا ہوں احمد اسدی"۔

"جی ہولڈ سیجے" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سااحساس ہواب بھی ہولڈ کرنا ہے مجھے، میں نے دل میں سوچا لیکن زیادہ نہ سوچ سکا کیونکہ چند لمحات کے بعد مجھے ایک عمر رسیدہ آواز سنائی دی تھی۔

"ميلو ..... كيا خاتون زمرد جهال بول ربى مين ؟" مين في سوال كيا-

''ہاں میں بول رہی ہوں''۔

"مرانام احد اسدى ب اورلوك كت بيل كديس آپ كابيا مول '- يس فرارتى موكى اُواز میں کہا۔ کوشش کے باوجود آواز کی لرزش پر قابونہیں یا سکا تھا دوسری طرف بھی خاموشی

الری ہوگئی تھی اور میں نے اس سے یہی اندازہ لگایا تھا کہ خاتون زمرد جہاں بھی جذبات کے لالحات ہے گزررہی ہیں جوانسانی زندگی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے چرکہا۔

''خاتون کیا آپ مجھ سے ملنا پسند فرمائیں گی؟'' "تم نعمان اسدی کے بیٹے ہو؟"

"كہال سے بول رہے ہو"۔

مال سے محروی نے مجھے اس سلسلے میں خاص طور سے متوجہ کر رکھا تھا۔ رات نہ جانے کیے گزری۔ دن کی روشی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ میں زہمی يه كمره خالى كر دياليكن اسے اپنے نام پر بك رہنے ديا تھا۔ وقت اور ھالات نه جانے كيا دائے متعین کریں۔ان کے لیے پہلے سے تیار رہنا ضروری ہے۔تھوڑی دیر کے بعد تیسی نے بھے

وہ کیا میکسم گور کا ناول'' مال' بھی پڑھا تھا میں نے اور نہ جانے کیا کیا واقعات .....امل

میرے ہول کے سامنے اتار دیا۔ یہاں آسانیاں تھیں۔ ہول میں داخل ہونے کے بعر م نے لباس وغیرہ تبدیل کیا۔ اس سے فارغ ہوکر ٹیلی فون کے پاس آ گیا۔ تینوں نمبر میں نے ائے پاس رکھ لیے تھے اور پھر دھڑ کتے ول کے ساتھ میں نے پہلا نمبر ڈاکل کیا۔تھوڑی رہ کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا تھا اور کسی مردکی آواز سائی دی۔

> "میں خاتون زمرد جہاں سے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں"۔ " کون ہیں آ ہے؟"

"ان سے کیسے احد اسدی ان سے بات کرنا جا ہتا ہے '۔ " براو کرم نام دوباره د ہراہیے"۔

"احداسدی"۔ '' آپ کوانظار کرنا ہوگا''۔

" دبس مولد سیجے۔ ابھی تھوڑی دیر میں رابطہ قائم کر ادیا جائے گا"۔ دوسری طرف ہے کہ کیا اور میں ریسیور ہاتھ میں لیے انظار کرتا رہا۔ کچھ دریے بعد وہی آواز سائی دی۔

> " بان بول رہا ہوں '۔ "كيامكن نبيل كهآب وسمن ك بعدريك كرليس؟"

"خاتون زمرد جہاں اس وقت قرب و جوار میں موجود نبیں لیکن ٹھیک دس منٹ کے ایمرا<sup>یور</sup>

انہیں تلاش کرلیا جائے گایا پھرآپ اپنا نون نمر دے دیجے۔ہم آپ سے رابطہ قائم کرلیں گئے۔

میں نے اینے ہوئل کا نام بتایا تو دوسری طرف سے آواز آئی۔ د تھوڑی دیر انتظار کرو، سرخ رنگ کی ایک کار جس کا نمبر 4040 ہے، تہارے ہا کے سامنے آکر رکے گی اس میں ایک نیگرو ڈرائیور ہوگا تمہیں ہوگل سے باہر آنا پڑے گا بڑا تھے۔ غالبًا آج تعطیل کا دن تھا اور بیشتر لوگ اس پُرفضا مقام کی رنگینیوں سے لطف اٹھانے ۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹ*ے کرمیرے* یاس آ جاد''۔

> "بہتر ہے۔ کتنی در کھے گی؟" میں نے سوال کیا۔ ''بس زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ'۔

''او کے''۔ میں نے کہا۔

''او کے، خدا حافظ'۔ دوسری جانب سے کہا گیا اور فون بند ہو گیا۔

میرے دل و د ماغ کی عجیب می کیفیت تھی۔ کیا مال ہے، اسے تو برواز کرکے اپنی اللہ تك آ جانا جا ہينے تھاليكن ميجھ سرومبرى سى محسوس كرر باتھا۔ پھرممكن ہے وہ حالات جس م زمرد جہاں نے اپنے آپ کوملوث کر لیا تھا، اسے محتاط رہنے پر مجبور کرتے ہوں اور وہ برسلے

میں اینے آپ کومحفوظ رکھنا جا ہتی ہو۔ ول کو یہی تسلی دے کر بہلا لیا کیونکہ حالات کا تھوڑا ہر علم بھی تھا۔ میں ہوٹل سے باہر نکل آیا تھا اور پھر سرخ کارکو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ساہ ا ڈرائیور نے کار ہوٹل کے سامنے والے فٹ پاتھ کی جانب روک دی اور میں تیز قدمول -

علنا ہوا اس طرح بہیج گیا۔ ا "میرا نام احد اسدی ہے"۔ میں نے بچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور نیکرو ڈرائور-

مشینی انداز میں گرون ہلا دی۔ میں اندر جیٹا تو اس نے کارآ کے بوھا دی۔کار مختلف الم طے کرتی ہوئی آ گے بڑھنے لگی اور میری نگا ہیں ان مناظر میں بھٹکنے لگیں جو یہاں کی ثقافت

نیکرو ڈرائیورکارکی رفتار خاصی تیز رکھے ہوئے تھااور کاراس خوبصورت شہر کی وسط سرالا یر دوڑ رہی تھی۔اسپیڈ بتانے والی سوئی 100 اور 120 کلومیٹر کے درمیان تھرک رہی تھ<sup>ی۔ ہم</sup> کسی قدر حیران تھا۔ پانہیں، پیسفرکتی طوالت کا حامل ہے۔ ڈرائیور کے انداز <sup>سے تو پت</sup> تها جيسے وه شهر سے گئيں با ہر جاتا مولياتا ہو حالانکه خالون زمرد جبال نے اس کی کوئی وضاحت<sup>ا</sup>

کی تھی۔ میں نے محسوس کیا جس شہر میں ہوٹل تھا وہ کانی بیجھیے رہ گیا ہے اور اب<sup>کارا</sup> وریا کے کنارے سفر کررہی تھی۔

وریا، سر ک اور بھر ملی چٹانوں کے درمیان سر پختا ہوا زور شور سے بہدر ہاتھا۔ دریا کے <sub>کنار</sub>ے درختوں کی چھاؤں میں لوگ پھروں پر بچھے ہوئے قالینوں پر بیٹھے کپنک منا رہے<sup>ا</sup>

ے لیے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک موڑ پر دریا گھنے درختوں کی اوٹ میں کم ہو گیا اور آگے جا کر کار سامنے والے پہاڑی سلیلے کی جانب بروھنے لگی۔ راستوں میں خوش ذو تی کے لیے جوئے جھوئے ریستوران بنے ہوئے تھے۔ بلند درختوں کے خوشگوار اور خنک ماحول میں ، ہوا

ی مرسرا ہوں کے ساتھ بہتے ہوئے دریا کے شور میں زندگی رواں دواں تھی اور میں حیرانی ہے۔ یہ وچ رہاتھا کہ آخر بیسفر کتنا طویل ہے اور خاتون زمرد جہاں نے مجھے کہاں بلایا ہے۔ ویسے

لوں کموں میں کچھ اور احساسات بھی جنم لینے لگتے تھے کہیں کوئی سازش نہ ہوگئی ہو، کہیں کسی یے کھیل کا آغاز نہ ہو گیا ہو؟ کالے رنگ کا ڈرائیور کار کی رفتار سُست ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ اں نے رفتار اور بڑھا دی تھی۔

عمین گھاٹیاں اورخطرناک موڑ راستے میں آرے تھالیکن رفار بتانے والی سوئی 120 ادد 130 کے درمیان ارز ربی تھی اور بھی گاڑیاں سرک سے گزر ربی تھیں۔ سامنے سے کوئی

گاڑی آتی نظر آتی اور میں دانت کیکھا کر ڈرائیور کے سرکو دیکھنے لگتا لیکن بس بلک جھپکتا اور الك زنائے سے وہ گاڑى غائب ہو جاتى۔ فراور سرو كے درختوں كے درميان گاڑى تيزى سے

ران دوال تھی - زم و ملائم وهوپ اور اس کی چیک قابل و بد تھی ۔ دریا کے دوسری طرف بلند چنانوں کی شکلیں بدل رہی تھیں اور نہ جانے کیا کیا انداز پیش کرری تھیں ۔ کہیں وہ بلند مینارنظر آتیں ،کہیں ہیب ناک قلعے اور کہیں خوفناک سیاہ جانوروں

کی تنگیں۔ پھر دریا پر تغییر کردہ بندعبور کرنے کے بعد ایک موڑ پر گھانی کے پنیچے ایک باغ نظر أاوريس في محسوس كياكه كاركى رفتاراب كيه مست مون تكى بـ

عالبًا منزل قریب آ رہی تھی لیکن یہ راستہ .... یہ راستہ میری توقع ہے اتنا برعس تھا کہ کل نے خواب میں بھی نہیں سوجا تھا۔ کم بخت ڈرائیور پھر کے بت کی مانند تھا۔ اس نے اپنے ست ایک میں لفظ نمیں تکالا تھا اور میں نے میں ایل پُروقار خصیت کو برقرار رکھا تھا اور اس ات میں ایک لفظ بھی نہیں نوحیصا تھا۔ پھر کارسڑک ہے ایک ڈھلوان منظم کی طرف اتر گئی۔ میر ذیلی سرک بھی اتن طویل تھی کہ اس کا آخری سرا نظر نہیں آتا تھا لیکن پھر کا فی فاصلہ

اں بات پر بھی مجھے دھچکا لگا۔ وہ کس قدر غیر جذباتی ہے! میں نے سوچا پھر میرے ول اس بات پر میرے اللہ میں اس کے تھے۔ اساسات جو حقیقت سے تعلق رکھتے تھے۔ اس اساسات بیدا ہونے لگے۔ کچھالیے احساسات جو حقیقت سے تعلق رکھتے تھے۔ اس

را۔ "دل جابتا ہے، تم سے بہت می باتیں کروں لیکن بہتر ہے کہ تم اس سفر کی تھکن دور کر بہرہ میں نے تمہارے لیے مخصوص کیا ہے۔ وہ سامنے واش روم ہے''۔ "میں واش روم کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا''۔ میں نے سیاٹ کہیج میں کہا۔

''ہیں واش روم کی ضرورت محسوس نہیں کررہا''۔ میں نے سیاٹ کیجے میں کہا۔ ''پھر جھے کچھ در کے لیے اجازت دو۔ میں ابھی تم سے ملتی ہوں''۔ اس نے کہا اور

رل ہوگئ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی کمرے سے باہرنکل گئ۔ اے عقب سے دیکھتارہا۔

"اں!" میرے ذہن میں آواز ابھری۔ ماں الیم ہوتی ہے! پھر وہ کہانیاں..... وہ \*\*اں!" میرے ذہن میں آواز ابھری۔ ماں الیم ہوتی ہے! پھر وہ کہانیاں..... وہ

الله بیں یا زمرد جہاں مختلف ہے؟ فیصلہ مشکل تھا۔ پر دوسرے خیالات ول میں آئے۔ زمرد جہاں ایک مشن پر کام کر رہی ہے۔ کیا اپنے النہ تقد نے اسے اس قدر بے اثر کر دیا ہے، ویسے ایک اور خیال بھی ول میں آیا تھا۔

ان زمرد جہاں کی عمر کیا ہوگی؟ اگر وقت حالات اور صعوبتوں نے اسے اس قدر عُر هال کر عقر دوسری بات ہے۔ ورنہ نعمان اسدی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اسارٹ تھے۔ لاے بیعر میں بھی ان سے بردی ہو۔ چھر وہ کون سے عوائل تھے جنہوں نے انہیں زمرد

ال عشق كرنے بر مجوركر ديا۔ شكل وصورت بھى بس واجى سى تھى۔ اس ميس كوئى حسن اللہ اللہ عشق كرنے بر مجبوركر ديا۔ شكل وصورت بھى بس اللہ اللہ على ا

بعلم تھا۔ وہ بے حیثیت انسان تھے۔ ممکن ہے اس ملک میں امیر کی عزیزہ ہونے کی حیثیت الله میں امیر کی عزیزہ ہونے کی حیثیت الله الله عاصل ہوئے ہوں اور یہ شادی اور عشق کاروباری ہو۔ ایسا سکت

میں اپنی جگہ بیٹیا رہا۔ بڑی مایوی ہوئی تھی اور بہت افسردہ ہوگیا تھا۔ پھر ایک عورت اور مرد آئے اور انہوں نے مجھے ساتھ جلنے کے لیے کہا۔ اس بار دوسرے نوشنا کرے میں

الجهال نے میرا استقبال کیا اور میں پھرایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ''تی ہے۔'' طے کرنے کے بعد ایک اور شاخ اس ذیلی سڑک سے بھی گئی اور ڈرائیور نے کار کی رفار رر کرکے اس کا رخ بائیں سمت کر دیا۔ بیں نے اب تک جس صبر وسکون سے کام لیا تھا، وور مثل حیثیت کا حامل تھا اور اب بھی بیں نے اس سکون کو قائم رکھا تھا لیکن اب مجھے انداز و گیا تھا کہ وہ جو سبز رنگ کا خوشنا کھلونا نظر آ رہا ہے، وہی کارکی منزل ہے۔ ایک مجر

غریب جگہ تھی اور نہ جانے کیوں خاتون زمرد جہاں نے اپنے لیے اسے نتخب کیا تھا۔ بہرحال اس عمارت کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر وہی جذبات اور وہی احساسات م<sub>ر</sub>۔ ول میں جاگ اٹھے۔ یہاں زمرد جہاں ہے .....میری ماں ..... وہ مجھے دیکھے گی تو شر

جذبات سے دیوانی ہو جائے گی ادر مجھے زندگی کا سب سے منفر دسب سے انو کھا تجربہ ہوگا۔ م عجیب لمحہ میری زندگی میں آنے والا ہے۔ وہ لمحہ، جس کے تصور نے میرا مزاح بدل دیا ہے۔ ا گاڑی اس عمارت کے بڑے اور خوشنما گیٹ سے اندر داخل ہوکر صدر دروازے پر رک گڑ

دروازے پر دبلی جسامت کی ایک عورت کھڑی تھی۔ قیمتی سوٹ میں ملبوں کیکن بے الر شخصہ کی مالک کے رنگ شفاف کیکن چبرہ جبریوں سے بھرا۔ نقوش واجبی، دو مردادرایک لڑکی اس۔

عقب میں مؤدب کھڑے تھے۔ ذہن کوایک جھنکا سالگا۔ بیزمرد جہاں ہیں! میں نے دل میں سوچا، بہرحال میں ا سے اتر کرینچ آیا اور غیر جذباتی انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھا۔

زمرد جہاں پھرائی ہوئی کھڑی تھی۔ مجھے اس کے اندر جذبوں کی کوئی تحریک نظر ہے۔ آئی۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے ایک

قدم آگے بڑھایا اور اپنے بہت قامت وجود کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خودسر جھکا تھا۔ اس نے میرے رخسار پر ایک واجی سا بوسہ دیا بالکل غیر جذباتی انداز تھا۔ نہ جانے کیا ول کے گوشوں میں برف سی جتی ہوئی محسوس ہوئی۔

" آوً" اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔

میرے سامنے بیٹھ گئی۔

بے حد حسین عمارت بھی۔ انہائی خوش ذوقی کی آئینہ دار کیکن میں اپنے بچھے دل کو طافتہ کر سکا۔ بے دلی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ آئیک بڑے اور ای اٹلی انداز سے آراستہ کر<sup>ے میم</sup> واخل ہونے کے بعد اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرکے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خ

"ثم اپناسامان ساتھ نہیں لائے؟"

.

" کیوں کیا ہمارے ساتھ رہنے کا ارادہ نہیں؟"

'' یہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟'' در سین

"کیا مطلب؟"

''یہ تو آپ کے رویے پر مخصر تھا''۔ ''میرے رویے کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟''

''ماں کے بارے میں سی ہوئی کہانیاں میرے تجربات سے مختلف نکلیں'' میں اور وہ خاموش ہوگئی۔ چند کمبے خاموش رہی پھر بولی۔

'' جنہیں اس کی دجہ نہیں معلوم؟'' '' جاننا چاہتا ہوں''۔ '' :

''تمہارے باپ کا روبی میرے ساتھ کیسا رہا؟'' ''یہ میں کیے بتا سکتا ہوں''۔ ''کہا مطلب؟''

عیا صب؛ ''آپ کونبیں معلوم؟'' ''تہہیں معلوم ہے کہنبیں؟''

''نہیں، مجھے کون سنا تا''۔ ''تم کہاں تھے؟''

" کہاں؟"وہ چرت سے بول۔ ..

"نيورپ مين"۔

''یورپ میں''۔ ''ادہ''۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگئی۔ پھر اس نے کہا۔''نعمان اسد کا نے

مجھ سے چھپانے کے لیے وہاں رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟'' ن میں ہوں ہے ہیں۔

'' مبیا آپ کے ساتھ''۔ ''کیامطلب؟''

۔'' آتا ہی سرد، اتنا ہی غیر جذباتی۔اس پوری زندگی میں میرے اور ان سے درمیا<sup>ن میں</sup>

ا بی ہوئیں''۔ دبیرے بارے میں انہوں نے کیا بتایا؟''

دبی که آپ مر چک میں'۔

" اس نے مجھے زندہ درگور کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔اس نے اپی دانست میں ہے الما تھا ستہیں میری زندگی کا ثبوت کیے ملا؟"

ربي لفاء "وطن واليس آكر" -

''وطن میں تمباری ملا قات کس سے ہوئی؟'' ''نعمان اسدی کے خاندان سے''۔

"تم نے انہیں کیسا پایا؟" "تبرہ نہیں کرنا چاہتا"۔

"حدر سادی سے کیوں ملے تھے؟"

"میرے وکیل نے مجھے بنایا تھا کہ صرف حیدر ساوی تہہیں تمہاری مال کا پہ بتا سکتا

ے"۔ میں نے جواب دیا۔ "اس نے میرے بارے میں کیا بتایا؟"

، رو سب کچھ جوحقیقت ہے۔ اس نے مجھے ایک تنظیم کے بارے میں تفصیل بتائی''۔ ''تمہارے ذہن میں اس کے لیے کیا تاثر ہے؟''

"به بکار ہے حقیقت عمل ہے جس کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ مقصد" میں نے کہا "دستقبل میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟"

"بتانا پیند نہیں کرتا''۔ "بورپ میں کیا کرتے ہو؟''

"پڑھتا ہوں'۔ دون سے میں

"شادی کرلی؟" "شادی "میرے دونیہ نفرت سے مسکرا دیتے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور

<sup>ال</sup>اکے بعد وہ بھی خاموش ہوگئی۔ شہر

ال خاموشي كو چند لمح گزرے سے كه كمرے كى اندرونى خوبصورت چلمن ہنى، جاندى كى

مستشاں بجیں اور میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ بے حدقیتی سرخ رنگ کے گاؤن میں لمین

ی ﴿ بَرْبِ كَا شَكَار ہُوسَکِتا ہے لیکن ایک ماں ایک لمحے میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے ۔۔۔۔۔ ہم میری اولا د ہواور میں نے لوگوں سے کہد دیا تھا کہ نعمان کتی ہی سازشیں کر لے، میرے

ہم جے دور کرنے کے لیے اس دنیا کے آخری سرے پر بھیج دے لیکن ایک دن ایسا ضروری

ہم میری ہم خوج میں سنجے گلاور آج میں اسن دعوں میں سرخ و میریں آئی تم اس طرح میں

آنے گا جب وہ مجھ تک پہنچے گا اور آج میں اپنے دعوے میں سرخرو ہوں۔ آؤتم اس طرح سرد رائے کیوں کھڑے ہوئے ہو۔ ماں ہوں میں تمہاری۔ آؤ .....میرے ساتھ آؤ''۔

یں ہے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لیے ہوئے اس چاندی کی تھنٹی والے دروازے ان نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لیے ہوئے اس چاندی کی تھنٹی والے دروازے ان جاب چل پڑی۔ ادھر ایک راہداری تھی جس کا اختقام ایک بڑے سے کمرے پر ہوتا تھا

المراہداری کی دونوں شاخیں دائیں بائیں پھوٹ گئ تھیں اور ادھر بھی بہت سے کمرے نظر آ عقد جب ہم کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچے تو دروازہ خود بخو دکھل گیا۔اطراف

ا کی کوئی موجود نبیس تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت بادامی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا اور میں اس کے باتھ کرے میں داخل ہو گیا۔ وہ آہتہ سے بولی۔

"تم خاموش کیوں ہو؟" دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر جو فرنیچر اور ساز و سامان نظر آ افا، وہ صحیح معنوں میں کسی شنرادی کی خواب گاہ ہے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک بہت ہی قیمتی اور خوصہ فرک مان مان شاک احسم مشنز سے میں نامید سے کہ کا میں است

رائی صوف کی جانب اشارہ کیا جس پر بیٹنے کے بعد انسان سب کی نگاہوں سے روبوش رہاتا تھا۔ میں بیٹھ گیا اور وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گئے۔اس کی آئھوں میں متا کی جھلک

گادہ آہتہ ہے بولی۔ "تم بولتے کیوں نہیں احمد اسدی! میری زندگی، مجھ سے بولو۔ مجھ سے بات کرو'۔ میں نے

> اُثِها اُنُهَا کراہے دیکھا اور کہا۔ "کیا ایک نگاہ میں پہچاہنے والی ماں ٹیلی فون پر میری آواز نہیں بیچانی تھی؟'' ''ر

" کیا مطلب؟'' "مِل مطلب بتانانہیں جا ہتا''۔

"میں نے تمہاری آواز پہلے کب سی تھی؟ زندگی میں پہلی بار تو مجھے بیستہ اِ دن دیکھنا سبوا ہے۔میں نے تمہاری آواز کونہیں بہنا تا تھا، بھلا میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟"

" ''وو میں نے بیجان لیا''۔

ایک متناسب بدن کی دراز قامت عورت وہاں نمودار ہوئی۔ آتشیں رنگ جوسرخ لبارے سے دیک متناسب بدن کی دراز قامت عورت وہاں نمودار ہوئی۔ آتشیں رنگ جوسرخ لبارے رکھ میں رہا تھا، اخروئی رنگت کے بال، بادام جیسی بوی بری آئکھیں جن کا رنگ بالکل براؤں تھا۔ انتہائی جاذب نظر نقوش، پُروقار چال۔ اس کے پیچھے ایک حسین لڑکی تھی جے میں نے ایک نگاہ میں بیچان لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے دوبار میرا سابقہ پڑچکا تھا۔ جس نے مجھے افوا کہا تھا اور جے دوسرے مرحلے پر میں نے شکست دی تھی۔

وں اللہ اللہ اللہ بار پھر شدید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ یہ دیوائگ کا کھیل نہیں تھا۔ مرے جذبے میری طلب اس آنکھ چول کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ میں اسے اپنے جذبوں کے ساتھ مٰالٰ سمجھ رہا تھا۔ پہلی عورت جس نے سردمہری کا برتاؤ کرکے میری ان امنگوں پر تالے لگائ تھے جنہیں لے کر میں یہاں تک پہنچا تھا۔ زمرد جہاں کی تلاش میں مجھے خاصی مشکلات کا ساما

کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد جب زمرد جہاں کومیرے سامنے آنا چاہیے تھا تو اس کے جذبات نظران آبادہ آ طور پر میرے جذبات ہے کم نہ ہوتے۔ زندگی جذبات ہی کا تو تھیل ہے۔ جذبات نہ ہوں آ انسانی جسم کا کیا کہا جائے۔ خاتون زمرد جہاں میری جانب بردھی اور میرے قریب پڑنے گا۔ غالبًا اس نے محسوں کرلیا تھا کہ میں پھر لیے بت کی مانند خاموش کھڑا ہوں، تب اس نے اینے دونوں ہاتھ میرے بازوؤں پر رکھے۔ مجھے دیکھتی رہی اور میرا سرا پنا ہاتھ اونچا کرکے بج

جھکایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر میرے دونوں ہاتھوں کو چوما اور دو قدم پیچیے ہے کر مطرالا نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ ''میرے تصور سے بھی آگے....میرے خیالات سے بھی بلند، حالانکہ لوگ مجھے آپ

"کی طرح؟"

''بس اس میں مجھے اپنی مامتا کے نقوش ملتے ہیں''

"میں طویل جدوجہد کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں اور تم تک آنے کے لیے بنار مراحل سے گزرتا پڑا ہے اور اس کے بعد جب میں اپنے جذبات کے ساتھوتم تک پہنچا تو مری ملاقات دوسری عورت سے کیوں کرائی گئی؟"

زمرد جہاں کے چبرے پر ایک کمجے کے لیے عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کرآ ہت ہے بولی۔

"تو کیاتم اس بات سے ناراض ہو؟"

" مجھے اپنے سوال کا جواب درکار ہے'۔ میں نے بدستور سرد کہے میں کہا اور دہ کی قدر تشویش ہے مجھے دیکھنے گئی۔ پھر آہتہ ہے مسکراتے ہوئے بولی۔

"سردمبر، برجم اور سخت لہجد ..... کیا یمی تمہارا حراج ہے؟"
میں نے خاموثی اختیار کیے رکھی تو اس نے جلدی سے کہا۔

میں نے خاموتی اختیار کیے رکھی تو اس نے جلدی سے کہا۔ ''میں ان دنوں کچھ ایسے حالات کا شکار ہوں جس کی تفصیل میں تنہیں ضرور بتاؤں گا۔

اس کے پیشِ نظر ہم برآنے جانے والے برغور کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی الیا تفی میرے پاس آئے جس نے اپنے بازو پر بارود باندھ رکھا ہواور وہ مجھ پر خود کش جملہ کردے۔ اس کے امکانات ہیں اور یمی وجہ ہے کہ اس عورت کو تمہاری ماں کے طور پر تمہارا انٹرویو کیے

ت میں ہوئی ہے۔ میں اس حقیقت کو شلیم کیے لیتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ نعمان اسرال سے تمہاری علیحد گی کیوں ہوئی''۔

" دیکھو، ان باتوں کے لیے تو ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے۔ کم از کم مجھ ا<sup>ل</sup>اً موقع دو کہ میں تمہاری آمد کی خوشی محسوس کرلوں۔ تم میرے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہواً" " جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ میں نے تہمیں پہلی نگاہ میں ماں جیبانہیں بالے۔ البند

بر یک ب رود میں میں ہے ہور اس میں ان جذبوں کو ممل میں پاستہ جن افسار میں ان جذبوں کو ممل نہیں پاستہ جن افسار میں ان جذبوں کو ممل نہیں پاستہ جن افسار میں اس کے آیا تھا''۔

ز مرد جہاں کچھ دریر خاموش رہی پھر اس نے کہا۔'' تم بےسر و سامانی کے عالم میں <sup>بیان</sup>

پہرارا سامان کہاں ہے؟'' <sub>'ان</sub> ہوٹی میں جہاں سے میں نے تہیں ٹیلی فون کیا تھا''۔ ربی<sub>جہ ا</sub>س کا پتا تیاؤ؟''

ا ج، پتا من لؤ'۔ اور میں نے اپنے ہوٹل کا پتا دہرا دیا۔

رد جہاں نے اپ قریب رکھے ہوئے ایک چوکور ٹیلی نون کا بٹن دبایا اور کی کو ہدایت ارد جہاں نے اپ قریب رکھے ہوئے ایک چوکور ٹیلی نون کا بٹن دبایا اور کی واقعی ایک اور بین محسوس کر رہا تھا کہ اس بیس واقعی ایک فی چزے جوشاید میری مال کے اندر ہی ہو علی ہے اور میر بھی ممکن ہے کہ باپ کے مزاج

ی پر ہے ، و ما پیریز کا ماں کی خصوصیات زیادہ سائی ہوں۔اس نے کہا۔ رمبرے اندرمیری ماں کی خصوصیات زیادہ سائی ہوں۔اس نے کہا۔ اکنا سنگدل تھا وہ شخص جس کا نام نعمان اسدی تھا۔ جس نے مجھے ان ضرورتوں سے بھی

الناسلان ها وہ اس ب ن ہ نام اسلاق ها۔ ب ل علی بطان اسروروں ہے بی ان سروروں ہے بی ایل محسوں نہ کرتا کہ میں اس کے اندر بیٹے کے لیے ہوتی ہیں۔ احمد تم بالکل محسوں نہ کرتا کہ میں اما تھ کس طرح پیش آ رہی ہوں لیکن بس یوں سجھ لو کہ جھے ماں کی حیثیت سے رہنے اگیا۔ گریہ با تیں بہتر ہے کہ ہم فارغ اوقات میں کریں۔ فی الحال تم آرام کرو۔ جھے اس کے بعد ڈنر پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ آؤ، میں تمہیں تمہارا ماردن اور اس کے بعد ڈنر پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ آؤ، میں تمہیں تمہارا ماردن اور اس کے بعد تمہارا لباس وغیرہ بھی آ جائے گا اور پھر ہم آرام سے باتیں ماردن اور اس کے بعد تمہارا لباس وغیرہ بھی آ جائے گا اور پھر ہم آرام سے باتیں باتیں باتیں ہاردن اور اس کے بعد تمہارا لباس وغیرہ بھی آ جائے گا اور پھر ہم آرام سے باتیں باتی

مانے اس کی بات سے انحراف نہیں کیا اور وہ مجھے ایک دوسرے کمرے تک پہنچا گئے۔ نے دوبارہ میرے شانے کو بوسہ دیا اور کمرے سے باہرنکل گئے۔ میں ایک آ رام وہ کری

رے میں اعلی درجے کا فرنیچر سجا ہوا تھا۔ طرح طرح کی تصادیر آویز استھیں اور ان عزر جہاں کے رتجانات کا اندازہ ہوتا تھالیکن مجھے کی شئے سے کوئی دلچہی نہیں تھی۔ الک خدام کے ساتھ جو وقت گزرا تھا، وہ منفر دنوعیت کا تھا اور اس کے بعد ایک سالورا کرنے کے لیے اپنے وطن واپس آنا پڑا تھا۔ وہاں لا کچ اور ہوس کا کھیل دیکھ کر ایک باتھ کا کام تھا اور اس سلطے میں مجھے کمال حاصل تھا۔ لوگ کے بیں کہ جلد ایک باتھ کا کام تھا اور اس سلطے میں مجھے کمال حاصل تھا۔ لوگ کتے بیں کہ جلد ایک بیم بہتر نہیں ہوتے لیکن میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ میں کہتا ہوں، جن فیصلوں

برا ہوجاتا ہے، وہ صحیح ہو ہی نہیں کتے مصحیح فیصلہ محوں میں ہوتا ہے اور وہی کارآ مد ہوتا

ہے۔ پھراپنے وطن ہے اپنی مال کے آبائی وطن پہنچا کیونکہ جھے اس کی زندگی کی خردری گہاتھ حقیقت سے کہ حاکف خدام کا بھی میں کہنا تھا کہ مال باب کے بغیر اولا دایک عیب کیا کا شکار ہو جاتی ہے اور میں ای کیفیت کا شکار تھا۔

باپ تھا، نہ ہونے کے برابر ..... مال کا تصور دل میں پیتھا کہ اس کا اس کا کات میں کا

نہیں اور ان دونوں چیزوں نے مجھے ایک عجیب وغریب فطرت کا ما لک بنا دیا تھا۔ بہ<sub>ر طال</sub> کی آرزو کے کر یہاں آیا تھا۔ اس کی تلاش اور تک و دو کی اور جب محبت کا ایک طوفان ما

آتش فشاں لے کر اس کے حضور پہنچا تو وہ پوڑھی عورت آگئی جس نے ان تمام تصورا<sub>ت ک</sub>ا

میٹ کر دیا اور آتش فشال سرد ہو گیا، طوفان ساکت ہو گیا۔ تب زمرد جہال نے مال کے، پر سامنے آ کر ذہن کو بچھ اور جھ کے دیئے اور اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ تصورا<sub>ت کا</sub>

حقیقت کی دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ مال کے بارے میں بے شک کچھلوگول نے اوکی دلچيپ كهانيال آهي بين كيكن اگر زمرد جهال عي مال موتي ہے تو چريه كهانيال، دومرى كهائيا

کی طرح صرف اختر اعات ہیں۔

تقريباً ايك محنشه اى طرح فأموش بيش بيش كرر كيا اور من نه جان كون كون .

جہانوں کا سفر مطے کرتا رہا۔ زمرد جہال کی خاص کام بیں مصروف ہوگئ موں گا۔ کُلُ اِ تھنٹے کے بعد ہوٹل سے میرا سامان آ کمیا اور اس کے ساتھ ہی وہ حسین لڑکی ہے ٹل.

حیدرسادی کی قیام گاہ میں و یکھا تھا اور جس نے جھے اغوا کیا تھا، اندر داخل ہوگئ۔

اس وقت اس کے چبرے پر بھول کھلے ہوئے تھے اور کم بحت اس وقت بوری کا إلا

گلتان معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مسکر! رہے تھے۔ پھر اس نے سر جھکائے جھکا<sup>ئے ا</sup>

ا تکھیوں سے مجھے و مکھا۔ اپنی وانست میں اس نے مجھ پر ہلاکتوں کے بہت سے وار کرزا۔

تھے اور شاید وہ بیسوچ رہی تھی کہ میں اس کی آٹھوں کے میزائلوں کا شکار ہو گیا ہول<sup>مین</sup> مجھے جانتی نہیں تھی۔ چھر اس نے اپنے خوبصورت بالوں کو ایک جھٹکا دیا اور سیدھی گفز<sup>ل ہو</sup>ا

عَالبًا اس احساس کا شکار ہوگئ تھی جے پندار حسن کی تو ہین کبا جاتا ہے۔ تب آہنہ آہنہ

" جے زندگی میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔اہے بھی نہیں بھولتا۔ تنہیں میں نے ددا<sup>دہ آ</sup> 'ال کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں'۔

ا کھنگتی ہوئی آواز میں ہنس پڑی پھر بولی۔''لیکن ایسے نید دیکھا ہوگا جیسے اب دیکھ رہے ہو'۔

المرميم گفتگو کرنے کی عادی ہوتو میں معافی جا ہتا ہوں۔ بات وضاحت سے کرو میں ر چوں گا كەتمبارى اس بات كاكيا مطلب كـ

'اوہو ..... ہاں خاتون زمرد جہاں نے بتایا تھا کہ ذرا بخت مزاجی ہے آپ کے اندر''۔

"شايد، بات پھر بھی مکمل نہيں ہو گی"۔

" بچینیں، بس میں یہ بی سوچ رہی تھی کداب آپ کے کیا تاثرات ہوں گے ہمارے

" ٹیک ہے، تم جو کچھ سوچ ربی تھیں وہ تمباری اپن سوچ ہے''۔

"كياآب مجهت باتنبيل كرنا حاية?"

"میں نے اس کا اظہار نہیں کیا"۔

"زمرد جہال نے کہا ہے کہ میں وز تک آپ کے ساتھ رہوں اور آپ سے باتیں کروں'۔

"كرين مجھے كوئى اعتراض نبيں''۔

"شكريه ميرانام دانيه بإ" ده سامنے بيٹھتے ہوئے بولى۔

"من نے بینام اس وقت سناتھا جب زمرد جہاں نے تہمیں واپس جانے کیلئے کہا تھا"۔

"كُرْ .... اور آپ كانام تومين جانق بول" \_ "خوشی کی بات ہے'۔

'آپکیی باتیں کرتے ہیں'۔

نہیں یہ تو نہیں کہوں گی لیکن بس ایسا لگتا ہے جیسے آپ تفتگو کرنا نہ چاہتے ہوں'۔ می نے ایک گبری سانس لی اور اس کی بات کا کوئی جواب نددیا۔ پھر وہ بولی۔

"آپ باتیں کیجے ناں'۔ مبارئ عظیم کا کیا نام ہے؟ "میں نے کہا اور وہ چونک پڑی۔ چند لمحات مجھ دیمتی رہی

''نہیں .....'' وہ حیرت سے بولی اور میرے آگے بولنے کا انتظار کرنے گلی لیکن میں۔ کچھآ گےنہیں کہا تھا۔ شاید وہ خود ہی میری باتوں سے بیزار ہوگئ تھی اور تھوڑی در کے بیرا سے معذرت کرتے ہوئی بولی۔

'' مجھے کچھ کام یاد آ گئے ہیں، اجازت دیجے'۔ اور پھر میرے اجازت دینے ہیا کمرے سے باہرنکل گئی۔میرے ہونٹوں پر ایک آسودہ ی مسکراہٹ پھیل گئ۔

سر سے ہے ہا ہر ان اے بیر سے او دی پر بیٹ کہ حروہ ان سو ہو ہاں سے میرے کر پھر رات ہو گئے۔ ہیں نے بیہ وقت گزار لیا تھا۔ خاتون زمرد جہاں نے میرے کر میں آ کر مجھ سے ملاقات کی۔ وہ اس وقت دوسرا لباس پہنے ہوئے تھی۔ یوں لگیا تھا جیے ا حسین لباس پہننے اور میک اپ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ وہ کسی بھی طور پر مجھے ہے ' ما نن نہد سے آتھ تھے میں اور میں نامید میں شرع میں داچھ شرو این

حامل نظر نہیں آتی تھی۔ بہر حال میں نے اس موضوع پر سوچنا جھوڑ دیا تھا۔
میں نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ایک ہاف آستین کی شرف اور پتلون، اس نے مجھے: کی نیمان اسدی کی موت کے بعد جب اور کہنے گئی۔
اور کہنے گئی۔

"تمہارا قد و قامت، تمہاری بلندی اور تمہارا ورزشی جمم دیکھنے کے بعد مجھے اول مو ہوتا ہے جیسے میں اپنی بشت پر ایک دیوار تعمیر کرنے میں کامیاب ہوگئ ہوں۔ آؤمیرے سا

ہم ڈنرٹیبل پر چلتے ہیں''۔ ڈنرٹیبل پر - بڑان انتھی سور نران جاندی کریرتن سح ہو پڑتھے اور ان کے ہ

ڈ نرئیبل بہت شاندار تھی۔سونے اور چاندی کے برتن ہے ہوئے تھے اور ان کے درما نہایت نفاست سے اعلیٰ درجے کا کھانا چنا ہوا تھا۔ خاموش اور باور دی ملازم آہتہ آہتہ اپنا کا سرانجام دینے گئے اور ہم ماں جٹے کے درمیان کھانا سروکیا جانے لگا۔ باقی اور کوئی میز پہنبن کا کھانے سے نہایت خاموشی کے ساتھ فراغت حاصل کی گئی اور پھر ملازموں نے ہا

اٹھائے اور کافی کا سامان میز پر سجا دیا تو خاتون زمرد جہاں نے کہا۔ ''ہمیں یہیں گفتگو کرنی چاہیے، کیا یہ جگہ تہمیں پندنہیں آئی ؟'' ''ہاں.....' میں نے آہتہ ہے کہا۔ ''تم اتنے ہی کم گو ہویا مجھ ہے اب تک کبیدہ خاطر ہو؟'' خاتون زمرد جہاں بول۔

'' د نہیں، میں تم بولتا ہوں''۔ د د رس سے ایک سے ا

" یے بتاؤ کباں رہے، کہاں پرورش پائی، کس کے بارے میں کیا تجربہ ہے؟"

'نیورپ میں رہا۔ مختلف لوگوں میں رہا ہوں۔ دنیا کے بارے میں تجربے ہی کرتا رہا۔

والد نعمان اسدی مجھ سے بہت کم ملاقات کیا کرتے تھے ....صرف کام کی با تیں۔ آپ

برے والد نعمان اسدی مجھ سے بہت کم الماقات کیا کرتے تھے ....صرف کام کی با تیں۔ آپ

برندان اسدی کی موت کی اطلاع ملی تو ایک نا گوار فرض سرانجام دینے کے لیے میں واپس

برندان اسدی کی موت کی اطلاع ملی تو ایک نا گوار فرض سرانجام دینے کے لیے میں واپس

آب ججہ لوگوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد پتا چلا کہ آپ زندہ ہو'۔

"و و مخص قابلِ نفرت تھا۔ بعض اوقات جذبات میں کیے گئے فیصلے کس طرح زندگی بھر کا ہذاب بن جاتے ہیں، یہ کوئی میرے ول سے بو چھے اور پھر یہ تو مجھے بعد ہی میں پتہ چلا کہ وہ بنائی گئیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یقینا ان لوگوں سے تبہاری ملاقات ہوئی ہوگی؟''

ہاں میں اس کا تجزیہ کرنا برا مشکل کام ہے برخض اپنا اپنا ایک معیار بنا لیتا ہے۔ وہ موضوع میں معیار بنا لیتا ہے۔ وہ موضوع میں ہوگیا۔ میں یہاں تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ بہت سے فاکے بہت سے تصورات بنا کے اور ٹاپر نعمان اسدی کی موت کے بعد جب ایک آزاد زندگی حاصل ہوئی ہے، میں اس وقت کو

''میں تمہارے الفاظ تجھنے کی کوشش کر رہی ہوں''۔ ''دنہیں، اپنے ذہن پر زور نہ دو، میں جو بات کرتا ہوں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں''۔

سین اپ دس پر روز نه روه میں . " ہاں کہو''۔ دند سین میں میں اور

"یہاں کیا کررہی ہو؟" "ننگ میں جہ سم کھ چکاتھیں

"زندگی میں جو کچھ کھو چکی کھی، اس نے مجھے ندھال کر دیا تھا۔ نعمان اسدی نے سازش کرے مجھے تم سے دور کر دیا۔ ماں کی مامتا مجھے دیکھنے ہی نہ دی۔ اولاد کیا ہوتی ہے، اس کا حمال ہی اس محفی نے بھے نیال ہوتی ہے۔ بعد حمال ہی اس محفی نے مجھے سے چھین لیا اور آخر کار میں نے اپنے لیے مشغلے تلاش کیے۔ بعد اس مواکہ زندگی کی ذمہ داریاں تو کچھ اور بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ ذمہ

اریاں قبول کر لیں اور سرگر م عمل ہو گئی۔ مجھے جینے کی آسانیاں حاصل ہو گئی تھیں'۔

''میرے لیے افسر دہ تھیں؟'' ''لاب'''

'' آپ مجھے بھول گئ تھیں؟'' ''انکارنہیں کروں گئ'۔ '' یہ باتیں تم نہیں سمجھ کتے۔ اول تو تم یہاں کے باشندے نہیں ہو۔ دوسری بات یہ کہ عظیم کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہے'۔

"وه بهت کچھ کیا ہے؟" "افسوس به بتایانهیس جا سکتا"-

"لیکن میں جانتا ہوں''۔

"كما حائة بو؟"

" یمی که اس اسلامی ملک کی سرفروشانه پالیسی بہت سے ممالک پیند نہیں کرتے جواس لک پراپناویسا تسلط حاہتے ہیں جوامیر کے دور میں تھا''۔

''جہیں ایسی باتیں نہیں کرنی حاہمیں''۔

'' کرنی جائیں، میں بحینہیں ہوں۔ ڈیڑھ سو افراد جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھ بلی ہے ہوئے میں، لاکھوں افراد کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا باعث بنیں گے۔ میں پینیں کہتا کہ ال تنظیم سے تمباری علیحد گی کے بعد تنظیم کی بقا کس شکل میں ہوگی لیکن میں تمہیں ان حالات سے

علیمده کرنا حیابتا ہوں''۔ "كيسي بچوں جيسي باتيس كررے بو؟" "نبیس خاتون زمرد جہاں میں ان سے اتفاق نبیس کرتا"۔

"تم مجھے کس انداز سے مخاطب کررہے ہو۔ میرے کان اس بات کے خواہشند ہیں کہتم مجھے مال کہد کر ایکارو''۔ "میں مہیں بورپ لے جانا حابتا ہول"۔

''کیا....؟''وہ جیرت سے بولی۔ ''ہاں..... میں تمہیں ماں کہہ کر پکاروں گا لیکن اس وقت جب میں تمہیں مال کے روپ

"نہیں احمد، بیمکن نہیں ہے"۔ ''تم پر میرا بہت قرض ہے۔ زمرو جہال احتمین میرا قرض اتارہا جاہیے''۔ '' بجین ہے آج تک میں ماں کی محبت کے لیے ترستا رہا ہوں ادر اب میں جا ہتا ہوں ''ميرے ل جانے كے بعد آپ كے دل ميں كيا تا ژات ميں؟' ''بہت خوش ہول''۔ ''اس ليے كەايك بيٹامل گيا ہے؟''

" ہاں ..... بڑا مان ہوتا ہے۔ اپنی اولا دیر اور چھر وہ الی اولا دیجے دیکھ کررشک آئے۔ تم میرے بیٹے ہی نہیں بلکہ اب میرے مثن میں میرے دستِ راست بھی بنو گے''۔ ''مثن کیا ہے؟'' "ابھی معلوم کر لو گے؟"

''پیجلد بازی نہیں ہوگی؟'' " ننہیں، کیونکہ میں ذہن پر بوجور کھنے کا عائ نہیں ہوں "۔ میں نے جواب دیا۔ خاتون زمرد جہاں سوچ میں ڈوب گئیں۔ چندلمحات اس کے چبرے کے تاثرات تبدیل ہوتے رہے بھروہ سرد کہیج میں بولی۔ ''ہم امیر کے خاندان کودوبارہ برسرِ اقتدار لانا چاہتے ہیں'۔

"اس کیے کہموجودہ طرز حکومت ہے ہمیں اختلاف ہے۔ اقتدار کا حقدار امیر کا خاندان تھالیکن جو کچھ ہوا ہے اس ہے ہم اتفاق نہیں رکھتے''۔ "اس ملک کی یالیسی بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ حکومت اینے مقاصد یورے کر رہی ہے لوگ مطمئن ہیں''۔ "لکن ہم مطمئن نہیں ہیں"۔

> " تنظیم کتنے افراد پر مشتل ہے؟" " كافى لوك ميں ان كى تعداد تقريبا ۋير هسو كهى جا سكتى ہے"۔ "اس ملک کی آبادی کتنی ہے؟" '' کیوں؟'' زمرہ جہاں نے سوال کیا۔

" حکومت سے غیر متفق لوگوں کی تعداد ڈیرھ سو ہے جبکہ باتی آبادی حکومت سے انفان كرتى ہے اور جو باب ختم ہو گيا ہے اسے دہراناعقلندي نہيں ہے'۔ «میرا خیال ہے کہ تم ایک ایک ضد کر رہے ہوجس کے بارے میں تمہیں کچھنہیں معلوم میں میں میں میں تم سمجھنے کی کشش کے ''

بچرے بے مد ضروری ہے۔ تم سیجھنے کی کوشش کرو'۔

د'اور جو بچھ میں سیجھ لیتا ہوں اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ بید میں نے غلط نہیں سیجھا تو پھر وہ نفی میرا ایمان بن جاتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بیں نے حیدر ساوی کا سہارا لیا تھا۔ حیدر ساوی نے تم سے رجوع کیا تھا کہ اگر کتاب اس اوالے کر دی جائے تو وہ تمہارا بیٹا تم سے ملا وے گا۔ میں نے حیدر ساوی کو یہ جینے کیا کہ اوالے کر دی جائے تو وہ تمہارا بیٹا تم سے ملا وے گا۔ میں نے حیدر ساوی کو یہ جینے کیا کہ رک ہاں میرے لیے اپنی تمام مصروفیات ختم کر دے گی اور وہ صرف میرے ساتھ رہے گی اور کی اور کے ساتھ میں نے اس سے تمہاری کتاب کے وہ اوراق بھی لے لیے جن کے لیے تم لئے بات کا حق دار سیجھتا ہوں کہ تمہیں سے سب کرنے سے روک دوں'۔ خاتون رہ جہاں کے چیرے پر شدید اشتیاق کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا۔

"تم نے حیدر ساوی سے وہ صفحات بھی حاصل کر لیے؟" "ہاں، خاتون زمرد جہال"۔

" کہاں ہیں وہ؟"

" میرے پاس محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے، میں انہیں ہوٹل میں دوسروں کے رحم و کرم پرنہیں اللہ تھا"

"اوہ میرے خدا! لاؤ! وہ مجھ دے دو۔ تم نہیں سجھتے آہ .....تم نے وہ کر دکھایا ہے جس لاقتع تم ہے کی جاسکتی تھی۔ میری زندگی ، میری روح ، وہ اوراق مجھے دے دو''۔

> "ان اوراق میں اس ملک کے خلاف سازش کی گئی ہے'۔ میں نے کہا۔ "نیرتمباری غلط فہمی ہے''۔

''نہیں خاتون زمرد جہاں یہ غلط نہی نہیں ہے''۔ ''نہیں جاتوں زمرد جہاں یہ غلط نہی نہیں ہے''۔

'' کتاب کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ تو سہی'۔وہ بولی کتاب کو میں نے اپنے پاس بانکل محفوظ رکھا تھا چنا نچہ میں نے وہ کتاب نکال کر اسے لمال .....خاتون زمرد جہاں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔

.... حانون زمرد جہاں نے ہاتھ بڑھایا تو یں ہے اسے بینچے سرمے ہونے ہا۔ ''اسے میرے ہاتھوں میں دیکھوتو بہتر ہے'۔احیا تک ہی اس کا چبر داال بھبھوکا ہو گیا۔ کہ جھے تمہاری وہ محبت ملے جومیراحق ہے۔ میں آج بھی اپنے آپ کوایک نھا بچہ بھٹے کے لے
تیار ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سرتمہاری آغوش میں ہر کھ کرآئکھیں بند کر لوں۔ میرر
دل کی پیاس ہے۔ میرا دل تمہیں ماں کہنے کو چاہتا ہے لین میں تمہیں ماں کے مقدی روپ
میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یورپ لے جانا چاہتا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا"
میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کو احترام کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہتم دھوکے میں دکھے گے
دمیں تمہاری خواہشوں کا احترام کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہتم دھوکے میں دکھے گے

"میں تہاری خواہمٹوں کا احترام کرتی ہوں۔ میں جانی ہوں کہتم دھوکے میں دکھے گے۔
ہولیکن اس وقفے میں جومیرے اور تہہارے درمیان رہا، میری ذبنی کیفیات بہت سے رخ دھار
چکی ہیں۔ میں نے بڑی ستم رسیدہ زندگی گزاری ہے اور آخر کار میں اپنے ان جذبوں کو فن کرنے
میں کامیاب ہوگئ ہوں جو مضطرب کر دیتے ہیں اور آج میں ایک ٹھوں شخصیت کے طور پر تہارے
ماسنے ہوں۔ احمد اسدی! میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جوں جوں میرے دل میں تہاری محبوں
کے چراغ جلتے رہیں گے، میں تہبارے تمام قرض اتار دوں گی لیکن تہیں اپنے باپ کی طرن ا

مجھ مے منحرف نہیں بلکہ میرے مقاصد میں میرا ہمسفر بنا ہوگا'۔

'' خاتون زمرد جہاں! میمکن نہیں ہے''۔ ''الیی باتیں مت کرو۔ میں تنظیم میں اتنااعلیٰ عہدہ رکھتی ہوں کہتم تصور نہیں کر سکتے''۔ ''بہر حال تنظیم میر کے بعد وجود میں آئی ہے۔ مجھ سے پہلے نہیں اور میں اپنے مؤتف کو درست تنلیم کرتا ہوں''۔

''لین میں اسے نہیں مانی''۔ خاتون زمرد جہاں کے انداز میں کچھ برافروختگی رُونما ہولًا اور میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چندلمحات وہ خاموش رہی، پھراس نے کہا۔ ''وہ کتاب! وانیہ نے اس بارے میں مجھے تفصیل بتائی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کتاب تمہارے یاس ہے''۔

" ہاں وہ میرے پاس موجود ہے اور میں نے اسے تمہاری آ دمیوں سے حاصل کیا ہے" و" اس یہ پوری تفصیل میرے علم میں لائی گئی ہے اور اب جب مجھے بیعلم ہوا کہ کتاب کو حاصل کرنے والا میرا اپنا بیٹا ہے تو میں خوب بنی اور میں نے ان لوگوں کا خوب نماق اڑایا۔ میں حاصل کرنے والا میرا اپنا بیٹا ہے تو میں خوب بنی اور میں نے ان لوگوں کا خوب نماق المراتات کے ان سے کہا ویکھوا یہ میرا خون ہے جواس قدر توت رکھتا ہے کہتم لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سے ان ان سے کہا ویکھوا یہ میرا خون ہے جواس قدر توت رکھتا ہے کہتم لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سے جواس قدر توت رکھتا ہے کہتم لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سے ان کا سے ان سے کہا ویکھوا یہ میرا خون ہے جواس قدر توت رکھتا ہے کہتم لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سے ان کیا ہے۔

ے ان سے کہا دیھوا یہ میراحون ہے بوال ندروت رضا ہے نہم ہوں اس قامعا بیست سے
'' یہی تمہیں آ گے بھی سوچنا چاہیے، خاتون زمرد جہاں! کہتم اپنی تنظیم کے ان افراد کو
میرے مقابلے میں آنے ہے روکو'۔

وہ ایک دم اپنا چواا بد لنے لکی اور اس نے سرد کہیے میں کبا۔

'' بیمیری رہائش گاہ ہے۔ بیمیرا گھر ہے۔ یبال چیے چیے پرمیرے جال ٹار پیلے ہیں

ہے۔ سمجھ رہے ہوناتم سے اور تم میری اولا د ہونے کے باوجود مجھ سے اس قد رمنحرف ہو'' میرے ہونؤں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی، میں نے آہتہ ہے کبا۔

"فاتون زمرد جبال! آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس کے لیے شکریا! کم از کم از کم از کا اس نے بافتیار مسکراتے ہوئے کہا۔

سے مجھے آپ کی شخصیت کو سمجھنے کا موقع تو ماا۔ ایک بار پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ک میری رگوں میں آپ بی کاخون ہے بلکہ شایر زیادہ شدید ہے۔اس لیے مجھ ہے ایم گفترز

سیجے جو مجھے آپ سے بالکل ہی منحرف کر دے کیونکہ ابھی تک آپ لوگوں کے ردیے کی مال نامدرات بہت زیادہ ہو چکی ہے کیاتم سونا پیند کرو گے؟'' میں اپنے آپ کو آپ سے دور بی سمجھ رہا ہوں'۔

> خاتون زمرد جہاں نے بغور مجھے دیکھا اور پھرایک ٹھنڈی سالس لے بولیں۔ "بالسشمك ب، ابتمباراكياموقف بين

"اجمهيل ميرے ساتھ يورپ چلنا بوگا"۔

" بی الفاظ، میں انداز تمہارے باپ کا بھی تھا اور ویں سے ہمارے درمیان اختلافات كا آغاز ہوا تھا۔ آج وہ كہانى چرد ہرائى جارہى ہے'۔

"دلکین اس کہانی کا انداز مختلف ہے۔ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں جبکه نمال الخواب گاہ میں داخل ہونے کے بعد وہ کچھ جذباتی می ہوگئ۔اس نے کہا۔ اسدى تمہارا شوہر تھا''۔

''میں اپنے اس ہاتھ کوجنبش وے سکتی ہوں دیکھ رہے ہونا؟''اس نے اپناایک ہاتھ لغا ہوا اس کی مسہری پر جا بیٹھا ادر میں نے گردن جھکا لی۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے میں اہراتے ہوئے کہا۔

''ادر میں اپنے بدن کو پھی جنبش دے علق ہوں، یوں'۔ " محک ہے''۔

" أورتم كبت بوكة ميرب وجود كالخسد بوك

''ہاں، مانتا ہوں کیکن ونیا ہے گہراتعلق رہا ہے۔تم سے تو تعلقات کا اب اوراس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ تعلقات کس بیج تک پہنچ کتے ہیں'۔

د مجھے سو پینے کا موقع رو''۔ وہ آ ہت ہے بولی اور میں اس کا چمرہ و کیھنے لگا۔ ونبیں جانتی تھی کہ حاکف خدام نے مجھے کون سے علوم سے آراستہ کیا ہے۔ میں جانتا ہیں اور میرے سامنے آن والے سے بات جانتے ہیں کہ انہیں میرے ہر حکم پر بس ہاں کہا<sub>گیا۔ ما</sub>کہ آنکھیں ہراحیاس کی غماز ہوتی ہیں اور اگر آنکھوں کو پڑھنے کافن جان لیا جائے تو کچ اور <sub>بوٹ</sub> کی تمیز کی جاعتی ہے۔ چنانچہ مجھے ہیا حساس ہوا کہ اچا تک ہی اس کے اندر مکر بیدار ہوا <sub>ع</sub>مری ماں نے میرا مؤقف سلیم میں کیا تھا بلکہ اپنے مؤقف کے لیے وہ کوئی منصوبہ بندی

"كيما عجيب ہے ميرا بيا، كتنا حيران كن! اور جب ميں كمل طور پر يقين كرنے ميں ا ماب مو جاؤل گی که تم میری زندگی کا ایک حصه موتو کتنی خوشیال مول گی مجھے، آہ.....!

" ہاں میرا بھی سونے کاونت ہور ہاہے''۔

''تو پھر چلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں گا''۔

" بنيس، خاتون زمرد جبال! مجھے وہ سب مجھ كرنے ديجئے جو بينے كاحق موتا ہے "۔

"میں آپ کو آپ کی خواب گاہ تک چھوڑ کر شب بخیر کہوں گا"۔ وہ بنی اور اس فے نارے سے مجھے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ تب میں اس کی شاندار خواب گاہ کی طرف جل

''تم نے ابھی تک مجھے میرے وہ حقوق نہیں دیئے جن کی میں حقدار ہوں''۔ میں آہتہ

''میں تمہیں تمہارے وہ حقوق رینا حابتا ہوں لیکن میرا مؤتف بھی سمجھو۔ تنظیم کے معاملات الله كرتم مجھے وہ سب مجھ نہ دے سكو گى جو ميرى برسول كى خواہش ہے۔ميرى بات مانو، اے ساتھ بورپ چلو'۔

" آه..... کاش میم کن جوتا، ش واقتی تعباری بات مان لیتن کین ش نے جس تھیل کو فأنكاب، اب وه اس بهج رينج چكا بكه اگريس اس ميں مجھ تبديلياں كروں تو بے شا الوكن نرگی خطرے میں برہ جائے گی'۔ بوں نے دروازے کے '' کی ہول'' سے ایک پتلے سے پائپ کے سرے کو اندر داخل رہوئے دیوا اور میں دلچیں سے اس کا تجزیہ کرنے لگا۔ ایک لمحے کے ہزارویں جھے میں رہوئے ہیں وہ اصل بات آگئی جو ہورہی تھی، یا کی جارہی تھی اور ووسرے لمحے میں نے بانس بند کر لی۔ مجھے جس دم کی خاصی مشق تھی اور یہ مشق ہوگا کی ورزشوں کے ساتھ میری بانس بند کر لی۔ مجھے جس دم کی خاصی مشق تھی اور یہ مشق ہوگا کی ورزشوں کے ساتھ میری بائس معمول تھی۔ چنانچہ میں نے دم ساوھ لیا اور پُرسکون نظروں سے پائپ کی جانب و کھتا رہا تھا۔ رہی منظر آرہا تھا لیکن اس سے نگلنے والا سفید دھواں خاصی مقدار میں نگل رہا تھا۔ آور دھواں سارے کمرے میں پھیل گیا اور میں خاموثی سے اسے و کھتا رہا۔

بھراس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ غالبًا میری مال نہیں جاہتی تھی کہ زیادہ مقدار میں خواب آور کی جھے ہوش وحواس سے عاری کر دے یا ایسا کوئی نقصان پنچائے جومیرے لیے خطرناک ان ہو۔ بس اتن ہی مقدار اندر داخل کی گئی تھی کہ ایک انسان آسانی سے بے ہوش ہو جائے ایکر جلدی سے دروازہ کھول دیا گیا لیکن کوئی بھی اندر داخل نہیں ہوا بلکہ وہ لوگ گیس کے

ان ہونے کا انظار کرنے گئے۔ پھر پچھ افراد کیس ماسک لگائے اندر داخل ہوئے اور میں نے ان میں سے زمرد جہاں اور

پر پھے افراد میس ماسک لگائے اندر دائل ہوئے اور میں نے ان میں سے زمرد جہال اور برائی ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے برک پہلے ان کا میں میں مرد تھے اور سب کے سب کیس ماسک بہنے ہوئے تھے۔ پھر انہوں اس کا پہلے ماکھول کر کیس کو باہر خارج کے ان کا پہلے ماکھول کر کیس کو باہر خارج کا چاہے تھے۔ پھر ان کے اپنے خیال کے مطابق کیس کے اثر ات زائل ہو گئے اور انہوں کا دروازہ بند کر کے کمر نے میں تیز روشنی کر دی۔ اب مجھے تھوری می اوا کاری کرنی تھی۔

چنانچہ میں اس طرح بے سدھ ہو کر لیٹ گیا جیسے بے ہوش ہوں۔ پھر بھی وہ لوگ میس ل لگائے ہوئے تھے اور میں نگلے چرے کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ ہوسکتا ہے گیس کے لگ بہت اثرات کرے میں ہوں اس لیے میں نے اپنے جبس دم کی مثق کونہیں چھوڑا تھا

ا برستور دم سادھے ہوئے تھا۔ سب سے پہلے میری ماں میرے قریب آئی اور اس نے منگری میں سانس لے کر بولی۔ منگر مجھے دیکھا۔ میرے تنفس کا اندازہ کیا اور اس کے بعد گہری سانس لے کر بولی۔ "کاش! تم میری بات ویسے بی مان جاتے احمد اسدی۔ کیا خیال ہے، کیا گیس کے

> التازائل ہو گئے ہیں؟'' ''ال اردوا محمد یہ کا طرح ہونا نہ دیکا ہو'' ای موان آواز ن

الله مادام! مجھے بوری طرح اندازہ ہو چکا ہے '۔ ایک مردانہ آواز سنائی وی اور سب

'' میں تمہیں اپنے لیے جذباتی دیکھنا چاہتا ہوں''۔ خاتون زمرد جہاں اپنی جگہ ہے آگے بڑھی۔ اس نے الماری سے شب خوابی کا لہ<sub>اں</sub> نکالا اور اے ایک اسٹینڈ پر ڈال دیا بھر بولی۔

"میں اس موضوع برتم سے کل بات کروں گی"۔ "جیماتم پند کرو۔ مجھے اعتراض نہیں ہے"۔

جیبام پیدرو۔ بھے امران بین ہے ۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور وہ عجیب می نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے ان است سرکیا

ے آہتہ ہے کہا۔ ''شب بخیر.....'' اور اس وقت میں نے اس کے لہجے میں ایک لرزشیں یا ئیں جو کی

خاص تصور کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ تب میں اس کے کمرے سے نکل کراپنے کمرے کی جانبہ ا چل راا۔

صاکف خدام کا کہنا تھا کہ وقت اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور سب سے بڑی کامیالیا اللہ فیصلے خود کرتا ہے اور سب سے بڑی کامیالیا اللہ فیصلی کو حاصل ہوتی ہے جو وقت پر نگاہ رکھے۔ ہم اگر کسی ایسے خفس سے دعوکہ کھا گئے جم اگر کسی ایسے خفس سے دعوکہ کھا گئے جم اگر کسی ہارے دل میں بہت اجھے اور پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ بدر ملل اور نگاہوں کے زاویے بتاتے ہیں کہ بچ کیا ہے اور جھوٹ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ لہج کی لرزش اور نگاہوں کے زاویے بتاتے ہیں کہ بچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کارک سوئے ہیں۔ کیا چنانچہ جمیں اپنے وشمنوں سے زیادہ ووستوں سے مختلط رہنا جا ہے چونکہ یہاں ہماری سوئے ہوتے ہیں۔

اور حاکف خدام کے افکار میرے لیے ہمیشہ ہی معاون ثابت ہوئے تھے۔ سوال دف اللہ بھی میں نے ان تمام تصورات کو ذہن میں رکھا تھا۔ ایک طویل عرصے کی جدائی جتنا فاصلہ اللہ جتنا خلاء پیدا کر دیتی ہے، اس خلاء میں پاؤں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے کمرے میں آگر میں نے اباس تبدیل کیا اور مسہری پر لیٹ گیالیکن ان تمام تصورات کے ساتھ جو میرے محافظ ہو بھے اباس تبدیل کیا اور مسہری پر لیٹ گیالیکن ان تمام تصورات کے ساتھ جو میرے محافظ ہو بھے تھے اور یہ تصورات کے عالم میں بھی گزر جائے کی تھے اور یہ تصورات نیند کو دور بھگا رہے تھے۔ یہ رات اگر بے خوابی کے عالم میں بھی گزر جائے کی تو کوئی حرج نہیں چو تکہ میں اس رات کو فیصلہ کن بنانے کا انہاں میں جو تکہ دیں اور آواز کی لرزشیں اس رات کو فیصلہ کن بنانے کا

املاق حروق میں۔ سو میمی ہوا۔ کوئی دو بجے کا وقت تھا کہ مجھے دروازے کے باہر آہٹ محسوس ہوئی۔ مبرک کان ان حساس آہٹوں کو سننے میں مصروف ہو گئے جو بڑی مخاط تھیں۔ پھر میری بار بکہ جنا

عالم میں بولے جارہی تھی۔

نے اپنے چبرے ہے گیس ماسک اتار دیئے۔ ان تین افراد کو تو میں نہیں جانتا تھا لیک ، ''فیک ہے ۔ وائید یوں ، ریک ہے۔ سر میں میں درزیدا کرکے اس کی صورت دیکھ لیتا تھا۔ سر میں میں گئی میں درزیدا کرکے اس کی صورت دیکھ لیتا تھا۔ سر میں میں میں ذکھا۔ میں معروف ہو گئے۔سب سے پہلے میرے بیمے کے نیچے دیکھا گیا۔ پھر میرے لباس کا مان ایک ایک ایک موٹ کھڑی ہوئی تھی۔اس نے کبا۔

"اجر اسدی! کیا کیا جائے، وقت نے کچھ اس طرح ہاری کہانی ترتیب دی ہے کہ لیا گیا۔مسہری کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ لوگ اس الماری کی جانب متوجہ ہوئے ہ میں میرا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں جانیا تھا کہ وہ کیا تلاش کررہے تیں۔ بے اختیار محران کے درمیان وہ رشتہ ہونے کے باوجود جوتمام رشتوں سے مقدس اور مقدم ہے، وہ کیفیات دل جا بتا تھالیکن ظاہر ہے مسرانہیں سکتا تھا کیونکہ کمرے میں تیز روثنی ہورہی تھی اور <sub>سینی</sub> ہذبات نہیں پیدا ہو سکے جو ماں اور بیٹے کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتی برے دل میں تمباری جا بت ہے کہ بیں۔ ہاں یہ تصور برا خوشگوار محسوس ہوا تھا کہ ایک کے عالم میں بھی ہونوں کی جنبش کومحسوس کیا جا سکتا تھا۔

رفته رفته ان کے انداز میں بے چینی پیدا ہوتی جارہی تھی۔ خاتون زمرد جبال خود بھی المان اور قابلِ دید شخصیت کا مالک نوجوان میرا بیٹا ہے۔ میری اولاد ہے۔ میں نے تو کے اوپری جھے پر اور پھر وہ واش روم میں داخل ہو گئے۔اب وہ کمرے کے ایک ایک گوٹی ان ہے اور مجھ سے انحراف تمباری فطرت کا ایک حصہ ہے لیکن تمہیں مجھ سے تعاون کرنا تلاقی لے رہے تھے اور ان کے انداز میں کچھالی بے اختیاری پائی جاتی تھی کہ مجھے برالظ آرا گھا جات کے لیے مال اور بیٹے کے رشتے میں ایک نی روایت کا آغاز کیوں نہ ہو جائے۔ کی جھے سے تعاون کرنا ہوگا۔ اجمد اسدی!'' تھا۔ کوئی پندرہ، سولہ منٹ تک وہ اپنا یکل دہراتے رہے پھر خاتون زمرد جہال نے کہا۔

''اوہ میرے خدا! اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوشیار تھالیکن لیکن کہاں، چلو دیھو، تاٹہا او آہتہ آہتہ قدموں سے واپس پلٹی۔ایک بار پھراس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، کرو۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتاب کہاں چھیا سکتا ہے۔ اوہ میرے خدا! بیتو بہت ہی براہوا۔ بنیان کوریکھا اور پھر ایک گبری سانس لے کر آ گے بڑھی اور اائٹ بجھا دی۔ پھر کمرے سے ہوش میں آنے کے بعد اے احساس ہو جائے گا کہ کوئی انوکھا عمل ہوا ہے۔ پھر یہ ہوج کا گا۔ میرے حساس کان اب بھی اس کا جائزہ لے بھے اور میں نے ایک لمح میں غور کرے گا اور مجھ سے بدخن ہو جائے گا۔ ہم اس کے مقابلے میں ناکام رہے ہیں۔ آد، ہم الگالیا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بندنہیں کیا گیا حالانکہ جو الفاظ اس نے ادا کیے تھے، ا مجھے بیشبہ ہو گیا تھا کہ ممکن ہے اب یہاں مجھ برشحی کا آغاز کر دیا جائے اور اس کے لئے ستیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ کس قدر طوفانی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اوہ میر<sup>ے خدا۔</sup> اس كا مطلب ہے كہ اے شبہ تھا اس بات كا كہ كتاب اس سے حاصل كرنے كى كوشل كا أم يدى بوتا كہ بو مجھے قيد كردتى اور كمرے كا دروازہ باہر سے بندكر ديا جاتا۔ جائے گی۔ یہ، سب یہ بہت جالاک ہے۔ بہت جالاک ہے۔ یہ ان کی واپسی ہوجان پریٹانی کی بہرمال یہ ایک الگ صورتِ حال تھی۔ کون جانے کب ان کی واپسی ہوجائے البتہ راہداری

ا کم ان لوگوں کی بھاگ دوڑمحسوں کر رہا تھا اور میرے بونٹوں پرمسکراہٹ بھیلی ہوئی تھی۔ الله الله الله الله كاردوائيال كرليس، اس كے بعد ميں فيصله كن قدم الهاؤل كا\_

"اب میں کیا کرنا جائے خاتون"۔ ''پورے گھر کی تلاشی او۔ ہراس جگہ کو دیکیے او جہاں ایسی کوئی شے چھپائی جا عتی ہو۔ موا جا تا اوا سے لینا رہالیکن میرا بیا ندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس کے بعد میرے کمرے الله من آیا تھا اور وہ اوگ اپنی کوششوں میں مالوس مو چکے تھے۔ دل تو جاو رہا تھا کہ اجھی جو کچھ میں کہدرہی ہول اے فورے سنو۔ یہ میرے کمرے سے تکل کرائے کمرے سی آ ' مورت حال کا جائزہ اوں جو باہر در پیش ہے، لیکن یہ فی احال ممکن نہیں تھا اس <u>لیے</u> اور یقینا اس دوران اور کہیں نہیں گیا بلکہ وہاں سے یہاں تک آیا ہے۔اس سے اس <sup>نائت</sup>یار کر لی اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اپنے تلاشی لے لو۔ یوری طرح انجھی طرح''۔

ایک ایس عورت تھی جس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے خواب آور کیس ہے۔

ارا، لباس تبدیل کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ خاتون زمرد جہاں کو غالبًا بے اطلاع دے

مستقبل کا فیصلہ بھی کرنا تھا۔طبیعت میں وہی سیماب بھرا ہوا تھا۔ میں بیرتجز بیرکررہا تھا کر فا<sub>قال آ</sub>ئی تھی کہ میں تیار ہورہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد میں ناشیتے پر پہنچ جاؤں گا۔ چنا نچہ وہ ٹاشیتے ، زمرد جہاں کمل مان نہیں بلکہ شایداس کے سینے میں مامتا کے وہ جذبے تم ہو بچکے ہیں جن پڑی ہیں بیٹی ہوئی میرا انتظار کرر ہی تھیں۔ ملازمین با ادب کھڑے تھے اور ان کی متفکر بہرطور ملتا ہے اور جب ماں اصلی حالت میں مجھے نہیں ملی تو پھر ایک ایسی عورت کو مال کئے ایہ دروازے کی جانب گلی ہوئی تھیں۔ میں اندر داخل ہوا اور میں نے دست بستہ انہیں تسلیم کرنے ہے کیا فائدہ جس کے رائے میں ہزاروں مصلحیں ہوں۔ اگر خاتون زمرد جہاں بلکہ آگے بڑھ کران کے داہنے ہاتھ کو اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر تعظیم دی۔ انہوں نے مجھے دکھے کر بے اختیار ہو جاتی، وہ ساری طلب مجھے سونپ دی جاتی جومیرے سینے می پرٹیروٹی ہی بیری پیٹانی چوی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نیا کھیل رہے تھے۔ میں نے تو شاید یہ بھول جاتا کہ مجھے اس کے مفادات کے لیے مجر مانہ اقدام کرنے پڑرہ میں۔ ور بہایک کھے کے لیے محسوس کیا کہ خاتون زمرد جہاں نے مجھے متفکرانہ نگاہوں سے دیکھالیکن صرف ماں ہوتی اور میں اس کے احکامات کا تابع۔ یہ واقعی میری فطرت کا ایک حصد قاادر کی انہوں نے اپنے چبرے کے تاثرات بدل لیے اور بیٹھنے کا اثارہ کیا۔ میں کری اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا لیکن اب، اب صورت حال وہ نہیں رہی تھی۔ اب میرے مائے تمین کر بیٹے گیا۔

"آج معمول سے کچھزیادہ دیرتک سوئے یا دیرتک سونے ہی کے عادی ہو؟"

ہوش کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ کیا فائدہ ان لکیروں کو پٹنے سے؟ میں جس رشتے کی اللہ " نہیں، میں اے ایک عجیب اتفاق کہدسکتا ہوں۔ اتن گہری نیند مھی نہیں سوتا اور پھر صح میں آیا تھا، وہ در حقیقت ختم ہو چکا تھا۔ان لوگوں کا کہنا تھا، ماں مرچکی ہے۔وہ واتنی مرچکا ہے کے بعد طبیعت اس قدر بوجھل بھی نہیں ہوتی، بانہیں آج کیا ہوا۔ اس وقت بھی جسم پر اور سی مردے سے محبت کی توقع واقعی نہیں کی جاسکتی۔ بات ختم ہوگئی تھی لیکن اب ذرا نظرت ا

کے دوسرے پہلو کو بھی تسکین دے لی جائے چنانچہ اس کے بعد میں سونے کی کوشش کرنے لا۔ "موسم اور جگه بد لنے سے بھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ ناشتا کرو، طبیعت بہتر ہو جائے گی"۔ دوسری صبح البته بالکل پُرسکون تھی۔ چبروں پہنجسس ضرور نظر آ رہا تھا۔ سب سے نگار می سعاد تمندی سے ناشیتے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران بالکل خاموثی طاری رہی تھی۔ ملاقات وانبی سے ہی ہوئی۔اس نے میرے کمرے میں جھانکا تھا اور مجھے جا گتے دکھ کرمرے اناخم ہوا اور خاتون زمرد جہاں نے عادت کے مطابق کبا۔

یاس آ گئی تھی۔ میں نے تو تع کے خلاف کسی قدر دلچیں سے اس سے کبا۔ "میرا ذبن مسلسل تمهارے بارے میں سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں یقینا بیا تفاق ہے " مبلو داني! كيا د يكھنے آئى تھيں؟" وہ ميرالہجة تبديل پاكر اندر داخل ہوگئي اور آہشت بن کر ہارے درمیان ..... 'اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس ملازم کی جانب دیکھا جو گردن جھکا ئے

'' و کمپیر ہی تھی کہ آپ جاگ گئے ہیں یانہیں''۔ النا المرآگیا تھا اور اس نے ہمارے سامنے کچھ کچل رکھ دیئے تھے۔ زمرد جہاں نے اٹھتے

''کوئی خاص بات؟'' ''وقت کھے زیادہ ہو گیا ہے اور خاتون زمرد جہاں تاشتے کے لئے آپ کے جائے کا انگا آؤ میرے کمرے میں چلو۔ وہ محفوظ جگہ ہے۔ ورنہ بیاوگ بھی بھی احتقانہ حرکات بھی

کررہی ہیں''۔ 'اوه، معافی جابتا ہوں، تم چلو میں آتا ہوں'۔ اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور مجروا مل اٹھ گیا اور تھوڑی در کے بعد زمرد جہاں کے کمرے میں جاکر بیٹھ گیا۔ وہ گہری ائما لے کرمسمری پر جا بیٹی تھیں۔ انہوں نے کہا۔

کے لیے مزگی۔ بے وقوف اور کی! اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی میں کچھ اور موتا ہے۔ آ مان کی بندلا "تم نے مجھے بری طرح الجھنوں کا شکار کر دیا ہے"۔ پر پہنچا دو، یہ اپنا انداز نہیں بدلیں گی۔ میں نے دل میں سوچا پھر شیو وغیرہ کرے اپ<sup>تاب</sup>

'' ہاں بالکل اتفاق ہے کہ ہم زندگی میں پہلی بار ملے سین ہمارے رائے صاف نریج

الناح حاصل كرنے كے ليے قربانياں دين بى برق بينا-

ورہنی یا ہے گناہ انسانوں کی؟'' میں نے پھر ایک تلخ سوال کر دیا اور خاتون زمرد جہاں

غي متغير ہو گيا۔

" الوياتم أفي مؤقف برحتى سے قائم مو؟" · 'کما آپ اس بات کو پیندنہیں کریں کی زمرد جہاں؟''

" کیا بکواس کرتے ہو؟"زمرد جہال نے میری بات کاٹ دی اور میں مسکراتی نگاہوں سے ے رکھنے لگا۔ پھر میں نے کبا۔

"کیا خلطی ہوگئی؟"

"تم مجھے خاتون زمرد جہاں ..... خاتون زمرد جہاں کبے جا ، ہے ہو۔ حالانکہ تم جانتے ہو یم تمباری مال ہوں۔ ابھی تک تم نے ایک بار بھی مجھے مال کہد کر مخاطب مہیں کیا''۔

اوران الفاظ پر میرے ہونؤل پر بھی گلخ مسکراہٹ بھیل گئی۔

"اس کی تیکھ وجوہات میں''۔ "كيا وجوبات مين، مال كو مال كهني مين بهي كيامسلحتين آزے آتى إنا"-

"خاتون زمرد جباں! اس کی وجہ جو پچھے ہے،آپ کواس کا اپنی طرح ملم ہے'۔

''مُحیک ہے، اگرتم اپنے آپ کو بہت طاقتور اور ذہین سمجتے ہوتو میں بھی اپنے ذہین اور ، کے دروازے بند کر علق ہول' میرے ہونؤں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے آہستہ

''میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے وہ رائے ترک کر علی ہیں جن پر آپ دوڑ

"ميرے ليے ساپ بيٹے کے ليے بھی نہيں؟" " تميل احد اسدى، ميں تزپ اور مامناكى ديواكى سے نكل چكى بون - تمبارے باب نے

<sup>غرا</sup>لاانہ ہونے کا موقع نہیں ویا۔اب میں مختلف مزاج رکھتی ہوں'۔ "تو گویا اس تنظیم کو چلاتے رہے کا فیصلہ آپ کا آخری فیصلہ ہے"۔

''میں مجھتی ہوں، اس میں تمہاری جارحیت شامل ہے۔اور بُرا نہ ماننا، میں نے خور مجی رات بھر سوچا ہے کہ آخر تمباری رگول میں بھی نعمان اسدی کا خون ہے۔خون کے اثرات انہانی فطرت پریفینی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں'۔

اور ایک احتقانه اختلاف کی د بوار درمیان میں آ کھڑی ہوئی'۔

'' مانتا ہوں خاتون! لیکن اب میں اس مؤتف پرغور کرنے پر مجبور ہوں کہ اب تک میں ا ب باب كوايك غلط انسان مجهتا ربا مول سكن كيا ميرى مال الني تشدد بسند اور تندخو فطرت كي ما لک نہیں ہوسکتی کہ میرے باپ کومجبورا وہ روبیہ اپنا ناپڑا ہو'۔ خاتون زمرد جہاں کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔میرے ان الفاظ کوشاید وہ برداشت نیں

كريائي تهيس-انہوں نے كہا-"تو كياتم يه كهنا چاہتے موكه بمارے درميان اختاا فات كى دجه ميرى خت فطرت تھى؟"

"مر چیز کے دو بہلو ہوتے ہیں اور صرف ایک بہلو کو ذبن میں رکھنا، میں سمجتا بول، دانشمندی مبیں ہوتی''۔

"مجھے سے منطق نہ جمھارو۔ وہ ایک سنگدل آدمی تھا۔ اس کی سنگدلی کا اندازہ اس بات ے لگایا جا سکتا ہے کہ آج میرابیٹا میرے سامنے پہلی بار آیا ہے اور میرے افکار وخیالات سے

كبتا جوآپ كى زبان سے نكلتا۔ زمرو جہاں! ليكن ميں اس عمر ميں پہنچ چكا ہوں جس ميں ابنی سوچ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جن مقاصد کے لیے کام کررہی ہیں، وہ ایک مُردہ تھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر <sup>ال</sup>

''افسوس، اگر اس کی عمر جھے سال ہوتی تو وہ یقینا عقل وخرد سے عاری ہوتا۔اور وہ کرتا اور

کوشش کو دانشمندی نہیں کہہ سکتا''۔ '' بیتمہارا خیال ہے۔تم ابھی ان عوامل ہے واقف نہیں ہو۔ ہمارے ان اقدامات سے آ گاہ کبیں ہو جو ہم اب تک کر بھے ہیں'۔

" آپ نے جو کچھ جمایا، وہ یہ ہے کہ ڈیڑھ یا دوسوافرادایک تنظیم کی بنیادر کھنے ہا اور ان کے مقاصد اتنے خطرناک ہیں کہ آگے چل کر لاکھوں انسانوں کی زندگی خطرے جمل؟

«ناں، جس بات کا اظہار میں نے واضح الفاظ میں کیا ہے ظاہر ہے وہ میرے علم میں " کم از کم اس سلیلے میں، میں آپ پر فخر کرسکتا ہوں۔ خاتون زمرد جہاں! کرآپ ا<sub>سٹیا گ</sub>ے۔ آپ لوگ گیس ماسک لگا کر اندر آئے اور وہ سب کچھ کیا جو آپ کی آرزو تھی لیکن آپ ۔ میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مجھے آپ کی آٹھوں میں وہ گا بی ڈورے صاف نظر آرہے ہیں معالمات میں اٹل بیں'۔ ببرحال کی کواس کے اصواوں سے مثانا غیرمناسب بات رات بحر جا گئے کا متبحہ میں اور اس وقت بھی میں نے تجزیہ کر لیا تھا کہ ناشتے میں آب مجھے خیال ہے اس کے بعد مجھے آپ سے بیسب کچھٹیں کہنا جا ہے'۔ الی بے بوشی کی دوا تو نہیں وے رہیں۔ خاتون زمرد جہاں! آپ اس تنظیم کو چلا رہی ہیں جو "تم اینے بارے میں بناؤ .....تم نے کیا فیصلہ کیا؟" ے لک کے خلاف ہے اور ایک تحص آپ کے قابو میں نہیں آسکتا پھرسوچ کیجئے غور کر لیجے'۔ '' یہ کہ میں آپ سے تعاون نہیں کر سکتا اور چونکہ مجھے آپ کے اندر وہ شے نظر نہیں اُل جس كى تلاش ميں ، ميں نے ايك طويل سفر طے كيا ہے اس ليے ميں اب اين والدكى دائے "اس کا مقصد ہے تم واقعی میری تو قع ہے بہت زیادہ جاااک ہو۔ نعمان اسدی ایسانہیں ہے بی اتفاق کر لیتا ہوں'۔

«شکریه خانون زمرد جہاں! آپ نے میرے باپ میں کوئی تو ایسی صفت یائی جے آپ " کون ی رائے ہے؟"

'' بیر کہ وہ وجود مامنا میں دیوانہ ہوتا ہے، جو کسی بحل کے نظمے تاریرِ اولا د کا پاؤں پڑنے <sub>بک</sub>یس کہ ان کے اندر بیر برائی نہیں تھی۔ بہر حال .....''

ے بیانے کے لیے خود اس تار پر گر پڑتا ہے وہ جوخود سلاب کی نذر ہو جاتا ہے اور بجل کو " دیکھو، اب صورتِ حال بالکل مختلف ہوگئ ہے۔ وہ کتاب کہاں ہے۔ مجھے دو؟ ، نشکی پر بھینک دیتا ہے۔ وہ ماں شاید صرف ایک کہانی ہے ..... یا اگر کہانی نہیں بھی تو کم از کم

"اس کے بعد سب کچھ تمباری مرضی پر مخصر ہوگا۔ تم جانا جا ہوتو جا سکتے ہو۔میرے پاس وہ خاتون زمرد جہاں نہیں ہے'۔

دو کہد سکتے ہو .... ضرور کہد سکتے ہو'۔ ہو گے تو یوں سمجھ او کہ زندگی غیش ہے گزرے گی۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی سمہیں اور، اور ِ ‹‹نهبیں،صرف کہنہیں سکتا، تجربه کرچکا ہوں۔ کیس کی زیادہ مقدار انسان کوموت کی نظ

ُزرنے والا وقت شاید میرے دل میں تمہارے لیے وہی تڑپ، وہی دیوائلی پیدا کر دے۔

بھی سلا ویتی ہے اس میں شک نہیں کہ آپ نے وہ مقدار کم رکھی لیکن یہ بھی ایک معصومیت ائی میں واقعی ان جذبات واحساسات سے دور ہول'۔

کہ جس تحص کو آپ نے خواب آور کیس چھوڑ کر بے ہوش کرنا جاہا، اس کے بارے ہم آب "اسول کی بات ہے۔ کتاب میرے لیے ایک بے مقصد چیز ہے کیونکہ میں بہت مختصر وقت ينبيل جائتي كهوه اين آپ كومحفوظ ركف كى كس قدر صلاحيتيل ركها ب-'-کی بہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے ان تمام معاملات سے کوئی دلچیں نہیں اور اب چونکدان سے خاتون زمرد جہاں کا چرہ پھیکا پڑا گیا۔ ایک کمھے کے لیے ان کے بدن پرلیلی کا طالک اواسط بھی نبیں رہا اس لیے میرا یہاں رکنا تو ایک بیکاری بات ہوگی کیکن چونکہ ہے کتاب

ہوگئی لیکن بہر حال دل گر دے والی عورت تھیں۔ ایک جھر جھری می لے کر اینے آپ کو سنجا لی نے اپی محنت سے حاصل کی ہے اور اس کے لیے مجھے نقصانات سبنچانے کی کوشش بھی کی لاہے۔اس لیے اب وہ میری ہی ملکیت ہے اور میں اسے لے کریہاں سے جا رہا ہوں۔ البتة كچھ كہنے كے ليے دريتك اسے الفاظ نبيس مل سكے تھے۔ ميں نے مسكراتے ہوئے كہا-''اور آپ کی ہر کیفیت ہے میں احیمی طرح روشناس ہو رہا ہوں۔ خاتون زمرد جہا<sup>ل</sup>

ما ملاقات کا شکریے، جس نے کم از کم مجھے ہے وجنی تقویت تو بجشی کہ رشتوں کے بارے میں شکر ہے میں نے آپ کو ابھی تک مال کہد کرنہیں ایکارا۔ ورند شاید کچھ فرائض مجھ کا المُ الصُّور غلط تقااور اب ميں اس سے زياد و اس سلسلے ميں پچھنہيں كہنا جا ہتا''۔

"نوتم سلم سلوتم ستهمين"-

'' ویکھواحمہ، کتاب میرے حوالے کر دو۔ درنہ اچھانہیں ہوگا''۔ 🕒 ''اور جو برا ہوگا، اس میں اپنے آپ کو شکست خوردہ و کیھے کر ممکن ہے آپ ہیں سوچنے پر

مجبور ببوجائيں كه آپ أاپ انسك پرنظر اللي كرني حابي '۔

"میں کہتی ہوں، کتاب کہاں ہے؟"

" آب لوگ اے تلاشنیں کر کتے ناں؟"

'' کتاب کبال ہے؟' وہ غرائی اور احیا تک ہی تڑپ کر اس نے اپنی جگہ چھوڑی اورائد میز کی دراز کھول کر اس میں ہے پہتول نکال لیا۔ میرے بیونوں پرمنکراہٹ بھیل گئے۔ میں آہتہ ہے کہا۔

''تو کيا آپ بستول مجھ پر ڇاسڪتي هين؟''

اینے آپ کوزندہ آگ میں جلاسکتی ہوں''۔

"آہ ، میرامظلوم باپ جس نے زندگی بحرابی زبان سے بھی آپ کے بارے ہی ایک بھی برالفظ نہیں کہالیکن کیا کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ واقعی مجھے ختم کرویں گی؟"

"مجوری ہے۔ بالکل مجبوری ہے"۔ "" تو چرنحیک ہے، زمرد جہال! کتاب آپ کو دے کر میں اس ملک ہے نکل جاؤں گا۔

فاہرے میرایباں رہنا ایک بے متصدمل ہوگا۔ آیئے میرے ساتھ'۔ میں اپنی جگہ ہے اٹھ کر دروازے کی جانب چلا تو وہ تیزی ہے انھے کر میرے قریب آئنی اور میرے ساتھ قدم آگ بڑھانے لگی کمیکن احمد اسدی اس کے تصور ہے بہت آ گے کی چیز تھا۔ دروازے کی جانب معمول

انداز میں چلتے ہوئے میں نے ایک کھیے کے لیے زمرد جہاں کو کن انگیوں ہے دیکھااورایک کھ

كے ليے ان كى توجه پستول سے الگ يائى تو دوسرے لمح ميرا چوڑا ہاتھ ان كى كلائى پر پڑا۔ اور ببرحال یہ وجود ای خون سے عالم وجود میں آیا تھالیکن اب اس کی قوت ال دجود

ے اہیں زیادہ تھی جوابے آپ کو قادر سمجھتا تھا۔ پستول خاتون زمرد جباں کے ہاتھ سے آاالد میں نے مہارت کے ساتھ اس پر ضرب لگا دی اور و ہ مسہری کے نیچے جلا گیا لیکن میں جا<sup>نتا فا</sup>

کہ خاتون زمرد جہال کا گھر ہے اور چے چے براس کے آدمی موجود ہیں۔ ابھی میرے ظاف کسی خاص کل کا آغاز میں ہوا تھا لیکن اس کے منہ سے نگی ہوئی ایک تی یباں میرے کی

وشمنوں کے گروہ پیدا کرسکتی تھی۔ چنانچیاں ممل کے ساتھ ہی میں نے اس کے ہونؤں پر باتھ رکھا اور پھر اس کا بایا<sup>ں بازو</sup>

ا کا گردن پر جمادیا۔اس طرح وہ میرےایک ہی ہاتھ میں بے بس ہوگئ تھیں۔ : ایک دراز قامت خاتون تھیں۔اچھاتن وتوش رکھتی تھیں لیکن احمد اسدی کے بارے میں پچھے ، ہانی تھیں۔ میں نے انہیں ایک تھلونے کی طرح لاکا یا اور کہا۔

"اس وقت میں دنیا کا برترین عمل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عمل جس کا تذکرہ شاید میں بھی ی سے نہ کر سکوں لیکن جب رشتوں کو اس طرح پا مال کر دیا جاتا ہے تو نفرت بھی کی گناہ وہ ہو جاتی ہے۔ خاتون زمرد جہاں! آیئے میں آپ کووہ کتاب دوں تا کہ کم از کم آپ کے میں پید حسرت نہ رہے کہ اپنی اوالاد ہے کچھ مانگا تھا مگر وہ نہ دے کئی '۔ میں اے لئکائے "ال السمير باگل بول ِ لوگوں كا يمي كہنا ہے كہ جو فيصله كرتى بول، اسے كرنے كے لئے اس كى مسيرى ب پہنچا اور پھر مسيرى كے گدمے كا كونه اٹھا كروه كتاب نكالى- يە ا بی نے اس وقت خاتون زمرد جہاں کی مسبری کے گدے کے نیچے رکھ دی تھی جب فل رات وہ مجھے اپنے کمرے میں لائی تھیں اور پھر چند کھات کے لیے مُو کر الماری ہے اپنا 

اليے چور كے كوب كى جيب سب محفوظ جگه ہوتى ہے اور ميں نے اى جيوتى ى حكايت

الل کیا تھااوراس کے بہترین نتائج حاصل کیے تھے۔ " یہ کتاب میں حمہیں پیش کر رہا ہوں لیکن اصول اصول ہوتے ہیں'۔ میں نے کہا اور

لاب خاتون زمرد جباں کے لیکے ہوئے ہاتھ میں تھا دی۔ اس نے بری طرح کتاب کو دبوج افالین جو تکلیف اے میرے اس ممل ہے ہور ہی تھی وہ اس کے لیے نا قابل برداشت تھی الل كابدن مسلسل جدوجهد مين مصروف تھا۔ مين نے اس سے كبار

" بحین میں، میں نے تمہیں کوئی تکایف نہیں دی اور تم میری طرف سے ہمیشہ آزاد اللہ بس اب معمولی تکلیف مہیں پہلی اور آخری بار میری جانب سے اٹھائی پڑی ہے۔ لاکے لیے معافی حابتا ہوں۔ کتاب حاصل کرنے کا تمہارا شوق بورا ہو گیا لیکن میرا مؤقف الله جگه ہے چنانچہ اب میرے اور تمہارے درمیان تمام رہتے حتم ہو جاتے ہیں کیونکہ تم بھی

ا پر پہتول تان چک ہو اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے خاتون زمرد جہاں! کہ واقعی تم اینے لاف کے لیے اپنے میٹے کی زندگی ہے بھی تھیل عتی تھیں اور اس کے بعدتم یہ اظہار کرتیں رمید

لرهم كے ليے تم نے اينے بيٹے كو بھى قربان كر دياليكن ميں قربان مونے كے ليے تبيل الله مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے اور یہ کتاب، یہ میرے اصولوں کی نمائندگی کرتی

ہے۔اس لیے افسوں میں اسے تمبارے پاس نبین رہنے دے سکتا''۔

ے سامنے آگیا۔ مجھے دیکھ کر بے حد فوش ہوا، کہنے لگا۔

۔ ''میں یہاں تمہارے انتظار میں نہیں تھا بلکہ یوں سمجھو کہ جب فرصت کے کمحات ہوتے یو یہ جگہ میرے لیے بہترین ٹابت ہوتی ہے۔خیریہ تو میرا معاملہ ہے لیکن تم سناؤ خاتون

ہو ہے جلد میرے ہے ، ہرین عبت رد جہاں سے ملاقات ہوگئ؟"

برد جہاں سے ملا قام ''ہاں''۔

''- کیا تیبیں ای شهر میں؟'' ''اِن''-

''حالانکه وه زیاده تر دوسرے شہر میں ہوتی ہیں''۔ ''یہاں بھی شاید ان کی خاصی رہائش گا ہیں ہیں''۔

یہ میں موجہ ہوں ہیں جو امیر کی قربت میں ہونے کے باد جود بہت می مشکلات سے

ہُر ہی میں''۔ میں نے اپنے لباس سے کتاب نکال کر حیدر ساوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔

میں نے اپنے لباس سے کتاب نکال لرحیدر سادی کے حوالے ار سے ہوئے اہا۔
"اس میں وہ اوراق موجود ہیں جو میں آپ سے قرض کے طور پر لے گیا تھالیکن ایک
رط، ایک وعدے کے ساتھ"۔ حیدر سادی نے کوئی جواب نہیں دیا البتہ اس کی متحس نگاہیں

رے چبرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں نے کہا۔ ''اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنی مال کے

اور میں نے وعدہ لیا کا لہ الریں اپ معصدیں ہمیاب نہ ہوسہ ہو اپن ہاں ہے معصد پر چلنے کی بجائے واپسی کو ترجیح ووں گا اور میں نے اپ اس وعدے کی پابندی کی ہے۔ کتاب اب آپ کی ملکیت ہے میرسٹر حیدر ساوی! اور آپ اس بات کے مجازیں کہ اس کے تحت اس ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا قلع قبع کریں جو در حقیقت یہاں کے مندوں کی کاوشیں نہیں بلکہ غیر مما لک اس اسلامی ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میں نے اس بندوں کی کاوشیں نہیں بلکہ غیر مما لک اس اسلامی ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میں نے اس بند کودل سے مان لیا ہے'۔

" آه کیا خاتون زمرد جہاں؟"

'''نہیں، حید ساوی!ماں اور بیٹے کا رشتہ ظاہری طور پر ہزار بار ختم ہو جائے لیکن ماں ''نال میں ہمیشہ قابلِ احتر ام رہتی ہے کہ وہ اولا د کوجنم دیتی ہے۔میرے اور میری ماں

میں نے اس کے مڑے ہوئے ہاتھ کو چوزا اور پھر اس کی گردن کی ایک مخصوص را رہ الیا۔ خاتون زمرد جہاں کے منہ ہے ایک جیب می آواز نکلی اور کتاب اس کے ہاتھ۔ چھوٹ گئے۔ وہ خلاء میں ہاتھ مار نے گئی اور اس کی آنکھوں کے زاویے بد لنے گئے۔ ہی کا اور اس کی آنکھوں کے زاویے بد لنے گئے۔ ہی کا سینڈ کافی ہوتے ہیں، اس رگ کو دبانے کے بعد حواس کے ختم ہونے میں۔ چنانچہ جب مرہ مال بے ہوش ہوگئی تو میں نے اسے بڑے احر ام سے اپنے بازووں میں اٹھایا اور بستر پرلاادیا جند کھات کھڑے ہو کر اس کا چرہ و کھتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ایک حرس الی حرس الی ہوک می اٹھی لیکن میں نے فورا ہی خود کو سنجال لیا اور اس کے بعد کتاب اٹھا کر اپنی ہوک می اٹھی گئی لیکن میں نے فورا ہی خود کو سنجال لیا اور اس کے بعد کتاب اٹھا کر اپنی میں رکھی اور خاموثی سے کرے سے باہر نکل آیا۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ ب

میں خاموش قدموں سے باہر نکا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی جس کا ڈرائیور قریب ہی موجود تھادہ بھاگ کرمیرے پاس آگیا تو میں نے اس سے سرد لہج میں کہا۔ '' مجھے کچھ دیر کے لیے چلنا ہے''۔ اس نے جلدی سے عقبی دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ

سنجالی اور کار آگے بڑھا دی۔ بڑا گیٹ ادب کے ساٹھ کھلا اور کار با ہرنکل آئی۔ سی بھی ایک علمہ سنجالی اور کار با ہرنکل آئی۔ سی بھی ایک علمہ سے جہال کوئی شخص وشمن قرار دے دیا گیا ہو، اتنے سکون اور الجمینان سے نکل آنے کا ٹابد پالا ہی واقعہ ہو۔ ڈرائیورسفر کرتا رہا اور پھر شہری علاقے میں ایک عمارت کے سامنے میں نے ہے۔ فرائیور سے گاڑی روکنے کے لیے کہا اور اس نے گاڑی پارکنگ سائیڈ پر نگا دی۔

یورپ جانے کے لیے پورے انظامات کرنے تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ زمرہ جہال کے ہاتھ اتنے کوتاہ بھی نہیں ہیں کہ وہ میری تلاش کے لیے بخت جدو جبد نہ کر ڈالے لیکن جیسا ماوی سے ملنا بھی ضروری تھا چنانچہ یہ دونوں کام میں نے ایک ساتھ شروع کر دیجے۔ بورپ ردانگی کے لیے بچھے بچھ وقت انتظار کرنا پڑ رہا تھا اور یہ بات میرے لیے خاصی پریشان کن آگا

کیکن حیدر ساوی سے ان کی رہائش گاہ پر ہی ملاقات ہو گئی۔ غالباً وہ اہمی تک وہیں حالات کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس سنسان رہائش گاہ میں واخل ہوا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد حیدر -ادگا کے درمیان جوعوامل رہے، وہ اس کے اورمیرے درمیاں ہی رہنے دیں۔ ہاں، اٹام<sub>ل ک</sub>فظ کے پیش نگادیا اپنے کسی منصوبے کے تحت، وجہ پچھ بھولین انہوں نے میرے ۔ رب آپ کو ضرور بتادوں کہ میں اپنے مؤقف میں اپنی ماں کو قائل نہیں کر سکا اور میرے اور ا<sub>کر آگ</sub> آئل نینکر پر اس اسلامی ملک سے پڑوی ملک تک کا سفر طے کیا تھا۔ یہ سفر میرے ر بری دلچین کا باعث تھا حالانکہ بہت سے وسوسے بہت سے الجھے بوئے سوالات ا جہن میں تھے میکن زندگی میں برطرت کے مشکل حالات کا سامنا کرنا جا ہے۔ بہر پہنچنے کے بعد میں نے سیدھے حاکف خدام کی جانب رخ نہیں کیا بلکہ ایک " باپ کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ ماں کو پہلے ہی مُر دہ سمجھا تھا۔لوگوں نے بر بی می قیام کر کے چھوقت اپنے آپ کو پُرسکون کرنے میں صرف کیا اور وہ تمام تصورات کی جھے تلاش تھی اور جو کی وہ میری فطرت سے الگ تھی، اور اس سے بہتر میرا اپنا ماحل نے کھرتے کر چیکے تب حاکف خدام کی جانب پہنچا اور اس جیرت تاک انسان نے رارُ تاک خیر مقدم کیا۔اس کی آئنھیں میرے چبرے کا جائزہ لے رہی تھیں کیکن اس نے

> ارے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا بس مجھ نے میری خیریت پوچھی۔ "ال مين بالكل تحيك بول-آب الين بارك مين تايين "-

"ہم دونوں ایک دوسرے کو بالکل درست نظر آرہے ہوں گے۔تمہار اکیا خیال ہے؟'' "بلكه مين تو محسوس كرر بابول كهآب كى صحت ان چندروز مين يبلے سے كافى بهتر بوگئى

"اور میں نے تمبارے چبرے میں مایوی کی وہ لہر دیکھی ہے جس سے میں نے اندازہ اے کہ جوتصورات تم اس سفر کے لیے جا کر روانہ ہوئے تھے ان میں سے پچھ ایسے شکستہ ئ ہوں گے جنہوں نے حمہیں ملول کیا ہے'۔

"يقينا اور مين آپ سے جھوٹ نبين بولتا، حاكف خدام! البته يه جاننا جا بتا ہوں كه بلن کوصاف کرنے کا طریقہ کیا ہوسکتا ہے'۔

"نبایت آسان۔ اینے ذہن سے وہ تصورات نکال دو، وہ کمات ضائع کردو اپنی النت سے جوتمبارے لیے باعثِ تکلیف بنیں۔ تاہم اس مشورے کے ساتھ میں ایک س الک ساتھی یا ایک بزرگ ہوئے کی حیثیت نے تم سے بیسوال کرنا جاہتا ہوں کہ کم اُلارے ہوئے واقعات مجھے بتادو۔ یہ میراحق بھی ہے اور اس کے لیے بہتر مشورہ دے

کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے''۔ حیدر اوی نے کتاب کواحتیاط سے اپنے لباس میں پوشیدہ کیا اور بولے ہے۔ میں بورپ واپس جاؤں گا۔وہاں میری زندگی کے بہت سے سال گزرے ہیں اور میرے لیے ایک بہتر مقام ہے''۔

"مرف ایک بات کا جواب دے دو۔ اس کے لیے بھی درخواست ہی کر رہاں بور جواب دینا یا نه دینا تمباری مرضی پر محصر ہے'۔ ''خاتون زمرد جہاں اور تمہارے درمیان ایسی چیقلش ہو گئی ہے جس کی بنا پر خاتون زمرد جہاں ہرحالت میں تمہارا اور اس کتاب کاحصول میا ہیں گی'۔

"تب ایک بزرگانه مشوره اے اور وہ بھی تمارے والد کے رشتے ہے کہتم یہاں کے سن ایسے مقام سے بورپ کا سفر کرو جو عام حیثیت رکھتا بواور اس کی مجہ صرف آنی کا ج كەزمرد جہال تمبارى دالىي بھى پىندنىيى كريى گى كيونكەدە فطر تاشدت پىندىيں '-میں نے حیدر اوی کی بات کو مجھا پھر کہا۔

'' کیکن میں میرا جانا تو ضروری ہے''۔ " ہاں .... بے شک اور میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کر سکتا ہوں کہ تمہیں بور ب جانے میں کی فاص مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے گا'۔

میں نے حیدر سادی کی میر پیشکش قبول کر کی تھی اور پھر حیدر سادی نے عالبًا اس ملک

'' مجھے کوئی اعتراض مہیں''۔

''البته اس کے لیے اتی جلد بازی مکن نہیں۔ بیتو صرف درخواست تھی''۔ " جو میں نے قبول کرلی''۔ میں نے مسکرا کر کہا اور حا کف خدام بغور مجھے دیکھنے آھ

'' بیمسکراہٹ بھی تمہاری ذاتی نہیں اور اپنے کسی احساس کو چھپانے کی کوشش ہے''۔ '' ''انسان کی نگاہ اتنی تیز بھی نہیں ہو نی جاہیے کہ دوسروں کے پاس کچھ باتی ہی ز

رے'۔ میں نے کہا اور جا کف خدام بھی مسکرانے لگا اور پھر بولا۔

"مدردوں سے کوئی بات چھیانا ضروری نہیں ہوتا۔ بیدایک بے مقصد عمل ہوتا ہوا ا میں جانا ہوں کہ تم مجھے مرطرح سے قابلِ اعماد سمجھتے ہو'۔ چنانچہ اس رات کھانے سے الرکما ہوں کہ کیا مرتصور دماغ میں نہیں پیدا ہوتا۔ کیا مرچیز کی طلب دل سے تعلق رکھتی

اور حاکف خدام عجیب عجیب سے احساسات کا مظاہرہ کرتا رہا۔وہ اس بوری داستان برخت ا حاکف خدام سوچ میں ڈوب گئے کچھ دیر کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا۔

حیران تھا اس نے بہت دیر تک خاموثی اختیار کیے رکھی اور اس کے بعد آہتہ بولا۔ تم نے ایک بے حد الجھا ہوا سوال کر دیا ہے کیا میں تمہیں اس بات کا جواب دے "كياچز ہے بيانسان! كياچز ہے، كوئى سجھ سكتا ہے اسے، كوئى بيد دعوىٰ كرسكتا ہے كہ الله؟"

وہ انسان کے اندر جھا تک سکے، بتاؤ کیا ہے یہ سب کچھ۔ ہم زندگی کوئس کس رنگ میں دیکھے اس میں نے کچھ نہ کہا، رات خاصی ہو گئی تھی چنانچہ گھڑی میں وقت و کیھنے کے بعد میں

کے عادی ہو گئے ہیں۔ رشتے ناتے ساری چیزوں کے بارے میں ایک تصور صدیوں ، اللہ

نا قابل برداشت محسوس ہو۔ کیا انسان صرف اپنے آپ کو سمجھنے کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ میں میں مجنا ممارف ہیں سومیں آپ سے اجازت جا ہتا ہوں''۔

شاید اس بر کا ئنات کے تمام راز ہائے سربستہ منکشف ہو جا کیں۔ بہت مشکل کام ج، بلسر نظام اور اپنے درمیان ہونے والے پچھ الفاظ میں مقید ہو گیا۔ دل و د ماغ کا جھگڑا نامکن \_ رشتے ناتے محبتیں، حاہتیں، دل سے تعلق ہوتا ہے ان کا، لیکن تبھی ہید<sup>اوں جمل</sup> ہے۔ انسان کے اپنے وجود میں تصورات کی شکل کیا ہوتی ہے؟ محبتوں کا مرکز کیا چز تنتی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں'۔

"ایک منٹ استاد کیا ہے بھی صدیوں کی روایت کا حصہ نہیں کہ جاہتوں کا تسور تصورات رکھتی ہے اور ہم ہر شے کو دماغ سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ دل اور دماع

''ب<sub>ا</sub>ت ایک دوسرارخ اختیار کرگنی'' یه یک خدام نے کہا۔

"ال السام مين كوئى شك نهيل كه شعرو شاعرى كى دنيا مين اور زندگى كے دوسرے یل میں دل کو بھی مور دِ الزام قرار دیا جا تا ہے لیکن پیدالزام بھی ٹابت نہیں ہو سکا''۔

"استاد محترم! ہم لوگ اب تک جو پچھ کرتے رہے ہیں۔ کیا وہ بھی روایق نوعیت کا

"علوم خفته ..... جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لامحدود ہیں۔ میں آپ سے ایک

فارغ ہونے کے بعد میں نے حاکف خدام کوالف سے لے کریے تک ساری تفصیل بادی کیایہ تجزیدایک دلچسپ عمل ثابت نہیں ہوسکتا؟"

چلا آیا ہے اور ہم اے تتلیم کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں ای تصور کو ایسی شکست ہوتی ہے کہ ا "اور یہ بہتر نہ ہوگا کہ کل کا دن ہم کہولت کا شکار رہیں۔ زندگی کے بہت ہے مشاغل

ہوں احمد اسدی! کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی بھر کی کاوشوں ہے اپنے آپ ہی کوجان لے اللہ اللہ خواب گاہ میں پہنچنے کے بعد کمی تتم کے غم و اندوہ کا شکار ہونے کی بجائے

الناني مودمنوبيت ركھتی ہے ليكن اس منسوبيت كے مستقبل سے كيا ربط بين؟ مال

المرائم وسينے كے بعدال كى پرورش كرتى ہے، يال يوس كر جوان كرتى ہے، باب اس كى کی داستانوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حالانکہ طبی سائنس دل کے بارے میں بچوادر کا سے کفالت اور دیکھ بھال کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی مجھی وہ بیچے ماں باپ سے المال اختیار کر لیتے ہیں کہ یقین نہ آئے۔ وہاں بیروابط کس طرح ٹوٹ جاتے ہیں؟

کیا ہے بیسب کچھ، اس کا تجزید کیے کیا جائے؟ اور جب بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں استادم مر

ھا کف خدام کے ساتھ کسی مسک میں الجھ جاتا تھا اور اس کا کوئی سلجھا ہواحل سامنے ہیں آتا

"تم اتن جلد كي جاك ك ي:" "اس لیے کہ مجھ بھی اپنے سانے رکھے ہوئے کاغذوں پرالیں مکیریں بنانے کا شوق برآیا تھا اور انکی لکیروں میں الجو کرفتنی ہو گئی''۔

حاکف خدام بے اختیار مسکرا دیئے اور پھر بولے۔

"يى ذبنى مم آ منگى كبھى كبھى مجھے خت پريثان كرديتى ہے اور اس وقت جب تم اپنے

فر ہوگئی۔ کیا وہاں ملنے والی محبوں میں کھو کرتم بورب واپس آنا پسند کرو کے لیکن رفاقتیں ایسی

ں کہانیاں سناتی ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بھی بھی ایسی رفاقتیں بجوبہ بن جاتی ہیں۔

ار مال ان کا تعلق بھی و ماغ اور انسانی و جود میں پوشیدہ بہت ہے خز انوں ہے ہوگا''۔ "اور میرے ذہن میں ایک تصور آیا ہے پہلے اے عرض کروں۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ

أب ال كا اظهار كري اور مجنے خاموش رمنا ير جائے''۔

عاكف خدام نے مسكرا كہا۔ "كيكن اس اظبار سے پہلے اگر ہم كيتلى كے اندر برا ب ائے جانے کے پانی کو حیائے کی بیالوں میں ظاہر کردیں تو کیا زیاد و موزوں نبیں ہوگا؟''

" يمل ميں كرتا بول" رميل نے كہا اور جائے كا ايك كپ استاد محترم كے سامنے كيا، ا الما فود لے کر بینے گیا۔ پیر ہم پائے کے جیموٹے جیموٹے محمون لے کر آتکھوں ہی آتکھوں

مُالِک دومرے سے تبادلہ خیال کرتے رہے اور اس وقت تک کوئی کچھے نہ بولا جب تک إنكا أخرى مون جارك معدك مين التقل نه بوكيا - حاكف فدام في كبار

"إل اب كرد كهم ف رات بمركى موق سے كيا متيجه اخذ كيا؟"

"استاد محترم! ونیا کی قدیم زبانیس، نوادرات پر ریسری، سامنس کے مختلف پبلوؤں پر للاائے اور تجرباتی زندگی اور جو کچھ حاصل کیا گیا، اے تناب میں ورخ کیا گیا لیکن ابھی

مالک کے چند ہی اوراق پر ہو سکے جیں۔ کیا اس مختمر زندگی میں تجربات کی یہ کاب ممل

ہم غور فکر میں ذوب گئے۔ اب میرے ذہن سے برتصور دور ہو چکا تی جو مجھے تم و الله کشکار کرسکتا تھا اور بیقوت میرے اندر تھی شاید ابتداء ہی سے جب احمد اسدی نے

تھا تو پھر ہماری راتیں برنگ ہو جاتی تھیں اور اس وقت سوچوں کے سمندر میں نہ جائے کتنے طویل سفر کئے جاتے ہتھے۔ تو ہدرات بھی سفید کاغذیر روال دوال لکیرول کی رات نابت ہوئی اور سوچوں کے دائرے نہ جانے کہاں سے کہاں تک سیلتے رہے یہاں تک ک بابر قدموں کی آواز سانی دی اور میں حیران ہو کر دروازے سے بابرنکل آیا۔سو دیکھا کہ ہم<sub>ارا</sub> نیمالی ملازم جائے کی نرالی دھکیلنا ہوا ایک جانب جار ہاتھا اور مسبح کی مدھم مدھم روثنی ماحول کو ا بی گرفت میں لینے کے لیے آہتہ آہتہ آ گے بڑھ رہی تھی میری آہٹ بن کروہ رک گیاتہ

میں نے یو حیصا۔ "شاب سيراشاب والعالم من جاتا ب"-

"اتنی صبح" میں نے سوال کیا۔ ''شاب جا گتا ہے'۔ میں نے ٹرالی پر جھا تک کر جائے کے برتن دیکھے۔ بہر حال میہ تو ممکن نہیں تھا ک

صرف ایک ہی آ دی کے لیے جائے ہوتی۔ میں مند دھوئے بغیر نیمالی ملازم کے بیچے بیچے حا گف خدام کے کمرے میں واخل و یا اور میں نے دیکھا کہ وہ تیبل کیب جلائے کاغذ سامنے رکھے لکیریں کھینچ رہے ہیں اور میرے ہونؤں پرمسکراہٹ تھیل گئے۔ میں ان سے ت کھے کہ بغیر سامنے والے واش روم میں گیا چہرہ اورآ کھیں دھوئیں اور تولیے سے آئیں

خل کر کے حاکف خدام کے پاس کری پرآ بیضا۔ میں نے کہا۔ "استاد محترم! يه ب وقت كام كرنے كيے بيٹھ كيے؟" " کیا وقت ہوا ہے؟" " في كي يون حير"

> " کیا؟" ماکف خدام حیرت سے بولے۔ "جی ہاں۔ یونے چھ بجے ہیں''۔

مجھے بیدا حساس دلایا تھا کہ محتوں کا میری زندگی میں کوئی دخل نبیں۔ میں بہت وریتک سویر

ہارے الگ الگ کمرے تھے جن میں ہم نے نہ جانے کیا کچھ الم علم بحرر کھا تھا۔ بس ہمروں میں رکھے بوئے ریفر کجریٹر بھرنے تھے اور تمام انتظامات جو ہمیں کسی مسکلے پر

ب نے کے لیے درکار ہوتے تھے۔ سو پھر یول ہوا کہ دروازے کولاک کر دیا گیا اور باہروہ

ے برونی تار ڈس کنکٹ کر دیتے گئے۔ ہاں انٹر کام جیسی ایک چیز ہمیشہ مارے درمیان

نی تھی اور اس کے لیے بیہ معاہدہ تھا کہ جب تک کسی کوکوئی حادثہ نہیش آ جائے دوسرے کو

اور تياريال شروع بولئي\_

ندیه نه کیاجائے بشرطیکه وه حادثه موت نه جو۔ سواس وفت بھی ان تمام معاہدوں کا اعادہ کیا

فادرنه گشریاں که وقت کا احساس دلا کر ذہن کومضطرب نہ کرسکیں۔ لوگ شاید اس بات پر یقین نه کر پائیس کیلن بیشتر ایسے مسئلے جو پیچیدہ اور الجھے ہوئے

ات تھے ہم انہیں ای عالم میں سلجھاتے تھے اور اب بھی یہی مرحلہ در پیش تھا۔ کا غذات پر اُریں لاتھی جاتیں اور مڑے تڑے کاغذات کے انبار بڑھتے جاتے ۔ سویمی ہور ہاتھا جب ک نیند بے بس نہ کردیتی یا تھکن نڈھال نہ کر دیتی ،اپی جگہ ہے اٹھنا خلاف آ داب تھا اور

'' بمیں کہیں ایسی جگہ ہے آغار کرنا جا ہے استاد محترم! جے ہم اپنا کہہ سکیں۔ جوظہور گان اصول بھی ، کچھ لے کر بی اور وہ بھی وہ کچھ جس کاکوئی نتیجہ برآمد ہو سکے، اپی جگہ ، عائمًا جاسكتا تھا ورنه نبیں۔ گھزیوں اور وفت کا شیح اندازہ واقعی نه ہوسکا\_سوچیں و ماغ کو

بُطَافَ لَكِيس، آنگھوں کے گرد حلقے پڑ گئے بدن پر شخص طاری ہوگئی لیکن کوئی عمل کوئی ایسا " جو یہ ظاہر کرے کہ انسان کے اپنے وجود میں کیا ہے، ابھی تک ذہن میں نہیں آ رکا تھا ال وقت ایک طرح کی دیوانگی ذمن پر سوار تھی۔

ہم یونمی کرتے تھے اور جب ہمیں کی الجھے ہوئے گلتے کو سلجھانے سے لیے باعل ہوا جب میں نے کاغذیر رکھے ہوئے محدب عدے کو دیکھا اس کے پنچے لکھے ہوئے

وَ اَغْظُ مَرِيدِ بِرْبِ بُو نَ كُلُهِ السِي لِيْحِ جَعِكَاياتُو وهِ اپنی جسامت كے مطابق نظر ساورای سے ایک خیال میرے دل میں آیا کہ کیا کوئی اساطریقہ کار ہوسکتا ہے جس

میں ڈوبار ہااور میں جاہتا تھا کہ حاکف خدام کو بھی میں نے اپنی راہ پر لگا دیا ہے۔وہ بار بار پُر خیال انداز میں مسکرانے لگتا تھا۔ پھر بہت دریخورخوش کے بعد میں نے کہا۔ ''استاد محترم! انسانی خیالات کے لیے کوئی ایساعمل ضروری ہے جس ہے ہم اس کے بارے میں تفصیل جان سلیں''۔

"بينائزم" - حاكف خدام في كبا-"مینا نزم کیا ہے؟"میں نے سوال کیا۔ "کما مطلب؟"

" میں جانتا ہوں کہ بینا نزم کے ذریعے آپ کی کو اپنامطیع کرکے اس کے اندر کی گلاور اس کے بعد ہم دونوں سر پھرے اپنے اکمروں میں جا چھے۔ یوں ایک طرح مدان سکتہ میں لیکن منا نزم کیا جزیے وہ کہاں ہے وجود میں آیا؟'' کہانی جان کتھ ہیں لیکن ہینا ٹزم کیا چیز ہےوہ کہاں سے وجود میں آیا؟'' د دنما پیتھی'' پیرا بیتھیا ۔

''مُنل بلیتھی کیا ہے؟''

''اوہ، اس کا مقصد ہے کہتم ستاروں کے دوسری طرف جھا تک رہے ہو''۔ ''ستارے کیا ہیں؟'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور حا کف خدام بنس پڑے۔ ''اوہ....اب تو ہر لفظ بے معنی ہے''۔

میں آچکا ہے۔ وہ دوسروں کاعمل ہے۔ پچھ ہمارا اپنا ہو'۔

"بال - يدافظ ائي جگمل باورجم اليجبش سين دے سكتے؟" ''سوچو....غور کرو اور اس کے لیے اپنے گھرکے دروازے بند کرلؤ'۔

رتا تھا تو دنیا ہے کنارہ کشی بہتر ہوتی تھی۔ اور ایسا ذرا کم ہی ہوتا تھا کہ میں اور حا<sup>کف افلا</sup>نی جسامت سے کچھ گنا بڑے نظر آرہے تھے۔ بے خیالی کے عالم میں عدے کو اویر خدام كسى أيك موضوع يرمنن بوجا مين ليكن جب موتا تقاتو يول موتا كهجم ونيا

تشی اختیار کرے صرف اپنا کام کرتے تھے۔

نی لباس بھی دوسرا پہن لیا تھا کیونکہ میرے بدن پرموجود لباس سے تعفن کے بھیکے اٹھے ے تھے۔ البتہ جب حاکف خدام کے پاس کمرے میں پہنچا تو ہم دونوں ہی شکل وصورت

ے ہشاش بشاش نظر آرہے تھے۔ ہم اس طرح ایک دوسرے سے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے ملتے ہیں۔

" تباری صحت خراب مو گئی ہے؟" واکف خدام نے تشویش سے مجھے دیکھتے موئے کہا۔

«نہیں ..... بی مختر خوراک اور ب آرای اور ب اعتدالی کا متیجہ ہے ورنہ میں ٹھیک

"تم نے ضرور کوئی مؤثر ہات سوچی ہے"۔

"جب تك آپ كى طرف ساس كى تقىدىق نەبومى اسىمۇ ئرىمىن كهرسكا"-"میں ابھی تک کوئی بہتر بات تہیں سوج سکا۔ تاہم مجھے بتاؤتم نے کیاحل نکالا ہے؟"

ماكف خدام نے كہا اور مين البيس اپنا مؤقف بتانے كے ليے موزوں الفاظ تلاش كرنے لگا

" کیا ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں، استاد محترم! کہ اس کا نتات میں رشتوں کا

'نہیں .....'' حاکف خدام نے تھوس کہج میں کہا اور میں سردنظروں سے انہیں ویکھنے

"آباس بات اختلاف رکھے ہیں؟" "سوفیصد اختلاف۔ بیتمہاری نامکمل سوج ہے۔ یچھ وقتی عوامل کا نتیجہ ورنہ تم نے مجھ

سے بھی اس موضوع پر بات نہیں کی ہے'۔

"بال شايدايا بي تو چريس يبيس سے آغاز كرتا بول"-

'' کیا حمہیں اس کا نئات میں اپنے موجود ہونے کا یقین ہے؟''

"ہاں ہے۔۔۔۔''

ہے بدالفاظ مختصر ترین ہوتے جانبی اور اس کے بعد نگاہوں سے او بھل ہو بامیر اگرنسی ب بان شے پر مید مائیکرو پروسیس کارٹر ہوسکتا ہے تو سی جاندار پر کیون نیم یدایک مصنوعی عمل ہے جوسرف نگاہ کی حد تک ہے کیکن مائیکروفلمیں اپنامخصرہ جوہ رکھتی ہے۔ اوراگرانبیں بڑے پروجیکٹر پر دکھایا جائے تو ووسیح شکل میں نظر آتی ہیں کیکن اگر تھوں اجرام بھی ای طرح مائیکروکر دیئے جا 'میں تو کیا ان کے ذریعے کوئی ممل کیا جاسکتا ہے اور پُ<sub>مر س</sub>ا

تصور جنون بن گيا اور اس جنون مين ايك طويل وقت منزر گيا۔ الجمي تك ه كف خدام كي جانب سے کوئی اطلاع موصول نبیں ہوئی تھی حالاتک ہمارے درمیان سرف چند ً بز کا فاصل ق کیکن میافاصلدایک طویل وقت اختیار کرچکا تھا اور میرے جنون نے ایک تسور ایود کیا اجمی المتصور تھالیکن اسے ملی شکل دینے کئے لئے وہی سب کچھ ذہن میں آر ہاتھا جس نے دنیامیں

بری بری ایجادات کرانی میں اور موجد انسان بی تھے۔ وہ کوئی آفاتی حیثیت نبیں رکھے تھے۔ میں نے ایک تھیوری تیار کی اور پتھیوری مختلف پبلوؤں سے تزرے کے بعد افرار ایک تحریری شکل اختیار کر تنی تب میں نے انٹر کا م پر حاکف خدام کو مخاصب کیا اور اہترے

بڑی بے صبری کے ساتھ میری آواز وصول کی گئی۔

"آپ خیریت سے ہیں استاد محترم؟" " إل أورشد يد محمَّان كاشكار مول كيونك البهي تك مختلف موضوعات يرسو بي عوج

کوئی مورژ بات ذہن میں نبیں آسکی ، کیکن چونکہ تم نے مجھے مخاطب کیا ہے اس کیے میں بھ آگا۔ چین ہوں کہ جلد آؤ اور مجھے سے ملو اور بتاؤ وہ کون سائنسور ہے جس بے تمہیں مخاطب <sup>کرنے</sup>

'' ہوسکتا ہے، بیصرف ایک مذاق ہواور آپ مجھے اس پر سرزنش کریں کیکن بہر<sup>مال</sup> آپ سے گفتگو کرنا حابتا ہول کیکن سیح حالت میں اور اس تمرے میں جہاں ہم پر سلو نشت رکھتے ہیں''۔

"مين اب سے بيس منت البدر كيكي را إ دال" -'' فیک ہے ....'' میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے انٹر کام بند کر کے واش رام کی جانب رخ کیا تھا جہاں چبرے ہے وہ داڑھی صاف کردی تھی جو اس ددرا<sup>ن نکل آن</sup>

" ہوں، میں تم ہے اس بارے میں کوئی جذباتی بات نہیں کہوں گا نہ تہمیں کوئی جوہا حوالہ دوں گا یعنی تمہارے والدین کا تذکرہ کر کے لیکن خوش بختی ہے ہماراتعلق ایسے فرہر

ق ایے نم بر انسان کے اندر سفر ممکن ہے؟" میں نے کہا۔ حاکف خدام گہری سوچ میں گم ہوگیا۔ سوال کا ج

ے ہے جو ہمیں خلاء چی نہیں چھوڑتا اور ہمارے اندر پیدا ہونے والے ہرسوال کا جوار دیتا ہے۔ سب سے پہلی محبت خالقِ کا سُنات کو اپنے محبوب مُلَّاثِیْم سے ہم جس کے لئے اس نے بیرساری دنیا سجا دی تا کہ وہ خوش رہے۔ اس سے تھوس شبوت نہ ممکن ہے، نہ ضروری

نے بیساری دنیا سجا دی تا کہ وہ خوش رہے۔ اس سے تھوں ثبوت نہ ممکن ہے، نہ ضروری تعلیم اس طرح ہم تھا کُل کو نہ پاسکیں گے ......'' لیکن بات اس سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد محبت خالق کو اپنی کُلوق سے ہے۔ تمہارے یاؤں کے ناخن سے لے کر سرکے یاؤں تک اس کی محبت کے عکاس ہیں۔ اس

النب.....؟'' "جمين انسان !

«بمیں انسان میں داخل ہوتا ہوگا......" « کسے......؟''

اليرے وجود مل"-

ے ...... "ایک محدب آئینہ آگھ کے لئے کسی شے کو اٹلارج کر دیتا ہے کوئی عمل کسی تھوں جسم کو رفضر کر سکتا ہے کہ وہ ایک ننھے سے جرثو ہے کی شکل اختیار کر جائے جبکہ کروڑوں

> ا پردنی ذرائع سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں''۔ ماکف خدام کے حسر یہ رایک جوش نمودار ہوا۔اس کے

الكاساب م كونكداحراسدى! بات يبين تك م نا؟"

ہاکف خدام کے چیرے پرایک جوش نمودار ہوا۔اس کے بعد اس نے خاموثی اختیار افی میری بات ان کے ول کو گئی تھی اور اب وہ اس پرغور کر رہے تھے بہت دریے اس کی درک کر ہے تھے بہت دریا کے درک کر ہے درک کر ہے تھے درک کر ہے درک کر

ال نے کہا۔ "موفیصد سائنسی عمل کیکن قابلِ غور، حساس اہمیت کا حامل، ایکس پریز ایجاد ہو کر پرانی

ویسرا کی مین میں وروس کی اہمیت ہا کا کہ ایک ہور وروس کی ایک ہور کر اس سے اللہ اس کو ایک ہور کہ اس سے اللہ اس کے ایک اس کے ایک ہور کہ اس سے اللہ اللہ کہ ایک ہور کہ اس کے ایک کہ ایک اللہ کا اس کے جاتے ہیں مائیکروآلات، ہم یہاں تک آکر کتے ہیں مائیکروآلات، ہم یہاں تک آکر کتے ہیں الکہ اللہ کہ اللہ کا اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کا

"قینا استاد محترم !" "کویا ہمیں یہاں پہنچنا ہے۔ان آلات کا موجد کون ہے، اس سے آگے وہ کیا سوچ

گویا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کے وجود میں

تمہارے پاؤں کے ناخن سے لے کر سرکے پاؤں تک اس کی محبت کے عکاس ہیں۔ال لیے تمہیں ہر ضرورت سے مرصع کر دیا ہے تا کہ تمہیں کوئی مشکل نہ رہے۔اس کا مطلب ہے کہ محبت کا وجود ہے''۔ ''آپ اس اساس کو بہت بلندیوں تک لے گئے ہیں استاد محتر م''۔ ہیں نے کہا۔

''بلندیوں پر بسیرا کرو گے تو بستیوں کاادراک ہوگا، پستیوں سے آغاز نہ کرو کہ پنتی مدودرہے''۔ ''میں انسانی رشتوں کی بات کر رہاتھا''۔

''سب موجود ہیں کیونکہ بیخالق نے تخلوق کودیئے ہیں'۔ ''پھر زمرد جہاں بیگم کیا ہے؟'' ''ٹیڑھے راستوں کی مسافر۔ جب منزل نہ یائے گی تو واپس یلٹے گی تاسف

'۔ ''اُف.....آپ نے مجھے پہلے مرطے میں متذبذب کردیا''۔

''سوچ کے زاویے درست کرو، مجھے استاد کہتے ہو''۔ ''ہاں .....'' میں نے گہری سانس لی۔

''جوحقیقت مان لی جائے اسے اپنانا پڑتا ہے ....'' میں نے کہا۔ ''اناش کو میں نے ای لیے تم تک پہنچایا تھا.....و مفرور تھی''۔ ''جانے دو .....بس اس احساس میں کچک رکھو۔اب آگے بردھو''۔

" بم انسانی فطرت پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور بات دل و دماغ کی آجاتی ہے "-

"ایک مؤثر تصور بے لیکن مارے حاصل کئے ہوئے علوم اس

"م اس کے لیے سرگردال ہو جائیں گئے"۔ میں نے کہا

لے سرمتیں ہاری تحقیقات کا اس عمل سے کیا تعلق ہے؟''

ور ہے اس لیے گریزاں تھے کہ تمہارے باپ نے تم سے شفقت نہ کی۔

فراس ، ادے میں کیا خیال ہے؟"

" آپ نے ہمیشہ مجھے اپنے النفات کے سائے میں رکھا"۔

«نهیں اعتراف ہے؟"

" فابت ہوا کہ محبت کا وجود ہے"۔

"تم غیرانسانی صفات کے حامل، ان اقدار کوئیں مانتے جوانسانی ہیں۔ میں آئ کم "تو سینے میں محبت کا گداز پیدا کرو، کسی کے پیار کو اپناؤ۔ محبت ایک دکش تصور ہے وہ

ارای ہے اور جب شنرک ملے گی تو آگے برصے کودل جا ہے گا"۔

الاوج كاساته ديغ كے ليے آپ نے مجھ سے عليحد كى اپنالي تھى"۔

" إلى اس وقت هار بسامنے كوئى نشان نہيں تھا۔ اب ايك دهبه نظر آيا ہے "۔ "مراس د هے سے عورت كيے مودار موثى ؟" ميں نے پريشان ليج ميں كما-

"بيميرىتم سے سودے بازى ہے"۔ "اوه.....تو میں کیا کروں؟"

"اورمنزل کی تلاش؟" "وه مس كرو ب كا"\_

"تب آپ میراساتھ دیں گے؟"

"إن ....." ماكف خدام في كها ادر من في كرون جيكالى، يعربهم ايك دوسر ع ي " پہلے دل میں گداز پیدا کرو۔ محبت کا گداز اس کے بعد کہانی آھے بڑھے گا'۔ اابو گئے۔ اپنی علیمدہ رہائش گاہ میں آکر میں نے اس مشکل مرطے کے بارے میں سوچا۔ الف خدام پشدید عصه آیا۔ نصول شرط لگا دی ہے جھ پر۔ نہ جانے اس مخص کے ذہن

ہونٹوں برمسکراہٹ مجیل گئی۔انہوں نے کہا۔ "ممنبين صرف تم ..... يةتمهارا شعبه ب- "-" کیا مطلب؟" میں حیرت سے انچیل بڑا۔

چھے ہوئے پوشیدہ راز حاصل کئے جاسکتے ہیں'۔

ہیں۔ہمیں دوسرے سہارے تلاش کرنے ہوں گے''۔

''میرے اور تہارے درمیان اس قدر ہم آ ہنگی کہاں ہے؟' "میں اب بھی نہیں سمجھا استاد محتر م'!"

تہاراکی طرفیر ساتھ دیتا رہا ہوں۔ بہت سے ایسے مرطے آئے ہیں جب مجھے تہاری ذائے را کی طلب پر عطا کیا گیا، اس کی قربت پاؤ کے تو وہ آگ سرد ہوگی جو تہارے دل میں

ے مایوی ہوئی ہے'۔ میں حیرت سے انہیں دیکھا رہا۔ پھروہ بولے۔" حالانکہ تم مجھے احر ام سے استاد کے "بات میرے عمل میں آپ کی شرکت کی ہے آپ نے یوں ابتداء تو نہیں کی تھی بلکہ

"میں اپنی کوتا ہیوں کی نشاند ہی جا ہتا ہوں"۔ " تمہاری فطرت، تمہاری سرشت، تم عورت سے اس لیے گریزاں تھے کہ تمباری ال نے تہیں مامتانہیں دی تھی۔ ہم فے تشکیم کیا ہے کہ محبت کا وجود ہے اور اسے مخلف رنگر دیے مسے میں ماں پہلے عدم میں تھی وجود میں آئی اور تہیں مطسمن نہ کرسکی۔اس میں کہا

قصور ہے کیا ہرعورت کا؟ بولو جواب دو '۔ « دنهیں استاد محترم! صرف میری مان ہی کا''۔

''عورت کے مختلف روپ ہیں۔اناش مغرور تھی کیکن تم جوان ہوخوبصورت ہوک<sup>ول</sup>

الوکی تم سے متاثر ہو عتی ہے"۔ "تو پھراستادگتر م؟"

بہت ہی غور کیا بڑی جھنجطلاب ہوئی۔ دل میں سوچا کہ وہ بیشک قدیم زبانیں پڑھنے م بے مثال ہے اور اس کا علم لا زوال ہے نہ تو وہ کوئی سائنسدان ہے اور نہ اعلیٰ وسائل کو ے۔ وہ شناساتھی اصل بات جانتی تھی اگر اس سے رجوع کیا جائے تو۔ ب ساہ فام میری ایک طلب سے واقف ہوکر جھے بلیک میل کر رہا ہے۔ کیا جھے بلیک ورتمن تھیں ..... بوڑھی ، جوان مختلف مشاعل میں مصروف کچھ نیچ بھی سنجالے ہو سے تھیں

نہیں ..... میں اس کی اعانت کے بغیر بھی اپنے مقصد کے لیے قدم برمها سکا اور اب اس منظرے مجھے کراہیت ہونے لگی تھی، ٹھیک ہے میں اپنے اندر کیک پیدا کروں گا۔ كامياني يا ناكاى كا فيصله وقت كرے كا۔ بيد نه كرسكون كا تو ورزش كرون كا۔ يا جرمعورا ان میں سے کسی کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس شام میں لباس تبدیل کر ے باہرنکل آیا۔میری کارسرکیں ناتی رہی پھر ایک خوبصورت ریستوران میں جابیشا۔ حاكف خدام برغصه شدت اختيار كرميا بهراجانك مجھے خيال آيا اورميرے ہونؤں برزم إ مسراہت پھیل گئ میں نے اپن جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون پر حاکف خدام کے نمبر ڈائل کے۔ "مبلو! کیا بات ہے احمہ اسدی؟" میں دنگ رہ ممیا۔ حاکف کو کیے معلوم ہوا کہ ہی جوٹے جھوٹے سپ لیتا رہا۔میری نظریں بھٹک رہی تھیں تب وہ میرے یاس آخمی۔ ''میلو ..... 'اس نے دلنواز آواز میں کہا اور میں نے اپنا گلاس رکھ دیا اے دیکھا، اس احمہ ہوں۔ ایک بار پھر اس کی پُر اسرار شخصیت کا احساس ہوا تھا۔ نے خوبصورت لباس پین رکھا تھا شکل وصورت بھی اچھی تھی۔

" آپ میرا ساتھ دیں گے استاد محترم! صرف میرے لیے یا آپ کوخود بھی اس

د دنېيس، ميس خود بھی دلچپس رکھتا ہوں۔ پُر اسرار زبانيس، انو <u>کھے</u> علوم ميري زندگی ہيں". " کچھ حاصل کرنے کے لیے پیار ضروری ہے؟" "كوئى، نياخيال دل ميں پيدا ہوا ہے؟"

"ہاں .....آپ عورت کے پیارے کیوں محروم میں کوئی عورت آپ کی زندگی مل

كيول بين؟ "ميرا لهجه طمزيه موكيا ليكن حاكف خدام نے ايك قبقهه لگاياتها پحراس نے كا-"اس کیے کہ میرا کالا چرہ اور بھدے نقوش کسی کی توجہ نبیں صاصل کر سے اوربدش

لژکیاں مجھے پسندنہیں تھیں۔ کوئی خوبصورت عورت خواہ وہ میری عمر کی کیوں نہ ہو اکر آن<sup>ج</sup> بھی مجھ سے اظہارِ الفت کرے تو میں اسے اپنی زندگی سونپ دوں'۔

مل نے دانت پین کرفون بند کرد یا فرت کے دن نفرت کی را تیں، بے سکون ہو کم تھا۔ چاردن گزر گئے تھے۔ ماکف خدام نے خود بھی فون نہیں کیاتھا۔ یہ اس کے مؤتف کا

اظہار تھا۔ اس نے اپنے مؤقف میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ تب میری ہمت پت ہوتی بھی

فلیث کی کھڑکی سے جھا تک کر میں نے عورت کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ بے شار ویٹر کے آنے پر میں نے جوہز کی کال ٹیل طلب کرلی۔ آرڈ رسرو ہونے کے بعد میں

> "ميلو ..... مجهد ايك دم ايغ مشن كاخيال آهيا\_ "كياحمهين ميرى ضرورت بي" اس في سوال كيا اور من چونك برا-

" تنہیں کیے معلوم؟" میں نے حیرت سے کہا۔

"تمباری ادای بنبائی اور متلاش نگامول نے مجھے آواز دی ہے"۔ وہ مسكرا كر بولى

جمہیں یقین ہے کہتم جھے تنجیر کرلوگی'۔ میں نے اے کرخت نظروں سے دیکھ کر

ونہیں میں تو خودمخور ہوگئ ہول تمہارے قریب آکرے تم کیو پڈھ نے زیادہ خوبصورت،

ارک سے زیادہ سڈول اور جوان ہو۔ اب تک کہاں تھے؟'' "كيامي تم سے عبت كرسكتا موں؟" ميں نے سوال كيا۔

" کیوں.....؟"

نوں کی قربت سے خود بخو دگریز کرنے لگا تھا۔ بس شکایتیں ہی شکایتیں تھیں۔ نہ جانے یس ہے .... اور ان کا آغاز اس وقت وقت ہوا تھا۔ جب ہوش کی منزل میں داخل ہوا ر احساس ہوا تھا کہ میرے ارد کرد تھلیے ہوئے لوگ میرے اپنے نہیں ہیں۔ ا لڑی کی قربت حاصل کرکے لگ رہا تھا جیسے زندگی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اور آپ کو اناژی محسوں کر کے بھی انوکھی لذت کا احساس ہوا تھا۔الغرض میں اس کو اپنے ب ر لے آیا۔ رات کا کھانا کھا لیا گیا تھا۔ کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ وہ میری خوبصورت

"تم خانصے امیر آ دمی معلوم ہوتے ہو، یہال تنہا رہتے ہو؟"

"خوب، بہر حال تم ہے مل کر مجھے خوتی ہوتی ہے"۔

"اور میں بھی بہت بہتر محسوس کر رہاہوں اب ایبا کرو کہ اس کے برابر ایک کمرہ ہے۔

الى جاكرسو جادً مير ع آرام كا وقت ہوگيا ہے "۔ اس فے شكايت آميز نكامول سے لےدیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل کئی۔ میں لباس تبدیل کرنے کے بعد مدھم روشی میں ز پردراز ہونے کے بعد سوچنے لگا میلمات مجھ اجنبی اجنبی سے گزرے ہیں۔ گویا زندگی لل كوئى تبديلي بر لطف موتى ہے۔ زيادہ درينيس كزرى تھى كەميرے كرے كا دروازہ كلا

من نے حرت سے اسے دیکھا۔ کیا خوب لڑکی ہے۔ کس قدر آسان، میرے مران کے بعد آہت سے کہا۔

" بیتم بے لباس کیوں ہو تمئیں؟" اس نے عجیب انداز میں میرا بازو پکڑا اور مجھے بستر

"تم نشے میں ہو یا بہ بھی کوئی انداز ہے"۔ نہ جانے کیول جھے ایک عجیب سی وحشت حماس ہوا۔ میں اینے اندرونی جذبوں کو کوئی نام نہیں دے سکا لیکن میری فطرت نے ل فی بے حیائی قبول نہیں کی تھی۔ میں نے اسے کہا۔

"تم مجمع اس انداز مين الحيي نبيل لك ربى مؤار غالبًا انساني فطرت كا ايك ببلويه

"اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں'۔ اس نے کہا اور مجھے بے صد کہا، محسوس ہوا۔ اچھا ہے میری ناتجر بے کاری کا بیشعبہ وہ خودسنجال لے کی اور احمق ما<sub>کا</sub>ٹ خدام کواصل بات کا پید بھی نہیں چلے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ میں نے خودسب کھے کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اناش سے بہت مختلف تھی۔ اناش نے مجھے چینی کیا تھا اور مجھے چینی كرنے والے كوآج تك كاميا بى نہيں حاصل ہوسكى تھى۔

"جس جگ می جھلکتے ہوئے رنگ بہت خوبصورت ہیں"۔اس نے مسراتے ہوئے ان کاہ میں آکراس کاجائزہ لیتی رہی اوراس نے کہا۔ کہا۔ میں نے ویٹر کوبلا کر مزید آرڈر دیا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ "تمہارا نام کیا ہے؟"

احراسدي!

"میرا نام طنیشہ ہے"۔ ''کیا کام کرنی ہو؟'' "اكك فرم ميل ملازم مول وي بهت منجول موت ميل بهت كم معاوضه ديتي" نه جانے کیوں وہ مسکرائی۔''لیکن تم یورپین معلوم نہیں ہوتے''۔ " "تمہاری ال ہے؟" میں نے بوجھا۔

دو میں ابنیں ہے خود غرض، اپنی خوامشوں کی غلام، میرے لیے اس نے بھی مجھنہ اداہ اندر آئی لیکن مدھم روثنی میں اے د کھے کرچونکا تھا وہ لباس سے عاری تھی اور ایک ارت کاجم میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں نے اسے سرے یاؤں تک دیکھا اور اس

> ے ہم آ ہنگ، چنانچہوہ مجھے پیند آ گئ اور پھر میں نے اے اپنی کار میں خوب سیر کرالی<sup>و</sup> جھے گاکٹ کرری تھی جب خوب رات ہو گئی تو میں نے اس سے کہا۔

> ''آئی رات محیے تم کہیں اور نہ جاؤ میرے فلیٹ پر چلو کوئی حرج تو نہیں ہے؟'' " بالكل نبيل \_ تم مير بيت بى الجھ دوست ہو" \_ مجھے معالم احساس ہوا تھا كم ال شعبے میں کچھ نہ کرکے ذرای علطی کی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ساتھ ہونے چاہئیں۔ لکن تصوروار میں بھی نہیں تھا۔ نعمان اسدی نے بچین سے پچھاس طرح وینی روبدل دی اللہ

''اوراس کے بعد بھی اس فلیٹ کا رخ نہ کرنا ورنہ میں تہارا چرہ بگاڑووں گا''۔ ''سنو،اجازت دوتو اس کے بعد اس کرے میں پڑی رہوں۔رات زیادہ ہوگئی ہے''۔

" میں ایک لمے تمہارا وجود برداشت نہیں کرسکتا اور اب سے چند منف بعد میں باہر نل كرتمهين ديكمون كاتم مجصے نظرة تين تو تمهارے ساتھ نہ جانے كيا ہو جائے گا''۔ پھراس ع قدموں کی آواز سائی دی اور میں ساری رات کھولتا رہا۔ حاکف خدام پر جھے غصہ آرہا نا۔ دل جاہ رہا تھا کہ نون کرکے اسے بتاؤں اور برا بھلا کہوں کیکن برداشت کیا البتہ ہیہ

اور دوسری میج ناشتا کے بغیر میں اپنی کار لے کر حاکف خدام کی جانب دور میا۔ وہ میح

فزی کا عادی تھا اورائے گھر میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کرچونک پڑا اور پھرآ ہتہ ہے بولا۔ "آؤ ....." میں اس کے ساتھ کرے میں داخل ہو گیا اور اے ویکھتے ہوئے کہا۔

''ونیا کی قدیم زبانوں اور پُراسرارعلوم کے بارے میں جس قدرمعلومات میں نے تم ے حاصل کی ہیں، حاکف خدام!وہ بیٹک میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور میں

ال کی بے پناہ قدر کرتا ہوں لیکن تہاری شخصیت کا ایک بہلو میری نگاہوں کے سامنے ا کیاں ہوگیا ہے۔اس نے میرے دل میں تمہاری تو قیر ختم کردی ہے۔اور شاید میں حمہیں

الى استادمحرم كانام نه د كسكول و حاكف خدام كے چرك ير عجيب سے تاثرات كيل کئے۔اس نے مجھے دیکھا اور بولا۔

> "ہوا کیا ہے؟" "تمہاری خواہش پر میں نے عورت کو قربت بخشی تھی"۔ "ٽو پھر؟"

"اوراس کے جواب میں مجھے جو پچھ نظر آیا۔ اس نے عورت کی نہیں ہمہاری شخصیت

'' مجھے واقعہ بتاؤ''۔ حاکف خدام بولا اور میں نے اسے تفصیل سنادی حاکف خدام المنتم لكان لكاتها، چروه ايك دم بجيده بوكيا اوراس نے كبار

"كياتم ياكل مو، مجھے يہال كس ليے لائے مو؟" "وه سامنے ایک چادر ہے اے لپیٹ لو، اچا تک ہی تم نے مجھے نی سوج میں برا ، الجامت ہے بول۔

> "فنول آدمی میرے زویک آؤ ..... میں تہیں زندگی سے روشناس کراؤں" "وه زندگی جے ذہن کی مجرائیاں قبول نہ کریں میں پندنہیں کرتا"۔ " تب چر جھے یہاں لانے کا مقصد بتادؤ"۔

"دمقصد .....مقصد ایک ایسے مخص کی ضد ہے جس سے شاید میں نفرت کرنے لگوں"۔ موس ہوگیا کہ اڑکی فلیٹ سے چلی می ہے۔ "سنو، میں کال کرل ہوں میرا کام یمی ہے لوگوں کی راتوں کو جمگاؤں، اپنا موارز

وصول کروں اور اس کے بعد چلی جاؤں"۔

بھی ہے کہ وہ اپنے مطلوب میں حیا پند کرتا ہے۔

میں جو کہتا تھا، اس میں ایک بار چردھو کہ کھا گیاتھا اور میرے اندر چرونی نفرقوں ا

طوفان موجرون مو کیا تھا میرے ذہن بر گری کی چڑھے گی۔ میں نے اس سے کہا۔ "مم كال كرل مواوراس سے يہلے مختلف لوگوں كى خوابگاموں ميں جا چكى مو؟" "بال مجھاس سے انکار نہیں"۔

"لكن من سيم شاير حميس ان الفاظ من ابنا مقصد تبين سمجما سكتاجن من سمجانا جا ہتا ہوں، دوسرے مرے جاؤ، اپنا لباس پہنو اور مجھے بتاؤ کہ اپنی راتوں کا کتنا معاف

میرے اندر وہی متلائی متلائی سی کیفیت تھی۔ تو یہ ہوتی ہے عورت اور بیہ ہوتی ہے ال کی محبت! حاکف خدام تو بہت گھٹیا انسان ہے۔ اب تک تو میں اے اپنے استاد کا ردج<sup>د ج</sup>

ر ہا لیکن اس نے جن راستوں کا مجھے راہی بنایا وہ تو بہت مکروہ ہیں۔ میں نے بہت سے نوث نکال کران باتھوں میں لے لیے اور جباڑی کے قدموں کی جاپ درواز علی ا

تو وہ نوٹ اے دیتے ہوئے کہا۔

"اصل من تم في طريقه كار غلط استعال كيا تها اور الركر بهي ليا تها تو بات اس قرر

شدت کی نہیں تھی لیکن وہی مسئلہ در پیش آجاتا ہے۔ میں تمہاری فطرت کو کیسے تبریل کروں؟

سنو ..... اتم بہت ہی ناواقف انسان ہو۔ اگر میں تمہیں دنیا سے روشناس کراتا رہوں تو یرا

وه وفت مبین دے سکوں گا"۔

تسكين نەكركۇ'۔

پین نہیں آئے گی'۔

متقبل من كوئى رابطهين ركهنا حاية"-

عفوظ کے دوسرے کام کرائے اور پھر تمام انظامات کرنے کے بعد کی نامعلوم منزل کی عاب چل پڑا۔

بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔تم جانتے ہو کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور اس طرح الی

زندگی بسر کرتا ہوں جبحتم اپنے باب کی بے بناہ دولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں تہیں

"من تم سے وقت عابما بھی نہیں ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تھوڑے سے الم

کے لیے میں نے تمہارے ساتھ بہت وقت ضائع کردیا''۔ حاکف خدا کوبھی شاید غصراً گیا

"تو پھر جاؤ اگر صاحب عزت ہوتو اس وقت تک مجھ سے رجوع نہ کرنا جب تک الی

"اور اس سکین کے بعد میرا خیال ہے جھے تم سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت

"تو پھر جاؤ بہتر ہے کہ ایک ایک حصت کے نیچے اپنا وقت ضائع نہ کرو،جس سے تم

"اوك ..... محيك ب" من في كها اور غص سے تيز تيز قدم ركھتا ہوا بابرنكل آباد

کین دنیا بہت بدنما لگ رہی تھی۔ ہرطرف پیلے رنگ کا غبار اُڑ رہا تھا میرا دل جاہ رہائم

کہ سٹرکوں پر چلنے والوں کوئل کر نا شروع کردوں۔ کیا کر نا جاہیے مجھے اور اب جبکہ مج یہاں کوئی مقصد بھی نہیں ہے تو مجھے یہاں کرنا کیا ہے۔ نعمان اسدی نے یورپ مبنیادیا تو اور یہاں بے مقصد رابطے ہو گئے تھے۔ مجھے اس ماحول سے نفرت ہوگئ اور اب میں یہال

ندر کنے کا فیصلہ کررہا تھا لیکن اس کے لیے مجھے پچھ انتظامات کرنے تھے۔ حاکف خدام کہنا تھا کہ میں ایک بدنمالکڑی کا کندہ ہوں جس میں کوئی تراش خراش نہیں ہے۔ سی کی آپ کو ایمانہیں سمجھتا تھا۔ پھراس کے بعد میں انظامات کیے اور اس شہر کوچھوڑنے کا نصا کیا۔ رقم بہت تھی مجھے اس شعبے میں بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی چنانچہ میں نے اپنے افا کے

ایک خوبصورت شہر کے فائیو شار ہول میں قیام کے بعد میں نے اپنے مستقبل کے

ارے میں سوچا۔ حقیقت سے ہے کہ اب تک کی زندگی بے مقصد تھی کسی بھی تھوں منصوبے پر

عل نبیں کرسکتا تھا۔جن علوم کے حصول کے لئے نعمان اسدی نے مجھے یورپ میں چھوڑا تھا ان کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی لیکن دل میں جو پچھ تھا وہ ایک خواب معلوم ہوتا تھا۔

اس خواب کی تعبیر کہاں ہے؟ حاکف خدام نے بھی ساتھ جھوڑ دیا تھا ہوگل کے تہا

كرے من بہت ى هيقيوں كا اوراك بور باتھا ان من بياحماس بھى تھا كہم اين ارو مرد سیلے ہوئے لوگوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کر لیتے ہیں اور خود کوانہیں سونی دیتے

ہیں حالا تکہ اصولی طور پر ہم تنہا ہیں۔رشتے صرف ایک قیدہوتے ہیں جن سےرہائی ناممکن ہوتی ہے لیکن یہ ایک طلسم ہوتا ہے جے تو زناممکن نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے کے لئے اپنے

اصواوں برنبیں دنیا کے اصول پر چلنا ہوتا ہے۔ مجی اس کے ساتھ گزارہ ہوتا ہے لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔

چودن میں نے اس کرے میں خود پرغورخوض کرتے ہوئے گزار دیئے تھے۔ ہوگ ك ويثر جمعے حيرت سے ديكھتے تھے۔ پھر ساتويں دن جمھے ميرے تجربے نے كہا كہ بيازندگى كزارنے كا فيح و هنگ ميس بے تحريك ميں زندكى موتى ب ورند تنها انسان وين مريض بن

جاتا ہے میں نے اپنے اطوار بدلنے کا فیصلہ کرلیا۔ ایک ٹھوس فیصلہ! ساری کہولت جھٹک کر مِں واش روم میں داخل ہو گیا۔ چبرے پر با قاعدہ داڑھی نکل آئی تھی کیکن ہے داڑھی مجھے

بہت خوش نمامحسوس ہوئی۔ اور میں نے اس کی بے ترتیمی روا کرکے اے ای طرح چھوڑ ویار مسل کے بعد میں نے خوشما لباس بہنا اور باہر نکل آیا اور اس کے بعد ہوگل کے ایک خوبصورت بورش میں پہنچ محیا۔ کچھ شناسا ویٹر جو مجھے میرے ممرے میں قیدی سجھنے شکے

تے ، خوشگوار تا ر کے ساتھ میرے یاس آ گئے۔ "آپ کی میزاس طرف ہے '۔ ان میں ایک نے میری رہنمانی کی اور ش اپنی میز

كى طرف چل برا۔ مجھے احساس تھا كه بہت ى أيميس ميرى طرف تمران بي - مي اپنى

میز کے گردگرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک تھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ویٹر نے می<sub>رے</sub>

" نہیں ،آپ تشریف رکھے'۔ میں نے لہد زم کرلیا، وہ اپنی بڑی بڑی آٹھوں سے ر کھے رہی تھی اور بوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے اندر اتر ناجا ہتی ہو۔ بدائر کی عام اڑ کیوں

الگ لگ رای تھی۔ "اب جب آب نے اتن اجازت دے دی ہے تو کھھ آگے بات ہو جائے؟"

"جی فرمایئے"۔

"آپکاکیانام ہے؟" "احراسدی"۔

"ارانی بن؟"

«بندر،،

"آپ کے نفوش میں ایران جھلکتا ہے'۔ اس نے کہا اور میرے دل پر ایک چرکہ سا اللهاباركى نے انكشاف كياتھا كەمىر كنقوش ميں زمرد جہال ہے۔ وہ جس نے اپنے ارکے لئے مجھے محکرادیا تھالیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور احساس بھی ہوا تھا۔ماں کی یاد ال کے دروازے کھنکھٹائے تھے۔اس کا مطلب ہے کہ دل خوشی یاد کھ کے احساس سے الموناع - دماغ ورسے بداحساس قبول كرتا ہے۔ دوہرى كيفيت مو كئي تھى ايك طرف

الہاں کی یادا بھررہی تھی وہیں اس انکشاف نے متجسس کیا تھا لیکن ہے تحقیق کا وقت نہیں تھا۔ "أبِ بهت خاموش طبع بين؟" "مبین،آپ ہے گفتگو کے لیے موضوع تلاش کررہا ہوں"۔

اليهال اسشهر ميس مقصد كے ليے آئے ہيں؟" "بياحت"\_

> "كن ملك مين كياكرتے تھے؟" " کر نهدی'' \*هایش ''

" مجھتو كرتے ہى ہوں كے" وومسكرائي . الی پورے تعلیم حاصل کرنے آیا تھا"۔ "او ..... آئی سی ..... تعلیم" \_

آرڈر کے مطابق مشروب میرے سامنے رکھ دیا، میں اس سے مختل کرنے لگا۔ کچھ در گزری تھی کہ کوئی میرے سامنے آکر کھڑا ہوگیا میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک عورت کو کھڑے پایا جوابنا جواب آپ تھی۔ آئی دراز قد اور اس قدر متناسب کہ دور سے منفر دگتی تھی نہایت سلیقے کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ رنگ سانولاتھا اور نقوش ایسے کہ اس کی قومیت کے بارے میں میچ اندراہ نہ ہو سکے اس نے نہایت خوشگوارمسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ '' می کھ دریآپ کے باس بیٹھنا جا ہتی ہول'۔

میرا زبن ہوا میں اُڑنے لگا وہ تجربہ یادآ گیا جس سے دل میں آج تک خود شرمندہ تا

لیکن پھرانے عہد کا خیال آیا تج بے کرتے رہنا چاہے مکن ہے ان سے کچھاندازہ ہوجائے۔ "شكرية" ـ وه يدر كل مجرمكراكر بولى -" آب كى شخصيت ال بات كى متقاضى بك مجھے بیٹنے کی اجازت دیتے ہوئے آپ اس قدر کی وہیں کرتے'۔ " آپ کون ہیں؟" میں نے سوال کیا۔

میرے براہ راست سوال پر اس کے ہونٹوں پر دکنشین مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب مجھے احساس موا وہ قدوقامت اور جسامت کے لحاظ سے بڑی لکتی ہے ورنداس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔اس نے کہا۔

> " تحینه علامیمیرا نام ہے"۔ "مجھے کیا کام ہے؟" "غالبًا آپ نے میری آمرکوپندنہیں کیا؟" "میں متجس ہول"۔

"صرف آپ سے ملاقات کرنے کودل جاہا۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جھے سال ے اٹھ جانے کا حکم دے دیں'۔ میں نے ایک کمیح کے لئے سوچا اس عرصہ میں انسانوں سے گفتگو کرنے کورس کیا تھا۔ جو تبدیلی اینے اندر کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی ابتداء ہو جائے تو حرج نہیں۔

'' آڀ کاوطن کون سا ہے؟''

"متنازعه ہے'۔

"كما مطلب؟"

"سلی طور پر کرد ہوں۔قازقستان کے ایک قصبے فیض آباد کی رہے والی ہوں'۔اس فیدہ اور انو کھی تھیوری پر کام کررہ سے۔آپ کوہنی آئے جی کہ ان کی تھیوری کیا تھی'۔ جواب دیا اور د ماغ کو پھر کی جھنکے لگے میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔

"وطن واليس جاراي بين؟"

"بس چنر دنوں میں۔ میں آپ کواپنے وطن کی سیاحت کی وعوت دیتی ہوں۔ ہے

خوبصورت ملک ہے اور روضہ امام کی زیارت کریں، جامی کے شہر تربت جام ہے گزر بر الانکہ وہ ایک فکری مقالہ تھا''۔ مرخط اپنی مثال آپ ہے اور پھر وائلڈ ویسٹ فیف آباد۔ آپ نے ایران دیکھا ہے؟ '

"بان ....." میں نے گہری سانس لے کر کہا۔

" آپ کواپنا وطن بہت پیند ہے"۔

''ہمارا وطن .....'' وہ حیرت بھرے کہتے میں بولی اور خاموش ہوگئ۔

"دوتنجينه علاميرايك بإت كاجواب ديجيء"-

«ج ..... وه سليطا حمر سي ..... وه سليطا حمر

"آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟" میرے اس سوال پر وہ مسکرائی مچر بو<sup>ل-</sup> "اہے میری کمزوری کہدلیں"۔

''ہاں ..... ''میں بھی تعلیم عاصل کررہی تھی نفیات کی طالبہ رہی ہوں اب وطن واپس جاری اسان مود چھندں ،وہ ،چہ سے سرت ہوں آپ یقین کریں زندگی میں صرف منظر دخوراک اور منظر دلوگ میری کمزوری ہیں۔آپ یقین کریں زندگی میں صرف میں تیسری سے منظر دخوراک اور منظر دلوگ میری کمزوری ہیں۔آپ یقین کریں زندگی میری تیسری نیادوست بنائے ہیں ایک پروفیسر کریمن سلمری دوسری برطانیہ کی جیونا برک،میری تیسری ا ایک کوہ بیا کی بین تھی جو اپنے باپ کے ساتھ ایک مہم میں ہلاک ہوگئ ۔ یہ تیوں

رے دوست تھے۔ کریمن سلمری یو نیورٹی پڑھاتے تھے اور ذاتی طور پر سائنس کی ایک

"مثلا ..... "میں نے دلچین سے بوجھا۔

"ان کا کہنا تھا کہ برھتی ہوئی آبادی کے مسلے کوحل کیا جاسک کے وہ اس طرح کہ انسان

ففركرديا جائے"۔اس كےان الفاظ نے مجھے پھرايك جھكا ديا۔

" مخقر كر ديا جائے"۔ ميرے اندر سے محرزدہ آواز لكلي۔

"باں اس کے فوائد پر انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا اور اس کا خوب نداق اڑایا گیا تھا

"ان كا كهنا تها كه صديول يهل قد و قامت بهت زياده تها ليكن ابن وقت آبادي اتن ال کی اس کے بعد انسانی قامت کم ہونے لگی اور اب اگر سائل کوقابو میں کرنا ہے تو دنیا أن انسانی قامت اس قدر مخفر كردى جائے كدندر بائش كا مسكدرے ندخوراك كا، كيهول

''ایران کو مهری نگاہ سے دیکھئے، اس کے ذرے ذرے میں حسن بنہاں نظر آئے گا''۔ کے چند دانے جاول کی ایک بالی انسانی شکم پُری کرے اس طرح خوارک کی قلت ختم ہو ائے گی۔ مکانات جھوٹے جھوٹے ہوں گے توزمین کی قلت ختم ہوجائے گی۔ ایک خاندان

لین گھر کے احاطے میں اتنا اناج اگا سکے گا کہ پورے خاندان کی کفالت ہو جائے گی'۔ "اس عمل کے لیے ان کا کیا نظریہ تھا؟"

" یہ کہ ادویات کے ذریعے انسانی بارموز کم کردیے جائیں'۔

"انہوں نے فارمولے پر کام کیا تھا؟"

"ہاں کررہے تھے'۔

م ی نظروں سے مجھے دیکھر ہی تھی۔

"م ماہرنفیات مو-میرے بارے میں تہاری کیارائے ہے؟" " اہر نہ کہو اجھی تو میں طالب علمی کے دور سے نکلی ہول"۔

" کچھتو حاصل کیا ہوگا''۔

" ہاں ، کیوں مبیں لیکن اس کے لئے دوسری ملا قات ضروری ہے "۔اس نے کہا۔

" میک ہات کا تعین تم پر مخصر ہے لیکن ایک بات بتاؤ تخیید علایہ، دو اجبی ملا قات

ے ونت ایک دوسرے کی اس قدر کھوج کیوں کرتے ہیں؟"

"انسانی فطرت، اور کوئی فطرت ہے الگ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرسکتا" تخینہ علایہ واقی منفرد تھی۔میری سوچوں ہے الگ۔ حاکف خدام نے بتایا تھا کہ اناش پُراسرارعلوم کی آ ً ریس جا اسکالر ہے لیکن میں نے اس کے اندر کوئی انفرادیت نہیں یائی تھی۔ وہ عورت تھی خود

"مشرقی بعید کے سی ملک کے غالبا پتریانا کے کسی علاقے کے، انہوں نے بھی کی کو اُر نازاں اور مغرور مجھے فتح کرنے کا دعویٰ کرنے والی پھر دوسری عورت نے مجھے عجیب

ا ذاق كا نشانه بنايا تعالي تين تخيينه .....!"

رات کو میں اسیخ کمرے کے بستر پر لیٹا دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا مجھے احماس ہور ہا تھا کہ بات آگے برور ای ہے اپنے خول میں بندرہ کر مچھٹیس ہوسکتا۔ دنیا کسجھنا ہےتو اس کے اندر داخل ہونا ہوگا۔واقعی میرا مزاج عام انسانوں سے مختلف ہے۔

دومکن ہے تم نے خود برغور ندکیا ہومکن ہے زیادہ غور کر کے اپنا معیار بنایا ہو۔ میرال بب تک اس میں نمایاں تبدیلی نه بیدا کی جائے گی کچھ نه ہوسکے گا۔ حلقہ احباب ضروری

ا باب بیام حالات میں ملنے والی لڑکی جس سے مجھے کریمن سلہری کے بارے میں علم والموسلمري كامنصوبه ميرے منصوبے سے بالكل مختلف تفاليكن فكرى انداز كيسال تھا اگر

للمری مل جائے تو ..... بیاٹر کی اس کی تلاش میں مدد دے تکتی ہے۔ وہ کون ساکام ہے جو

چنانچہ دوسرے دن میں نے اس کا پُر جوش استقبال کیا تھا وہ ایک خوشگوار حیرت کے اتھاندر آئی تھی ۔

> " آج تمہاررویہ پہلے سے بہتر ہے''۔ "کل اس میں کوئی خرابی تھی؟"

''چر کیا ہوا؟''

"اس مقالے کا خداق اڑایا گیا۔اخبارات نے کارٹون چھاپے اور وہ ناراض بور يو نيورشي حجور مڪئے''۔

"کہاں گئے؟"

"خداجانے"۔

"م ان کی دوست تھیں تہیں نہیں معلوم؟"

"ایے بددل ہوئے تھے کہ پھر کسی سے نہ ملے"۔

''کوئی پیت<sup>ن</sup>ہیں ہے ان کا؟''

''<sup>ک</sup>بھی پیتانہ چل سکا''۔

''کہاں کے رہنے والے تھ''۔

نہیں بتایا"۔

"اوه ....." میں نے آستہ سے کہا۔

" مربات مور بی تھی تم تک آنے کی "۔

"بالس" میں نے سنجل کرکہا۔

طرح۔ میں صرف منفرد اور تفیس لوگوں سے مل سکتی ہوں۔ وہی میرے من کو بھاتے ہیں اور بھی بھی کچھ دوست اس طرح مل جاتے ہیں کہ جیرت ہوتی ہے'۔

"مطلب بہت مجرا ہے اگرتم نے میری دوی قبول کی تو بتاؤں گی"۔ اس نے آہٹ مھے لے عتی ہے۔ اگر میں اس کا کام کردن تو سے مراہ اس کام کے لئے مجود کرسکتا ہوں۔

میں سوچ میں ڈوب گیا، کریمن سلہری کے فارمولے کے بارے میں من کر میرب

ذبن میں لاکھوں تصورات جاگ اٹھے تھے۔ بیافارمولا میرے مطلب کا تھا نیکن ایک انگل لڑکی ہے بصند ہو جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے اس کی دوئی قبول کرنا ضروری تھی اور <sup>وو</sup> « حسى منزل كاتعين كيا؟ "

"اس خيال مين بھي شدت ہوگى؟"

"پائين"۔

''اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟''

"ایک نظریہ ہے کہ جس پر کام کرنا جا ہتا ہوں"۔ «تھوڑی سی تفصیل"۔

"انسان کیاہے؟"

"ونیا کاسب سے مشکل سوال ہے اور تمہارے مزاج سے بالکل سوٹ نہیں کرتا"۔ " کیوں ……؟"

"انبان سے دوررہ کرانبان کے بارے میں جانا جاہتے ہو"۔

"کیا کرنا جاہے؟"

"ابنا مزاج بدل لو\_اين يازيو كاليكنيو بن جاؤ\_خود مِن اتنى نمايان تبديلي بيدا كرو

كدائي نفي بن جاؤ''۔ "منزل ملے گی؟"

"شاید!" اس نے کہا اور میں ممری سانس لے کر خاموش ہوگیا۔ تھوڑی در کے بعد

ا وخود بی بولی۔ ''اور میں اس کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہول'۔ "وقت ہے تہارے پاس؟"

> "إل ب"-" جھے کچھ کروگی؟"

"بإل" ـ

"اس لیے کہ اتفاق سے تمہیں دیکھ کر جو کام میرے ذہمن میں آیا تھا وہی تمہاری زبیت کا آغاز ہے'۔ "اس کے لیے تہبیں میرا نفساتی تجزید کرنا ہوگا"۔

"إپ بارے میں مختر بتاؤ"۔ "وطن کے بارے میں بتا چکا ہوں، مال باپ کے درمیان اختلاف ہوا اور باپ نے

"دوسرے عزیزوں سے ملا قات ہے؟"

میرے بچپن میں میری مال سے علیحد کی اختیار کرلی۔اس نے مجھے مال سے دور کرنے کے لئے بورب میں چھوڑ دیا۔میرے اور اس کے درمیان بہت معمولی روابط رہے۔ال کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ مرچکی ہے۔ پھر باپ مرگیا اور جھے دوسروں سے علم ہوا کہ مال زندہ ہے

مال کو تلاش کرتے اس تک پہنچا تو وہ مجھے بھول جکی تھی۔اس نے مجھے وہ محبت نہ دی جس کی طلب میں اس تک گیا تھا۔ میں اس سے بھی بدول ہوگیا اور اب اس دنیا میں تہا ہوں'۔

"او ..... مان گاؤ ....." وه آسته سے بولی۔ پھر کہنے گی۔ "مالی وسائل کیا ہیں؟" "بای کا تر کہ بہت ہے"۔ میں نے جواب دیا۔

" كوئى عزيز نبين" \_ ميس في كها اور اس في خاموشى اختيار كرلى \_ پهرمسكرا كربولى -" میں کہہ چکی ہوں کہ ابھی مبتدی ہوں کہ احقانہ بات کہہ جاؤں تو برا ماننا نہ نداق

" فیک ہے"۔ میں نے کہااور وہ میری آتھوں میں جھانگی رہی اس طرح براہ راست میری آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی پھراس نے کہا۔ "اب مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے تمہارے کل کے رویے کی وجہ میری سمجھ میں آگئ کہتم تند مزاج ہو۔اینے گردخود ساختہ حصار قائم کرلیا ہے اور اسے معیار زندگی بنالیا ہے دوسرے ہے جھی متاثر نہیں ہوتے یا اگر بھی ہوتے ہوتو اے اپنے مزاج کے مطابق جانج

ہو۔اس طرح الگ تھلگ رہنے کا مزاج مہیں تو اور کیا ہے تصدیق یا تر دید کرو گئے'۔

''کیا مطلب؟'' ''ابھی نہیں بتاؤں گی اس کے لیے وقت درکار ہے''۔ ''ونت نہیں ہے میرے پاس''۔

"بیاس اعتراف کی نفی ہے جوتم نے ابھی کیا ہے۔ کسی کے حالات کچھ اور ہوں اور تمہاری مرضی پر نہ چل سکے تو تمہیں اس پر غصہ نہیں آتا جاہے بلکہ اس سے تعاون کرتا جاہے"۔
میری مٹھیاں بھنچ گئیں اور چہرے پر سرخی آگئی وہ جھے مسکراتی نظروں سے دیھ کر میں مرک مٹھیاں کھول دویا بھر مجھ سے کہو کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں"۔
بولی۔ "نہیں اپنی مٹھیاں کھول دویا بھر مجھ سے کہو کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں"۔
د' مجھے پانی بلاؤ"۔ میں نے کہا۔

پھریں نے تحییہ علایہ کوتبول کرلیا۔ وہ عام لڑی نہیں تھی بہت گہری بہت زیرک تھی۔
''د کھنا۔۔۔۔'' اس نے جھے ایک البم دکھائی۔ اس میں بہت سے تصویریں گئی ہوئی تھیں وہ پولی۔''یہ میرے والدصا حب شمون علایہ ہیں۔ چودہ سال تک گردوں کے لیے ان کے خالفین سے گوریلا جنگ کرتے رہے لیکن یہ صدیوں کی جدوجہد ہے اپنے بعد انہوں نے تاج اپنے بیٹوں کے سر پر سجانے چاہے لیکن وہ اس کے اہل نہ تھے اوروطن سے باہرنگل آئے۔شمون علایہ آج تک اس کے لئے افردہ ہیں۔ دیکھو یہ میرے دونوں بھائی ہیں''۔

اس نے صفحہ الث دیا۔ "اور بیمیری مال جوریہ علایہ ہیں اور بیمیرے دادا"۔

> ''لیکن تم لوگ کیا ایران میں رہتے ہو؟'' ''ان ا''

> > "أمن وسكون كے ساتھ!"

" ہاں .....کیوں؟''

"کیا حکومت ایران شمون علایہ کے بارے میں کچھنیں جانتی؟"

د نہیں ..... ہم نے انداز بدل دیا ہے اور فیض آباد میں لوگ اس کی حیثیت ہے آگاہ ''

" پھرتم نے مجھے کیوں بتایا؟"

''اس لیے کہتم نے میری دوئی قبول کی ہے اور جے قدرت بلند قامت دیت ہے ہے کہ اور جے قدرت بلند قامت دیت ہے ہے کہ کہ میں ہوں کہتم صاحب ظرف ہوار اور ازوں کے امین بن سکتے ہو''۔

"تم نے مجھ پر کچھ زیادہ ہی مجروب کرلیا"۔

"ایا بی تو ہوا ہے"۔ وہ عجیب سے لہے میں بولی اور میں مسکرانے لگا۔

"اگر میں نے مجھی دھوکہ دے دیا تو؟"

' '' '' '' نقاق ہوگا۔ جانا بوجھا عمل نہیں۔ خیر چھوڑ و ان باتوں کو۔ اب یہ بتاؤ میرے ہانھ میرے وطن چلنے پر تیار ہو''۔

ُ "بُوں ....لیکن تم نے ابھی تک مجھے رہیں بتایا کہ وہ کون سے کام ہیں جو میں تمہارے لے کرسکتا ہوں؟"

"جب ہم عازم سفر ہوں گے تو رائے میں جہاز میں تہمیں بتاؤں گی"۔

" میک ہے جھے بھی جلدی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا اگر وہ سب کچھ میرے سیارے مطابق نہ ہوا تو میں اس کی انجام دہی کا وعدہ نہیں کرتا"۔

" مجھے منظور ہے"۔

اس سے گفتگوختم ہوگئی لیکن ایران میرے دل میں دھڑ کئے لگا۔ اس وقت میرے النا کا دور تھا جب زمرد جہال کو آگ میں جھونک آیا تھا لیکن وقت نے مجھے بہت کچھ کھیا تھا اور اب مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ مصلحت زندگی کے سفر کا راستہ ہے اور ہر محف کو لراستے پر چلنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں مجھے زمرد جہاں یاد آر ہی تھیں کاش کوئی ایسی مراست نکل آئے کہ میں اسے ان راستوں سے واپس لے آتا۔ کیا ہوا ہوگا۔

انظامات تحیید علایہ نے ہی کئے تھے اور ان میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ جہاز اللہ می سیدھا ہوا تو میں نے اس سے کہا۔

"اپزا وعر و پورا کرو"\_

''خودتمبارے ذہن میں بھی کوئی اہم خیال ہے''۔ وہ مسکرا کر ہولی۔ ...

"كيا مطلب؟"

"تہاری دوست نفیات دان ہے۔اس سفر کو کرتے ہوئے تہارے چرے کا حنن، بدلتے ہوئے رنگ اس بات کے غماز ہیں کہ اس سفر سے تہارا کوئی وی تعلق ہے، یا چرت صرف اس داستان کے لیے مجس ہو جو میں تہیں سانے والی ہوں'۔

اس وقت میں نے سوچا کہ میں نے اپنے رجمان کے خلاف تعلیم حاصل کی ہے۔ علم نفسیات انسان کی تلاش میں معاون ہوسکتا ہے کم از کم اس سے ابتدائی تعاون حاصل کا

جاسلاً ہے۔ ''ان کی جو لک بھی ہریں جو نوی مو نی رہ

" ہاں ایک جواب ہے لیکن ابھی اس کا وفت نہیں آیا ''۔ میں نے کہا اور وہ ہنے لگی \_ " بدلد لے رہے ہو؟ ''

"شاید...." میں نے متکرا کر کہا۔ " سی ت

"بیہ کھ تصویریں دیکھو، اس میں مومن کودیکھو"۔ اس نے ایک تصویر میرے سامنے کر دی۔ شاندار چہرے، بردی بردی آنکھوں میں، چوڑی بیشانی والا ایک شخص تھا۔ جس کے سر

پررکھے ہوئے صافے کا طرہ بہت بلند تھا۔ بڑی پُراسرار شخصیت کا ما لک تھا۔

" بيكون ہے؟"

'' حافظ سنجانی''۔اس نے جواب دیا۔'' کلام سنجانی کا اکلوتا، بیٹا۔کلام سنجانی اس وقت کر دیا۔ کردگوریلا فوج کا سید سالار تھا۔ جب میرے والد شمون علامیہ گوریلا جنگ کر رہے تھے اور

ان کے وسمن ممالک کی حکومت نے کلام سنجائی کے سرکی بہت بردی قیت رکھی تھی۔ پھروہ خاموثی سے ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ دونوں حکومتیں آج بھی اس کی تلاش میں سرگردال م

ہیں۔ حافظ اس وقت صرف پانچ سال کا تھا۔ اس کی ماں روحانہ سنجانی نے اسے پرورش کے

لیے بیرون ملک بھجوایا اور اس کے لیے روتے روتے اندھی ہوگئی لیکن اس کا عزم تھا کہ حافظ سنجانی کو اس وقت بلائے گی جب وہ اپنے باپ کاعلم لے کر اپنے وطن کی آزادی کے لیے

جل کرنے تکل سے گا''۔

"اوراب سال قامل مو كيا ب" مل في الى داستان من ولجي ليت موت كها مدنسين اب حالات بدل محد مين الله على الله من المان حكومت كى بناه المنسس الله على ال

مل ہیں۔ ہم سب اس جدوجہد سے دست بردار ہونے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ابات

ر وہ سرگرم عمل ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے''۔ ''اور جافزا سنجانی؟''

'' یہ اس کی ماں روحانہ سنجانی ہے''۔ تنحینہ نے ایک اور تصویر میرے سامنے کردی۔ عمر <sub>سیدہ</sub> پُروقار عورت کی تصویرتھی میں اے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بے نورنظر آرہی تھیں۔ <sub>دیر</sub>تک وہ تصویر میں نے سامنے ہے نہ ہٹائی پھرایک گہری سانس لے کر اے واپس کرتے

> ئے کہا۔ ''ماں کی بیرخواہش پوری نہ ہو تک''۔

" ہاں.....افسوس''۔ وہ غمز دہ کہیج میں بولی۔ سر سینر رہیں۔ "'

''اب بياني مال كے پاس بھن چكا ہے؟'' ‹‹نبير''۔

" کیوں، اب کیوں نہیں؟''

''اس کیے کہ اب بیراس دنیا میں نہیں ہے''۔ وہ آہتہ سے بولی اور میرا منہ جیرت سے کل گیا۔ پھروہی جھلاہٹ میرے ذہن میں المُر آئی۔ وہ مجھے مسلسل دبنی جھٹکے دے رہی تھی۔

یں نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔

ے جلاں اور میں ہوں۔ "تم ضرورت سے زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہو مجھ پر۔ بچوں کی طرح مجھے سے مصرورت میں میں ناتم سے اس کا میں میں ایک انداز تم مجھے سے اندا

کہانیاں سنا رہی ہو۔ میں نے تم سے اس کام کے بارے میں پونسچھا تھا جوتم مجھے سے لیتا عابتی ہواس کہانی کا تمہارے کام سے کیاتعلق ہے؟''

''آں....ین کہانی تو اس کام کی بنیاد ہے''۔اس نے آہتہ ہے کہا۔ ''آ

" وعورت ....." میں نے جھلاہٹ پر قابو پا کرسوچا۔ بیٹک وہ علم حاصل کرسکتی ہے ہر اوہ علم جومرد حاصل کرسکتی ہے ہر اوہ علم جومرد حاصل کرسکتا ہے۔ کسی بھی عمل میں وہ مردے کمترنہیں ہے بلکہ وسیع معنوں میں موچا جائے تو مردے طاقتور، اس سے زیادہ قوت پرداشت رکھنے والی، ایک دوسرے وجود کونو ماہ تک سنجالے رکھنا اور لمحہ لمحہ اس کی حفاظت کرنا مرد کے تصور سے بھی باہر ہے۔

الاے بڑے سرکش پہلون جی چھوڑ جیتھیں۔ وہ ذہنی طور پر بھی اتن طاقتور ہوسکتی ہے کہ کسی مرد کو اپنے اشاروں کے دائرے میں قید کر سکے۔جس طرح ہرمرد عالم نہیں ہوسکتا۔ بلکہ دنیا کے مختلف شعبوں سے اس کاتعلق سكتا ہے۔اى طرح عورت بھى مختلف ذ مانتوں كى حامل موسكتى ہے۔

محویش نے اس کڑی کواپنے ذہن کی مجرائیوں میں جھا نکنے کا موقع نہیں دیا تھا ل<sub>گیں</sub> اس نے مجھ پر کاری وار کئے تھے اور نتیج میں میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ثاید اس نے کی سب سے بردی وجہ کریمن سلہری کا منصوبہ تھا اور اب وہ مجھ سے کھیل رہی تھی لیکن مجے کے مصومیت سے لیکن مار کھا گئی ..... سنجلنا تھا۔اے اس کے منصوبے میں کامیاب ہونے دینا ہی میری کامیابی کا دروازہ تھا۔اگر

اس کے اجتناب سے میں اکھڑ گیا تو اس ونت کے ضائع ہونے کا انسوس ہوگا۔ وہ سوچ میں ڈونی ہوئی تھی۔ میں نے بھی خاموثی اختیار کرلی۔ پچھ دیر گزری تو وہ رہا پھر میں نے کہا۔

چونگی مجھے دیکھا اور آہتہ سے بولی۔ " آه ..... میں نے تو تم پرغور ہی نہیں کیا تھا"۔ میں نے سردنظروں سے اسے دیکھا۔

وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کمحوں کی خود برتی نے اس سے کیا چھین لیا ہے وہ خلوص وہ سپائی جو میں نے اس کے لئے اینے ول میں بسائی تھی۔اب دوسری شکل اختیار کر گئی تھی میرے خیال

میں انسان کو اپنے خلوص میں بے اختیار ہونا جا ہے۔ اگر ہم سچائی کو لفظی تراش خراش میں

الجھا دیں تو وہ بناوٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔اس وقت یہی ہوا تھا۔اس کی احتیاط نے اس کا کردارمشکوک کردیا تھا۔

"تم كهوزياده خاموش نبيس مو كنة؟"

" بجھے کیا گفتگو کرنی چاہیے تھی '۔ میں نے ساٹ کہیج میں پوچھا۔ وہ نس پڑی۔

"تم ناراض مو سيح مو؟"

"كياحمهين احساس كه يح جب باب كى بات پرروش بين تو مال بابكو

ان پر کس قدر پیارآ تا ہے؟'' ''یہ سوال تم مجھ ہے کر رہی ہو؟'' وہ جلدی ہے سنجل گئے۔ پھر یولی۔

''معذرت خواہ ہوں احمر، بے خیالی میں الفاظ منہ سے نکل گئے۔ مجھے ان کا ا<sup>فسوس</sup> ے دراصل میں بیر کہنا جاہتی تھی کہ عورت فطری طور پر مامتا کی ماری ہوتی ہے۔ شاید مامتا ہی

ال کی کوئی حس اس کے دل میں اپنی محبور شخصیت کے لیے ہوتی ہے۔ تم بات بات پر ر ماتے ہو مجھے بہت اچھے لکتے ہو'۔

من اندر مسمرا دیا۔ واہ وین طور پر طاقتور عورت .....موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ے لیے اپنے جذبوں کا اظہار کرے ایک اور وار کرنے کی کوشش کی ہے .... وہ بھی

والمسلسل ميرا چرو د مكير ري تھي۔ پھر اس نے كسى قدر كھبرائے ہوئے ليج ميں كہا۔ نارے عصلات کی بدلتی ہوئی کیریں بتارہی ہیں کہتم جھے سے بدول ہورہ ہو '۔ میں

" پیار چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناپائیدار ہو تی میں شاید مال ب

ات علم بعمل اوردو بجھاور ہیں اس وقت مجھے ایک تجربہ ہوا ہے '۔ "كيا....؟"اس نے كبار

"تہاراعلم نفسیات عمل کی منزل سے نہیں گزراتم تھیوری کی آئکھ سے دیکھتی ہو۔ابھی

ہاتت کیسروں کے جال میں خود کو نہ جکڑو جب تک تھوڑا سا پریکٹیکل نہ کرلؤ'۔

'' ''تو میری مدد کرؤ'۔ وہ کسی قدر جھینپ کر بولی۔

"غالبًا تم اس خط کی طوالت کو مختر کر کے میرے ذہن سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہویا ال کہانی کو مؤثر اور متجسس بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جس کے بارے میں خود تمہارا لاكتاب كداس قدر متاثر كن تبيس بـ"-

ال في شرمندگي عرون جهالي چركمي قدر افسرده ليج من بولي-"بي بات نبيل ب-الم من مناسب الفاظ كى تلاش ميس سركردال محى مي ميكهنا جامتي محى كدروها ندسنجانى في لازنرگی شوہر کی دربدری میں ساتھ دیا، بینے کو زندگی کے تحفظ کے بے خود سے جدا کیا ال کی جدائی ہے اس قدر دل شکتہ ہوئی کہ بینائی کھوبیٹھی۔ شوہربھی ساتھ نہ دے سکا۔ الك أس زعره ربى اور اس آس نے اسے زندگی سے جوڑے ركھا ليكن برقتمتی سے عيم وقع بهى ند ملا - حافظ سنجانى ايك حادث كاشكار موكيا اور زندگى بار كيا اور ايك مال

المُكَانتظار مِيں ہے''۔

" حافظ سنجانی کی موت کی خبراس کی مال کونه پینچی؟" میں نے سوال کیا۔

"اس ليے كه من في كونبين بتايا" - تجينه علايد سكى لے كر بولى ـ

"كيا مطلب؟" من في حيرت سي كها-

"بالسساك جرم ميرے سينے على بھى پوشيدہ ہے اس واقع كواكك سال كزر كيا ب پوراایک سال۔ ہم ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کررہے تھے وہ میرااچھا دوست تھا کیونکہ ہم، ہم کی سال۔ روحانہ اپی بے نورآ کھوں سے اپنے پھول کودیکھنا چاہتی تھی۔ اور میں اسے میر

تھا اور اسکیٹنگ کے بہت سے ٹورنامنٹ جیت چکا تھا اس تفریکی مقام کے نواحات برنانی

میدانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم انہی نواحات کی سیر کو نکلے تھے پھرایک غیر محفوظ برفانی میدان کو د کید کر اس پر دیوانلی طاری موثی یهال به بورد لگا موا تفاکه یهال اسکینگ ممون

ہے۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا اور ....اور برف پر بہت دور نکل گیا۔ پر می

نے ..... پر .... ، سمجیند کی آواز ارز من اس کے رضار آنسوؤں سے بھیگ مجے۔اس نے مسکیوں کے درمیان کہا۔

"وه..... میری نظروں کے سامنے ..... وه ..... اس کی چکیاں امجرنے آگیں۔ "ایک

برفانی کر سے مس غروب ہو کیا، برف نے اسے نگل لیا"۔

'' ہوسش .....!'' میں نے ہوسٹس کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آئی تو یانی لانے کے لئے کہا

ہوسٹس نے ایک خوبصورت لڑکی کو ایک نو جوان کے قریب روتے ہوئے دیکھا تو مسکرا <sup>اگ</sup> آمے بڑھ کئی۔

پانی پینے کے بعد وہ دریتک خود کوسنجالنے کی کوشش کرتی ربی۔ پھر گلو کیر لیج مل بولى-"مين دبال سے تنها بى آئى تھى - نه جانے كيوں مجھے احساس بور ما تھا كه مين مجرم بول-

نہ جانے کیوں ٹی خوفرو دو محمی کہ پولیس شمے پریشان کرے گی۔ وہ مجھے اس کا فائل گراانے كى .....اور ..... اور ..... الى في اين كردن ير باته بهيرا بحر كمي محف محف ليح يل بول-

رو المراب المرا

"اس کی گشدگی بر کسی کی حیرت نہیں ہوئی؟"

"فنرور ہوئی ہوگی۔ مجھ سے کسی نے کچھٹیس بوچھا کیونکہ حافظ کا معاملہ صیغہ راز میں ا من تھا اس لیے اس کا اپنے گھرے بھی رابط نہیں تھا'۔

"تم نے کہا ہے کہ تمہارے گھرانے سے سنجانی خاندان کے گہرے روابط تھ"۔ میں

ن ال كيا- "تم نے روحانہ سنجانی كو بھى اطلاع نہيں دى؟"

" تم بتاؤ كيا ان حالات من أنبين اطلاع دى جائلتي هي؟ ايك سال ره كيا تها صرف

وظن تھے چھٹیاں تھیں۔ہم یہ چھٹیاں گزارنے ایک تفریحی مقام پر گئے، حافظ اسکیٹنگ کادینہ ان کی میں بنیس کر عتی تھی احمد اسدی، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی'۔

"اب کیا کروگی؟" میں نے پوچھا۔

''اب ....'' اس نے ایک گہری سائس کی اور مچھ دیر تک مچھے نہ بولی پھر اس نے

أبند سے كہا۔ " يمي وه كام ب جو ميس تم سے لينا جا ہتى كھى"۔ "كيا مطلب ....؟" من في جوتك كرتجب عكما-

"احمد اسدی!ایک مال کی آتھوں کی روشیٰ بن جاؤ۔ ایک دل کا کنول بن جاؤ۔

انسسورنہ وہ عورت جس نے طویل عرصہ اینے جگر کوشے کا انتظار کیا ہے اس طرح

اہائے گی کہ و کیھنے والوں کے دل بند ہوجائیں گے''۔

'دلینی .....میں خود کو .... میں خود کو حافظ سنجانی کے روب میں اس کے سامنے پیش

" ہاں ..... "اس نے مفہرے ہوئے لہے میں کہا اور میرے چہرے پر تفکر کر لکیریں تھنچ لى ..... دمين ايبا كيون كرون؟ "

"انانی رشتوں کے تقتی کے لئے،ایک پیای مال کےدل کی بیاس بجمانے کے لئے، السلط المراس في كما اور مير دول من شديد آف جور ك التى مال .....ميرى المحمول انمرد جہاں کی صورت ابھری مختلف تصویری میرے ذہن کے بردوں پر ناچ کئیں۔

ر میں یہاں دوبارہ کیوں آیا ہوں۔ میں یہاں سے جاچکا تھا۔ "كياتم ابنا فيمله سناؤ كے احمرا تم وى قدو قامت ركھتے ہو، اى ج دهم كم ماك سب کھونا کر چا تھا۔اب بہاں کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔کریمن سلمری تخمینہ ہو۔ تمہارے چمرے میں وہی روب جھلکا ہے جو حافظ سنجانی کا روپ تھا کوئی تصور بھی نہیں اس کے الفاظ یاد آئے ،اپنی لفی بن جاؤ۔ یہی تو ممکن نہیں تھا۔اپنی نفی کرسکتا تو کرسکتا کہتم حافظ سنجانی نہیں ہو۔ کوئی اس کا صورت آشنانہیں۔صرف میں اس کی <sub>شارا</sub> اف خدام سے علیحدہ کیوں ہوتا۔ تنجینہ کونظر انداز کر کے علطی کی ہے۔ اس سفر کا متصد ہی موں اور میں تصدیق کردوں تو کسی کوبھی شک نہیں گزرے گا۔ بول ،احمد اسدی! کیا تم ایک ت موگیا اب کیا کرون صرف شهرکی روشنیان و یکتا رمون ـ ماں کی تسکین بنو گے؟''

مردل می حیررسادی کا خیال آیا۔ان سے ملاقات کی جائے۔

دوسرے دن لباس تبدیل کر کے باہرنگل آیا۔ عاطف اکبر کا حافظ بہت اچھا تھا جھے

کے کرکہا۔ تہاری صورت میرے لیے اجنی نہیں مگر یاونہیں آر ہا کہ ماری ملا قات کہاں

"میں نے آپ سے حدرسادی کے بارے میں یو چھا تھا"۔

''بالكل يادآيا ملا قات هو كُنْ تَقَى؟'' "ہال"۔

"اب ميرك لي كيا فدمت ع؟"

"حيدر ساوي كے بارے ميں معلوم كرنا جا ہتا ہوں"۔ ميں نے كہا اور مسكرا ديا۔

الف اکبر بھی ہنس بڑا تھا۔ پھراس نے کہا۔

"وہ اس شہر میں ہیں۔ آج ہی میری ان سے الما قات ہوئی ہے کیا آپ کواب بھی ان ارہائش کے بارے میں معلوم نہیں؟"

"بيس آپ نے صرف قرون والی رہائش گاہ کا پتا ہتایا تھا۔اگروہ وہاں نہیں ہیں تو میں

"مرمس منتظرر ہوں گی۔ کاش میں تمہارے لیے اس قدر مؤثر ہوجاتی کہتم ہے اپنی الرکار ہائش گاہ سے ناواقف ہوں"۔

عاطف اكبرے پالے كرچل برائيسى درائيوراس علاقے كے بارے من جانا شہری کی سرکوں پرروشنیاں جگمگانے لگیں۔ نہ جانے میں دوبارہ یہاں کیوں آعما تھا۔ المعطوب عمارت کے سامنے اثر کر میکسی ڈرائیور کو بل ادا کر رہا تھا کہ کوشی سے ایک

اُن کار فرائے بھرتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔

برحال اگر اس وقت نکل گیا ہے تو دوبارہ آنا پڑے گا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار ہے

د زنبیں .....، میں نے بے دلی سے کہا اوہ وہ انجیل پڑی۔ "کیا....کیا....کہیں"۔

" ال ..... مجھے اس سے نفرت ہے"۔

"'ماں ہے.....؟''

"اوه!" وه آسته سے بولی اور پھر خاموش ہوگئ۔

''ا بني منزل برينينے كے بعدتم اگر جا موتو مجھے بھول سكتى موردوبارہ اگر كہيں ل جاؤتو غیر شناسا نگاہوں سے مجھے و کیھ کر قریب سے گزر جانا۔میری آتھوں میں شکایت نہ باؤ

" كييمكن ب، من سوچ بھى نہيں سكتى"-

''اوراب می تم ہے وہ بھی نہیں کہنا جا ہتا جومیرے دل ہے''۔ ''ا تناظکم کرو گے مجھ پر؟''

''می<sup>ظلم نب</sup>ین سودا تھا جو نہ ہو سکا''۔

مات منواسکتی''۔

سم سے فراغت کے بعد میں باہرنکل ممیات بحد کوارپز سامان کے لیے رکنا ہڑا تھالیان المورت کار باہرنگلی جس کے شیشے رنگین تھے مجھے خدشہ ہوا کہیں حیدرساوی نہ نکل گیا ہو

میں باہرنکل آیا۔ایک میسی روکی اور ڈرائیور کوایک ہوش کا بتادیا۔ خوبصورت ہول کے کمرے کی کھڑی ہے بہتی ہوئی روشنیوں کو د کھے کر میں

پوچھاتو اس نے بیہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ حیدر ساوی اندر ہیں۔حیدر ساوی مجھے و <u>کپر</u>کر "میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے ....." میں منتظر تھا کہاں سے آ گے بھی وہ مچھ کے گالیکن بیالفاظ ادا کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا میں نے بچھ دیر انتظار کرنے کے

"آپ نے اپنا جملہ بورانہیں کیا۔حیدری ساوی"۔

"میں نے اس خاندان کا بہت نمک کھایا ہے اور اُس کی بہتری کاخواہاں رہا ا اور جب خاتون زمرد جہاں نے اپنی فطری جبلت سے متاثر ہو کر یہ تنظیم بنا لی اور <sub>اللہ ال</sub>

ں کے سلسلے میں مجھ پراینے افکار کا اظہار کیا تو میں نے نہایت احرام کے ساتھ اس کی

الفت كى اوركها كدايي وبني كيفيت كواس جانب متقل ندكرين -"دا خلت کی معانی جاہتا ہوں حیرر ساوی! آپ نے زور جہاں کی زہنی جبلت کے

" ہاں ایک حقیقت تھی ۔ نعمان اسدی نے آپ کی والدہ محترمہ کے ملک میں کاروبار کا ا فارکیا تو میں بھی ساتھ تھا۔ بات کچھ عجیب س ہے۔ ایک بیٹے کو ماں باپ کے بارے میں

ی تفسیلات بتانا مجھ عجیب سالگتا ہے کیکن تم نے چونکداس بارے میں سوال کیا ہے۔ اس کیے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں''۔

"میں آپ کا شکر گزار ہوں ،حیدر ساوی! میں اپنا اطمینان جا بتا ہوں"۔

" إن اگرتم في محسول كيا موتو معاف كرنا، مين ينبين كهدسكا كمتم في انبيل كس تدر محسوس کیا اور نمس قدر محسوس نہیں کیا تو زمرد جہاں کے مزاج میں ایک تندی، ایک

احشت اور شاید ایک انتها پیندی موجود هی اور آج بھی ہے اور جب انہوں نے تعمان اسدی ے شادی کا، فیصلہ کیا تو ان کی شدید مخالفت کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زمرد جہاں کی

کالفت نہ کی جاتی اور اس کے برعس میہ کوشش کی جاتی کہ نعمان اسدی کو نچلے ورجے کا انبان قراردیا جاتا اورزمرد جہاں کو بیراحساس ہوجاتا کہ نعمان اسدی وہنی طور پر اور فطرتا ان کا ہم بلہ نہیں تو میرا خیال ہے وہ بھی نعیان اسدی ہے شادی کرنے کا فیملہ نہ کرتھی اور

· کیکن ان کی مخالفت کی گئی تو سمجھ لو کہ ان لوگوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی جو

"تمہارے کردار نے مجھے متاثر کیا ہے احمد اسدی! میں اکثر تمہیں یاد کرتارہتا تھا، تم ایٹیاہے چلے گئے تھے؟''

"بال"۔ يورپ؟

مششدررہ گیا تھا بھروہ بڑے پُر جوش انداز میں مجھ سے ملا۔

"واپسي کب ہوئي؟" " بچھلے روز"۔ "كہال قيام ہے؟"

" حالانكه يهال تمهاراسب مجه ب-"-

"زمرو جہاں کا کیا ہوا؟" میں نے سوال کیا اور حیدری ساوی کا چرہ اتر گیا۔ " "مزائے موت ہوگئی؟"

" ہول میں"۔

"معانی مل منی؟" " نہیں، البتہ اس تنظیم کے ڈیڑھ سو افراد کی گردنیں کٹوا دی مکئیں بظاہر وہ ختم ہو گئ

"اورزمرد جهال؟"

''فرار ہوگئیں''۔

میرے اس سوال پر حیدر ساوی ایک شنڈی سانس لے کر خاموش ہوگیا تھا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ کچھ دریر خاموش رہنے کے بعد اس نے نگاہیں اٹھا کر بھے

دیکھا اور آہتہ سے بولا۔

ول سے بیسب کچھ نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک مختلف طریق کارتھا ان کے لئے، یعن زمرہ اللہ کا خواہش مند تھا۔ بات میری سطح سے او کجی تھی اور میں اس جہاں کو اگر کسی سلسے میں متاثر کرنا ہوتو پہلے ان کی اس بات سے اتفاق کیا جائے جس کا جس سے کسی فیصلے پر نہ تو غور کر سکتا تھا نہ توجہ دے سکا تھا۔ تو ہم حال مطلب یہ ہے اظہار وہ کرنا چاہتی ہیں۔ اور اس بعد انہیں پچھ اس تم کے حالات سے روشناس کر ایا جائے ہیں ہوگیا اور حقیقت کو سمجھ سکیں۔ بس یوں مناسب طریقے سے کام ہوسکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گئے اور میں نے وہ سب پچھ سلیم کیا جو ہوگیا تھا۔ ایسے عالم میں اگر میرے سامنے کوئی اور آخر کارنعمان اسدی ان کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے سرپیٹا کین اب پہلے کام کروں، سو میں نے ایسا ہی کیا۔خاتون زمرد جہاں کو البت اس سے کیا حاصل۔

تو بیان کی فطری جبلت تھی کہ وہ اس شظم کی سرگرم کار کن ہونے سے کسی طرح باز نہ اس نے طور پر سمجھا یا کہ وہ ایسا نہ کریں اور اس چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے لیک

یں نے اپنے طور پر سمجھا یا کہ وہ ایسا نہ کریں اور اس چکر میر یں کے نتیجے میں جو کچھ ہوا شاید میں تمہیں بتا بھی نہ سکوں'۔

"کیا آپ نے بہ کہانی طویل نہیں کردی بیرسر ساوی"۔

''ا کتارہے ہو؟'' ''ہاں''۔

"بيتمباري مال كى كہانى ہے"۔

"حید ساوی صاحب! اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ سے تعاون لینے پر دوبارہ پُر ہوالیکن اس کا بیمقصد نہیں کہ آپ میری ذاتیات میں دخل انداز ہوں اگر آپ بیہ کہتے بُن کہ بیر میری ماں کی کہانی ہے تو آپ کو بی بھی کہنا پڑے گا کہ جو کامیابی آپ کو حاصل

اللہ ہے اس میں سوفیصد میرا ہاتھ ہے۔ میں اگر اے اپنی مال کی کہانی سمجھتا تو وہ کتاب نے میں سوفیصد میرا ہاتھ ہے۔ میں اگر اے اپنی نہ پہنچتی''۔ نے میں نے بہر حال آپ سے حاصل کرلیا تھا۔ آپ تک واپس نہ پہنچتی''۔ ''میری بات کا برا مان گئے، لیکن میرے دوست!اس حقیقت سے تو انکار نہیں کرو

یری بات بات میں اس ہے۔ کے تم کہ بہر حال وہ تمہاری ماں ہے'۔

ا بدہ ہرای کا بہ ہوئی ہے ہوئی۔ اور حدر سادی ایک دم سنجل گیا۔ جلدی سے بولا۔
''اجازت چاہتا ہوں'۔ میں نے کہا اور حدر سادی ایک دم سنجل گیا۔ جلدی سے بولا۔
'' اوہ ..... میں معافی چاہتا ہوں احمد اسدی۔ میرا خیال ہے شلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے'۔
'' رو بے احتیار مسکرا پڑا اور بولا۔'' خاتون زمرد جہاں کے پہھ نہ پھے جرافیم تو تم ش ہی ہوئی گل ہوئے ہوں گے۔ بہر حال مختصر سننا چاہتے ہوتو یہ سمجھ لوکہ جب تنظیم کی نشاندہی ہوئی الانتہائی منظم بیانے پر ایک الی حکمتِ عملی ترتیب دی عنی جس میں تنظم کے تمام افراد کو

نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ صرف ڈیڑھ سو افراد تھے۔ جوان کے ہم نوا تھے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب طاقتور جیشت کے مالک تھے اور آگے چل کر یہ تنظیم
در حقیقت حکومتِ وقت کے لئے در دِسر بن سکتی تھی۔ جہاں تک میرا مسئلہ تھا تو میں انتہائی
معذرت کے ساتھ تمہیں بتاؤں کہ میں اپنے وطن کا احترام کرتا ہوں اور اس کی بقاء کے
لیے اپنی تمام تر خدمات چیش کرتا رہتا ہوں۔ بہت سے ایسے امور ہیں جن میں سرکاری طور

رہ سلیں کیکن اس قسم کی عظیمیں اتنی ممزور بنیادوں پر کامیاب نہیں ہوتیں بلکہ اس کے لئے تو

پر جھے سے مشورہ لیاجاتا ہے اور مجھے غیر سرکاری طور پر ایک مشیر کا درجہ دیاجاتا ہے۔
چنا نچہ جب یہ بات میر بے علم میں آئی اور اس سے متعلق جتنے عوامل ہیں،ان میں پھ عوامل میں تم خودا تفاق سے شریک ہوگئے ہومیری مراد اس کتاب سے ہ، تو پھر میں اپ آپ کو اس سلسلے میں ملوث ہونے سے باز نہیں رکھ سکا۔ میں نے اپنا فرض پورا کرنے کا حتی الامکان کوشش کی۔ میں ہر شخص کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ کیونکہ تم نے خود دیکھا کہ کتاب کے سلسلے میں میرے ساتھ کیا کچھ نہ کیا گیا اور میں اگر اس وقت ان لوگوں کے متھے بچھ

جاتا اور ان کی مرضی کے مطابق کتاب انہیں مل جاتی تو مجھے باآسانی قمل کیا جاسکتا تھا۔ وہ محملے کا کوششیں کی گئیں اور خاتون زمرد جہاں نے بھی میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی بلکہ محملے تنظیم کے دشنوں میں شار کر کے میرے لیے صوت کا پردانہ جاری کر دیا گیا۔ یہ ا<sup>را ک</sup> عمل تھا لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ شاہوں کے دور میں اس خاندان کی کیا حیثیت تھی۔ مہر طور میں نے بھی اس دور میں بہت وقت گزارا ہے اور میں رہنیں کہوں گا کہ میں گرفتار کرنا تھا ایجنسیاں متحرک ہوگئیں سول انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ مجھے مکمل اعمار میں ل

گیا۔میرے ذریعے ان افراد کی نشاندہی ہوئی ، سب پچھ میں نے کیالیکن اپنے آپ کو<sub>الی</sub>

کردیا کہ اگر وہ فورا فرار کی کوشش نہ کریائیں تو گرفتار ہو جائیں ممکن ہے زمرد جہاں <sub>نے</sub>

تو انہیں مل ہی محی ہوگی کہ چھاپے بڑ رہے ہیں اور تنظیم کے معز زارکان گرفتا رہور ہے ہیں

''گویا کہانی ختم ہوگئی؟'' میں نے کہا، حیدر ساوی مجھے دیکھنے لگا پھر بولا۔

" تم خور سمجھ دار آ دی ہو کیا گسی کی زندگی میں اس کی کہانی ختم ہوجاتی ہے؟"

"نه کروتو بہتر ہے کیونکہ تنظیم کاختم ہوجانا ملک کے مفادیس ہے کہ ایسا ہوگیا۔ال

کے علاوہ زمرد جہاں کا اس طرح نکل جانا بھی تم از کم میرے ضمیر کے باعثِ اظمینان ج

ظاہر ہے تنظیم ختم ہوگئ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے۔ خاتون زمرد جہاں نے جہاں پناہ کا

موگى يبېر حال اب وه اس قد رمنځکم نهيس مو*سکتين که وه* پاره اس تنظيم کو فعال بناسکيل<sup>"-</sup>

" ال .....تظیم کی کہانی ختم ہوگئ اور اس کا سہرا تمہارے سر ہے"۔

چنانچدانہوں نے عقل سے کام اور فرار ہو کئیں'۔

" ملک ہی میں روپوش ہیں"۔

"اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا؟"

«نبیں ....میری مراد اس تنظیم ہے تھی''۔

"میں بالکل نہیں جانتا" 🛴

" کیا میں افسو*س کروں*؟"

"زنده بین .....؟"

" و کھو ہرانسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔تم اس قدر نفیس انسان ہو کہ میں اس وقت عی۔وہ میریے شدید مخالفوں میں تھیں اور پھر میں بہت زیادہ وفا داری کا مظاہرہ بھی نہیں کر

بنہیں تم فورا بی مخفر کرنے کے لیے کہو سے میں تم سے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں'۔

''والیس بورپ جاؤ گے؟''

د بہیں اپنی والدہ کے وطن میں رہو گے؟

'' نہ واپس یورپ جاؤں گا اور نہ ہی اپنی والدہ کے وطن میں رہوں گا''۔

"او ہو ..... پھرتم نے اپنے دوھیال میں قیام کا فیصلہ کیا ہے"۔

"ارے چرکیا ارادہ ہے؟"

'' کوئی فیصلهٔ بیس کرسکا''۔

مے اور نہ دوھیال میں قیام کرو مے اور اس کے بعد کا فیصلہ نبیں کر سکے ہو؟ "

" نھیک ہے حیدر سادی صاحب!" "احمد اسدى صاحب يورب سے آئے ہو؟"

میری بات سے اتفاق نہ کیا ہو، یقین نہ آیا ہو انہیں، لیکن ظاہر ہے تظیم کی رکن تھیں۔ اطلاع اجابتا تھا کیونکہ اس سے جھے ذاتی طور پر نقصان پینچنے کا خدشہ تھا لیکن ایک طرح سے میں نے اپنے وطن سے غداری بھی کی۔اگر میں کوشش کرتا تو زمرد جہال گرفقار ہو عتی تھیں لیکن میں نے ایسانہیں کیا بلکہ انہیں فرار ہونے میں مدو دی۔اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ برے دل میں تمہارے خاندان سے محبت تھی ہتم ہے بھی بے لوث اور بے غرض کوئی غرض اگر میری اس مدر دی میں چیپی نظر آئے تو تم مجھے مستر د کر دینا۔ ان تمام الفاظ کی روشنی میں

" ليعني مير فصليم كر م ي موكد ندتم والده ك وطن من رهو مح اور ند يورب والبس جاؤ

" نیمی بات ہے'۔

"يہال كب تك قيام ہے؟"

"اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟"

"تو چرایک پیش کش قبول کرلومیری"۔

آئی تو خود ایک مضبوط آدی ہوں کام کرلوں گا اپنا''۔

"بس چنردن"۔

"سوچول گا"۔

شہر بہت کی رواتیوں کا مظہر تھا۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ ان رواتیوں کو گہری نگاہ سے

ہم بہت کی رواتیوں کا مظہر تھا۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ ان رواتیوں کو گہری نگاہ سے

ہم بہت دیر تک سٹرکوں پر چکراتا رہائے پھر رات ہوئی تو اپنے ہوئل واپس چلا گیا۔ وہی معمول

ہی زندگی، ہوئل واپس چنچنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہوکرا پنے کمرے میں آرام کرنے

کے دراز ہوگیا لیکن ذہن کی آزادی ممکن نہیں تھی۔ حالات دماغ کے پردوں سے ظرا

ہم تھے۔تصورات بہت می سوچوں کے درواز سے کھول رہے تھے اور ان دروازوں سے

لاتعداد کر دارایک ایک کر کے اندر داخل ہورہے تھے۔

ماکف خدام بہت اچھے استاد تھے بہت کچھ سکھایا انہوں نے مجھے بڑی محبت اور بڑی مہرانی سے پیش آئے کیکن نظریاتی اختلاف سسمیرا خیال ہے کہ یہ اختلاف کی علاقہ خلاف کی علاقہ خصوصیات میں سب سے شدید ہوتا ہے اور اس کی شدت ہر اختلاف پر حاوی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے کردار، خاتون، زمرد جہاں کا تصور دل میں آیا، کس قدر

فربصورت خاتون محیں ۔ یقین نہیں آتا تھا کہ میری ماں ہو یکی ہیں۔ انہوں نے جس انداز میں مجھے بہلی ملاقات پر خوش آمدید کہا تھا اس میں تمام ترتضنع تھا وہ ماں نہیں تھیں۔ ان کے کی انداز سے مامتانہیں جسکتی تھی۔ ایک ماں وہ نابینا عورت تھی جوا پنے بیٹے کی منتظر تھی۔ میں حافظ سنجانی سے رقابت محسوس کر رہا تھا اگر اس کی ماں اس سے اس قدر محبت کرتی ہے تو وہ کم بخت مجھ پر سبقت لے گیا ناں! وہ الگ بات ہے کین موت کے بعد بھی اسے ماں کی مبت حاصل ہے۔ کس قدر فرق تھا زمرد جہاں اور وحانہ سنجانی میں اور کس قدر فوش نصیب

قا حافظ سنجائی اور کس قدر بدنصیب ہوں میں نہ باپ کی توجہ ملی اور نہ ماں کی۔
لیکن میر بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت می چیزیں جومل جاتی ہیں۔انسان نظر انداز کر دیتا
ہے اور جو اسے حاصل ہو جاتی ہے ان پر شاکی رہتا ہے۔ اب جو نہ ملا نہ سہی۔ تخیینہ علامیہ
بہت اچھی لڑکی تھی کم از کم اس سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا تھا تعلیم یا فتہ تھی۔ ہرچیز کی

ار کی کوپیش نگاہ رکھتی تھی ان عورتوں کی طرح نہیں تھی جنہوں نے عورت کاروپ بگاڑ کر میرے سامنے پیش کیا تھا اور جھے عورت سے خوفزدہ کردیا تھا کین تجید علامیہ نے جوتسور میرے ساتھ منسوب کیا تھا اس کی سکیل میرے لیے ممکن نہیں تھی اس کی بہت سی وجوہات،

"کیا اور میں نے محسوں کیا کہ ال در میں نے محسوں کیا کہ ال در میں نے محسوں کیا کہ ال کے لیے میں سے محسوں کیا کہ ال کے لیج میں صرف اور صرف خلوص ہے اور بہر حال میں جنگی جانور بھی نہیں تھا کہ کسی کے خلوص کا جواب نیاز مندی ہے نہ دے سکتا۔ میں نے کہا۔

میری پرورش تنہا نیوں میں ہوئی ہے۔ میں سمحتا ہوں میں ہوئی ہے۔ میں سمحتا ہوں ا

کہ انسان کو اپنی سرشت برنی چا ہے۔ اگر ایک علطی کی سے ہوئی ہے اور وہ اس کا شکار ہوگیا ہے تو ہوش مند ہو نے کے بعد اسے اپنی غلطی کا ازالہ کر ناچا ہے۔ ان جما قتوں سے پچا اچا ہے لیکن اس میں در لگتی ہے حیدر اوی صاحب! اور پھر میں تنہائی کی جس زندگی کا عادی ہو گیا ہوں ممکن ہے طویل عرصے تک اس سے الگ نہ ہو سکوں۔ آپ ایک بھر سے پڑے گر کے گر کے مالک ہیں۔ میرا خیال ہے میں یہاں ایڈ جسٹ نہیں ہو سکوں گا۔ ہوٹل میں قیام ہم میرا۔ میرا پیۃ جا جی بین کر لیجئے گا۔ آپ سے رابطہ رہے گا اورا گرکوئی ضرورت پیش آئی تو آپ سے گفتگو کروں گا۔ سمیری مشکل حل کرسکیں تو کرد یجئے گا نہ کرسکیں تو بالکل محسوں نہ سیجئے گا۔ کیونکہ ویسے بھی میں اپنی مشکل سے کیونکہ نعمان اسدی صاحب نے میرے ضرورتیں پوری کر لیتا ہوں۔ کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نعمان اسدی صاحب نے میرے ضرورتیں پوری کر لیتا ہوں۔ کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نعمان اسدی صاحب نے میرے ضرورتیں نوری کر گیا یا نہ کیا ہولیکن اتنی دولت ضرور چھوڑ دی ہے کہ شایدطویل عرصے تک جھے اس فیرور تی کوشش نہ کرنی پڑے۔ تنہا آ دمی ہوں ہر جگہ کا م چل جائے گا اور پھر بھی ایسی ضرورتی

'' ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ بھر میں دہاری مرسنی'۔ حیدر ساوی نے کہا اور میں نے انہیں اپنے ہوٹن اور کمرے کا نمبر بتادیا۔ پھر میں وہاں سے اجازت لے کرنگل آیا۔اس خوبصورت مرز مین کا

تھیں وہی رقابت ماں نام کی چیز ہے، تو اب میں بھی رغبت کر ہی نہیں سکتا تھا وہ مجھ

ایک ایسا کام لینا چاہی تھی جومیرے دل پرضرب کی حیثیت رکھتا تھا۔ انکار کرنہایت بہتر ہوا۔

موسكتا ہے كھوزيادہ بى برامان كى موسيس نے كل كركهدديا تھا۔

مالہ ڈی ایس پی تھا اس کے عہدے کے نشان اس کی وردی پرنظر آرہے تھے۔ ڈی ایس ل کے پیچیے ہوئل کامینجر اور دوانسکٹر کے رینک کے افراد سے باہر پچھ اور بھی لوگ سے جن ﴾ بھے احساس ہور ہا تھالیکن پولیس کی اس طرح آمداور وہ بھی اس طرح جارحانہ انداز میں

ہرے لیے باعثِ حیرت تھی۔

میں تعجب بھری نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا ڈی،الیس نی کی مجری نگاہیں میرا <sub>ہار</sub> ہے رہیں تھیں میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور ڈی ایس بی قریب پہنچ کر بولا۔ "تمہارا نام احمد اسدی ہے؟"

"افسوس مجھے قانون سے واقنیت نہیں ور نہ تمہارے اس طرح یہاں آنے پر میں تم ے بیسوال کرتا کہ کیا بولیس کواس طرح اندر کھس آنے کی اجازت ہوتی ہے'۔

"الرحمهين قانون سے واقفيت نہيں تو كم ازكم اتنا تو تمهين سمجھايا جاسكتا ہے كه خصوصى

الات من بوليس كوبيا اختيارات موت بين"۔ " ٹھیک ہے ہر ملک کا قانون اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اتفاق سے میرا واسط بھی قانونی اللات سينيس براليكن اكرتم كمت موفعيك إب ابني آمدكي وجه بتاؤ؟"

> " تمہارا نام احمد اسدی ہے؟" "يقيناتم معلومات حاصل كرك آئے ہو كے"۔

"اورتمهاری مال کا نام زمرد جها ل تفا؟"

" زمرد جبال ہے، باپ کے بارے میں تم کہہ کتے ہوکہ اس کا نام نعمان اسدی تھا"۔ لل نے جواب دیا۔

"مسٹر احمد اسدی ہمارے پاس تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں اور وارنٹ تم و مکھ سکتے الراس كے بعد يوليس ميذ آفس چنا ہے"۔

"وارنٹ تو ہوگا ہی آپ کے پاس '۔ میں نے پریشان ہوئے بغیر کہا۔ پولیس افسر نے وارنٹ میرے سامنے کر دیا میں نے سرسری نظر اس پر ڈالی اور اس نُ بعد كھڑا ہوگیا۔

"میرے سامان کا تحفظ آپ کا فرض ہے کیونکہ میرے کا غذات اور کچھ فیتی اشیاء

بہر حال نہ جانے کون کون کی سوچیس دامن گیررہیں اور اس کے بعد نیند آ گئی۔ائی مرضی کا مالک تھا کوئی ذمہ داری تو تھی نہیں کسی کی جب دل جا ہے جاگا۔ دھوپ چڑھ بھی مقی \_ کھلے ہوئے پردے سے روشی اندر داخل ہور ہی تھی دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا، عسل کیا اوراس کے بعدروم سروس کو ٹیلی فون کر کے ناشتا طلب کرلیا۔

تھوڑی در بعد ناشتا سروکر دیا گیا اور میں ناشتے میں مصروف ہوگیا۔ ابھی بیسوچ ہی ر ہا تھا کہ کیا کرنا جاہیے اور کوئی خاص تصور بھی دل میں نہیں تھا۔ نعمان اسدی کے جن رشتے داروں سے ملاقات مولی تھی ان کا تیایانچہ کر کے آیا تھا۔ پھوپھی جان بہر حال اس قدر كمزور نبيل تفيل كمايخ حقوق كى حفاظت نه كرياتيل - جو كچھ انبيل سونب دياتھا قانوني طور يركوكى اسے واپس لينے كاحق دارنہيں تھا۔ چنانچه وہاں جانا بےمقصدتھا البتہ ايك احساس

دل میں پیدا موا کہ تحییہ علایہ سے بالکل ہی قطع تعلق کر کے ذرا جلد بازی کروالی ہے۔ اے ذرا سا اعماد میں لینا جاہے تھا مجھے۔ اگر میں اے اپی کھھ باتیں بتا دیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں چونکہ اس سے کر یمن

سلمری کے بارے میں تھوڑی بہت تعمیلات معلوم ہو جاتیں۔ اس مخص کا نظریہ میرے اسين اندازے كے مطابق تھا اور اگر وئن طور پر وہ اور ميں ہم آ ہنگ ہو جاتے تو ضروركونى الیا راست نکل سکتا تھا جومیرے اس احتقانہ تصور کی تعمیل میں مددگار ابت ہوتا جو میں نے

اسے ذہن میں بالیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود اسے اس تصور سے میں غیر مطمئن تھا۔ ایسے کام تصور میں تولائے جاسکتے متھے لیکن ان کی حقیقوں کو بانا آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر کریمن سلہری سے ملاقات موجاتی تو کم از کم تبادلہ خیال ہی رہتا۔ باتی زندگی کا کول اور مقصدتو تھا نہیں۔ انہی سوچوں میں مم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے ویش

کواندر آنے کی اجازت دے دی جومیرے اندازے کے مطابق وہ برتن لینے آیا ہوگا۔ کین میری اجازت پر اندر داخل ہونے والا ایک سرخ سفید رنگت کا مالک پینالیس

" بہاں نہ پانی کا ہندوست ہے نہ مجھے جائے دغیرہ کے لیے پوچھا گیا اور آخر انبان کی دوسری ضروریات بھی ہوتی ہیں تم لوگ میرے ساتھ جانوروں جیبا سلوک کررہے ہو"۔ "مسٹر! جب تک ہمیں تمہارے بارے میں اوپر سے ہدایات نہیں ملیں گی بھلا ہم کیا کر کتے ہیں اس لیے آرام سے بیٹھو"۔

"آرام سے ""، من فطریدانداز من کہا۔

''اب بغیر کسی ضرورت کے دروازے روستک نہ دینا ورنہ .....''اس نے دروازہ بند کر بااور میں خاموش کھڑاان لوگوں کی بیر غیرانسانی حرکات دیکھتا رہا۔

بہرحال بہلوگ عدی مرے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہے تھے اور افسوس کی بات بہتی کہ اس بہرحال بہلوگ میرے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہے تھے اور افسوس کی بات بہتی کہ اس بدسلوکی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آسکی تھی۔ پھر رات کے تقریباً ساڑھے نو بجے تھے بب پھیلوگوں نے مجھے وہاں سے نکالا۔ میں نے اب سے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔

اور باخصہ طاری ہوتا جارہا تھالیکن شکر ہے اس نے جنون کی شکل اختیار نہیں کی تھی پھران اور مقاموٹی موثی تو ہے اور ایک بینچا دیا جو غالباً حوالات کا کمرہ تھا موثی موثی تو ہے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا جو غالباً حوالات کا کمرہ تھا موثی موثی تو ہے کی سامنے ایک راہداری تھی اور سلاخ دار دروازے پر ایک

الما تالا برا ہوا تھا۔ اس موٹے تا لے کو کھول کر جھے اندر دھیل دیا گیا۔
میں نے بیالحات براے مبر وسکون سے برداشت کیے تھے اور کمرے کے ماحول کا از والے لئے لگا، ایک تمیں بتیں سالہ مقامی آدمی جس کا بدن دبلا پتلا اور قد لمبا تھا چرے پر الآلی کے آثار اور شیو برحا ہوا تھا، اس نے سفید جوتے اور گرے کلر کا سوٹ بہنا ہوا تھا الاسے فیک لگائے بیٹا تھا۔ اور بھی چند قیدی اس متعفن کمرے میں موجود تھے ان میں الاسے فیک لگائے بیٹا تھا۔ اور بھی چند قیدی اس متعفن کمرے میں موجود تھے ان میں عرب خوائے لے دہے تھے۔ ایک قیدی سامنے سلاخوں والے عرب خوائے لے دہے تھے۔ ایک قیدی سامنے سلاخوں والے الزے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بہر حال بیا ماحول اور بیامظر میرے لیے نا قابلی یقین تھا۔ اللہ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں پھر جھے دوسرے قید یوں کے ساتھ بردی می ڈبل الور تھوڑا ساسالن دیا گیا۔ بیانتہائی نا مناسب انداز تھا۔ میں نے اسے قبول نہ کیا تو وہ

الک تکف کے کھاناوالی لے گئے جبکہ دوسرے قیدی بڑے ذوق و شوق سے یہ کھانا

الله عظم من نے ان میں سے ایک دو کی نگاہوں میں طنزیہ آثار بھی دیکھے۔لیکن شکر تھا

یہاں موجود ہیں''۔ ''ان کی جانب ہے مطمئن رہولیکن اپنے کاغذات کی نشا ندہی کرو کہاں ہیں''۔ ''وہ سامنے الماری میں''۔

"انسکٹر،ان کے تمام کاغذات اپن تحویل میں لے لؤ'۔

انسپٹر نے اپنے افسر اعلیٰ کی ہدایت پڑمل کیا اور پھران لوگوں کے ساتھ باہرنگل آیا۔
وہ لوگ جھکڑی ساتھ لائے تھے لیکن پہتنیں ابھی قانون میرے ہاتھوں میں جھکڑی لگانے
کی اجازت دیتا تھا یانہیں ویسے ان لوگوں نے جھکڑی لگائی نہیں تھی۔البتہ میرے لباس کی
تلاثی بے شک لے لی گئی تھی اور اس کے بعد ایک پولیس کی کار جو بندتھی مجھے لے کرواہی
ہیڈ آفس چل پڑی۔ جس جگہ مجھے لایا عمیا وہ صاف تھری تھی ایک چھوٹے سے کمرے می
پہنچایا عمیا اور مجھے لانے والے افسر نے کہا۔

" " تمہاری گرفتاری کی رپورٹ تیار کی جائے گی اور اس کے بعد تم سے رابطہ دوبارہ قائم کی جائے گی اور اس کے بعد تم سے رابطہ دوبارہ قائم کیا جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں کمل رپورٹ تیار ہو لینے دو۔ اس کے پہلے نہ تو شور شرابہ کرو، نہ کوئی الی حرکت جس میں قانون کا تم سے براہ راست تصادم کی ہو۔ یہ ایک بہتر اور دوستانہ مشورہ ہے "۔

مور یہ ایک بہتر اور دوستانہ مشورہ ہے "۔
میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا حالانکہ میرے دل میں سیکروں سوالات کیل

یں سے ملے کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی لیکن اس بند کمرے میں کانی وقت ہوگیا تھا اور ال اللہ ملے کے کوئی پڑسان حال نہیں آرہی تھی لیکن اس بند کمرے میں کانی وقت ہوگیا تھا اور اللہ اللہ کہ کہ کو خرد نی چاہیے تھی بھوکا پیاسا اپنی جگہ بیٹا کر ہااور پھر آ ہت آ ہت دل میں بغاوت کی کیفیت نمودار ہوگئی۔ یہ تو بہتر بات نہیں کسی انسان بی کے ساتھ اس قدر بے اعتمائی جائز نہیں ہوتی۔ دروازہ باہر سے بند تھا میں نے کئی کھنے کے ساتھ اس قدر روازے پردستگ دی تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا دوسرا اس کے پیچھی کی سے تھیں گئی ہوئی رائفل تانے کھڑا تھا دروازہ کھولنے والے نے کہا۔

''ہاں .....کیابات ہے''۔ ''تم نوگوں کوعلم ہے کہ میں یہاں موجود ہوں''۔ ''اسکول ماسٹر بننے کی کوشش مت کرو۔ بتاؤ کیا بات ہے''۔

کہ کسی نے اس وقت میرا نداق نہیں اُڑایا تھا ورنہ شاید مجھ پر جنون طاری ہو جاتا بهر حال رات جس طرح گزری میرادل جانتا تھا۔ بھوکا پیاسا، نیند کاتو سوال ہی ہیدا میں ہوتا تھا۔ساری رات دیوار سے کمرلگائے بیشار ہاتھا۔ مج کو ناشتا آیا اور میں نے ناشتا بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد صبح دس بجے مجھے حوالات کی کوٹھری ہے با ہرنکالا گیا اور ایک دوسرے بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک بین پڑی ہوئی تھی غالاً یعقوبت خانہ تھا کیونکہ کچھاذیت رسانی کے آلات بھی وہاں نظر آرہے تھے جیسے لوہے کی دو

ملئل جوغیرانسانی عمل کے لیے استعال کی جاتی ہے۔ چند افراد یہاں موجود سے ان میں سے کھی جھ دارلوگ بھی نظر آرے سے وہ ڈی ایس بی بھی تھا، جس نے مجھے گرفار کیا تھا اس نے ایک اور اعلی انسر کے سامنے میرے بارے میں تفصیل رپورپ پیش کی اور افسراعلیٰ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" إل عميك بم مراحمد اسدى! براه كرم يهال بينه جائي" - اس كالهجدزم تعا- يجي

کورے ہوئے ایک تحص نے اسے بتایا اور وہ چونک پڑا۔ "كيا،رات كا كمانا كمايا بنصبح كاناشته كيا بالين كيول؟"

"جناب!انہیں دونوں بار کھانے کی پیش کش کی تی تھی کیکن انہوں نے مستر د کر دی '۔ "اوہو سینیں،مشراحراسدی سیفلط ہے،میرا خیال ہے یہاں آپ نے مارے

ساتھ زیادنی کی ہے'۔

ودنہیں۔سب سے مہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مجھے میرا جرم نہیں بتایا ممیا اور دوسرا بات مید که میری حیثیت کونظر انداز کر کے میرے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کیا گیا ہے۔

میں نے اپنی ناپندیدہ چیزوں کو تبول سیں کیا۔ " " بین اید فلط ہے چلو ناشتے کا بندوبست کرو"۔ اس افسر نے کہا اور جھے اس کمرے

ے اور ایک اور کرے میں لے جایا حمیا۔ افسر اعلیٰ شاید کوئی بہت بی ذبین اور مجھدار آدی تھا۔ بہت عدہ ناشتا متکوایا کیا تھا میری سٹل کا م کررہی متی ش نے میں سوچا کے جمال

توانائی سے کام لوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ ناشتہ کرلیا۔ جائے کی کی پیالیوں اور دوسری لذید اشیاء نے میرے دل دماغ کو خاصی بہتر کیفیت سے جمکنار کردیا تھا۔ افسر اعلیٰ نے اس

روران مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا لیکن ناشتا کرنے کے بعد میں نے اس کاشکریدادا کرتے

"سب سے افسوسناک بات یہ ہے جناب کہ مجھے بہنیں بتایا کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے'۔

"آپ آئے ظاہر ہے ہر کام اپنی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، آئے"۔

میں نے محسوں کیا کہ چھ میرے مران ہیں اور سلح ہیں، غالبًا اس بات کے لیے تیار كه مين كوئى حركت كرول توسكم از كم مجھے زخى كر ديا جائے ليكن مين كوئى حركت كيول كرتا\_

کوئی الی غلط بھی ان لوگوں کو ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے مجھے گرفآر کیا تھا لیکن میرا ام بھی یو چھا گیا۔ببرحال مجھے دوبارہ اس کرے میں لے آیا گیا اور ایک بار پھر مجھے اس

> کری پر بھا دیا گیا پھر افسر اعلی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیااس نے کہا۔ "كيا آپ هارے سوالات كے جواب دينے كے ليے تيار ہيں؟"

"آپ کا نام احداسدی ہے؟" "بی...."

"أب كاتعلق كهال سے ہے؟"

"میراتعلق اسلامی ملک سے بے لیکن میری پیدائش اس ملک کی ہے میں نے پرورش ارب میں پائی اب آپ جو چھ بھی کہہ لیں'۔

" محک ہے آپ کو ماضی یاد ہے؟"

"ماضی کے کون سے جھے کی بات کررہے ہیں آپ؟" میں نے سوال کیا اور افسر

بیب ک نگاہوں سے بچھے دیکھنے لگا پھر بولا<sub>۔</sub>

"آپ كوالدنے شادى ايك مسلمان عورت سے كى؟"

"اورآپ کی والدہ کا نام زمرد جہاں تھا؟"

"كيا آپ إنى والده ك ساته السنظيم كركن نبيل تهج"

"كيا آب الني ماضى ك حالات دمراكع بي؟"

" آپ کے سامنے کسی بھی غیر ضروری بات کونہیں دہراسکتا''۔

"مطلب بيركه آپ يورپ ميں تھے اور آپ كى والدہ يہاں تھيں يورپ ميں رہ كر آب استظيم كے ليے كيا كررے تھ؟"

" سچھنیں .....میرااس تنظیم ہے کوئی تعلق نہیں ہے"۔

"اني والده ع آپ كاتعلق ع؟"

دوں گا''۔ اللہ انتہائی سارٹ نوجوان اندر داخل ہوا۔ اللہ میں جواب نہیں دوں گا''۔ النہائی سارٹ نوجوان اندر داخل ہوا۔ ''کین جواب ضروری ہے مسٹر''۔

" ہوسکتا ہے آپ کے لیے ضروری ہولیکن میں اسے ضروری نہیں سمجھتا"۔

" اگرا پ نے مینیں بتایا کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں تو آپ کوجسمانی نقصان بھی الموا تو پہلے سے موجود مخف نے کہا۔

پہنچایا جاسکتا ہے'۔ " میں اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے "-''بھلا یہ کیے ممکن ہے؟''

"اور اب میں آپ کے سی سوال کا جواب نہیں دوں گا"۔ میں نے سرد کیج میں کہا اور آفیسر ادهر دادهر دیکھنے لگا چند لمحات خاموش رہا پھرایک ممبری سانس لے کر بولا۔

" میک ہے ....آپ کا تفتیقی افرآپ سے اس بارے میں مناسب سوال کر کے گا\_ میں تو یہ جا ہتا ہوں کہ آپ مجھ تقصیلی جواب دے دیں اور ایک شریفا نہ طرز عمل اختیار بنادیتا ہو۔

كرير و يكھ جب انسان بازى بار جاتا ہے تو اسے سرتى اور تندى چور أنى برانى مرائى پولیس لاک اپ میں ہیں۔ پولیس تحدوی میں ہیں۔ یہ بات ہمیں پہ چل بھی ہے کہ آب اللہ کے ساتھ تھے باقی تمام لوگ کمرے نے باہرنگل کئے تھے۔ خاتون زمرد جہاں کے صاحبزادے ہیں ہم نعمان اسدی کواس بارے میں ملوث نہیں کرے

ولدوہ ایک اسلامی ملک کے باشندے تھے اور ملک کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق میں الكن آپ كى والده زمرد جهال كا معامله مختلف تھا اور جبكه بيه بات هارے علم ميں آچكى ے کہ آپ اپنی والدہ سے ملاقاتیں کرتے رہے ہر چند کہ آپ یورپ میں رہے تھے'۔ "و كيه آب كوتمام اطلاعات غلط ملى بين ميرا قيام يورب مين تها كيهون بهلي مين من بہاں چندروز کے لیے آیا تھا اس کے بعد پورپ واپس چلا گیا تھا"۔ ''دوہارہ آپ کی آمد کس سلسلے میں ہوئی ؟''

"بيسب بكاركى باتيس بين من في عرض كيا كه من آپ كونبين بتاؤل گا"\_ " میک ہے۔ اصل میں آپ کا تفتیش افسر میں نہیں ہوں جو مخص ہے وہ آنے والا

ع من آپ کواس کے ہینڈ اوور کر کے چلا جاؤں گا''۔

پھر بہت سے افراد اس کرے سے باہر نکل گئے میں خاموش کری پر بیٹا رہا تھوڑی

بھوری مستھوں والا۔ یہ نو جوان شکل وصورت کا بہت اچھا تھا لیکن اس کے چہرے پر بُرسفا كي تقى - ويسي بهي كللار يون جيسي مضبوط جسامت كا ما لك تقابدن بهي ورزشي تقا اندر

مجم غرقندی ایرآپ کا ملزم ب تعلیم بافته آدی بر بمیں کھ بتانے پر آمادہ نہیں ہوا ل برحال ہم نے اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی اب آپ الرادرآپ كاكام"

"بهتریمی تفاکه مجھے ہی میرا کام دیکھنے دیا جاتا۔ خیرکوئی بات نہیں آپ آرام کیجئے۔ البيخ معزز مهمان سے خود گفتگو كرلوں و الله الشخص نے مسكراتے ہوئے كہا ليكن انداز الدر طنزية تفاجيسے وہ اسين آپ كوبهت براى شخصيت كا مالك سجھتا ہو اور مجھے معمولي

یں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر کمرے میں صرف دو افراد رہ گئے تھے غالبًا جم

جوری آگھوں والے اس نوجوان آفیسر نے ایک کری پر بیٹھ کر انتہائی زم لہے میں

ر جاؤ کے کیاتم ایک شریف آدی کی مانندان اذیتوں سے بیخے کی کوشش کرو گے؟'' اس کے الفاظ مجھے میری فطرت یاد لانے کے لئے کافی تھے میری استھوں میں خون ی سرخی لہرانے لگی تب میں نے مجم غرقندی سے کہا

"ديتمام اذيتي .....كيلى بات تويد ب كه ب مقصدتم مجھے دو كے - دوسرى يدكمةم ماری بولیس فورس کے ساتھ میمل کرو گے تمہاری اپنی اوقات کیا ہے بتاؤ سے کیا تم ذاتی

میرے ان الفاظ نے اس سرکش پولیس آفیسر کو بھی دل و دماغ کے قابو سے باہر کر

" إل ين ايخ آب كواس الل سمحتا مول" - يدكه كراس في ايخ سأهى كوهم ديا-"تم دونوں باہرجاؤ دروازہ باہرے بند کردو۔خبردارکی کوائدرآنے نہ دینا"۔ وہ دونوں چکیاتی نظروں سے ایک دوسرے کود مکھتے ہوئے باہرنکل گئے تب سرکش بس آفیسر نے اپنا بولیس کوٹ اتار دیا۔ پھر میض بھی اتار دی اس کے بازوؤں کی مجھلیاں زْپ رہی تھیں تن وتوش کا چرتیلا آ دمی تھا اور اس کا اندازہ میں نے پہلے سے لگالیا تھا۔

میں پُرسکون نگاہوں ہے اپنی کری پر بیٹا اے دیکھنا رہا پولیس آفیسر نے اپنی گھڑی انار کرایک جانب رکھی اور پھران چیزوں کوایک طرف سرکا تا ہوا بولا۔

'' کھڑے ہو جاؤ کیا اپنے الفاظ پر نادم ہو؟''

میں آستہ آستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس سے کہا۔

" جو کھھتم جھ سے بوچھنا جا ہے ہو۔ حقیقت سے کہ وہ میرے علم میں نہیں ہے کیان جو بکواس تم نے کی ہے اگر میں اس کی سزا تھہیں نہیں دول گا تو اذبیوں کا شکار رہول گا

أؤ ..... ، من نے دونوں ہاتھ سيدھے كے اور اے اپنى طرف آنے كا اشاره كياا وہ برے '' آہ....وہی کر رہے ہیں آپ جو آپ کے جت میں بہتر نہیں ہے۔ میں آخری بار اہلا ائناد سے آگے بردھا پھراس نے اپن جگہ گھوم کراپنے بوٹ کی شوکرمیرے پیٹ پر مانے کی ہوں کہ حقائق بیان کرو کیوں اپنی زندگی کھونا چاہتے ہو۔ میرا نام غرقندی ہے اورلوگوں کا کہٹ ہے کہ جو کیس میرے سپرد کیا جاتا ہے اس میں اگر دور دور تک کوئی ملوث ہوتا ہے آن خودا کوش کی کئین میں نے بھی کی جنش سے اس کایادُن پکڑا اور اسے او پر اچھال دیا۔

وہ غالبًا مناسب ترببت یافتہ آدی تھا اور پولیس میں کام کرنے کے لئے ایسے تربیت

انتہ ہی مناسب رہتے ہیں۔ بے شک میری طاقت سے وہ اچھلا تھالیکن پیروں کے بل ہی

"آپ نے صبح کا ناشتا کرلیا،مشراحداسدی؟"

"د کیسے مدافعت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک اس کی مخبائش رہے۔آپ کوعلم ہے کہ پاور اسٹیٹ تنظیم کے تمام افراد کوسزائے موت دے دی گئی ہے صرف خاتون زمرد جہاں ہمارے ہاتھ نہیں لگیں اور مسٹر احمد اس فہرست میں ان کا نام طور پر مجھے بیداذیتیں دینے کی صلاحیت رکھتے ہو؟'' بھی موجود ہے۔جس میں یہ ہتایا گیا ہے کہ پاور اسٹیٹ تنظیم کے ڈیڑ جسو افرا دکون کون ہیں۔آپ کے بارے میں ہمیں اطلاع بھی ملی ہے کہ آپ نے تقریباً اپنی تمام زندگی اس دیا۔اس نے آہتہ سے کہا۔ ملک سے باہر ہی گزاری ہے اور غالبًا بورپ میں رہے ہیں ..... بیہ بہترین موقع ہے مشراحم اسدی کہ آپ این آپ کواس عظیم کا فرد کہلوانے سے گریز کریں اور وہ تمام حمائق بادی جوآپ کو خاتون زمرد جہاں کے بارے میں معلوم ہیں ورنہ دوسری شکل میں آپ کوبھی لازی طور پر خاتون زمرد ہاں کا ہمراہی سمجھا جائے گا۔ اور ظاہر ہے سے ثابت ہونے کے بعد سزائے موت آپ کا مقدر بن جائے گی آپ صرف اتنا ہمیں بتادیں کہ خاتون زمرد کہال رو پوش ہیں میہ بات ہمارے علم میں آچکی ہے کہ وہ آپ کے والد کے ملک میں نہیں لئیں ا اور وہاں ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ شاید اب وہاں ان کے لیے کوئی بہتر جگہ نہیں رہی ادر

میں نے چند لمحات خاموثی اختیار کی پھر آہتہ ہے کہا۔

" نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے"۔

انہیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی مسٹر احمد اسدی کیا وہ اس ملک میں ہیں یا آپ کے پاس بورپ

كر مجھے بتاتا ہے كہ حقیقت حال بد ہے اور پھر مجھ سے معافى كا طلبكار ہوتا ہے۔ ميں

اس تکنگی ہے بندھواؤں گا اور پھر اس قتم کی ٹیکنیکل اِذِیتیں دوں گا کہتم زبان کھو گئے

زمین برآیا تھا۔

لیکن میں نے اس کا یاؤں اپن کمرے لیٹا اوراس کے قریب بیٹنے کیا پھر میں نے اس کی ہوت ہوے تھے۔ گردن اینے ہاتھوں میں دبوج لی اور میرے بدن پر تھونے برسانے لگا لیکن چند ہی کمحو<sub>ل</sub> میں اے احساس ہوگیا کہ غلط ہوگیا ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہے اور اس نے بیدند کیا جس کے نتیج میں وہ پھنس کیا تھا۔

میری انگلیاں اس کی گردن میں پیوست تھیں اس کا چہرہ سرخ ہوتا جار ہا تھا اور آئکھیں المنے کی تھیں۔ وہ میرے بدن پر کھونے برسانا بھول کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میری کلائیاں پکڑ کرمیری گرفت ہے نکلنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی قوت مدافعت جواب

دے تھی اور میرے چیرے پر خونخو ارتاثر ات ابھرتے جارے تھے۔

پھراما کک اس نے مایوی کے عالم میں اپنی تمام تر قوت کو جمع کر کے میرے بیا میں زوردار کہنی ماری اور میری گرفت سے نکل کیا۔ساتھ ہی اس نے میرے جڑے پر تھونسا بھی رسید کر دیا تھا لیکن ہی تھونسا مشعل پر تیل کی مانند ثابت ہوا تھا \اس بار میں نے اس کے منہ پر ایک زور ذار ضرب لگائی اوراس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کے منہ سے بزى خوفناك غرابتيس نكل ربي تقيس

من نے اس کے جبروں کونشانہ بنایا اور چرزور دار لات رسید کر کے اس پر سے ہٹ

ببر حال میں کوئی قل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کراہتا ہوا پیچھے اڑھ کا اور دیوار کی طرف تھکنے لگا۔ تب میں نے اس پر چھلانگ لگائی۔وہ پھرتی ہے ایک جانب ہٹ گیا اس ونت میں منہ کے بل نیج آ رہا تھا۔ میں نے خود کوسنجالا تو وہ کھڑا ہو چکا تھا۔اس نے ایک خوفاک غرامت کے ساتھ مجھ پر چھلانگ لگادی اور ہم دونوں مھم گھا ہو گئے لیکن وہ مجھ سے زیادہ القور مليس تعاد جندى لوات كے بعدال كى باكل سست رائے كے

پھر میں نے ایک وحثیان قوت کے ساتھ اسے سرے او پرا ٹھالیا۔ باہرموجود محافظ اندر کے حالات سے لاعلم میں رہے تھے۔ غالبًا اند جھا تک رہے تھے۔ درواز ہ پوری قوت کے

ان کا اور وہ دوافراد ہی نہیں بلکہ مزید دس افراد اندرآ گئے تھے میں نے اے زورے ان اور پھراک نے مجھ پرددبارہ لات چلائی اور اس بار اپی کوشش میں کامیاب ہوم راجھالا تو انہوں نے اسے درمیان سے لیک لیا چند افراد نے ایسا کیا تھا باتی بیک وقت مجھ

انہوں نے مختلف چیزوں سے مجھ پر وار کرنے شروع کردیئے۔سب ہی کو مارنا تو ناسب نہیں تھا جس محص نے مجھے بیٹنج کیا تھا میں نے اے کیفر کر دار تک پہنچادیا تھا باتی اوں سے میں نے کوئی تعرض نہ کیا اور وہ مجھ پر وحشت آزمائی کرتے رہے جس کے نتیج ہی میرے ہوش وحواس بھی ساتھ جھوڑ گئے اس کے بعد مجھے کوئی احساس نہیں رہا تھا۔

مچر غالبًا اسپتال کے کرے میں ہوش آیا تھا۔سفید درود بوار لوہے کے فریم والا بستر بس پر دراز تھا جسم میں بہت سی چوٹوں کا احساس تھا۔غالبًا سرکی ضرب نے بے ہوش کیا نا۔ سر پر پی بندھی ہوئی تھی کمرہ کانی وسیع تھا اور اس میں کئی بستر پڑے ہوئے تھے لیکن مرف ایک بستر پر میرے علاوہ ایک اور مریض بھی موجود تھا۔ پولیس کے جوان وہاں نینات تھے کیونکہ میں ایک قیدی تھا وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑے تھے۔ میں سرد نگاہوں سے بورے ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ ذہن میں بہت سے خیالات ارہے تھے۔ زیاتی ہوئی ہے میرے ساتھ۔زمرد جہاں تو صرف میری دجہ سے اس مشکل کا ٹکار ہوئی تھی۔ ورنہ ٹاید ڈیڑھ سو افراد بہت عرصے تک حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے اوران لوگوں نے صرف اس بنیاد پر مجھے گرفتار کیا تھا کہ میں نعمان اسدی کے ساتھ ساتھ زمرد جہاں کی اولا دبھی ہوں لیکن میری نشا ندہی کس نے کی؟

و پے تو ہر ملک میں پولیس اور اعملی جینس ذہین ہوتی ہے اور اپنے مسائل حل کرتی الله الله المربهي ورا تعجب خيز بات تھي كه تھوڑے ہى وقت ميس ميرى نشاندہى ہو كئي تھى كيا کی خاص شخصیت نے میری مغبری کی اور کیا وہ خاص شخصیت حیدر ساوی ہوسکتا ہے لیکن ات ایما کرنے کی کیا ضرورت بھی اور اگر اس نے ایما کیا ہے تومیرے خیال میں اچھا

بہت ی سوچیں دامن گیر تھیں مچر دروازہ کھلا اور میں نے خوشبو کا ایک جھونکا محسوس کیا، ایک خوبصورت سی اوکی اند آئی تھی اس کے پیچھے ایک کم س نوجوان اور ایک طازم ٹائپ شخصیت تھی لڑکی آہتہ آہتہ چلتی ہوئی اس دوسرے مریض کے پاس پہنچ مٹی اور خاموثی ہے کھڑی ہوکراہے دیکھنے گی۔تب مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پُر محبت لیج

''نوشین سوری جمہیں یہاں آے کی تکلیف ہوئی'۔

"لکن سے کیسے ہوا؟" اوکی کی آنسو بھری آواز ابھری۔اب میں نے مریض کا چرو ديکھا اور چونک پڙا۔

بیروئی پولیس آفیسرتھا جن کا نام نجم غرقندی تھا۔اے بھی ای کمرے میں رکھا گہاتھا غالبًا بوليس كى بية تعداداس وجه بهى زياده تقى \_

میرے ذہن میں عجیب سے تصورات پیدا ہو گئے۔ بیخض بانہیں،میرے بارے میں باعلم ہے یا میری ہی طرح بے خبر۔ بہر حال وہ کہنوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا۔

"اوتك ببار تلے آگيا ہے اور كوئى بات نبيل ہے نوشين، ميں تھيك مول". "كيا موا، كيے زخى مو كئے كى قيدى سے لزيزے تھے؟"

''وہ قیدی بھی سامنے ہی موجود ہے''۔ جم غرقندی نے مسکرا کر میری جانب اثارہ كرتے ہوئے كہا اور لؤكى ميرى جانب ويكھنے كى چربولى\_

"میں ات قتل کر دوں گی، ہلاک کر دوں گی میں اسے"۔

''نہیں نوشین وہ اتنی آسانی ہے ہلاک ہونے والانہیں۔ بڑی شاندار شخصیت کا مالک ہے میں نے کہا نا، اون پہاڑ تلے آگیا ہے"۔

"مجھے تو ابھی تھوڑی در قبل معلوم ہوا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کین

میں ان کی آوازس رہا تھا اور ان الفاظ پرغور کر رہاتھا جو پولیس والے نے ادا کئے تے اڑی سے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ میں سوچ رہا تھا۔ میں نے پھر ان کی گفتگو کی

طرف توجه میذول کردی۔

''مرے زخم لگے ہیں؟'' " دنہیں، اس سے پہلے کہیں گہرے گھاؤ لگ چکے ہیں"۔ اس کے لیجے میں شرارت تھی-

"کیا؟" ''جہیں علم نہیں ہے''۔

"جھوٹ بول رہے ہو"۔

''بخدا جھوٹ نہیں بول رہا، پہلی بار تہہیں دیکھنے سے جو گھاؤ دل پر لگا کیا وہ ٹھیک ہوا؟'' " باتوں میں ٹال رہے ہو۔ بتاؤ گے نہیں کیا ہوا؟" لڑکی بولی۔

" كبانا اونك ببار تلي آليا وه ايك مزم .... ين اس عنيش كرر باتها ووران

ا نتیش پُر جوش ہوگیا میں نے کچھ ایس باتیں کیں کہ وہ مشتعل ہوگیا اور میں نے اس کا چیلنج نول کرایا کیکن.....''

«دليكن كيا.....؟<sup>،</sup>،

''وه مجھے زیادہ طاقتور ہے'۔ "نامكن!" الركى باختيار بولى-

''کيا نامکن؟.....''

"تم سے زیادہ طاقتورکون ہوسکتا ہے؟"

"ارے نہیں، میں ایک انتیلی جینس ما افسر ضرور مول کین رستم یا سہراب نہیں مول "-افر ہنس کر بولا۔ ' جمہیں مجھ سے زیادہ طاقتور آ دمی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھالو'۔

اب مجھے یہ باتیں دلچی لگ رہی تھیں۔ یہ اس افیسر کی خوبی تھی اس نے لڑکی کے اسنے ویکیس مار کر عذر لگ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ صدق ول سے اپنی

فكست كا اعتراف كياتها جبكه خوبصورت چوبيا كے سامنے تو چوم بھى دُم كے بل كھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

اؤی بھی روش خیال معلوم ہوتی تھی آگے بڑھی اور میرے قریب آئی پہلے مجھے

حمناک نظروں ہے دیکھا پھر چونک ی پڑی اور تعجب بھری نظروں ہے مجھے دیکھنے گی میں نے مکراتے ہوئے کہا۔

"و و بہت شاندار بلیکن اس سے کہو کہ دوران تفیش طرزموں کو گالیاں نہ دیا کرے "۔ الركى نے كوئى جواب نہيں ديا تو ميں نے چركہا۔ "اوراس كو بتا دينا كداس نے نہيں

''نہیں خدا کے لیے ایسا نہ کر نا،صرف چند گھنٹے میرا انتظار کرلو بلکہ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے لیے اتنا صبر کرلو۔ دیکھو! اب تک میرے اور تمہارے درمیان عزت و احرّ ام ہرشتہ رہا ہے''۔ میں مسکرا کر خاموش ہوگیا۔

اس کے بعد استال کے عملے کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا تھا۔ رات کونو بج جمم رقدی کواس کمرے سے کہیں اور منتقل کر دیا حمیا۔ ساڑھے دس بجے ایک زس نے جمھے

> "احمراسدی"۔ "ہاں من رہا ہوں"۔

'' بیٹے بیرات اسپتال میں گزارلو''۔

"اس کے بعد؟"

''گری کاوفت دیکھ لو۔ میں نو بج میں تمہارے پاس پینے جاؤں گا۔ ذمہ دار ارکان تم عمانی مانگیں گے تمہاری پوزیشن صاف ہوگ۔ خود وزیر داخلہ تمہاری گرفتاری سے ناخوش

۔ ''ٹھیک ہے''۔ میں نے جواب دیا اور رسی گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع کر سے موبائل

ان زس کے حوالے کردیا۔ پھر رات مجے تک میں مختلف کیفیات کا شکار رہا۔ میری زندگی کا انداز بدل چکا تھا۔

پھر رات نے تک میں علف لیقیات کا شکار رہا۔ میری زندی کا انداز بدل چکا تھا۔ اُٹ کی حقیقیں منکشف ہونے کے بعد میری دبنی کیفیت میں تبدیلیاں رُونما ہوتی جارہی تھیں روزالیہ من متر پر

؛ اِتعیاں ہوئی تھی کہ دنیا میرے مزاج سے مختلف ہے صرف اپنی سوچ سے سب کچھ ہیں اللہ دنیا کے ساتھ مصلحوں کا سہارا لے کرجیا جاسکتا ہے جمھے منزل کی تلاش تھی لیکن راستے لادنیا سے گزرتے ہیں ان سوچوں نے بڑا سکون دیا تھا اور اطمینان بخش نیند آئی تھی۔

معنی سے درسے بین من مریوں سے برا موں رہا ما اور این من مرد ماتھ داخل ہوئے۔ 'ٹھیک نو بجے حیدر ساوی ایک مجسٹریٹ اور چند آفیسروں کے ساتھ داخل ہوئے۔ 'ٹریٹ نے مجھ سے کہا۔

"أب بين سے يورپ ميں مقيم بيں؟"

وہ کچھ لمحے کھوئی کھوئی ہی کھڑی رہی پھر وہاں سے چلی گئی لیکن زخمی پولیس آفیسر کے
پاس وہ دیر تک رکی تھی اور وہ مدہم لمجھ میں باتیں کرتے رہے تھے۔
اس وقت شام کے سات بجے تھے جب کمرے میں چند افراد داخل ہوئے ان میں

ایک ایس پی کے علاوہ میں نے حیدر ساوی کو بھی دیکھا۔ حیدر ساوی تیرکی طرح میرے پاس آیا تھا پھروہ تاسف بھرے لہجے میں بولا۔ ''احمد اسدی۔ کیکن بیرسب……''

المراسدن بيرسب ..... "من مين جانتا" ميں نے کہا۔ "ہوا کيا تھا؟" اس نے کہا۔

بلکہ دوسرے دی افراد نے مل کرزھی کیا ہے"۔

"مرے خیال میں کھی ہیں قانونی طور پر ایک ملک میں داخل ہوا تھا۔ میرے کا غذات اس بات کے گواہ ہیں اپنے ہوٹل میں مقیم تھا کہ پولیس نے مجھے گرفآر کرایا مجھے ہوکا بیاسا گندے لاک اپ میں رکھا گیا۔ پھر کچھ تمیں مار خانوں نے مجھ سے زمرہ جہاں

کے بارے میں بو جھا آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں پھے معلوم نہیں لیکن اس آفیسر نے مجھ سے بدکلای کر کے چیلنے دیا جے میں نے قبول کر لیا''۔

> "اوه .....تم نے میرا حوالہ کیوں نه دیا؟" "کس سلسلے میں؟"

"تم يوتو كهتے كه مجھے بلاليا جائے"۔ "كيااس ملك ميں آپ سے رابطے كے بغير قيام مكن نہيں ہوتا"۔

یل نے طنزید سوال کیا اور حیدر ساوی شرمندہ ہو گیا۔ ایک لحد خاموش رہنے کے بعد نے کہا۔ نے کہا۔

"م فکر مند نہ ہو بس چنر گھنٹوں کے بعد تہمیں رہا کرالوں گا"۔ "میں خود رہا ہوسکتا ہوں زمرد جہال کی مدد سے نہیں اپنے طور پر۔ بہت سے بہادروں

یں حود رہا ہوسل ہوں زمر دجہاں ی مدد سے ہیں اپنے طور پر۔ بہت سے بہادروں نے مل کر بھے قابو کیا تفااور میں نے ان پر ہاتھ ٹیس اٹھایا تھا اگر میں جنگ کرتا تو شاید بھے

قابومیں کرنا ان کے بس میں نہ ہوتا لیکن اب.....

مصافحہ نہیں کرو گے؟ ''اس نے ہاتھ براھاتے ہوئے کہا۔

"میرا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں ہے مسٹر .....ایسے عالم میں مصافحہ کرنا صرف منافقت ہو کتی ہے"۔ منافقت ہو کتی ہے"۔

"چلو کچھ دیر کے بعد سہی"۔ اس نے فراخ دلی سے مسکراتے ہوئے کہا حیدساوی

" بیشواحد اسدی، یہ بتاؤ اس لباس میں الجھن محسوں کر رہے ہو گے۔ عسل کر کے بیہ

اباس تبديل كرنا جا مو كي؟"

" " بیں .... ، میں نے آستدے کہا۔

"تو پھر میں پہلےتم سے ان لوگوں کا تعارف کرادوں۔ بیمیری اہلیہ سمہ ہیں، بیمیری بی نوشین اور بیمیرا بیٹا زئیر ہے بیموصوف آفیسر نجم غرفندی میری بیٹی کا معیتر ہے۔ ادریاؤں میں شدید تکلیف کے باوجود بیخاص طور پریہاں آیا ہے"۔

روباری میں مریب یا سکتا اگر میرے کانٹیبل میرے احکامات کونظر انداز کر کے اندر نہ کھس "تے کیونکہ مسٹر اسدی نے مجھے سرے بلند کرلیا تھا اور زمین پر دے مارنے والے تھے"۔

مجم مسراتے ہوئے کہا اور نوشین کے علق سے ایک سسکی س نکل گئے۔

حیدر ساوی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سے قبل کہ ہماری گفتگو شروع ہو۔تم ان نامناسب الفاظ کے لیے احمد اسدی سے معانی ماگو جوتم نے ادا کئے تھے۔

"میں اپنے الفاظ واپس لیتے ہوئے ان کی ادائیگی کے لیے آپ سے معافی جاہتا

" فیک ہے میں معاف کرتا ہوں"۔ میں نے کہا۔

 ''کیا یہ سے کہ زمرد جہال ہے آپ کے تعلقات بہتر نہیں تھے؟'' ''شٹ اپ .....''میری غراہٹ ابھری۔

''کیا ان سوالات کی گنجاش ہے رضوی؟'' حیدر ساوی نے ناخوشگوار کہجے میں کہا۔ مجسٹریٹ میرے ڈانٹنے پر ہی سششدررہ گیا تھا وہ کچھ نہ بولا تو حیدر ساوی نے ایک کاغز میری طرف کرتے ہوئے کہا۔

''براو کرم دیخط کردو۔ چاہوتو کا غذ پڑھ سکتے ہو'۔ میں نے خاموثی سے دیخط کردیئے۔ پھر میں حیدر سادی کے ساتھ ایک کار میں چل بڑا۔ حیدر سادی نے کہا تمہارا سامان میں نے اپنے گھر میں منگوالیا ہے۔

" کیوں؟"

'' کچھ عرصہ میرے مہمان رہو گئ'۔ ''میاب تقریب ک

"مهمان یا قیدی؟"

''میرے بارے میں بیہ خیال رکھتے ہو؟'' دریم

''پھرمیرا سامان آپ کے گھر کیسے پہنچ گیا میری مرضی کے بغیر؟'' میں نے کہا۔ ''وہ میں نے پولیس ہیڈ آفس سے حاصل کیا ہے اور اس وقت تک تمہاری خدمت کروں گا جب ٹک کمل صحت یاب نہیں ہو جاؤ گے۔ بیالیک بزرگانه ممل ہے اوراسے غلانہ سمجھ''

میں خاموش ہو گیا اور حیدر سادی کی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ صدر گیٹ میں کئی افراد نے استقبال کیا جن میں وہ لڑکی نوشین بھی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تھا پھر وہ لوگ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔

میں لڑک کو دیکھے کر بتل حیران تھا کہ میں نے ڈرائنگ روم میں بنم غرقندی کو بھی دیکھا ایک صوفے پر بیٹھا ہواتھا جھے دیکھ کرصوفے کے ہتھے کا سہارا لے کراٹھتے ہوئے بولا۔

''اگر میرا ایک پاؤں بھی کھڑا ہوئے میں مدد دے سکتا تو میں تمہارے استقبال کے لیے دردازے تک ضرور آتا۔ ان میں سے کوئی میرا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کیا جھ سے

یہ میرا ساتھی ہے۔ پھر انہیں اس کے ہاتھوں برترین زک اٹھانی پڑی۔ نہ صرف زک بلکہ .....، عدر ساوی نے پورے واقعات سنائے اور وہ لوگ بہت متاثر نظر آنے گئے۔ تب حیدر ساوی نے کہا۔

"بے یورپ سے دوبارہ اپنی والدہ کے ملک آیا۔ بیہ فطری امر تھا کہ بیہ خاتون زمرہ جہاں کے بارے میں معلوم کرنا، لیکن اب ڈیئر مجم وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس پر تمبارا فور کرنا لازی ہے۔اصل میں احمد اسدی۔ حکومت کو تمبارے بارے میں علم نہیں تھا۔ مجم کا کہنا ہے کہ افسران بالا کو ایک ممنام نون موصول ہوا۔جس میں بتایا گیا کہ مفرور خاتون زمرہ جہاں کا بیٹا احمد اسدی اس ہوئل میں مقیم ہے اور اسے اپنی ماں کے بارے میں معلوم ہے۔ پولیس نے اس بنیاد پر تمہیں گرفار کیا"۔

''منام نون؟'' میں نے حیرت سے کہا۔ ''ہاں ..... بیون مردانہ آ واز میں تھا۔'' ''کون ہوسکتا ہے .....؟'' میں تعجب سے بولا۔ ''غالبًا ایک عمر رسیدہ مخض''۔

''کیاحا کف خدام؟'' میرے منہ سے نکلا۔ ''یہ کون ہے؟'' حیدر ساوی نے سوال کیا۔ ''یورپ میں میرا استاد!''

''کیاوہ پورپ ہے تمہار سے ساتھ آیا تھا؟'' ''نہیں،لیکن یہاں آنامشکل تو نہیں''۔ ''اس ہے کوئی اختلاف ہو گیا تھا؟'' ''ہاں''۔

''اوراے بیرحالات معلوم ہیں؟'' دن ، ، ، ،

'بن '' تب پھر وہی ہوسکیا ہے نیکن اس کی اس کوشش کا مقصدتم ہی سمجھ سکتے ہو''۔

" حاكف خدام ايك خاص ريسري ك لي جميع ابي ساته شال ركهنا جائت سفي

لکن ان کے افکار سے اختلاف کر کے میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا"۔
"سوفیصد وہی ہوسکتا ہے"۔ حیدرساوی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
"مشکل کا منہیں ہے بورپ کے کمی شخص کی اس ملک میں آمد کے بارے میں معلوم
کر نا مشکل نہ ہوگا۔ اس شخص نے ان معلومات کا فائدہ اٹھایا"۔ جم غرقدی نے کہا۔
"ہوا یوں احمد اسدی کہ جھے ان واقعات کے بارے میں پچھنیں معلوم تھا۔ ان دنوں
بری مصروفیات اتفاق سے پچھے زیادہ تھیں نوشین چونکہ جم سے منسوب ہے اس لیے اس کے
بری مصروفیات اتفاق سے پچھے زیادہ تھیں نوشین چونکہ جم سے منسوب ہے اس لیے اس کے
بری مصروفیات انتاق سے پچھے زیادہ تھیں نوشین چونکہ جم سے منسوب ہواں گئی "۔

بری مصروفیات اس کے جرت سے کہا۔

در جھے ؟ میں " نے جرت سے کہا۔

در جھے ؟ میں " نے جرت سے کہا۔

"باں اس کی تفصیل تم اس سے سنو۔ احمد کو بتاؤ نوشین!" حیدر سادی نے کہا۔
"اس دن کے بعد مسٹر احمد! جب شاید آپ میرے ڈیڈی سے ملنے آئے تھے۔ میں
ابی ایک دوست کے ساتھ کار میں بیٹھ کر باہر جاری تھی۔ جھے تو کوئی احساس نہیں ہوالیکن
بری دوست چونکہ پڑی۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو جانتی ہوں تو میں نے نبی میں گردن
بادی۔ تب اس نے بتایا کہ آپ احمد اسدی ہیں اور پورپ سے آئے ہیں"۔

" آپ کی دوست؟" میں نے ٹو کا۔

'' ہاں .....تنحینہ علامہ ہے اس کا نام''۔ نوشین نے کہا اور میرے دماغ میں ایک چھٹا کا ہوا''۔

حیدر سادی نے کہا۔ ''نوشین ، نجم کے زخی ہونے سے بہت پریشان تھی کمر آکر اس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے تمہارا نام لیا تو میں سششدر رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے تم سے طاقات کی پھر براہ راست وزیر داخلہ کے پاس پہنچا۔خدا کا شکر ہے کہ میری بات مان اگئ ہے اور ویسے تم اس ملک کے محن ہو'۔

کی کومیرے اندرونی احساسات کا انداز نہیں تھا میرے ذہن میں حاکف خدام کے طاف زہر مجردیا تھا لیکن ایک کردار اور سامنے آیا تھا۔ تنجینہ علامیہ کیا وہ اس عمل کی محرک ہو گئا ہے؟ لیکن کیوں صرف اس لیے کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی بہرحال میں نے الکن یہ کھے ظاہر نہ کیا۔

" تا ہم جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے لیکن اب تمہاری حیثیت کو تسلیم کرلیا گیا ہے اور میں حمہیں عمل کا ہرجانہ دلانے پرغور کررہا ہوں'۔

"آپ جانے ہیں کہ مجھے ہر جانہ در کارٹیس ہے"۔

'' کیا آپ خاتون زمرد جہاں کو تلاش کریں محے مسٹراحمہ اسدی''۔نوتین نے بو چھا۔

اٹھائے ہوئے تھا۔

"میراان سے تعلق ٹوٹ چکا ہے''۔

ے بعد میں نے نوشین سے کہا۔

" آپ اپنی دوست کو بیر دلچیپ واقعات ضرور سنا کمیں نوشین!"

"أب دونول كى ملاقات كيا يورب مين بوئى ؟وه تو يجيم مين زير تعليم محى جمكى بكل اورضدی او کی فلفے کی تعلیم حاصل کر کے دیوانی ہوگئ ہے ورنہ پہلے خوش مزاج اور باا خلاق تھی'' \_ نوٹین نے کہا۔ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر کیچھی نہیں کہا البت مصلحا ہی میں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ حیدر سادی کے ہاں قیام میرے لیے موزوں ہے اور جھے اس سے کرین فاچر اور کون ہوسکتا ہے؟ تہیں کرنا جاہیے۔

حیدر سادی نے بھی غالبا اس تصور کے ساتھ کہ میں نے بہر حال اس کے ساتھ بہتر ، سلوک کیا تھا اور اسے میری وجہ ہے حکومت نے ایک اعلیٰ حیثیت سے نوازا تھا۔ پھرمعالمہ یہ بھی تھا کہ مجم غرقندی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور وہ اس مسلے کو ہموار کرنا جاہنا تھا۔اس لیے میری بہترین آسائش کا بندوبست کیا گیا۔ پولیس نے میرےجسم اور سر پرجو زخم لگائے تھے انہوں نے بے شک مجھے عارضی طور پر مفلوج کر دیا تھا لیکن میرے ہاتھوں مجم غرقندی کو زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ پھر مجھے میرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔میرا سامان یبال موجود تھا اور کرہ بھی بہت خوبصورت برام ضرورتوں سے آرارت عسل وغیرہ کر سے میں

نے لباس تبدیل کیا تو حیدر ساوی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اندر آگیا۔ ڈاکٹر میڈ یکل بالس

وعشل کے بعد بیضروری ہے کہ تمہاری مرہم پی دوبارہ کی جائے میں نے ڈاکٹر ماحب کوزهت دی ہے۔"

میں نے اعتراض نہیں کیا۔اب مجھے تنہائی درکار تھی اور اس تنہائی میں مجھے بہت سے نطے کرنے تھے۔ واقعات پرنظر دوڑانے سے بڑے سنسی خیز انکشافات ہورہے تھے میں نے چیٹم تصور سے حاکف خدام کی شخصیت کا جائزہ لیا اور مجھے نورا ہی اندازہ ہوا کہ اس کی تخصیت کو میں نے غلط انداز میں محسوں کیا ہے وہ سیدھے سیجے انسان تتھے میرا ان کا ساتھ لموں کا نہیں برسوں کا تھا اور میں نے ان کی شخصیت میں کوئی سازشی کیفیت نہیں یائی تھی جو '' پھر بھی وہ آپ کی ماما ہیں' ۔ نوشین نے کہا، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بچھ در سل انہیں کرنا ہوتا، وہ کھل کر کرتے تھے اور اگر کسی بات سے اختلاف ہو جاتا تو یا تو سمجانے کی کوشش کرتے تھے یا ماننے کی ورنہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ ذہن ایک کھے کے لیے بھٹکا ضرور تھالکین اب بیداحساس مور ہا تھا کہ میں نے ان کے بارے می غلط سوچا ہے ایس بات ہونہیں سکتی۔ انہیں جو کچھ کرنا تھا کھل کر کر سکتے تھے اور پھر بال آ کرمیرے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور بیکرنے سے امہیں کون سے فائدے عامل موسكتے تھے غالبًا ايك بھى نہيں۔اس لئے حاكف خدام كو ذہن سے نكال دينا ضروري

کوئی بالکل ہی نامعلوم شخصیت یا پھر وہی لڑکی جس کے لیے تصور یے ذہن میں آیا تھا می نے تنجیبہ علامیہ کی شخصیت کو ذہن میں پر کھا۔ نہ جانے کیوں میہ احساس مجتلی اختیار کرتا الله ای نے میرکت کی ہے حالانکہ اے بھی زمرد جہاں وغیرہ کے بارے میں تعلومات نہیں تھیں لیکن اس دن وہ نوشین کے ساتھ۔ اصولی طور پر اسے گاڑی واپس لا کر ' جھے ملاقات کرنی جاہے تھی کیونکہ میں ایئر پوردٹ ہی ہے اس سے رخصت ہوگیا تھا ار پھر میں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی مکن ہے اسے اس نے اپی زمین سمجھا ہواوراس تو بین کا انتقام لیا ہو۔

بررحال آخری فیسلداس بارے میں بھی ٹیس کیا جاسکتا تھا لیکن دل بیر گوائی دے رہا للا کر تخیینہ علامیہ کوشؤل لینا زیادہ مناسب ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس بردہ زنگاری میں وہی گراً ئے۔اگراییا نہ بھی ہوتب بھی اتنے تر در کی بات نہیں جو ہو 🕈 تفاوہ ہو گیا اب اس کے

بعد مجھے اپنے راستوں کی تلاش شروع کر دینی جا ہے حالانکہ اس کا ذریعہ بھی وہی کم بخت

غرض یہ کہ میں نے خاموثی سے پورادن گزارا اور شام کی جائے پر تمام لوگوں کے ہمراہ ممارت کے لان میں آگیا۔ یہ میری خوش بخت تھی کہ تنجینہ علایہ اور مسٹر علایہ دونوں ہی مسٹر حیدر ساوی سے ملئے آگئے تھے ان کی خوبصورت کار دیکھ کرنوشین نے فورا کہا۔

مرسیرو اوں سے سے بسے سے بن وروٹ مارو یہ اور ہے۔ اور آئے۔ ہانہیں ، دونوں گاڑی سے ینچ اتر آئے۔ ہانہیں انہوں نے مجھے دیکھا تھا یانہیں لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب سی نفرت اجرآئی تھی ان

لوگوں کا استقبال کیا حمیا اور پھر تحجینہ علایہ مجھے دیکھ کر بری طرح چوکی۔ در در میں میں میں میں میں میں در ہے ہے۔

"ارے .....ارے .....آپ .....آپ؟ ' اس نے جرت سے کہا اور میں سردنگاہوں سے اے دیکھا رہا پھر تخیید نوشین کی جانب متوجہ ہوکر بولی۔

"دنوشین بیده صاحب ہیں نا جنہیں اس دن میں نے تمہاری کوشی میں داخل ہوتے رہ مکہا تھا؟"

''ہاں اور ان کے بارے میں پوچھا بھی تھا؟''

دو کہو..... حیدر ساوی تمہارا کیا حال ہے؟ خیریت ہے حیدر ساوی شمون علامی تمہاری ملاقا تیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں۔

"م بھی مصروف انسان اور میں بھی"۔ حیدر ساوی نے شمون علایہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور پھر شمون میری طرف دیکھ کر بولا۔

" بہاتم نے زخی اکٹھے کر رکھے ہیں۔ بٹم کو تو میں ببچانتا ہوں لیکن بیصاحب کون " بیکیا تم نے زخی اکٹھے کر رکھے ہیں۔ بٹم کو تو میں ببچانتا ہوں لیکن بیصاحب کون

"ان کا نام احمد اسدی ہے"۔

''میں انہیں بہانی ہوں ڈیڈی!'' تحییہ نے کہا۔ ''میں انہیں بہانی ہوں ڈیڈی!'' تحییہ نے کہا۔

''اچھا اچھاتم لوگوں کے تعلقات ہوں گے''۔ ''حی و میں سنگھیئم میں ان سیاا قابقہ ہوئی آ

"جی ڈیڈی ..... جیکئم میں ان سے ملاقات ہوئی تھی'۔

'دمگرُ، ہاں بھئ حیدر سادی اوہ پچھلے دنوں تہمیں ایک کیس دلوایا تھا ہم نے کیا ہوا اے بھانسی ہوگئ یا بچالیا گیا''۔

شمون علایہ نے بے پروہی ہے موضوع کوٹالتے ہوئے کہا اور حیدر ساوی اس سے گفتگو کرنے لگا تنجینہ علایہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی۔

"بڑی اچھی کمپنی بنی ہے بھی لیکن احمد اسدی نے آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ انکل دید سادی ہے آپ کے تعلقات ہیں'۔

"میں نے تو آپ کو بہت ی باتیں نہیں بتائیں تجینہ اس میں آپ کو کیوں تجب مور ہا

ے؟'' تخینہ کسی قدر خفیف ہوگئ پھر بولی۔ '' نند ایس کی بہتر بشد وشد ہو تنہ سے ایک سے ایک کیا ہے۔

" دنبیں ۔ ایک کوئی بات نبیں نوشین میں حمین بتا چکی ہوں کہ چند سرسری ملاقاتیں رہی یں اور بعد میں ہم نے یہاں تک کا سفر ساتھ کیا'۔

"مر من توكى بات كے ليے نہيں كهدري" ونشين نے كها۔

"بس تہارے چبرے پر پچھ ایسے تاثر ات انجررہ سے جیسے ہماری شناسائی سے تم کھکہانیاں تلاش کر رہی ہو'۔

"بيتوانسان كے ول كاچور موتا ہے ورند كچى بات بيہ ہے كہ ميں نے كى كہانى پرغور

"چلوچھوڑو تمہیں پا ہے بوتھ فیسٹیول کے دن آرہے ہیں اور ہم لوگوں کو پہلے کی انداس میں حصہ لینا ہے'۔نوشین ہنس پڑی اور بولی۔

"یوں لگتا ہے تجینہ جیسے تم کسی انتثار کا شکار ہو۔ یوتھ فیسٹیول میں حصہ لینے کے دن استے اور پھر ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ تہمیں ملک سے باہر گئے ہوئے یہ یوتھ فیسٹول کے بادآ گیا؟"

''وطن واپس آنے کے بعد بہت ی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور دل جاہتا ہے کہ ہم المان کی یادوں میں کھو جائیں''۔

"تہباری باتیں اس ونت بالکل مختلف لگ رہی ہیں مجھے۔کہاں تم ایک پاگل سی فلفی اللہ اور اب اچا تک تہمیں ماضی یاد آرہا ہے نیز فیسٹیول میں حصہ لے لینا کوئی ایسی بات اس ایک ہا۔ اس ایک

مل اس مفتکو میں دلچیں لے رہا تھا مجھے یہ اندازہ ہورہا تھا کہ بجیہ علایہ کسی قدر ذہنی اللہ کارہوگئ ہے اور نہ جانے کیوں مجھے یوں بھی لگا جیسے مسٹر علایہ بھی وہنی طور پر پھی

"اس سے کھ فرق نہیں پڑتا"۔ "کیامطلب؟"

''جانا تو پڑے گا۔اعلیٰ افسران یہ کیفیت دیکھ کرچھٹی دے دیں تو ان کی مہر بانی ہوگی ہذمیز پر بیٹھ کر ڈیوٹی انجام دی جاسکتی ہے''۔

ہم اے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے تو جم غرقدی نے اشارے سے جھے اپنی اب بایا اور بولا۔

"احمد ایک بات کہنا چاہتا ہوں"۔ میں چونک کراہے دیکھنے گاتو وہ آہتہ ہے بولا۔
"دو ملی فون جو گمنا م آواز میں آیا تھا میرے خیال میں اب گمنا منہیں رہا۔ وہ آواز شمون
الدی تھی لیکن میرے عزیز تمہاری شخصیت ہے مجھے اندازہ ہوگیا ہے کہ نہ تو تم جلد بازی
کرو گے اور نہ ہی کوئی ایبا قدم اٹھاؤ گے جس سے قانون المجھن میں پڑجائے۔ میں نے یہ
ان تم سے انتہائی خاموثی ہے اس لیے کہی ہے کہ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ باتی لوگوں کو
لائے میں بتاؤ گے بانہیں؟"

میں ساکت رہ گیا۔ بہر حال اتنا اندازہ جھے تھا کہ جم غرقندی ایک زیرک آفیسر ہے اور اس ساکت رہ گیا۔ بہر حال اتنا اندازہ جھے تھا کہ جم غرقندی ایک زیرک آفیسر ہے اور اس نے بیدانفاظ پورے غوروخوش کے بعد کہے ہوں گے۔ پھر وہ چلا گیا اور میں ان لوگوں کے ساتھ کمرے میں واپس آگیا۔ حیدر ساوی ہے تھوڑی دیر گفتگو رہی۔ میں نے اس سے کہا گائی بالکل ٹھیک ہوں اور اب کوئی ا بات نہیں جو باعث پریشانی ہو۔ اس لیے میرا یہاں ماض وری نہیں۔ اس بات رحدر ساوی کی کیا۔

''دیکھوتہ ہیں جہاں بھی جانا ہوگا ظاہر ہے تم زندگی بھر میرے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن الاگزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار لویتم گھومو پھرو،گاڑی موجود ہے اور بنفنا تمہارے لیے سازگار ہے ہم تمہارے رائتے میں بھی مزاحم نہیں ہوں گے لیکن بس لڑا ساوقت میرے ساتھ گزارگو۔ یہ میری خواہش ہے''۔

مں گہری سائس لے کرخاموش ہوگیا تھا۔ بسر کسی بیش کشوبہ بندی کے لیے مناسب جگہ ہوتی ہے اپنے اس خوبصورت کرے الیٹ کر میں نے حالات پرغور کیا۔ ممکن ہے تخیید علایہ اور شمون علایہ کا آنا میرے بارے العلومات حاصل کرنے کے لیے ہو۔ آب بہت زیادہ کرید تو میں نہیں کرسکتا تھا اور اصولی

معطل ہوں اور کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ حالانکہ وہ حیدر ساوی سے گفتگو کر رہے تھے لیکن ان کے انداز سے بیت چانا تھا کہ وہ مجم منتشر ہیں بہرطور میں نے ول میں بید فیما یہ کرلیا کہ کم از کم اس سلسلے میں اپنا ذہن صاف کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر واقعی تخویہ علایہ میرے خلاف کسی سازش میں شریک ہوئی ہے تو اس سے انتقام لینا میراحق ہے کوئکہ میں نے اس سازش کا شکار ہوکر حاکف خدام کے خلاف دل میں ایک تھم پیدا کیا تھا۔

پھر وہ لوگ رات تک ڈنر میں شریک رہے۔ تنجینہ علامیہ نے کئی بار جھے مخاطب کیالیکن میں نے اس پرتوجہ نہیں دی البتہ رخصت سے کچھ پہلے کچھ کھات ایسے میسر آگئے جب اس کے ساتھ تنہا رہ گیا تو وہ کہنے لگی۔

میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ "نہیں تنجینہ علامیہ تمہارا کوئی قصور تو نہیں۔ جھے تو لبارے میں بتاؤ کے یانہیں؟" میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ "نہیں تنجینہ علامیہ تمہارا کوئی قصور تو نہیں۔ جھے تو ایان سانت رہ گیا۔ بہر حال بس بیانسوں ہے کہ میں تمہارے کسی کام کانہیں ثابت ہوسکا"۔

" دو جنهم میں جبونکواس کام کو۔ وہ میرا کوئی ذاتی مسّلہ نہیں تھا کیا کل کہیں مل سکتے ہو؟" " ہاں اگرتم چاہوتو"۔

''تو پھر ایک بہت ہی خوبصورت ہوئل ہے میں تہہیں اس کا پتا بتائے دیتی ہوں۔ ۱۰ باس ھیک ہوں اوراب لولی ا بات ہیں ، میرے ساتھ کنچ کرو گے اور میں انکار نہیں سنوں گی۔تمہاری شخصیت کے بارے میں آنا ہما ضروری نہیں۔اس بات پر حیدر ساوی کلنے کہا۔ اندازہ تو میں نے ضرور لگا لیا ہے کہ تمہاری ضد بتمہارا غصہ اپنی جگہ لیکن وعدہ کرتے ہوتو ''دیکھو تمہیں جہاں بھی جانا ہوگا ظاہر ہے تم ا اندازہ تو میں نے ضرور لگا لیا ہے کہ تمہاری ضد بتمہارا غصہ اپنی جگہ لیکن وعدہ کرتے ہوتو ۔ اندازہ تو میں اپنی سوچ میں حق بجانب ہوں؟''

'' میں پہنے جاؤں گا''۔ میں نے جواب دیا۔ ''شکر پیس…'' تعیید علایہ نے کہا اور پھر میں نے تودیجی ان لوگوں کورخصت کیا تھا۔

ڈ نرکے احد بنجم غرقندی بھی ہم ہے رخصت ہوکر چلا گیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''یہ ایک دن کی چھٹی مجھے دوست نے دلوادی تھی بڑا ہی خوبصورت دن گزارا یہاں۔ آور ق کیفیت میں گزرالیکن بہر حال دکش تھا آفس جانا ضروری ہوگا''۔ ''مرتم کھڑے تو ہونییں سکتے''۔ طور پر مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے تھی چونکہ حیدر ساوی اور شمون علامیہ کے تعلقات کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی تھی اور اس کا ایک ثبوت ریبھی تھا کہ اس دن تخبیہ علامیہ نوشین کے ساتھ تھی جس دن میں یہاں آیا تھا۔

حالات خود بخو د میری سمجھ آتے جارہے تھے۔ تنجینہ علامیہ نے مجھے دیکھا نوشین سے تھوڑی بہت معلومات حاصل کیں اور اس کے بعد شمون علامیہ سے اس سلسلے میں کہا اور شمون علامیہ نے پولیس کومیرے بارے میں فون کر دیالیکن سوال سے پیدا ہوتا تھا کہ کیوں؟

دوسرا سوال بیقا کہ شمون علامیہ کومیرے بارے میں تفصیلات کہاں سے حاصل ہوئیں لیکن ان تمام سوالات کے جوابات اس بستر پر لیٹ کرنہیں مل سکتے تھے اور ان دنوں میں نے جس قدر اپنے آپ کوتبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے تحت جھے یہ فیصلہ بھی کرنا تھا کہ ان لوگوں ہے معلومات کس طرح حاصل کی جائیں۔

رات آدھی ہے زیادہ گزرگی اور میں اپنے ذہن میں منصوبے بناتا رہا۔ پھر ایک منصوبے پر جم کر میں نے اس کی نوک پلک سنواری اور غالبًا اس عالم میں جمھے نیندا آگئی۔ مصحہ میں نیگل کے نہ میں میٹورین انگریس کی اتبریا ثبتا کی اجب ساوی

دوسری صبح بڑی خوشگوار کیفیت میں اٹھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ناشتا کیا،حیدر سادی ذکہ ا

" تمہاری ذمہ داریاں میں نوشین کوسونپ رہا ہوں۔ ویسے گاڑی کے بارے میں، میں نے تم سے کہہ دیا تھا میرے پاس دو گاڑیاں ہیں اور پھر میراڈرائیور جھے کورٹ چھوڑ ا

نے تم سے کہہ دیا تھا میرے پاس دو کاڑیاں ہیں اور پھر سیرادرامیور مصلے ورت پرد کرواپس آجاتا ہے۔ دوسری گاڑی کے لیے بھی ڈرائیور موجود ہے چاہوتو نوشین کو اپن

کے علتے ہو؟ ''میرے لیے آپ بالکل فکر مند نہ ہوں بہر حال میں وعدہ کرتا ہوں کہ پچھ وقت میں

میرے سے آپ ہاس سر سکد نہ ہوں ،برطان میں وقعدہ وہ ،وں مد، عظم آپ کے ساتھ ضرور گزاروں گا''۔ میں نے کہا۔

حدر ساوی کے جانے کے بعد نوشین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' جناب احمد اسدی صاحب! آپ نے میرے دل شک صاحب! آپ نے میرے منگیتر کی دونوں ٹائلیں توڑ دی ہیں اس وقت تو واقعی میرے دل شک آپ سے ایک دشمنی پیدا ہوگئ تھی لیکن اب تمام صورتِ حال کا اندازہ لگانے کے بعد جھے احماس ہوا ہے کہ ہم آپ کے مجرم ہیں چنانچہ اس احماسِ جرم کو کم کرنے کے لیے میں

آپ کو آپ کے ملک کی سیر کروانا جا ہتی ہوں'۔ "مرا ملک؟"

"بال سبر حال آب كاتعلق يبال سے ب"۔

'' دنہیں نوشین! اگر میں اپناتعلق یہاں سے قائم رکھتا تو ..... خیر جانے دیجئے۔ یہ موضوع مجھے ذہنی طور پر منتشر کرتا ہے۔ میں اپنے ذہنی انتشار کوختم کرنے کے لیے آپ کوکسی انتشار

بھے وہ می طور پر مستر کرنا ہے۔ یک اپنے وہ می است کا شکار نہیں کرنا چاہتا''۔ میں نے مسکرا کر کہا۔

··· <u>مجھے</u>؟''

"جي ٻال…"

'' بھلا میں کیسے کسی انتشار کا شکار ہوسکتی ہوں''۔ نوشین نے متسر اکر کہا۔ '' بھلا میں کیسے کسی انتشار کا شکار ہوسکتی ہوں''۔ نوشین نے متسر اگر کہا۔

'' آپ کامنگتر بے شک فراخدل ہو گا لیکن میہ بھی نہیں جاہے گا کہ اس کے بغیر میں اور آپ پورے ملک کی سیر کرتے پھریں''۔

" ارے باپ رے۔ واقعی میں نے اس بارے میں توبالکل نہیں سوچا تھا۔ کس مزاح اس خونہ میں ہوجا تھا۔ کس مزاح

کاانسان ہے بچم غرقندی؟'' دریس وزری کے معرف کر ان کا میں اور اس الدیسوز

''آپ یقین کریں بہت ہی اچھی طبیعت کاانسان ہے بس ذراسخت کیر پولیس آفیسر ہے اور مجرموں کے ساتھ براسلوک کرڈالٹا ہے لیکن کسی بے گناہ کے ساتھ بریےسلوک کا

''میں سوری نہیں کہوں گا۔ آپ مجھ سے کسی ایسی بات کی توقع نہ رکھیں اور میں ایک مثورہ دوں آپ کو؟''

ره رون بپ و. "جی فرمایئ"۔ سبہ

سی رہ ہے۔ '' کتنی بری بات ہے کہ وہ تکلیف کا شکارہے اور آپ اس سے اتنا فاصلہ اختیار کئے یہ ''

> ''ہے تو سمی مگر نہ جانے وہ کہاں ہوگا''۔ ''کمال ہے....آپ اے تلاش نہیں کرسکتیں؟''

''دل تو چاہتا ہے۔۔۔۔۔گر ڈیڈی کہہ کے ہیں کہ آپ کا خیال رکھوں''۔

" تب میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جائے۔ میں حیدر ساوی کو پھینہیں بتاؤں گا"۔ وہ بننے گئی تھی پھر اس نے کہا۔

" "آپ کا بے مدشکر ہے۔گاڑی آپ لے جائے'۔

د دنہیں کہیں خاص جانا بھی نہیں ویسے کل کا دن میرے علم میں ہے تحییہ علایہ نے میرے بارے میں کوئی گفتگو تو نہیں کی؟''

"نبیں .....بلکہ میرے چھتے ہوئے جملوں پر وہ مخاط ہوگئ تھی"۔
"نہاں .....میرا خیال ہے آپ نے خاصی گفتگو کی تھی اس ہے"۔

''اگر ان لوگوں نے آپ کونقصان پہنچایا ہے اور ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو آپ یقین کی جے کہ میر سے دل میں ان کا ذرا بھی احر ام نہیں رہا آخر اسے آپ سے کیا دشمنی ہو عتی تھی''۔ ''میں نہیں جانیا''۔

نوشین چلی گئی اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی فطرت کے برنکس اس سے پھھ ضرورت سے زیادہ گفتگو کرلی ہے یہ غالبًا اس سبق کا نتیجہ تھا جو میں نے اپنے آپ کودیا تھا زمانے سے زمانے کے رنگ میں طنے کاسیق اور میرا خیال ہے کہ میں اپنی کوشٹوں میں کامیابی حاصل کرتا جارہا تھا۔

بہر حال رات کی منصوبہ بندی کو میں نے ذہن میں دہرایا۔گاڑی کی جانی میرے
پاس موجود تھی۔ پتا نہیں نوشین عجم غرفندی کی خیریت لینے گئی تھی یانہیں۔ اب سمی کے
معاملات میں اتنا زیادہ ملوث بھی نہیں ہوسکتا تھا میں البتہ میں مقررہ وقت پر نکل آیا اور
گاڑی اسٹارٹ کر کے چل پڑا۔ پیشانی کے زخم پرٹی لگا دیا گیا تھا اور پٹی کھول دی گئی تھی او
اینے اندازے کے مطابق اس وقت خاصا بہتر نظر آرہا تھا۔

دو، تین جگہ رک کر میں نے اس ریستوران کے بارے میں معلومات حاصل کی ادر مقررہ وقت ہے کوئی چار، پانچ منٹ کے بعد میں ریستوران پہنچا تو میں نے تنجینہ علایہ کو ریستوران کے دروازے پر اپنا ختظر پایا۔ وہ ایک گوشے میں کھڑی تھی۔ میں کار پاک کر کے نیچے اترا تو وہ میرے قریب آئی۔

''اصولی طور پر مجھے تم سے شکایت ہوئی چاہیے کیونکہ بہر حال .....'' ''سوری تحدینہ .....ریستوان تلاش کرنے میں مجھے دفت پیش آئی ہے حالانکہ یہ میرا

وطن ہے کین شاید ہی کوئی مجھ جیسا ہو جو اپنے وطن سے اس قدر ناواتف ہو'۔ ریستوان بے حد خوبصورت تھا اور تخبینہ نے ایک میز یبال مخصوص کر الی تھی ویسے بھی ریستوران میں زیادہ رش نہیں تھا بہت پُرسکون مدہم، شمنڈی شمنڈی مگنڈی جگہتھی اور ہماری

نشت بھی ایک گوشے میں تھی جس کے اطراف ساری تشتیں خالی تھیں۔ میں نے بہندیدگی ہے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔" یہ ایک حسین جکہ ہے۔ شکریہ....."

تحینہ نے میرے لیے مؤدب انداز میں کری تھیٹی اور میرے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گئ۔ ویٹر نے مینولا کردیا تو تنجینہ نے کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔

"آرڈر آد سے گھنے کے بعد لینا تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی احمد؟"
"آد سے گھنے کے بعد اینا تمہیں نے مسکرا کرکہا اور وہ بھی مسکرا دی پھر سجیدہ ہوگئ

ر کہنے گئی۔

دوستوں کے چھوٹ ہوتے ہیں اور بہرحال تم کم از کم بینیں کہد سکتے کہ میں تہاری و تکور دیکھو

دنبیں بالکل نہیں ....میں یہ بالکل نہیں کہ سکتا'۔ میں نے خفیف ی مسکراہٹ کے

''اصل میں تحییہ علایہ!بہت می باتیں الی ہوتی ہیں جنہیں انسان زندگی بھراپنے دل میں رکھنا جاہتا ہے اور مجھی مجھی جذبات الیی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ انسان ان کا اظہار بھی نہیں کرسکتا۔لیکن ان کا تاثر بہت شدید ہوتا ہے''۔

د جمیں بہت کم ایی محبین حاصل ہوتی ہیں جن پر ہم کمل طور پر جمروسہ کرلیں لیکن بھی کمی کانٹوں میں بھی کھول مل جاتے ہیں اور ہمارے بہت سے دکھوں کا مداوا ہو جاتا ہے احمد! انسان کو زندگی میں تلاش اور جبتی ضرور کرنی چاہیے۔کیا عجب کہ ہمیں کچھا لیے لوگ مل جا کیں جو ہمارے ہرغم کو اینے سینے میں محفوظ کرلیں دیکھو فطرت انسانی کہی ہے کہ ہر محفق کو محبت کی

ضرورت ہے اور ہر محض مبت کی النش میں سر گردان رہتا ہے ..... و سکتا ہے میں تہاری ایکی دوست فابت ہوتی ۔ زندگی میں کسی نہ کسی کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے اس میں کوئی گردانتخاب تو ضروری نہیں ہے'۔ ۔

ہوتا ہے .... وہ محبت مجری نگاہ وشفت مجرالمس ....

ببرحال وہ مر گئے ..... مجھے ان کے ولیل نے ان کے آبائی ملک ہے اطلاع دی کہ مجھے وہاں آنا ہے اپنی جائیداد اور کاروبار سنجالنے کے لئے، مجھے جانا پڑا۔ وہاں کچھ ایے بوالہوسوں ے ملاقات ہوئی جو اس خوف کا شکار تھے کہ وہ دولت جودہ اپنے تصرف میں لارہے ہیں۔اب میرے ہاتھ میں آجائے گی۔انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کردیں اور میں نے اس تمام دولت کا تیایا نچه کر دیالیکن ایک ایسی خبر مجھے وہاں سے ملی جس نے میرے دل و د ماغ میں طوفان بریا کردیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میری مال زندہ ہے ....اس کالعلق ایک ہمسابی اسلامی ملک ہے ہے اور وہ وہاں ایک مقتدرہتی کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ یہ یقین کرنے کے بعد کہ کہنے والے سی کہدرہے ہیں میں بہاں آیا۔ حیدرساوی کو میری مال کے بارے میں معلومات حاصل تھیں میں حیدر سادی سے ملاتو مجھے ایسے حالات کا شکار ہوا جومیرے لیے نا قابل فہم تھے کین میں نے ان بر قابو یالیا۔ پہ چلا کہ میری مال کا تعلق ایک تنظیم سے ہے جوامیر کی وفادار تھی اور موجودہ حکومت کے خلاف کام کر رہی تھی ..... حیدر ساوی سے میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر وہ نہ مائی تو وہ تمام ثبوت جو اس تنظیم کے اورخود میری مال کے خلاف ہیں حیدر ساوی کے حوالے کردوں گا اور پھر جب مال سے ملاقات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دوری جو میرے اور اس کے درمیان رہی ہے ایک سنگی و بوار بن چی ہے اور اب اس دیوار کے بارد کھناممکن تبیں ہے۔

جھے شدید مایوی ہوئی کیونکہ میں نے ساری زندگی اسے مُر دہ سمجھا تھا اور اس کے لئے ترستا رہا تھالیکن میری سخت گیر فطرت اس مجوری کو قبول نہ کر کی اور میں نے اپنی ماں کے فلاف تمام جوت حیدر ساوی کودے دیے اور خود یورپ چلا گیا۔ جھے نہیں معلوم کہ میری غیر موجودگی میں یہاں کیا ہوا تم نے ایک بار جھے ماں کا وطن یا دولایا تو میں یہاں آگیا اور یہاں آنے کے بعد جھے علم ہوا کہ تنظیم کے افراد کوسز ائے موت دے دی گئی ہے اور میری ماں فرار ہوگئی ہے سندیکن میں مال کے لیے نہیں آیا تھا بس میں تمہارے ساتھ آگیا۔ کیوں؟ میں یہ نہیں بتا سکا ہاں جو چیکش تم نے جھے کی تھی وہ ایک مال کے لیے تھی اور مال ۔ تم میری تنگی ہوئی کہانی سے میری وہ نی کی ماں ہو جو مرچکا ہے اور وہ اندھی عورت اس کا انتظار کر رہی چاہے وہ ایک ایس جو ایک ایس ہو جو مرچکا ہے اور وہ اندھی عورت اس کا انتظار کر رہی

"میں حمہیں اگر اہمیت نہ ویتا تو تمہارے کہنے پر سفر کر کے دوبارہ اس ملک میں نہ آجاتا۔ میں نے وہ سب کچھ منظور کرلیا کیونکہ بہر حال تمہاری شخصیت جھے ناپند نہیں تھی۔ لیکن جو نازک مسئلہ تم نے چھیڑا اس کا میری زندگی ہے ایک ایسا گہراتعلق ہے کہ اگر تم اس کی حقیقیں جان لوتو میری جانب سے باکل مطمئن ہو جاؤ"۔

"میں انہی حقیقوں کی بات کررہی ہوں کیا اب بھی اس قابل نہیں ہوں کہ تم جھے اپنے ارے میں کچھے تا سکو؟"

" الله على الله الله على على على الله الله على كه مرك والدوي رج

تھے اور میرا پورا خاندان وہیں آباد ہے لیکن میرے والد نے بچپن ہی میں مجھے یورپ بھجوادیا تھا

اور وہاں غیروں کے درمیان میری پرورش ہو گی۔ میرے والد بھی میرے لیے غیروں ہی کی مائند تھے ایک باربھی انہوں نے بھے محبت کا وہ لحہ نہیں دیا جو والدین سے منسوب ہوتا ہے، ہو رشتے میری نگاہ میں بے اثر ہو گئے اوروہ غیر جو تھوڑے سے جھے سے تجھے سب پھے محسوں ہوئے لیکن میں نے وہ محبت ان میں بھی تلاش کی جس کا تعلق رشتوں سے ہوتا ہے۔ بیپن میں جھے بتایا گیا کہ میری ماں مربھی ہے اور میں نے اس حقیقت کوشلیم کر لیا تھا حالانکہ جھے ماں سے شکوہ تھا کہ وہ جھے سے بو تھے بغیر کیوں مرگئی؟ جھے وہ مامتا اور شفقت کہاں سے صاصل ہوگی جو میرا حق ہے؟اس طرح بچپن ہی میں جھے سے میرا حق چھین لیا گیا اور جس شخص سے اس کا سب پھے چھین لیا جاتا ہے اس کی وہی نشو ونما کیے ہو کتی ہے تم ایک نفسیات وان ہو انداہ لگا سب پھے چھین لیا جاتا ہے اس کی وہی نیون میں اسے اپنی کوتا ہی نہیں لوگ میری قربت حاصل کر سکے ہیں۔ اس میں میری بھی کوتا ہی تھی لیکن میں اسے اپنی کوتا ہی نہیں کہا دو میں اواسط پڑا۔ اچھی گئیس لیکن جو کام تم نے میرے سپرد کیا وہ میں کسی طور پڑئیس کر سکتا اس کی ایک وجہ ہے'۔

''کیا.....؟'' تحیینہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ''میں بورپ میں تھاد ہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا والد صاحب بھی کبھار

" میں یورپ میں تھادہاں تعلیم حاصل کررہا تھا والد صاحب بھی بھار میرے پاس آتے سے لیکن اس طرح کہ غیروں سے بھی بیات قع نہیں رکھتا تھا زندگی میں بھی انہوں نے مجھ سے شفقت کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں ..... میری کفالت بڑی خوش اسلونی سے کی اور کمی بھی مرطفی کا مجھے مالی طور پر تنہا نہیں چھوڑا لیکن تنجینہ! بیسے سب کچھ ہی نہیں ہوتا انسان کو پچھ اور بھی درکار

ہے نہیں ..... یہ میرے لیے مشکل تھا اور مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہتم نے میرا استخاب غلط کیا ہے بس میں اس جنون کے عالم بن ائیر پورٹ ہی سے تم سے جدا ہو گیا لیکن میراں کچھے اور ہی دلچ سے حالات میرے نتظر تھے''۔

پھر میں نے مختصر ترین الفاظ میں تحیینہ علامیہ کو بعد کی باشیں تائیں تحیینہ علامیہ کا چرہ مجیب سا ہوگیا تھا وہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ آ دھا گھنٹہ گزر گیا تھا دیٹر پھر آگیا اور میں نے مینو طلب کر لیا۔ پھر میں نے بی مجھوچزیں منتخب کر کے اسے لانے کو کہا۔ اس سلسلے میں نے تحیینہ سے مشور ونہیں کیا تھا لیکن اس آرڈر پر میں نے اسے چو کھتے ہوئے دیکھا تھا۔

بہت در خاموثی سے گزرگی میں پُرسکون تھا اپنی یہ کہانی میں نے سی سائی تھی کین میرے اندر سی نہیں تھا اور اس وقت تک سی بیدانہیں ہوسکتا تھا جب تک میرے شے کی تصدیق یا تردیدنہ ہوجائے۔

" تنهاری گلوخلاصی مو کئی؟" آخر کار تحیینه نے کہا۔

"باں ہوگئ\_حیدرساوی نے احسان کیا ہے"۔

'' مجھے یے علم ہوجاتا تو تم ایک کمھے اندر نہ رہتے۔ ڈیڈی کے اپنے تعلقات ہیں''۔ میں

"يقيناً ہوں مے"۔

"اب کیا کرو گے؟'' "پیترئیں"۔

" كُولَى خيال تو دل من بوكا"\_

"ب منزل ہوں تمام داستان سننے کے بعد تمہیں خود اندازہ ہوگیا ہوگا"۔

"كى كے خلوص كو بھى قبول نہيں كياتم نے؟"

''لوگ آئے ،ساتھ دیا، چھوڑ گئے، یقین اٹھ کیا''۔

"سارے لوگ آچکے؟"

"كيا مطلب؟"

"يے طرح وكداب كوئى باق نيس دا؟" تجيد كى اتكون ميں آنديس كونى آگئ"بہت تجربے كئے بين"۔

"اب کوئی تجربہیں کرو عے؟" محینہ بولی اور اس کی آٹھوں ہے آنسو منے لگے۔ میں

نے کوئی جواب نہیں دیا اس وقت ویٹر کھانے کا سامان لے آیا اور میں اے ویکھنے لگا۔ ویٹر نے کھانا لا کرمیز پرسجانا شروع کر دیا۔ تجدیہ نے سرجھکا لیا تا کہ ویٹر اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں نہ دیکھ سکے بھرویٹر اپنا کام ختم کر کے چلا گیا تو تنجینہ اپنی جگہ ہے اٹھ گئی اس نے پلیٹیں میرے سامنے کیں اور ایک ڈش اٹھا کر سامنے کرتے ہوئے کہا۔" یہاں سے شروع کرنا پند کرو گے؟"

"جرت ہے"۔ میں نے کہا۔

" کیوں؟"

"اس ليے كميس بيس بيشروع كرنا جابتا تما"۔

"تب مرى بدسمتى برشك سے بالاتر ہے"۔

"اس سے تہاری برقمتی کا کیاتعلق ہے؟" میں نے اپی پندیدہ چز پلید میں لیت

ہوئے کہا۔

"جبتم ویٹر کو آرڈر وے رہے تھے تو میں حیران ہورہی تھی کیونکہ تم ڈشز کا انتخاب مجھ پر چھوڑتے تو میں بھی یہی چیزیں متکواتی"۔

"برقتمتی کا عقدہ بیاں بھی نہیں کھلنا"۔

"پنديس اتن جم آئيكي اور خيال مي اتنا فاصلي؟" اس نے افردگي سے كہا۔

"خيال كافاصله؟"

''ہاں .....کاش میں تمہارا آخری تجربہ ہوتی ''۔ اس نے آہتہ ہے کہا اور میں کھانے میں معروف ہوگیا۔ اس نے خود بھی اپنے کھانا لے لیا تھا۔ کھانے کے اختام تک خاموثی رہی جوکانی طویل تھی پھر ہم کھانے سے فارغ ہوگئے۔

"آخری تجربه "" میں نے کہا۔

"بان!" وه آسته سے بولی۔

"تم مرے لیے کیا کرتیں"۔

"عورت كو يرها ..... جائة موعورت كا دومرانام كيا ب؟"

"مرد ہو ..... پوری زندگی بڑی ہے اور زخم کھاؤ ورنہ کیا کرو کے زندگی میں؟" "بتاؤ کیا کروں؟" میں نے کہااوراس کے بدن میں لرزش پیدا ہوگئی عجیب ی کیفیت بئی تھی اس کی ایک بار پھراس کی آئھوں میں آنسو چھلک آئے بھٹکل تمام اس نے کہا۔ " مجھے.....مجھے ریہ مقام دو گے؟" " کسی اور کی تلاش کروں آخری تجربے کے لیے تم کہر ہی ہو"۔ ''میں اس قابل ہوں''۔ « تنجینه نا قابل فہم باتیں کررہی ہو۔' "لکین میں جو کرنا جا ہتی ہوں کر رہی ہو ں"۔ "اتنا نه کهو که میں اس جوش کے عالم میں نکل جاؤں جھے بتاؤ کہ اس تجربے کا آغاز " پہلے مال کا تجربہ کرو۔اس کے بعد میں تمہیں دوسرے کردار سے روشناس کراؤں گی"۔ ''کون ہے وہ ماں؟'' " مجھ اس کے پاس لے چلو'۔ میں نے کہا اور تنجینہ کے چبرے سے خون تھلکنے لگا وہ

لات جوش سے سرخ ہو گئ تھی چراس نے آ ہتلی سے کہا۔

"جم يهال سے الحيس مح" ـ ميل نے ويثر كوبلا كرنوث اسے ديے اور كبار "ان میں بل کی رقم بوری موجائے گی؟"

"سر .....مر ويثر نے بل سے جارگناه رقم د كيدكر بوكھلائى آوازيس كہا .....

''باتی رقم تم رکھ لینا''۔

باہرنکل کر تحیینہ نے کہا۔''میں تہیں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ تمہارے جتنے چرہ نال كم مول ،اتنا بى اجها ب حيدر سادى كو ذبن سے نكال دو۔ يرتمبارا آخرى تجرب ب

"جھے ہے کھینہ کہو"۔

ہم ہوٹن آ کے وہاں ﷺ کرایک بار پھر تحیید نے بھے سے تعدیق کی کدکیا وہ سب کھے رنے کو تیار ہوں جواس نے کہاہے؟ میں نے سرد کیجے میں کہا۔ "مامتا....."اس نے کہا اور میری توریاں چڑھ کئیں۔ " بکواس"۔

'' ہرگز نہیں تم نے ایک فرسودہ مقولے پر تجربہ کیا ہے'۔

"مطلب!....."

" ديگ کاايک جاول"۔

''تم کیا کہتی ہو؟'' ''ایک ماں تجربے کی آخری منزل نہیں ہوتی''۔

" ہرانسان کی ایک ہی ماں ہوتی ہے"۔

"خوب "" من طنزيه انداز مين مسكرايا -

" ہاں تہارا خیال غلط ہے"۔

''تم کیا کہنا جا ہتی ہو؟''

سمى ايك چيز پر انحصار نبيس كيا جانا چا ہے۔وہ مال ہوتى ہے۔ يقين ندآئ تو روحاند سنجانی کود کی او روه بوی موتی ہے۔اپے شوہر کی ہرامانت کی راز دار،بستر پروہ اسے حیات

کی ساری لذتیں دے دینا جا ہتی ہے اس کے بعدوہ اس کو سارے جہاں کی خوشیاں دیے كى خوائش مند ہوتى ہو و بين ہوتى ہوتى عائى كے ليے ايك دعا ہوتى ہے، بينى ہوتى ہے

توباپ کی آبرو۔ ہررنگ میں اس کی جاہت مامتا کا روپ ہوتی ہے'۔

ان الفاظ سے تحیید نے اپنے لیے موت منتخب کر لی تھی۔عورت کو مامتا کا روب وے كرميرے احساسات يرايك اور تازيانه لگايا تھا، ايك اور قل كيا تھا اس نے، خود اپنامل، مل نے عہد کیا، تجینہ اگر تُو غلط عورت نکلی اور میرے شہبے کی تقیدیق ہو گئی تو میں مجھے زندہ مہیں چھوڑوں کا ہلاک کر دوں کا تھے۔

میرے احساسات سے بے نیاز وہ اپنے دلائل دے رہی تھی۔

" تمہارے دلائل پُرزور ہیں لیکن میرے زخموں کی تعداد اتی ہے کہ کوئی جگہ خالی میر

ر فا جمگاتا ہوا شہر ہمارااستقبال کر رہا تھا۔ پھر پھھ دیر بعد اس کی روشنیوں نے دم توڑ پرون نے ہلک سکی تھی لیکن وہ کوہ راز نے مدہم می روشنی کولمحوں میں نگل لیا تھا۔ ''ہم کار میں سفر کر سکتے تھے لیکن پھھ احتیاطی اقد امات ضروری تھے۔''

"بول" - میں نے سرسری طور پر کہا۔

"میرے پاس ایک البم ہے جے میں نے ترتیب دیا ہے۔اس نے کہا اور ایک چھوٹا

"كلام سنجانى حاكف سنجانى كا باب" ـ

"جواب دنیا مین نبیل ہے"۔ "ہاں بیروحانہ سنجانی ہے"۔

"د مکھ چکا ہول"۔

"اور بيه عافظ سنجانى" ـ اس نے كہا اور ميس نے اس تصوير پر نظريس گاڑ ديس چر كہا۔

ُّدر سرے اہلِ خاندان؟'' ای

''میں کیکن قابل ذکر نہیں''۔ ''حافظ سنجانی کا شعبہ کیا تھا؟''

"يورپ ميس؟"

"بال"۔

''قبل، اصل میں تو اے کینوس سے دور رکھنا تھا''۔

" کچھاور یادگاری جن کے بارے میں سوال کیا جاسکتا ہے"۔

"دنهيس كيونكه وه عالم موش ميس و مال نهيس كيا تها كوئي اس كي صورت بهي نهيس پهچانتا

تاریخ بہت جلدا ہے آپ کو دہراری ہے۔ ''کیسی نفسیات دان ہو؟ انسان ساری کہانیاں بھول سکتا ہے اپنی کہانی نہیں'۔

و هوند المحت .....

"وہ الگ بات ہے''۔

. "بید چیزیں خاص طور سے سنجال کر رکھو"۔ تخیید نے ایک بریف تا**لی** مجھے دے کر

''میرا ایک بار کہہ دینے کا مطلب وہی ہوتا ہے''۔ ''مجھےتھوڑا سا وقت درکار ہوگا''۔ ''جیباتم مناسب مجھو''۔

تنہائی میں، میں نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں سوچا۔ تجربہ ۔۔۔۔۔زندگی کا ایک اور تجربہ اور پھر اس تجربے ہے وہ کھات وابستہ تھے جو میں نے پولیس کی تحویل میں گزارے جہاں میری تحقیر ہوئی۔ میں اس تحقیر کو بھول نہیں سکتا تھا اگر حیدر ساوی اس کا ذے دار ہوتا تو

شاید اب تک میں اے قبل کر کے اس ملک سے نکل چکا ہوتا اور اب مجھے اس کی تلاش تھی جس نے بیٹر اس کی تلاش تھی جس نے بیٹر کے میں نہا تھا ہے ہے۔ جس نے بیٹر کی ایک تجربہ ہی ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے میں فیصلہ کر چکا تھا۔

تيرے دن تحيية في مسكرا كركها۔

"میں نے تکٹ حاصل کر لیے ہیں دیگر انتظامات بھی ہو گئے ہیں"۔

ود فکمٹ .....؟''

"باں ہم ٹرین سے سفر کریں گے"۔

"'کہاں.....؟"

"غرقتد"۔

"'کیوں؟"

"روحانه ومیں رہتی میں "۔

"م نے پہلے ہیں بتایا"۔

" کیاتم نے اس کا موقع دیا تھا"۔ وہ مسکر اکر بولی اور میں خاموش ہو گیا۔

''ہم بہت مخاطر ہیں گے میں غرقند تک تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن وہاں جھے تم سے ''' جدا ہو ناپڑے گا۔ باقی سب پچھتم کروگے۔ میں راستے میں تمہیں مزید پریف کروں گی''۔

عدا ہوتا پڑے گا۔ ہاق سب چھم کروئے۔ میں راھے میں 'میں مزید بریہ ''کب چل رہے ہیں؟''

"راڪ کو....."

رات کو ہم ریلوے امٹیشن سے غرقند کے لیے روانہ ہو گئے اور اب وہ مخصوص اسلامی ملک کے لباس میں نقاب کئے ہوئے ایک شریف زادی کے طور پر سفر کر رہی تھی رات بحرکا

.

"اس مي كيا ہے؟"

" کچھالی چزیں جو تھے کے طور پر جا فظ سنجانی کو بھوائی گئی تھیں'۔

تنجینہ نے کہا پھروہ ان کی تاریخ بتائے گی۔

"میں وہ زبان نہیں جانتا جو حافظ سنجانی کی زبان ہے '۔

" دختهیں جانی بھی نہیں جائے "۔

، کیوں....؟''

" كونكه اس زبان سے بہت بہلے تہارا رابطہ نوٹ چكائے"۔ تنجيد نے كہا اور ميں مسرا

تمام ببلومضبوط بین '۔ وهمسکرا کرابولی۔

''روحانه کی مالی حیثیت کیا ہے؟''

''بہت شاندار، وہ تاہنے کی کاروباری ہے اور میرکاروبار بہت شاندار ہے۔ تا نبه غیر ممالک بھیجا جاتا ہے'۔ ممالک بھیجا جاتا ہے'۔

" پیکاروبار کون سنجالتا ہے؟''

" منتخب کارکن جوطویل عرصے سے روحانہ کے وفا دار کارکنوں کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے کاروبار بہت اطمینان بخش ہیں اور کی دوسرے علاقوں میں زبردست زمینیں بھی ہیں ادر ان برشا ندار کاشت ہوتی ہے"۔

یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے تنجینہ علایہ کے چرے پر عجیب می چک پیدا ہوگئ تھی ادر میں اس چک کو گہری نگاہوں ہے دیکھتا رہا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے ذہن میں اس چک کو گہری نگاہوں ہے دیکھتا رہا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے ذہن میں کوئی خاص خیال ہے۔ بہر حال رات بھر کا سفرختم ہوا اور اس کے بعد صبح کو ہم غرقنہ بھی گئے یہ کافی بردا شہر تھا۔ کوہ ارمغان سے نگلق ہوئی ندیاں جنوبی وادیوں کو سیراب کرنی بیں ۔ جہاں زمین بے حد زرخیز ہے مشرق کے اکثر شہروں کی باند غرقنہ کا حال اس شہر کے شاندار ماضی ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔

اکثر تاریخی عمارات قدرتی آفتوں اور زمانے کی تباہ کاربوں کا شکار ہو بھی ہیں نیلی مجد کی شکستہ اینٹیں اس بات کا پیتہ دیتی ہیں کہ صدیوں پہلے سے عمارت اسلامی فن کا ایک عظیم

ٹاہکار ہوگی۔ کسی زمانے میں غرقند مغل بادشاہوں کا پایہ تخت تھا۔ کسی خان کی درخواست پر بب خان اعظم نے ایک مغل شفرادی کو مارکو بولو کی حفاظت میں روانہ کی تو وہ اسے یہاں لے آیا تھا لیکن خان اس دوران موت کی وادیوں میں جاچھپا تھا اور بیش فبرادی اس کے بیٹے کے پائدھ دی گئی۔

ب المركو الله المرك المركز ال

بہر حال یہ ایک حسین وجمیل شہر تھا جے کاروباری زندگی میں بھی ایک حیثیت حاصل تھی کواب، ریشم اور اطلس کا کاروبار یہاں بے عروج پر تھا۔شہر کے بازار میں دنیا کے گئ ملوں کے سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی وادیوں میں قیمتی پھروں کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ غرقندکی اپنی ایک حیثیت تھی اور یہاں آنے کے بعد ایک ہوئل میں

تام كركة تحييه علايد نے خاصى خوش ذوتى كا فبوت ديا۔

ہمیں اپنا کام تو سرانجام دینا ہی تھالیکن اس کے ساتھ تجینہ کی خواہش تھی کہ ہیں اس شہرے واقف ہو جاؤں اور پھر ذراسا انداز بدل دینے سے صورتِ حال پند کے مطابق ہو گئی۔ ہم یہاں سے بالکل عام لوگوں کی مانند غرقند کی گلیوں ہیں گھوم پھررہے تھے اور اس کے بارے میں کمل معلومات حاصل کررہے تھے۔ تجینہ علایہ نے جھے اس کے متعلق اور بھی بہت سی تفصیلات بتا کیں اور ایک فیکسی میں بیٹھ کر ہم سیر و سیاحت کے لیے اس ملک کی سرحد کی طرف چل پڑے۔

غرقند ہے باہر نکلتے ہی بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اس علاقے کے زمنی مناظر بہت خوبصورت اوردکش ہیں۔ ہرطرف ہرے بھرے کھیت اور سر سرزوادیاں ہیں۔ تخبینہ علایہ مجھے وادی کے پہلو میں ایک جھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں لے گئی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت نوح علائی کی اہلیہ مدفون ہیں۔ تھوڑے ناصلہ پر ملاکونا می قصبہ ہے صاف تقرا اور خوشما بھولوں سے لدا ہوا۔ صاف شفاف ندی جو گئی برف سے بی ہوئی تھی اور پھر ملاکوکا نا قابل تنجیر قلعہ جس نے تیوری انواح کا منہ بھیر دیا۔ انہی پہاڑیوں اور وادیوں میں زرتشت نے تبلیغ کی تھی اور اس کے افکار بھی میر۔ م

جانوروں اور غریبوں سے نیکی کرو۔مقدس آگ کولکڑیوں سے جلائے رکھو۔خدا آہو ڈامزاڈانے کہا کہ نیک سوچ نیک الفاظ اور نیک عمل نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ زرتشت نے غزنی تک سفر کیا۔ تب بلخ کے بادشاہ نے اپنے آتش پرست ہونے کا اعلان کیا اور وہ آتش کدوں کا شہر کہلایا۔ ملاکو سے یہ روایات نمایاں ہوتی تھیں اور یہاں جھے ایک عجیب ک کیفیت کا احساس ہوا تھا۔ اردگرو کے پہاڑوں پر بلند آسان سے دھنک کے کولے نمودار ہورہے تھے۔

سیروسیاحت اس قدرحسین تھی کہ انسان کے دل میں عجیب وغریب تصورات پیدا ہو جائیں۔ کچھ فاصلے پر کہ چن کے خوبصورت سحر کی داستانیں تھیں۔ غرض یہ کہ تحیینہ علایہ کے ساتھ باتی وقت تو جیے گزرا وہ ایک الگ کہائی تھی لیکن یہاں آنے کے بعد سیر وسیاحت میرے مزاج سے عین مطابقت رکھی تھی اور مجھے اس سے بڑا لطف آیا تھا۔ ایک معمولی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہے کی قدر بہتر ہوتی ہے اس کا تجزیہ ہور ہا تھا۔

غرض ہے کہ یہاں ہم نے چار دن ای انداز میں گزارے۔ ان چار دنوں کے زیاں سے تنجید علایہ کا تصور کچے بھی ہولیکن میں یہ محسوں کر رہا تھا کہ اس سیاحت نے بھی پر بہت انتھے اثرات مرتب کے ہیں، لیکن یہ ہیں تنجید علایہ سے متاثر ہوگیا۔ ویسے میں نے اس دوران درجنوں بارمحسوں کیا تھا کہ تحید علایہ کھی اپنی حدعبور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان حدود کو مختر کرنا چاہتی ہے جو میرے اور اس کے درمیان تھیں لیکن بہت ہی مرمری طور پر، غالبًا اس کا فیکار بالکل نہیں تھا بلکہ ایک کی فطرت میں بھی انہا پندی نہیں تھی اور میں تو بہر حال اس کا شکار بالکل نہیں تھا بلکہ ایک شکاری کی طرح اس کی ہرجنش پر نگاہ جمائے بیٹھا ہوا تھا کہ کب وہ میرے نشانے پر آتی ہے۔ میر وسیاحت کا یہ سلسلہ آخر کارختم ہوا اور اسے تنجید ہی نے ختم کیا۔

میر وسیاحت کا یہ سلسلہ آخر کارختم ہوا اور اسے تنجید ہی نے ختم کیا۔

کو کیے۔ ''ابتم اس شہر سے کھل طور پر واقف ہو گئے ہو۔۔۔۔!''

المنظم ا

دوسمیٹ کیجئی'۔

" شاید ایک اور کوشش بھی اس میں شامل تھی ......''

"كيا.....?"

" تمهاری قربت کا احساس .....جس میں بیرتصور پنہاں ہو کہ اس وقت میں اورتم تنہا ہیں،

ہر بوجھ سے بے نیاز .....'' ''ایک سوال ذہن میں امجرتا ہے''۔

"ک*ا*؟"

"شمون علایہ کوتمبارے اس عمل کے بارے میں علم ہے؟" وہ بنس پڑی، پھراس نے کہا۔ "کیاتم نے یہ سوال مجھ سے دیر سے نہیں کیا؟"

''ضروری نہیں سمجھا''۔

"انبیں علم نہیں ہے"۔

''تو پھراتنے دن تک تمہاری غیرموجودگی؟''

"بہانہ کیا ہے میں نے ان سے"۔

"کیا؟"·

" يبى كدايك دوست كے پاس جارى مول كيونكد بہت دن سے اس سے ملاقات نہيں ، وئى''۔

" بون " میں نے اور خاموش ہو گیا۔

تب اس دن تنجید علایہ نے مجھے ایک خوبصورت مکان دکھایا جو ایک انتہائی خوبصورت دادی میں الگ تھلگ بنا ہوا تھا ایک چوڑی اور شفاف سڑک سے ایک ذیلی سڑک گہری سڑک گہرا کیوں میں اتر تی تھی۔ اُس سڑک کا اختیام اس خوبصورت سفید عمارت پر ہوا تھا جے دور بی سے دکھے کر دل خوش ہوتا تھا۔ تنجید علایہ نے انگی اٹھاتے ہوئے کہا۔

"وہ تمہاری منزل ہے"۔ میں نے پھر چونک کراہے دیکھا۔ اپنی فطرت سے جنگ کررہا تھا میں ..... ایک احمق سی لڑکی مجھے میری منزل دکھا رہی تھی لیکن شاید میری منزل کی وسعتیں ابھی خودمیری نگاہوں میں نہیں سمٹ یائی تھیں۔

ا بی خود میری نگاہوں میں میں سٹ پای میں۔ ''وہاں روحانہ رہتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔

> . ان"-

" فيك ب، آؤ چلين".

نظر رکھنا ضروری ہے لیکن ابتدائی کچھ دن تم پوری محنت سے سنجالو گے۔کل سے ٹھیک ایک ننج کے بعد کل ہی کے دن کمی بھی وقت تم مجھ سے ای ہول میں اور اس کمرے میں رابطہ قائم کرو گے کیونکہ میں اسے برقرار رکھوں گی''۔

میں نے گرون ہلا دی۔ تنجینہ علایہ نے مجھے ایک مخصوص لباس میں تیار کیا۔ خاص طور پر ں نے مجھے ایک مگڑی دیتے ہوئے کہا۔

"در ایک رواین گری ہے۔تم لوگوں کی خاندانی شاخت اور حمہیں اس گری میں وہاں رافل ہونا ہے۔ ہاں مگری باندھنے کا انداز میں حبہیں تائے دیتی ہوں اور پھر اس نے مجھے پڑی باندھ کر دکھائی اور جب میں تیار ہوگیا تو وہ مجھے عجیب سی نہوں سے ویکھنے لی اور ویر ک دیکھتی رہی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعداس نے کہا۔

"م جارے ہو گویہ سب بہت مشکل ہے احد اسدی! لیکن یدایک حقیقت ہے کہ تم اس شكل ير قابو يا لو كـ جول جول وقت قريب آتا جاربا ب، شايدتم سے زياده من اسلي یں اینے حوصلے کھوتی جاری ہوں'۔

چرمیں نے خاموثی اختیار کئے رکھی۔ بھر کلائی میں بندھی گھڑی میں اس نے ویکھ کر کہا۔ "ابتہیں روانہ ہونا جاہے۔ بعد میں اس نے فیج آ کر مجھے نیکسی میں بھایا تھا اور میرا فقرسامان میسی میں رکھ دیا تھا، لیسی ڈرائیور کو پید بتانے کے بعد میں اطمینان سے پچھلی نشست ر بشت نگا کر بیٹے گیا۔ میرے اندر کمل اعتاد تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جعلسازی اور فریب کے اس سفر پر روائل میرے لئے اجنبی چیز تھی۔اس سے پہلے بھی میں نے الیانہیں کیا قالیکن خوف نام کی کوئی چیز اس میں شامل نہیں تھی کیونکہ میں خود ذبنی طور پر اس فریب کے لئے تارنبیں تھا اور میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اس فریب کا پردہ کی اور ذریعے سے جاک ہونے سے پہلے اس شریف عورت کو اپنی اصلیت بنا دوں گا۔ اول تو یہ بھی نہیں کیا جا سکنا تھا کہ مجھے بہر حال بہلوگ اپناعمل کررہے تھے اور میری اپنی کہانی اس سے بالکل مخلف تھی۔ تجینہ عافظ سنجانی کی حیثیت سے اتنی آصانی سے قبول کر لیا جائے گا۔ جتنی آسانی سے تجینہ علایہ نے علاراس طرح میرے کام سرانجام و روی تھی جیسے مجھے کسی بوے سفر میروان کرنے والی ہو'۔ کیا تھا اور اس کے علاوہ میرامثن وو ہرایا تھا۔ تعجینہ علامیہ کومنظر عام پر لانا میرے لئے بوی ایمت کا حامل تفاغرض به که بیسفر مختلف خیالات میں جاری رہا۔ پھر تیکسی ذیکی سرک پر چل

وہ خوبصورت عمارت میں نے دور سے دیکھی تھی، آہتہ آہتہ قریب آتی جا رہی تھی۔

والي آنے كے بعد من نے كہا۔ "تو چراب مجھے كب روانه مونا ہے؟" "کل صبح 11 بج"۔

> " کیسے جاؤں گا؟" "نکیس ہے۔۔۔۔۔''

"اورسفری کاغذات؟"

"ان كا انظام من في كرليا بـ".

"كيا مطلب ....؟" ميس في چونك كركبا-

"میں کوئی پہلوتشہ نہیں چھوڑ تا چاہتی تھی۔ وہ ابتدائی تین دن میں نے تم سے ای لیے ما تَحْمَ يَضُونُ . .

"و کیاتم نے میرے نے کاغذات بھی تیار کرا لئے؟"

"خوب!..... وكهاؤ ...... مل نے كها اور تحيينه علايد نے وہ كاغذات ميرے سامنے ركھ

من ان كاغذات ير نكابي جمات موسة تقارجو كهاس في كر ذالا تقا، وه نا قابل يقين تھا۔ حافظ سنجانی کا ہوائی کلٹ جواسکے نام پر ایشو ہوا تھا، حافظ سنجانی کا پاسپورٹ، تمام لہریں، میری کچھاسناد جواصل تھیں۔ یہ تمام چزیں ایک نا قابلِ یقین محنت کا احساس دلاتی تھیں ادر اس کے ساتھ ہی میرے شبہ کو تقویت بھی بخشی تھیں۔

ایک لڑکی اس قدر فعال نہیں ہوسکتی کہ بیرسارے کام تنہا سرانجام دے دے اور اس یمی ظاہر ہوتا ہے کہ شمون علامہ مجمی اس کام میں پوری طرح ملوث ہے اور شبہات مجم غرقندی كاس بيان تقويت باتے تھے جس ميں اس نے بورے وثوق سے كہا تھا كە تىلى فون ب میرے بارے میں اطلاع دینے والی آواز شمون علایہ کی تھی۔

''اورتم کیا اس دوران واپس چلی جاؤ گی؟''

" السسائين كرد وقت كے لئے۔ بعد ميں، ميں بھي غرقند ہي آجاؤں كي اس دوران آم پائي، اور ميں سب كھ بھول كرائي مثن كي سرانجام وہي كے لئے تيار ہو كيا۔

کٹری کا ایک بڑا سا گیٹ اس عمارت کا داخلی دروازہ تھا۔ یہاں دو افراد مستعد کھڑے تھے۔ جنہوں نے دور سے ٹیکسی کود کھ لیا تھا اور صورتِ حال معلوم کرنے کے لئے سامنے آئے تھے۔ جنہوں نے دور سے ٹیکسی رکوائی اور اشارے سے ان میں سے ایک مخف کو قریب بلایا۔ دونوں ہی میرے پاس آ گئے تھے۔ میں نے کہا۔

'' درواز ہ کھولو میں اندر جاتا جاہتا ہوں''۔

''کیا آپ بیگم جال کے مہمان ہیں'۔ ان دونوں نے میری وجاہت اور پکڑی کو بغور د کھتے ہوئے کہا۔

"'ہاں.....''

''لیکن ہمیں آپ کے اندر داخل ہونے سے پہلے''وجاہت علی'' سے اجازت لینا ہوگ''۔ ''جو پھے تنہیں کرنا ہے اُسے فورا انجام دو۔ کیا میں تنہیں اس کی اجازت دوں کہتم وجاہت سے رابطہ کرو؟''

"" تم جاؤ اور وجاہت علی ہے کہو کہ ایک مہمان آیا ہے"۔ ایک شخص ان میں ہے اندر گیا اور میں نیکسی رو کے ہوئے انظار کرتا رہا۔ تب میں نے ایک درمیانی عمر کے ایک شخص کو جو اچھی شخصیت کا مالک تھا، دروازے پر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ باہرنگل آیا۔ میں نیکسی کی پچپلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے قریب آیا۔ اور پھر بولا۔

"آپ کون ہیں؟ اور آپ کو کس سے ملائے؟"
"تم وجاہت علی ہو؟" میں نے سوال کیا۔
"دح"

" میں بیکم جان کامہمان ہوں اور انہی سے ملنے آیا ہوں"۔

''کیا تہہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے بیگم جان کوئٹی ملاقاتی سے ملاقات کرنے کی ممانعت دی ہے؟''

"کیا مجھے تمہارے بہت سے سوالات کے جواب دینے ہوں مے؟ کسی نے پچھ بھی کہا ہے، بچھ روحانہ کے پاکھ بھی کہا ہے، بچھ روحانہ کے پاکھے بیاو۔ بیاشد شروری ہے، ۔

"معاف سیحے گا جناب! میں اس عمارت کا منتظم ہوں اور تمام تر ذمہ داریاں مجھ پر عائد کی گئ ہیں۔ بات مینبیس کہ میرعمارت کوئی ایسا قانون رکھتی ہے جس میں کسی ملاقات کوآنے کی

دقت ہو۔ اصل مئلہ یہ ہے کہ بیکم جان بیار ہیں۔ اگر آپ کسی اور سے ملاقات کرنے آتے تو آپ کوکسی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑتا''۔

ب و کی میں سمجھتا ہوں کہتم بھی بے قصور ہو درنہ شاید میں تم سے برگشتہ ہو جاتا۔ جاد ان کو بتاؤ کہ ان کا بیٹا آیا ہے'۔ میں نے کرخت لہج میں کہا اور سامنے کھڑے ہوئے فخص کی کیفیت خراب ہوگئ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

" حافظ سنجائی!"

''کیا میں تمہیں شاخت نامہ پیش کرو''۔ میں نے کہالیکن وہ شخص پر جوش کیج میں ان سے بولا۔

"دروازه کھولو ۔۔۔۔۔ دروازہ کھولو، ہارے مالک، ہارے مالک"۔ اور پھر دونوں آدمیوں نے دروازہ کھول دیا۔ نیکسی کو اندر لے گیا۔ عظیم الشان جگہ تھی۔ دور دور تک احاطے کی دیوار بھری ہوئی تھی۔ اس کے درمیان ایسے حسین سبزہ زار تھے کہ دیکھ کر آنکھیں کھل جائیں۔ دونوں طرف تالاب ہے ہوئے تھے جن میں سفید بطخوں کی قطاریں جوق در جوق تیررہی تھی۔ تالاب کا پانی گزرگاہ کے ینچے سے گزارا گیا تھا اس کے دونوں جھے نیچ سے آپس میں سلے ہوئے تھے۔ انہائی خوشما عمارت تھی۔ سامنے ہی پورچ تھا جس میں چارگاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ دو لینڈ کروزراور دواعلی درج کی دوسری خوبصورت گاڑیاں۔

میں ٹیکسی سے ینچے اُتر عمیا۔ جس شخص کا نام وجاہت علی تھا، وہ دوڑا چلا آ رہا تھا اور پھر ٹیکسی کے پاس رک عمیا۔

"آپ نیچ اُتر آئے محترم! سامان کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ آپ براو کرم میرے ساتھ آئے"۔ پھراس نے ایک ملازم کو جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، اشارہ کر کے کہا۔
"دنگیسی کو بل ادا کرد، سامان اتار کر اندر پہنچاؤ۔ آئے محترم!" اور بیس اس کے ساتھ پردقار انداز بیس چال ہوا اندر داخل ہوگیا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے پچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ ایک بڑے سے ہال نما ڈرائنگ روم شی آئر اس نے مؤد بانداز بیس کہا۔

'' آپ کی آمہ کی تو تع تو تھی آپ کے پچھلے پچھ خطوط سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ آپ کی وقت تشریف لے آئیں محلیکن ہمیں وقت کاعلم نہیں تھا اس لئے بیہ کوتا ہی ہوئی

اور نہ ہی آپ نے اس کا تعین کیا''۔ "مول، میں نے اچا تک ہی آنا مناسب سمجھا۔ والدہ محترمہ کیسی ہیں؟ ابھی تم نے کہا کہ

''ہاں ..... وہ سخت بیار ہیں۔ بہت دنوں سے صاحب فراش ہیں''۔

'' مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟''

"منع فرمایا تھا انہوں نے ....."

"اورتم نے مان لیا .....؟" «وهنگم کی تعمیل ضروری تھی''۔

" کہاں ہیں وہ……؟"

''میں ایک اجازت حاہتا ہوں آپ سے .....''

"پاں کہؤ'۔

" کیا ڈاکٹر تحمیر فرندی کوطلب کرنا مناسب ہوگا۔ آپ کے خیال میں؟"

"آپ خود بھی سیجھتے ہو کہ" بیم جان" آپ کے لئے کس قدر مضطب تھیں۔آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مال اچا تک ہی اینے بیٹے کو قریب سے دیکھ کر کس کیفیت کا شکار ہو

> عتى ب،ميرى رائ ب محرم" كه ذاكر محمر فرندى أسے سنجال عين"-' ''گویا مجھے انتظار کرنا ہوگا؟''

" دکتنی در میں آسکتا ہے ڈاکٹر فرندی؟" " كجه وتت لك جائ كا-آب اجازت ديج كا".

''میں ابھی انتظام کرتا ہوں، آپ یہاں تشریف رکھئے''۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا۔ پھراس نے نمبر ڈاکل کئے اور تھوڑی دیر کے

بعدرابطه قائم هو گيا تو وه بولا\_ ''ڈاکٹر فرندی! آپ جس حال میں بھی ہیں کموں کے اندریہاں پہنچیں ..... اوہو .....

میں آپ کونون پر کچھنہیں بتا سکتا ۔۔۔۔ ہاں ۔۔۔۔ آپ بیٹم جان کے لئے ایسے انظا ات کرکے آئے کہ اگر انہیں کوئی وہنی جھٹکا گئے تو آپ انہیں سنجال سکیں'۔

" آپ براو کرم ٹیلی فون پر اتنے سوالات مت سیجئے میں آپ کا بے چینی سے انتظار کر

" آپ کتنے ہی مصروف ہوں اپنی ہرمصروفیت جھوڑ کر آ جا کیں "-

"جی بہت شکر ہا! اس نے ملی فون بند کر دیا اور میرے قریب آ گیا"۔

''دل جاہتا ہے کہ کتے کی طرح آپ کے قدموں میں لیٹ جاؤں۔آپ ہیں سمجھ سکتے

کہ میں اس وقت کتنی بری خوشخبری ہے دو جار ہوا ہوں ، آپ کا آنا اشد ضروری تھالیکن روحانہ كا حكم تفاكه جب تك آپ خود اپنے طور برآنا بهتر خيال نه فرمائيں گے، آپ كو بلايا نه جائے۔ مرابس چالا تو بہت پہلے آپ سے درخواست کرتا کہ آپ سے تشریف لے آئے۔" بیلم

جان' چراغ سحری میں اس جراغ کے بجھنے سے پہلے آپ اس کی روشی سنجال کیجئے'۔

" إلى ..... واكثر فرندى كاكبنا ب كدوه سينے يراييا كوئى بوجھ سنجالے بوئے ميں جوان کی زندگی کو تیزی ہے گھلا رہا ہے۔ اگر وہ اپنا بوجھ سی پر ظاہر کر دیں تو صحت کی کچھے علامتیں

نمودار ہو جائیں .....'

" آ ومیری ماں کے دل پر میری جدائی کے علاوہ اور کون سا 'وجھ ہوسکتا ہے!" میں نے

كها\_ اور مجھے خود اينے آپ بر حيرت ہوئى۔ ميں تو احجما خاصا ادا كار تھا اور خوب ادا كارى كرر با تھا ماا انکہ بیسب کچھ میری فطرت سے بانکل مختلف تھا۔ وجاہت علی کہنے لگا۔ "آج اس تھر میں ایک نی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ آغاز بہت سوں کے لئے

موضوع بنار ہا ہے اور اس کے بارے میں نجانے کیا کیا تصورات قائم کئے گئے تھے لیکن بیاس

طرح لموث میں ہو جائے گا، کسی نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ "لكن وجابت على إلم از كم تهبيل مجھ يي خبر ديني حاسي كھي" -

"مراقصور نبیں ہے، محرم! مجھے سیخی سے حكم ديا گيا تھا كه آپ كوبيكم جان كى يارى کے بارے میں خبر نہ دوں اور اس میں سب ہی شامل تھے حالانکہ میں نے بحث بھی کی تھی۔

میں نے کہا تھا اب حالات اس قدر مشکل نہیں ہیں اور "محترم" کی آمد کسی ایسے مسئلے کا باعث

نہیں بنے گی جومشکل ہولیکن بھلاتھم حاکم ہے مخرف کون ہوسکتا ہے۔ ویسے محترم آپ نے بڑا انو کھا قدم اٹھایا اور کیا اب مستقل وطن واپس آھے ہیں؟''

''ہاں....،''میں نے جواب دیا۔

''کتنی بڑی خوثی قسمتی ہے اور کتنا بڑا مقام ہے ان حالات اور ان کمات کے لئے واقعی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خوش بختی اس طرح گھر ہیں داخل ہو جائے گی، آہ، اگر آپ اپنی آمد کی خبر دے دیتے تو نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ حالا نکہ بیگم جان بچھ چکی ہیں اور اس بیاری نے تو انہیں بالکل ہی نڈھال کر دیا ہے''۔

بیکم جان پر کیا بیتی ہے الگ کہانی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہر آغاز کا انجام ہوتا ہے۔ میرا آغاز کہاں ہے ہوا تھا اور میری زندگی اب کون سے دور میں سفر کر رہی تھی۔ حادثات نے میری زندگی کے دھارے بدل دیئے۔آئھیں گئیں، وقت نے سب سے بڑا دیدہ ور بنا دیا۔ وہ کچھ دیکھا جو کم ہی دیکھنے میں آتا ہے اور اگر میں دنیا سے کنارہ کٹی کرکے گوشہ شین بھی ہو جاؤں تو کون جائے کہانی سفر کرتی ہوئی مجھ تک پہنچ جائے ۔۔۔۔زندگی نے کوئی نئی کروٹ بدلی تو دعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا راز دار ضرور رکھوں گا۔

\*\*\*